





## 



(مُعِيِّرُ (الْوَنِيْنِيُ فِي (الْمِيرِيْنِيَ سِيَّدِرِ (الْفِقِيَّا)، المُعِيِّرُ (الْوَنِيْنِيُ فِي (الْمِيرِيْنِيَ سِيَّدِرِ (الْفِقِيَّا)، عَضَىٰ الإهلامُ الْمُعَارِلُهُ مُعَرِّرِ إِنْ مُعَالِلُهُ عَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّال

تَوَجَرُّهُ الْعَالَىٰ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُورِ الْرَيْطِيلِيِّةِ مِنْ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيقِيلِيِّةِ الْمُعِلِيقِيلِيِّةِ الْمُعْلِيقِيلِيِّةِ الْمُعْلِيقِيلِيِّةِ الْمُعِلِيقِيلِيقِيلِيِّةِ الْمُعْلِيقِيلِيِّةِ الْمُعِلِيقِيلِيِّةِ الْمُعِلِيقِيلِيِّةِ الْمُعِلِيقِيلِيِّةِ الْمُعْلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيل

نظرثاني







نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولانا علامه محمد دا ؤ دراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل صدیث ہند

س اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قيمت :

#### ملنے کے پتے

ا مکتبه تر جمان ۱۱۲ ، اردو بازار، جامع مسجد، دبلی ۲۰۰۰ ا ۲ مکتبه سلفیهٔ ، جامعه سلفیه بنارس ، ریوری تالاب ، وارانس ۳ مکتبه نوائے اسلام ، ۱۱۲۳ ای، چاه ره ب جامع مسجد، دبلی ۴ مکتبه مسلم ، جمعیت منزل ، بر برشاه سری نگر ، تشمیر ۵ حدیث پهلیکیشن ، چار مینار مسجد رود ، نگلور ۵۲۰۰۵ م ۲ مکتبه نعیمیه ، صدر بازار مئوناتی همنجن ، یویی



| صفحه | مضمون                                                                           | صفحه | مضمون                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| ۵۸   | سور هٔ بقر ه کی ایک آیت کی تشر ت                                                | ۲۳   | جماع سے بچے کی خواہش رکھنے کے بیان میں                         |
| ۵۸   | اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح                                       | 24   | جب خاد ندسفر سے آئے تو عور ت                                   |
| ٧٠   | اس بیان میں کہ جب مشر ک یا نصر انی عور ت جو معاہر                               | 20   | سور وُنُور کی ایک آیت شریفه                                    |
| 11   | آ بت شریفہ ایلاء کے بارے میں<br>میں میں اور | 1    | اس آیت میں جو بیان ہے کہ اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ            |
| 45   | جو مخض مم ہو جائے اس کے گھر والوں                                               | 44   | ایک مر د کاد وسرے سے بیہ پوچھنا                                |
| 40   | ظمهار کابیان<br>-                                                               |      | كيان بالمالحة                                                  |
| 77   | اگر طلاق وغیر ہاشارے سے دے                                                      |      | كتاب الطلاق                                                    |
| ۷٠   | لعان كابيان                                                                     | 1    | سور وَ طلاق کی آیت کی تشر ت <sup>ح</sup>                       |
| 24   | جب اشار وں ہے اپنی ہوی کے بچے کاا نگار کرے                                      | 1    | اگر حائضہ کو طلاق دے دی جائے                                   |
| ۷۳   | لعان کرنے والے کو قشم کھلانا<br>س                                               | i    | طلاق دینے کابیان اور کیا                                       |
| 200  | لعان کی ابتدامر د کرے <b>گا</b>                                                 | 1    | اگر مسی نے تبین طلاق دے دی                                     |
| 24   | لعان اور لعان کے بعد طلاق کا بیانِ<br>۔                                         |      | جسنے اپنی عور توں کواختیار دیا                                 |
| 20   | مبجد میں لعان کرنے کابیان                                                       |      | جب کی نے اپنی ہوی ہے کہاکہ میں نے تمہیں جداکیا                 |
| 44   | ر سول عظیفے کا بیہ فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہی کے ممی                          |      | جسنے اپنی بیوی ہے کہا کہ توجھے پر حرام ہے<br>تیریں ہیں کر تیری |
| 41   | اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کامبر ملے گا                                      | 1    | سور ہُ تحریم کی آیت کی تشریح<br>مرد میں میں میں تقریب          |
| ۷۸   | حاکم کالعان کرنے والوں سے بیہ کہناتم میں سے ایک<br>بریم                         | 2    | نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہو تی<br>گا ک کریٹ کریٹ کے دیر سر       |
| - 49 | لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا                                                 |      | اگر کوئی جبر اجور د کواپی بہن کہدے<br>پیتر میں میں است         |
| ۸۰   | لعان کے بعد عورت کا بچہ مال سے ملادیا جائے گا<br>ک                              | ۷۷   | ز بردستی اور جبر اطلاق دینے کا حکم<br>خاصی میں                 |
| ^•   | امام یاحا کم لعان کے وقت یوں دعا کرے یااللہ                                     | 1    | ظلع کے بیان میں<br>مرید سے قریب                                |
| Al   | جب کسی نےاپی بیوی کو تین طلاق دی<br>په                                          | 1    | میاں بیوی میں نااتفاقی کا بیان<br>میں مدمر کی سر مرب ہو        |
| Ar   | آیت واللاتی یئسن من المحیض کی تغییر                                             | 1    | اگر او نڈی کسی کے نکاح میں ہو                                  |
| Ar   | حاملہ عور توں کی عدت میہ ہے کہ بچہ جنیں                                         | 02   | بریره رض الله عنباکے شوہر کے بارے میں نبی کریم علی کا است      |

| صفحہ     | مضمون                                                | صنحہ      | مضمون                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 114      | رسول كريم علية كافرماناجو هخص مرجائ اور قرض وغيره كا | ۸۳        | الله كاميه فرمانا كه مطلقه عور تيس اپنے كو تين طهر        |
| 110      | آزاداورلونڈی دونوں اناہو سکتی ہیں                    | ۸۴        | فاطمه بنت قيس رضى الله عنها كاواقعه                       |
|          |                                                      | ٠٢٨       | وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں                       |
|          | كتاب الأطعمة                                         | ۸۷        | الله پاک کاایک ار شاد گرامی                               |
| 112      | چند آیات کی تشر تحمیں                                | ٨٧        | سوره بقره کی ایک اور آیت شریفه                            |
| 119      | کھانے کے شروع بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ سے کھانا  | ۸۹        | حائضہ سے رجعت کرنا                                        |
| 114      | برتن میں سامنے سے کھانا                              | <b>A9</b> | جن عورت كاشو هر مر جائے وه چار مهينے وس دن تك             |
| 110      | جس نے اپنی سائتھی کئے ساتھ کھاتے وقت                 | 91        | عورت عدت میں سر مہ کااستعال نہ کرے                        |
| IFI      | کھانے پینے دائیں ہاتھ کااستعال ہونا                  | 97        | زمانہ عدت میں حیض ہے پاکی کے وقت                          |
| 141      | پیٹ بھر کر کھانا کھانا درست ہے                       | 97        | سوگ والی عورت بمن کے دھاری وار کیڑے پہن علق ہے            |
| 154      | سور وُنور کی ایک آیت شریفه                           | 92        | آیت اور جولوگ تم میں سے مر جائیں                          |
| ırr      | میده کی باریک چیاتی کھانا                            | 90        | ر نڈی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان                        |
| 174      | ستو کھانے کے بیان میں                                | 44        | جس عورت ہے ہیں کی اس کا پور امہر واجب ہو جانا             |
| 112      | آنخضرت عَطِينًا كُونَى كَمَانانه كَمَاتِي            | 92        | عورت كوبطور سلوك كجم كپژاياز يور                          |
| IFA      | ایک آدمی کاپورا کھانادو کے لئے کافی ہوسکتا ہے        |           |                                                           |
| IFA      | مومن ایک آنت بس کھاتاہے                              |           | كتاب النفقات                                              |
| 1140     | تكيه لكاكر كھاناكيساہے؟                              |           | جورو بچوں پر خرچ کرنے کی فغیلت                            |
| 1111     | بهنا ہوا گوشت کھانا                                  | 1+1       | مر د پر ہیو ی بچوں کا خرچ دیناواجب ہے                     |
| 1111     | <i>خزی</i> زه کابیان                                 | 1+1       | مر د کااپنی ہوی بچوں کے لئے ایک سال کا خرچ جمع کرنا       |
| 122      | پنیر کا بیان                                         | 1•0       | ار شاد باری تعالی مائیں اپنے بچوں کودودھ بلائیں           |
| 122      | چقندراور جو کھانے کا بیان                            | 1+4       | کسی عورت کا شو ہر اگر غائب ہو                             |
| الم الما | کوشت کے پکنے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا      |           | عورت کااہے شوہر کے گھر میں کام کاج کرنا                   |
| الم ساا  | باز و کا گوشت نوچ کر کھانا در ست ہے                  |           | عورت کے لئے خادم کا ہونا                                  |
| 124      | گوشت جھری ہے کاٹ کر کھانا<br>''۔                     | 1+9       | مردائے گھرکے کام کاح کرے توکیساہ؟                         |
| 124      | ر سول کریم ﷺ نے کبھی قتم کے کھانے میں عیب کوئی       | -         | اگر مر د خرچ نه کرے تو عورت اس کی اجازت                   |
| 12       | جو کو پیس کر منہ ہے پھونک کر کھانا<br>میں است        | 11+       | عورت کا پنے شوہر کے مال کی                                |
| 12       | نی کریم میلیند اور صحابه کرام کی خوراک کابیان        | 111       | عورت کو کپڑاد ستور کے مطابق دینا چاہیئے<br>پر سریر سریر   |
| 1179     | تلبيه ليتنى حريره كابيان                             |           | عور ت اپنے خاوند کی مرداس کی اولاد کی پر درش میں کر<br>دا |
| 100+     | ژید کے بیان میں<br>ا                                 |           | مفلس آد می کوجب کچھ ملے تو پہلے                           |
| اما      | کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے محموشت | 111"      | بچے سے متعلق اللہ پاک کا ایک فرمان عالی                   |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|              |  |

| $\overline{}$ |                                                                                       | 1.           |                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح           | مضمون                                                                                 | منحه         | مضمون                                                                                            |
| ייוו          | کسی مخض کی کھانے کی دعوت ہو                                                           | 164          | سلف صالحین اپنے گھروں میں اور سغروں میں                                                          |
| ואר           | شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لئے جلدی نہ کربے                                      | الدلد        | میں کے بیان میں                                                                                  |
| arı           | وعوت کھانے کے بارے میں ایک ہدایت قر آئی                                               | 100          | عاندى كى برتن مين كماناكياب؟                                                                     |
|               | كتاب العقيقة                                                                          | ורץ          | کھائے کا بیان<br>مارین                                                                           |
| 177           | اگریجے کے عقیقہ کاادادہ نہ ہو تو                                                      | 16.7<br>16.4 | سالن کابیان<br>میشی چیز اور شهر کابیان                                                           |
| 179           | عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈ نا                                                        | 164          | کردکابیان<br>کددکابیان                                                                           |
| 140           | ۔<br>فرع کے بیان میں                                                                  | 16.4         | اینے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے                                                        |
| 121           | عتیر ہ کے بیان میں                                                                    | 10+          | صاحب خاند کے لیے ضروری نہیں ہے کہ                                                                |
|               |                                                                                       | 101          | شور به کابیان                                                                                    |
|               | كتاب الذبائح والصيد                                                                   | 101          | ختک کئے ہوئے گوشت کے کلڑے کابیان                                                                 |
| 127           | شكار پربسم الله پڙھنا                                                                 |              | جس نے ایک بی دستر خوان پر کوئی چیز                                                               |
| 121           | جب بے پر کے تیر سے یا ککڑی کے عرض سے شکار مارا جائے؟                                  |              | تازه تحجواور مکڑی ایک ساتھ کھانا                                                                 |
| 140           | تیر کمان سے شکار کرنے کابیان<br>معرب                                                  |              | ردی مجور (بوقت منرورت راش تقیم کرنے)                                                             |
| 124           | ا نگل سے چھوٹے چھوٹے شکریزے اور غلے مار نا                                            |              | تازهاور بختک محجور کے بیان میں                                                                   |
| 122           | اس کے بیان میں جس نے ایبا کتابالا                                                     |              | تھجور کے در خ <b>ت کا گو</b> ند کھانا جا تڑہے<br>س                                               |
| 121           | جب کماشکار میں سے خود کھالے                                                           |              | عِوهِ محبور کابیان<br>سریر بر                                                                    |
| 129           | جب شکار کیا ہوا جانور شکار کی کو دویا تمین دن کے بعد کے ؟                             | 102          | دو محجوروں کوایک ساتھ ملا کر کھانا<br>ایس سے                                                     |
| 14            | شکاری جب شکار کے ساتھ دوسر اکتابائے<br>مرک ن کیا ہے میں موتال کا میں                  | 102          | گزی کھانے کا بیان<br>کمیر سے سر سر میں میں                                                       |
| IAI<br>IAM    | شکار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا                                                   | 102          | محبور کے در خت کی ہر کتوں کابیان<br>ایست میں میں اور جس کی برائ                                  |
| IAM           | اس بیان میں کہ پہاڑوں پر شکار کرنا جائز ہے<br>مرب متعلقہ میں ساس کی ہے ہیں۔           | 101          | ایک وقت میں دوطرح کے کھانے جمع کرکے کھانا<br>میں میں مدان کا ایک ایک ایک میں میں کی مدان میں اور |
| IA∠           | شکارے متعلق سور ہا کہ ہ کی ایک آیت<br>لڈی کھانا جائز ہے                               | 101          | د س دس مہمانوں کوایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھانا<br>ایس میں میں میں سے میں میں اور            |
| 114           | , i                                                                                   | 129          | گہن اور دوسری (بد بودار) تر کاریوں کا بیان<br>کی ایم کیا اور                                     |
| IAA           | بو يون ماريد ريو هنااور                                                               | 14.          | کہاٹ کابیان<br>کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان                                                |
| 19+           | رس پر ماہمیہ پر مصار رہیں۔<br>جو جانور جن کو تھانوں اور بتول کے نام پر ذنے کیا گیا ہو | ודו          | رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو جا شا                                                       |
| 19+           | اسبارے میں کہ رسول اللہ علیہ کارشادہ کہ جانور کو اللہ                                 | וויו         | رومال كابيان<br>رومال كابيان                                                                     |
| 191           | بانس سفيد دهار دار بقر اوراد ماجوخون بهادي                                            | 144          | کوروں کا بیان<br>کھانا کھانے کے بعد کیاد عارد هنی جا ہے                                          |
| 195           | عورت ادراد نڈی کاذبیحہ بھی جائزہے                                                     | 144          | خادم کو بھی ساتھ کھانا کھلانا مناسب ہے                                                           |
| 191           |                                                                                       | 144          | شر گزار کھانے والے کا تواب                                                                       |
|               |                                                                                       |              |                                                                                                  |

|       | <u></u>                                                 |              | 200                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                                   | صفحہ         | مضمون                                                    |
| 719   | قربانی کا جانور نماز عیدالا منی کے بعد ذرج کرتا جاہیے   | 191          | ديهاتول ياان كے يسے (احكام دين سے بے خرلوگول)            |
| rrı   | ذ تک کئے جانے والے جانور کی گردن پر                     | 191          | انال کماب کے ذیعے اور ان ذیجوں کی چید بی کابیان          |
| 777   | ذ ن کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنا                          |              | اس بیان میں کہ جو پالتو جانور بدک جائے                   |
| rrr   | اگر كوئى فخضا پی قربانی كاجانور حرم میں                 |              | نحر اور ذئے کے بیان میں                                  |
| 222   | قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے                          | 194          | زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کا ٹنایا سے بند کر کے           |
|       |                                                         | 19.          | مر ٹی کھانے کا بیان                                      |
|       | كتاب الاشربة                                            | <b>***</b>   | گھوڑے کا گوشت کھانے کابیان<br>۔                          |
| 444   | سور ہُ مائدہ کی تغییر کے بیان میں                       | ***          | پالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے                          |
| TTA   | شراب انگوروغیر ہے بھی بنتی ہے                           | 7+1          | ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندے (پر ندے) کے                 |
| 179   | شراب کی حرمت جب نازل ہو ئی                              | 4+1          | مر دار جانور کی کھال کا کیا تھم ہے؟                      |
| 12.   | شہد کی شراب جے جع کہتے تھے                              |              | مشک کاستعال جائز ہے                                      |
| 1771  | اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مد ہوش کر دے | r+0          | خر کوش کا کوشت حلال ہے                                   |
| 727   | اں مخف کی برائی جو شراب کانام بدل کراہے حلالی کرے       | 1.0          | ساہنہ کھانا جائز ہے                                      |
| rrr   |                                                         |              | جب جے ہوئے المحلے ہوئے تھی میں چوہار جائے تو کیا تھم ہے؟ |
| 220   | ممانعت کے بعد ہرفتم کے برتنوں میں نبید بھگونے           | 1+4          | جانوروں کے چیروں پرداغ دینایا نشان کرنا کیاہے؟           |
| ירשין | تحجور كاشربت يعنى نبيذجب تك نشه آورنه مو                | <b>r</b> ,•A | اگر مجاہدین کی کسی جماعت کو ننیمت <u>ملے</u>             |
| ۲۳۲   | باذق (انگور کے شیر ہ کی ہکی آنچ میں پکائی ہوئی شراب)    |              | جبِ من قوم كاكو ئي اونث بدك جائے                         |
| rma   | اس بیان میں کہ گدری اور پختہ محجور ملاکر بھگونے ہے      | 11+          | جو مخص بھوک سے بے قرار ہووہ مردار کھاسکتاہے              |
| rma   | دودھ پینااور آیت قر آنی کاذ کر                          |              |                                                          |
| rrr   | میشمایانی دُ هو نثرنا                                   |              | كتاب الأضحية                                             |
| 242   | دودھ میں پانی ملانا جائزہے                              |              | قربانی کرناسنت ہے                                        |
| 244   | تکسی میشمی چیز کاشر بت اور شهد کاشر بت بنانا جائز ہے    | rır          | امام کا قربانی کے جانورلو گوں میں تقتیم کرنا             |
| 244   | کھڑے کھڑے پانی دینا                                     | 711          | مافروں اور عور توں کی طرف سے قربانی جائزہے               |
| 444   | جس نے اونٹ پر بیٹھ کر (پانی یادودھ) پیا                 |              | قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے                  |
| 244   | پینے میں تقسیم کادور داہی طرف سے                        | 711          | جس نے کہاکہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی                 |
| 244   | اگر آدمی دا بنی طرف والے سے اجازت لے کر                 |              | عيد گاه ميں قرباني كرنے كابيان                           |
| 277   | حوض ہے منہ لگا کرپانی بینا جائز ہے                      | riy          | نی کریم ﷺ نے سینگ والے دومینڈھوں کی قربانی کی            |
| 244   | بچوں کو بڑوں بوڑھوں کی خدمت کر ناضر وری ہے              | riż          | نی کریم ﷺ کا فرمان ابو برده رضی الله عند کے لیے          |
| 247   | رات کو ہر تن کاڈھا نکناضروری ہے                         | <b>119</b>   | اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے           |
| 449   | مثک میں منہ لگا کر پانی بینادر ست نہیں ہے               | <b>119</b>   | جس نے دوسرے کی قربانی ذیج کی                             |

| الرس مماين | فهرست مضاحين |  | <b>(9)</b> |
|------------|--------------|--|------------|
|------------|--------------|--|------------|

| صفحه | مضمون                                                  | صفحه        | مضمون                                               |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                        | 10+         | برتن میں سانس نہیں لینا چاہے                        |
|      | كتاب الطب                                              | 101         | پانی دویا تین سانس میں چینا جائے                    |
| 749  | الله تعالیٰ نے کوئی بیاری الی نہیں اتاری جس کی دوا     |             | سونے کے ہرتن میں کھانااور بیناحرام ہے               |
| 729  | کیامر د مجھی عورت کایا کسی عورت مر د کاعلاج کر سکتی ہے | 202         | چا عدى كے برتن ميں بيناحرام ب                       |
| 74.  | اللہ نے شفاتین چیزوں میں رکھی ہے                       | rar         | کٹوروں میں پیناور ست ہے                             |
| TAI  | شہد کے ذریعے علاج کرنا                                 | 202         | نی کریم ﷺ کے پیالے اور آپ کے برتن میں پینا          |
| 242  | اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کابیان                       | 100         | متبرک پائی بینا                                     |
| ram  | اونٹ کے پیشاب سے علاج کر نا                            |             | كتاب المرضى                                         |
| 222  | کلونچی کابیان                                          | 102         | بیاری کے کفارہ ہونے کابیان                          |
| 710  | مریش کے لئے حریرہ بکانا                                | <b>r</b> 09 | یاری ک <sup>ی مخ</sup> ق کوئی چیز نہیں ہے           |
| 710  | ٹاک میں دواڈ النادر ست ہے                              | <b>۲</b> 4• | بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیا کی ہوتی ہے   |
| 710  | قسط مهندی اور قسط بحری لیخی کوٹ جو<br>سه               | 141         | یمار کی مزاج پر سی کاواجب ہونا                      |
| YAY  | مس وقت چھینالگوایا جائے<br>م                           | 141         | بے ہوش کی عیادت کرنا                                |
| 112  | یباری کی وجہ سے پچھنالگوانا درست ہے<br>میں             | 747         | ریاح رک جانے سے جے مرگی کاعار ضہ ہو                 |
| 711  | آ دھے سر کے در دیا پورے سر کے در دہیں پچھنالگوانا      | 777         | اس کالواب جس کی بینائی جاتی رہے                     |
| 719  | محرم کا تکلیف کی وجہ سے سر منڈا جائز ہے                | 777         | عورتیں مر دوں کی بیاری میں پوچھنے کے لئے جاسکتی ہیں |
| rg.  | واخ لکوانااور لگانا                                    | 27          | بچوں کی عیادت بھی جائزہے                            |
| 791  | اثداور سرمه لگاناجب آنحکمین دعمتی مون                  | 740         | گاؤں میں رہنے والوں کی عیادت کے لئے جاتا            |
| rgr  | جذام کابیان                                            | 777         | مشرک کی عیادت بھی جائزہے                            |
| 191  | من آنکھ کے لئے شفاہے                                   |             | اگر کوئی مخص کسی مریض کی عبادت کے لیے گیا           |
| 191  | مریض کے حلق دوا ڈالنا                                  |             | مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا                             |
| 794  | عذره لیعن حلق کا کواگر جانے کاعلاج                     | - 1         | عیادت کے وقت مریض سے کیا کہاجائے                    |
| 794  | پیٹ کے عارضہ میں کیادوادی جائے                         |             | مریض کی عیادت کوسوار ہو کریا پیدل چلنا              |
| 92   | صفر صرف پید کی ایک بیاری ہے                            |             | مریض کابوں کہنا مجھے تکلیف ہے                       |
| 92   | (زات الجنب (نمونيه) كابيان                             | - 1         | مریض لوگوں سے کیے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ     |
| 799  | از خموں کاخون روکنے کے لیے بوریاجلا کرز خم پر لگانا    |             | مریض بچے کو کسی بزرگ کے پاس لے جانا                 |
| r99  | بخاردوزخ کی بھاپہے ہے                                  |             | مریض کاموت کی تمناکرنامنع ہے                        |
|      | جہال کی آب وہوانا موافق ہو وہاں سے نکل کر              | 724         | جو شخص بیار کی عیادت کو جائے وہ کمیاد عاکرے         |
| ۳۰۱  | طاعون کابیّان                                          | 122         | عیادت کرنے والے کا بیار کے لیے و ضو کرنا            |
| 0    | جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے                    | 722         | جو شخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لئے دعاکرے        |

|             |                                                                                                   |      | <u> </u>                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| صنحه        | مضمون                                                                                             | صنحہ | مضمون                                                     |
| 220         | کٹراجو فخوں سے بیچ ہو                                                                             | 7.0  | قرآن مجيداور معوذات پڙھ کر مريض پردم کرنا                 |
| 224         | حاشيه دار تهم يهننا                                                                               | ۳٠٦  | سورہ فاتحہ سے دم کرنا                                     |
| 229         | جادراوژهنا                                                                                        |      | نظربدلگ جانے کی صورت میں دم کرنا                          |
| 779         | قيص پېننا                                                                                         | i .  | نظر بد كالكناحق ب                                         |
| ١٣٣         | قیص کے گریبان سینے پریااور کہیں                                                                   |      | سانپاور بچھو کے کاٹے پر دم کرنا                           |
| ٣٣٢         | جس نے سفر میں تک استیوں کا جبہ پہنا                                                               | ۳1۰  | رسول کریم علی نے بیاری سے شفاکے لئے کیاد عارد می ہے       |
| ٣٣٢         | لرانی میں اون کا جبہ پہننا                                                                        | ۳۱۲  | دعا پڑھ کرمر یفن پر چھونک مارنا                           |
| 2           | قبااورر کیٹی فروج کے بیان میں                                                                     |      | بار پردم کرتے وقت در دکی جگه پردا بهناباتھ مچيرنا         |
| 200         | برانس يعنی ٹونی پہننا                                                                             | 710  | عورت مر د پردم کر علق ہے                                  |
| 444         | پاجامہ پہننے کے بارے میں                                                                          | 710  | دم جماژنه کرانے کی فضیلت                                  |
| ۳۳۵         | عمامے کے بیان میں                                                                                 | 712  | بدفتكوني ليني كابيان                                      |
| 200         | سر پر کپژاذال کر سرچھیانا                                                                         | ۳I۷  | نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے                               |
| ۲۳۲         | خود کابیان                                                                                        |      | الو کو منحوس سجمنالغوہ                                    |
| ۲۳۷         | دهارى دارجا درول اور مملع ل كابيان                                                                |      | كبانت كابيان                                              |
| ۳۵۰         | کملوں اور اونی حاشیہ دار چادروں کے بیان میں                                                       |      | جاد و کابیان                                              |
| ۱۵۵         | اشتبال صماء كابيان                                                                                |      |                                                           |
| 202         | ا یک کپڑے میں محوث مار کر بیٹھنا                                                                  |      | جاد و کا توژ کرنا                                         |
| ۳۵۳         | كالى تملى كابيان                                                                                  |      | جادو کے بیان میں<br>نی                                    |
| 200         | سررگ کے کیڑے پہنا                                                                                 |      | اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں         |
| ۲۵۳         | سفید کپڑے پہننا                                                                                   |      | عجوه تحجور بزى عمده جادوك لئے دواہے                       |
| <b>76</b> 2 | ریشم پہننااور مر دول کااے اپنے لیے بچھانا                                                         |      | الو کامنحوس ہونا محض غلط ہے                               |
| ۳4۰         | پہنے بغیرریشم صرف مچھونا جائز ہے                                                                  | ۳۲۸  | امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے<br>دیر بر بیزیر |
| ۳4٠         | مردکے لیے ریٹم کا کیڑابطور فرش بچھانامنع ہے                                                       | 779  | نی کریم ملک کوز ہر دیئے جانے سے متعلق بیان                |
| ٣4٠         | معرکاریٹی کپڑامر دے لئے کیاہے                                                                     |      | زهر پیتایاز هریلی اور خو فناک د وا<br>ا                   |
| الاه        | خارش کی وجہ سے مر دوں کوریشی کپڑے کے استعال                                                       |      | گد همی کادودھ پینا کیساہے؟<br>سریم                        |
| וציש        | اریشم عور توں کے لئے جائز ہے<br>میں میں میں میں اس میں اس میں | """  | جب کی برتن میں پڑجائے                                     |
| ٣٩٢         | اں بیان میں کہ آنخضرت ﷺ کی لباس یافرش کے                                                          |      | كتا ب اللباس                                              |
| 240         | ا جو مخص نیا کپڑا پہنے اسے کیاد عاد ی جائے                                                        |      | الباس سے متعلق ایک آیت قرآنی                              |
| 244         | ا مر دوں کے لئے زعفران کے رنگ کااستعال<br>۔                                                       |      | اگر کسی کا کپڑایوں ہی لنگ جائے تکبر کی نیت نہ ہو          |
| ۲۲۲         | ا سرخ کیڑا پہننے کے بیان میں                                                                      | 770  | لم پیرااو پرانها تا                                       |

فرست مفامين المسترست مفامين

| صفحہ             | مضمون                                                                                    | صغح         | مضمون                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹              | خضاب کابیان                                                                              | <b>74</b> 2 | سرخزین پوش کا کیا تھم ہے                                                                         |
| m/4              | گھو تگریا لے بالوں کا بیان<br>م                                                          | <b>74</b> 2 | صاف چڑے کی جوتی پہنا                                                                             |
| mar              | تحطمی یا <b>گوندوغیرہ سے بالوں کو بھا</b> نا                                             | 249         | اس بیان میں کہ پہنتے اپنے داہنے پاؤں میں جو تا پہنے                                              |
| 290              | (سر میں نیچوں پچ ہالوں میں )مانگ نکالنا                                                  | 1           | اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تااتارے                                                       |
| ٣٩٣              | گیسوؤں کے بیان میں                                                                       |             | ابارے میں کہ صرف ایک پاؤل میں جو تاہو                                                            |
| 790              | قزع یعنی کچھ سر منڈانا پچھ بال رکھنے کے بیان میں                                         | 1           | ېر چپل مين دو تمه مونا                                                                           |
| 794              | عورت کا پنے ہاتھ سے اپنے خاد ند کوخو شبولگانا                                            |             | لال چڑے کا خیمہ بنانا                                                                            |
| m92              | سر اور داژهی میں خو شبو لگانا                                                            |             | بورے یااس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا                                                            |
| m92              | تنگھاکرنا                                                                                | 722         | اگر کسی کیٹر ہے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگاہو                                                  |
| m92              | حائضہ عورتا پنے خاو ند کے سر میں کنگھی کرسکتی ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             | سونے کی اگلوٹھیاں پہننا کیسا ہے<br>میں میں میں میں اس                                            |
| 294              | بالوں میں تشکھا کرنا                                                                     | 1           | مر د کوچا ندی کی انگو تھی پہننا<br>میر درند                                                      |
| 294              | مشك كابيان                                                                               |             | انگو تھی میں محمینہ لگانادرست ہے                                                                 |
| 294              | نو شبولگانا مستحب ہے                                                                     |             | اوہے کی انگو تھی کابیان<br>مریخہ میں نہیں ہے۔                                                    |
| 799              | نو شبو کا پھیر دینامنع ہے                                                                | I.          | ا گوشمی پر نقش کرنا<br>امرین میرین                                                               |
| 799              | در روه کابیان<br>تاریخ                                                                   | 1           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| 799              | حسن کے لئے جو عور تیں دانت کشادہ کرا کمیں<br>بیرین                                       | 1           | انگو تھی کسی ضرورت سے مثلاً مہر کرنے کے لیے                                                      |
| ٠٠٠              | الوں میں الگ سے بناوتی چٹیا لگانا                                                        |             | انگونٹی کا تکمینہ اندر ہتھیلی کی طرف رکھنا<br>این سینہ دیر بر جوز میٹ                            |
| 4.4              | چرے پرسے روئیں اکھاڑنے والیوں کا ہیان<br>در میں میں میں انہاں کیاں                       | 1           | آ تخضرت ملك به فرماناكه كو كي فخص اپني انگوشي پر لفظ مجمه رسول الله                              |
| ۳۰۳۱             | جس عورت کے بالوں میں دوسرے کے بال جوڑے جا کیں<br>میں میں سے                              |             | انگونگی کا کنده تین سطروں میں کرنا                                                               |
| W.W              | لودنے والی کے بارے میں<br>قبل میں کی کرنے                                                | 1           | عور توں کے لئے سونے کی آگونٹی پہنناجائز ہے<br>سریب نشد سریب سریب                                 |
| r.s              | لدوانےوالی عورت کی برائی کا بیان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | 1           | زیور کے ہارادر خوشبویا مشک کے بار عور تیں پہن عتی ہیں<br>ایس میں کر کسی میں میں میں میں مقال میں |
| ۲۰۳              | ضورین بنانے کے بیان میں                                                                  | 1           | ایک عورت کا کسی دوسری عورت ہے ہار عاریتالینا                                                     |
| 4.7              | ور تیں بنانے والوں پر قیامت کے دن سب سے زیادہ                                            |             | عور توں کے لئے بالیاں پہننے کابیان<br>سر سر محل میں زیرین                                        |
| 4.7              | ضویروں کو توڑنے کے بیان میں<br>مار میں تعدید سے تاریخ                                    | اد          | · ·                                                                                              |
| ۳·۸              | لرمور تیں یاؤں کے تلے روندی جائیں<br>مفخصی کیلا حسین قائد                                |             |                                                                                                  |
| ۳٠٩              | س شخص کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش<br>نہاں تصویر ہو وہاں نماز پڑھنی مکروہ ہے      |             | 1                                                                                                |
| ارا با<br>الا با | نہاں تصویر ہو وہاں تماز پڑھی مردہ ہے<br>رشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں     |             | ,                                                                                                |
| אוץ              | رسے ان ھریں جی جائے بی میں سوریں ہوں<br>نس گھر میں مور تیں ہوں وہاں نہ جانا              |             |                                                                                                  |
| רור              | ں ھریں حوریں ہوں وہاں نہ جانا<br>مورت بنانے والے ہر لعنت ہونا                            | 1           | 1                                                                                                |
| : 1' 11          | ورت بنائے دائے پر ست ہو ہا                                                               | , ,,2       | الرهائية المراتبة                                                                                |

| صغح  | مضمون                                                                         | صفحہ | مضمون                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 444  | یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت                                              | ۳۱۳  | جو مورت بنائے گااس پر قیامت کے دن                                 |
| 444  | ہوہ عور توں کی پرورش کرنے والے کا ثواب                                        | ۳۱۳  | جانور پر کسی کواپے ہیجیے بٹھالیرا                                 |
| 400  | مسكين اور مخاجو ل كي پرورش كرنے والا                                          | ساله | ا یک جانور پر تین آد میوں کاسوار ہونا                             |
| 440  | انسانوں آدر جانور وں سب پررحم کرنا                                            | מות  | جانور کے مالک کادوسرے کو سواری پر آگے بھانا                       |
| m-2  | پڑدی کے حقوق کابیان                                                           |      | ایک مرددوسرے مردکے پیچے ایک سواری پر پیٹھ سکتاہے                  |
| ۳۳۸  | اس مخص کا گناہ جس کا پڑو سی اس کے شر سے                                       |      | جانور پر عورت کامر د کے پیچیے بیٹھنا جائز ہے                      |
| 449  | کوئی مورت اپنی پڑوس کے لیے کسی چیز کے                                         |      | چت لیك كرايك پاؤل كادوسر سے پاؤل پرر كھنا                         |
| ١٣٩  | جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو                                        |      |                                                                   |
| 44.  | پڑوسیوں میں کون ساپڑوی مقدم ہے                                                |      | كتاب الأدب                                                        |
| 44.  | ہرنیک کام مدقہ ہے                                                             |      | احمان اور رشته ناطر پر وری کی فضیلت                               |
| 441  | خوش کلامی کا ثواب                                                             |      | رشتہ داروں میں اچھے سلوک کاسب سے زیادہ حق دار                     |
| ממו  | ہر کام میں نرمی اور عمدہ اخلاق کی انجھی چیز ہے                                |      | والدین کی اجازت کے بغیر کمی کو جہاد کے لیے                        |
| LLL  | ایک مسلمان کودوسرے مسلمان کی مدد کرنا<br>پریست                                |      | کوئی مخص اپنے ماں باپ کوگالی گلوج نہ دے                           |
| 444  | سور و نساه کیا یک آیت کی تغییر<br>منابع                                       |      | جس مخض نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا                        |
| 440  | آنخضرت ﷺ تخت گوادر بدز بان نہ تھے<br>: "                                      |      | والدين كى نافرمانى بهت بى بوے كناموں يس سے ب                      |
| 447  | خوش خلتی اور سخاوت کابیان<br>مرکز میرین                                       | ۲۲۲  | والد کافریامشرک ہوتب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا                 |
| ro+  | آدمی اپنے گھر میں کیا کر تارہے                                                |      | اگر خاد ندوالی مسلمان عورت اپنی کا فروماں کے                      |
| rs+  | نیک آدمی کی محبت الله پاک                                                     |      | کا فرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا                           |
| 401  | الله کی محبت رکھنے کی فضیلت<br>- بریم کریں ت                                  |      | ناطہ دالوں سے صلہ رحمی کی فضیلت                                   |
| rar  | سور و حجرات کی آیت کی تغییر<br>مدیر                                           |      | قطع رحمی کرنے والے ک <b>ا گناہ</b><br>فیز                         |
| 404  | گالی دینے اور لعنت کزنے کی ممانعت<br>میں میں میں میں میں میں                  |      | جو شخص ناطہ جوڑے گاللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاق رکھے گا              |
| ran  | کمی آومی کی نسبت بیه کهنا که لمبا                                             | 1    | ٱنخضرت ﷺ كامه فرمانا طراكر قائم ركھ                               |
| 202  | غیبت کے بیان میں<br>وی پر میان نور نور میں میں میں                            |      |                                                                   |
| 604  | نی کریم ﷺ کا فرماناانصار کے سب گھروں میں                                      |      | دوسرے کے بچے کو چھوڑ دینا کہ وہ کھلیے                             |
| 200  | مفیدادرشر برلوگول کی                                                          |      | نچے کے ساتھ رحم وشفقت کرنا                                        |
| r69  | چغل خوری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے<br>چغل خور ی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے |      | الله تعالی نے اپنی رحمت کے سوجھے بنائے ہیں                        |
| ۳۲۰  | چغل خوری کی برائی کامیان<br>جی سر سر سر کی تذ                                 | ,    | اولاد کواس ڈریسے مار ڈالنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلانا پڑے گا<br>۔ ب |
| r4•  | سور ہُ حج کیا کیک آیت کی تغییر<br>کلمب سے مناب سریار                          |      | يچه کو گود ميں بھانا                                              |
| וציא | منہ دیکھی بات کرنے والے کے بارے میں<br>م سر کہ فیخنہ فیخنہ سے جزیم            |      | خچ کوران پر بٹھانا<br>ب                                           |
| الما | اگر کوئی مخض دوسرے مخف کی گفتگو                                               | ٣٣٣  | محبت کا حق یادر کھناا بمان کی نشانی ہے                            |

| مين   | مضا  | ست | فهر |
|-------|------|----|-----|
| المكن | مقما | ست | א   |

|  |  | 3•€  | 13 |  |
|--|--|------|----|--|
|  |  | <br> |    |  |

| صفحه | مضمون                                                            | صفحه | مضمون                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰  | مهمان کی عزت                                                     | ۳۲۲  | می کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے                                       |
| 0+r  | مہان کے لئے پر تکلف کھانا تیار کرنا                              |      | اگر کسی کواییخ کسی بھائی مسلمان کا                                      |
| 0+r  | مہمان کے سامنے غصہ اور                                           | ۳۲۳  | سور ہ فحل کی آیت کی تشر ت                                               |
| 500  | مہمان کواپنے میز بان ہے کہنا                                     |      | حسداور پیشے بیچیے برائی کی ممانعت                                       |
| .0+0 | جوعمر میں براہواس کی تعظیم کرنا                                  | ٣٧٦  | ایک آیت شریفه کی تغییر                                                  |
| 0.4  | شعر ٔ ربزاور حدی خوانی                                           |      | کمان سے کوئی بات کہنا                                                   |
| 619  | مشر کوں کو بچو کرنادر ست ہے                                      |      | مومن کے کسی عیب کوچھپانا                                                |
| orr. | شعر وشاعری میں اس طرح او قات                                     |      | غرور بحمنثه محکبر کی برائی                                              |
| orr  | نى كريم ﷺ كايه فرمانا كه تيرے ہاتھ                               |      | ترك ملا قات كابيان                                                      |
| arr  | زعموا كهنه كابيان                                                |      | کیاا پنے ساتھی کی ملا قات کے لیے                                        |
| ۵۲۳  | لفظ ويلك يعنى تجمه رير                                           |      | الملاقات کے لیے جانا                                                    |
| 019  | الله عزوجل کی محبت کس کو کہتے ہیں                                |      | جب دوسرے ملک کے وفود                                                    |
| 000  | کسی کا کسی کو یوں کہنا<br>میں ہیں                                |      | کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا قرار کرنا<br>۔                           |
| ٥٣٣  | کسی شخص کامر حبا کہنا                                            |      | منكرانااور بنسنا                                                        |
| ٥٣٣  | لوگوں کوان کے باپ کانام لے کر                                    | l    | ایک آیت شریفه کی تغییر                                                  |
| مسوه | آدی کویہ کہنا چاہیے کہ میرانفس<br>پر سر دو                       | 1    | اچھے جال چکن کے بارے میں                                                |
| مسم  | زمانہ کو برا کہنا منع ہے<br>میں میں تاتیات                       |      | انکلیف پر صبر کرنے کابیان                                               |
| oro  | نی کریم علی کایوں فرمانا کہ کرم                                  | i .  | اغصہ میں جن پر عماب ہے<br>و                                             |
| ۲۳۵  | کسی کا یہ کہنااللہ مجھے آپ پر قربان کرے                          |      | چو فخض اپنے کئی مسلمان بھائی کو                                         |
| 02   | الله پاک کو کون ہے نام                                           |      | اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر                                        |
| OFA  | نی کریم ﷺ کافرمان کہ میرے نام پر                                 |      | خلاف شرع کام پر غصه                                                     |
| 000  | حنامركها                                                         |      | غصہ سے پر ہیز کرنا                                                      |
| ٥٣٠  | کسی برے نام کو بدل کراچھانام رکھنا                               | t    | حیااور شرم کابیان                                                       |
| ۵۴۳  | <u>یج</u> کانام ولید رکھنا<br>د بر کر تقری                       |      | جب حياونه ہو توجو چا ہو کرو                                             |
| orr  | جس نے اپنے کسی ساتھی کو                                          | 1    | اثریعت کی باثمیں پوچھنے میں                                             |
| ara  | بچه کی کنیت رکھنا<br>سریر                                        | ı    | نی کریم ﷺ کا فرمان که آسانی کرو                                         |
| ara  | ایک کنیت ہوتے ہوئے                                               | ì    | لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا<br>امریک سے مصرف میں مقابلہ میں مصرف میں |
| rna  | الله کوجونام بهت ہی زیادہ ناپسند ہیں<br>دشر کرے کر میں میں میں ا |      | لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا<br>م                                |
| or Z | مشرک کی کنیت کابیان<br>ته روز سر ما                              | ı    | مومن ایک سوراخ ہے                                                       |
| 000  | تعریض کے طور پر                                                  | r99  | مہمان کے حق کے بیان میں                                                 |

| 4 14 De 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | فپرست مضامین |
|---------------------------------------------|--------------|
|                                             | ~            |

| صخہ  | مظمون                                           | صنحہ | مضمون                                   |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 020  | اگر کوئی فخص کیے کہ فلاں فخص                    | ا۵۵  | س مخفی کاکمی چیز                        |
| 020  | الىيى مجلس والول كوسلام كرنا                    | ۱۵۵  | آ سان کی طرف نظرا شانا                  |
| 120  | جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا           | oor  | کیچربیانی میں کنڑی مارنا                |
| 120  | و میول کے سلام کاجواب                           |      | اسی مختص کاز بین پر                     |
| 022  | جسنے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے                |      | اتعجب کے وقت اللہ اکبر                  |
| 029  | ال كتاب كوكس طرح خط ككعاجائ                     | ۵۵۵  | الكليون سے پقرياً تنكري                 |
| ۵۸۰  | خط کس کے نام سے شروع کیاجائے                    | ł .  | <u> چینک</u> نے والے کا الحمد اللہ کہنا |
| ٥٨٠  | ني كريم ﷺ كار شاد كه اپنے سر دار                |      | <u>چین ک</u> خه والاالحمد الله کم تو    |
| ۱۸۵  | مصافحه كابيان                                   | i    | چھینک احجی ہے اور                       |
| DAT  | دونوي ہاتھ پکڑنا                                | ۵۵۸  | جب جمائی آئے تو چاہے کہ                 |
| 290  | معاملہ عنی گلے ملنے کے بیان میں                 |      |                                         |
| 790  | کوئی بلائے توجواب میں لیک اور سعد یک کہنا       |      | كتاب الاستئذان                          |
| 299  | کوئی شخص کی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کواس  |      | سلام کے شروع ہونے کابیان                |
| 299  | سور ہ فتح کی ایک آیت شریفہ                      |      | سوره نورکی ایک آیت کی تشریح             |
| 1400 | جواپے ساتھیوں کی اجازت بغیر                     | ٦٢٦  | الملام كے بيان ميں                      |
| 401  | ہاتھ سے احتباء کرنا                             | 4    | تموزی جماعت بزی بناعت کو                |
| 1+1  | اپنے ساتھیوں کے سامنے تکمیہ لگا کر بیٹھنا       | ۳۲۵  | سوار پہلے پیدل کوسلام کرے               |
| 4+1  | جو کئی ضرورت یا کی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے    | ٥٩٣  | چلنے والا پہلے بیٹھے                    |
| 4+4  | <i>چار</i> پائی یا تخت کابیان                   | ٦٢٥  | كم عمر والا پہلے                        |
| 400  | گاؤ بحيه لگانايا گذا بچھانا                     | 1    | سلام کوزیادہ سے زیادہ رواج دیتا         |
| 7+r  | جمعہ کے بعد قبلولہ کرنا                         | i .  | يجإن مويانه مو هرايك                    |
| 4+0  | مجدمیں بھی قبلولہ کرناجائزہے                    | L    | ردہ کی آیت کے بارے میں                  |
| 4-0  | اگر کوئی مخض کہیں ملا قات کو جائے               | 1    | اذن لینے کااس لئے تھم دیا گیا           |
| 4.2  | آسانی کے ساتھ آدی جس طرح بیٹھ سکے               | 1    | شر مگاہ کے علاوہ                        |
| A+F  | جس نے لوگوں کے سامنے سر کو ہیکی                 | PFG  | سلام اورا جازت تین مرتبہ ہونی چاہیے     |
| 4+9  | حبت لیٹنے کابیان                                | ۵۷۰  | اگر کوئی فخص بلانے پر آیا ہو            |
| 11+  | کی جگه صرف تین آدی موں توایک کو                 | 04.  | بچوں کو سلام کر نا                      |
| 411  | رازچمیانا                                       | 041  | مر دول کاعور تول کوسلام کرنا            |
| 711  | جب تین سے زیادہ آدمی ہوں تو کانا پھوسی کرنے میں | OZT  | اگر گھروالا پوچھے کہ کون ہے             |
| 711  | دىر تك سر گوشى كرنا                             | 021  | جواب میں صرف علیک السلام کہنا           |

فبرست مضاجن

| ] |
|---|
|---|

| صفحہ | مضمون                                                                                                              | منحہ | مضمون                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 400  | قبله رخ بو کرد عاکرنا                                                                                              | 411  | سوتے وقت محرین آگ کوندرہے دی جائے                                                     |
| 700  | نی کریم اللہ فار نے اپنے خادم کے لیے لمی عمر اور زیادتی                                                            | 711  | رات کے وقت دروازے بند کرنا                                                            |
| 400  | پریشانی کے وقت دعا کرنا                                                                                            |      | بوژهاهونے پر ختنه کرنا                                                                |
| ٣٣   | مصيبت كى تختى سے الله كى پناه ما تكنا                                                                              | AID  | آدمی جس کام میں معمروف ہو کراللہ کی عباوت ہے                                          |
| 444  | نى كريم على كامر ض الموت يس دعاكرنا                                                                                | •    | عمارت كابنانا كيراب                                                                   |
| 4mm  | موت اور ز تد كى كى وعاك بارے ميں                                                                                   |      |                                                                                       |
| 7ra  | بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنا                                                                                        |      | كتاب الدعوات                                                                          |
| 742  | رسول کریم ﷺ پر درود پڑھنا                                                                                          |      | سور ؤمومن کی ایک آیت شریف                                                             |
| YMY. | کیانی کریم ﷺ کے سواکسی اور پر درود بھیجا جاسکتاہے؟                                                                 |      | استغفار کے لیے افضل دعاکا بیان                                                        |
| 414  | آنخضرت ﷺ کیا یک دعا                                                                                                |      | نې كريم ﷺ كادن اورات استغفار كرنا                                                     |
| 10+  | فتنوں سے اللہ کی پناہ ہانگنا                                                                                       |      | توبه کابیان                                                                           |
| 101  | وشمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ مانگنا                                                                          |      | وائي كروث برلينا                                                                      |
| 701  | عذاب قبرے اللہ کی پناہ مانگنا                                                                                      |      | وضوكر كے سونے كى نضيلت                                                                |
| 400  | زندگی اور موت کے فتوں سے پناہ ما نگنا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                     | ,    | سوتےونت کیا وعارِد هنی چاہیے                                                          |
| 405  | کناہ اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگنا<br>میں ہے ہیں اس سے                                                            | 1    | سوتے میں دلیاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے ر کھنا<br>کریسر                               |
| YOF  | بزدلیاور مستی ہے اللہ کی پناہ ما تگنا<br>پھی ریر سی                                                                |      | وائیں کروٹ پرسونا<br>ام                                                               |
| YOF  | انگرک ہاہ مانگنا<br>میں میں ایک می |      | اگررات میں آدمی کی آگھ کھل جائے                                                       |
| nor  | ٹاکارہ عمرے اللہ کی پناہ مانگنا<br>:                                                                               |      | سوتےونت تحبیروتیج پڑھنا                                                               |
| 100  | دعاہے وباءاور پریشانی در ہو جاتی ہے<br>مرید کا بسر کشد کا بسر کشد کا ب                                             | - 1  | سوتے وقت شیطان سے پناہ ما نگنااور تعبیر و قر آن کرنا<br>اسر ہو ہے کہ مصرف تعبیر اسکار |
| YOY  | ٹاکارہ عمر ٔ دنیاکی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی                                                           |      | آد می رات کے بعد صحصاد ق سے پہلے دعا کرنے                                             |
| 70Z  | مالداری کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگنا<br>- 25 سے جعرب سے بیکن                                                     |      | ابت الخلاجانے کے لیے کون می دعا پڑھنی چاہیے<br>امبو سے میں میں میں                    |
| 102  | مختاجی کے فتنہ سے پناہ مانگنا                                                                                      |      | منے کے وقت کیاد عالاِ ھے<br>از دو میں میں میں دو                                      |
| AGF  | ا برکت کے ساتھ مال کی زیاد تی کے لئے دعاکر نا<br>میں میں تاہ کا میں کی میں اس                                      | 1    | نماز میں کون می دعا پڑھے<br>از در سر سر کا میں    |
| AGF  | برکت کے ساتھ کٹرتاولاد کی دعاکرنا<br>ارجی کے میں                                                                   |      | نماز کے بعد دعاکرنے کابیان                                                            |
| 109  | استخارہ کی د عاکابیان<br>وضو کے وقت کی د عاکابیان                                                                  |      | سور وَ توبه کیا یک آیت شریفه<br>سامه ساز میمودی                                       |
| 44.  | ·                                                                                                                  |      | دعامیں قافیہ لگانا کروہ ہے<br>اللہ پاک سے اپنامقعد قطعی طور پر مائکے                  |
| 44.  | کی بلند ٹیلے پر چڑھتے وقت کی دعاکا بیان<br>کسی نشیب میں اترنے کی دعا                                               |      | الله پاک سے اپاستعمار سی طور پر ماھے<br>جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے                    |
| ודר  | ل صیب ین ارت کادعا<br>سفر میں جاتے وقت یا                                                                          | - 1  | جب مع بعد بعد باری نه مرح<br>دعایس با تعول کاانمانا                                   |
| 771  | اسفرین جانے وقت یا<br>شادی کرنے والے دو لھا کے لئے دعادینا                                                         |      | وعایی ہوں ہا ہا ہا۔<br>قبلہ کی طرف منہ کئے بغیر دعاکر نا                              |
| 777  | شادی کرنے والے رو کھانے سے دعادی <sup>ت</sup>                                                                      | 701  | عبله في عرف منه بنط جيروعا برنا                                                       |

|              | <del></del>                                          |      | <del> </del>                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضمون                                                | صفحہ | مضمون                                                                            |
| 192          | جولوگ د نیایس زیاده مالد ار بین وی                   |      | جب مردائی بوک کے پاس آئے تو کیاد عار معنی جاہے؟                                  |
| 199          | نی کریم علی کابیداد شاد کد اگر احدیباڑ کے برابر سونا |      | ئى كريم على كايد وعاات مارے دب ميس و نيايس                                       |
| ۷٠١          | مالداروه ہے جس کاول غنی ہو                           |      | د نیا کے فتنوں سے پناہ ما تگنا                                                   |
| ۷٠١          | فقركي فضيلت كابيان                                   | Į.   | د عامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا                                             |
| 200          | نی کریم علی اور آپ کے محابہ کے گذران کابیان          |      | مشرِ کین کے لئے بدوعا کرنا                                                       |
| ۷٠٨          | نیک عمل پر جینگلی کرنا                               | ı    | مشر کین کی ہدایت کے لئے وعاکرنا                                                  |
| ۱۱ ک         | اللہ کے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا                   | i    | نى كريم الله على الله الله الله الله مير الكله الله الله الله الله الله الله الل |
| 211          | الله کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا                   | 420  | اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرناجو جمعہ کے دن آتی ہے                               |
| 4۱۳          | جوالله پر بھروسه کرے گا                              | ı    | ئی کریم عظی کاب فرمان کہ یہود کے حق میں ماری                                     |
| 410          | بے فائدہ ہات چیت کرنامنع ہے                          | i    | بالجبر آمين كهني كى فضيلت كابيان                                                 |
| 210          | زبان کی حفاظت کرنا                                   |      | لاالدالاالله كنب كى فضيلت كابيان                                                 |
| <b>۷۱۲</b>   | الله کے ڈرسے رونے کی فضیلت                           |      | سجان الله كہنے كى فضيلت                                                          |
| 212          | الله سے ڈرنے کی فضیلت کابیان                         | 720  | الله پاک تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کابیان                                    |
| ۷۱۸          | گناہوں سے بازرہنے کابیان                             | ۸۷۲  | لاحول و لا قوۃ الا ياللہ كے كہنا                                                 |
| <b>19</b>    | ایک ار شاد نبوی فنداه روحی                           |      | الله پاک کے ایک کم سونام ہیں                                                     |
| ۷۲۰          | دوزخ کو خواہشات نفسانی ہے ڈھک دیا گیاہے              |      | میر تھیر کر فاصلے سے وعظ ونھیحت کرنا                                             |
| ۷۲۰          | جنت تمہارے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ                  |      |                                                                                  |
| 411          | اے دیکھناچاہیے جو نیچے در ہے کا ہے                   |      | كتاب الرقاق                                                                      |
| <b>471</b>   | جس نے نیکی یابدی کاار ادہ کیا                        |      | صحت اور فراغت کے بیان میں                                                        |
| 271          | چھوٹے اور حقیر گنا ہوں سے بھی بچتے رہنا              |      | آ خرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے                                              |
| ∠ř۲          | عملوں کا عتبار خاتمہ پر ہے                           |      | نيي كريم ﷺ كايه فرمان كه و نيامين اس طرح زندگى                                   |
| 222          | بری محبت سے تنہائی بہتر ہے                           |      | آرزوکی ری کادراز ہونا                                                            |
| 250          | و نیاسے امانتداری کااٹھ جانا                         |      | جو تشخص سائھ سال کی عمر کو پہنچ کیا                                              |
| <b>47</b>    | ریااور شهرت طلبی کی ندمت میں                         | - 1  | ایساکام جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو                               |
| 27Y          | جوالله کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے نفس کو دبائے        | AAF. | د نیاکی بهار اور رو نق                                                           |
| ۲۲۷          | تواضع یعنی عاجزی کرنے کے بیان میں                    | 19r  | سوره فاطر کی ایک آیت شریفه                                                       |
| 2 <b>r</b> 9 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | 792  | صالحین کا گذر جانا                                                               |
| ۷۳۰          |                                                      | 792  | ال کے فتنے ساورتے رہنا                                                           |
| ۷۳۲          | موت کی تختیوں کا بیان                                | 190  | نی کریم ﷺ کامیه فرمان که به و نیاکامال بظاہر                                     |
|              |                                                      | YPY  | اجو آه مي مال الله كي راه مين وے دے                                              |

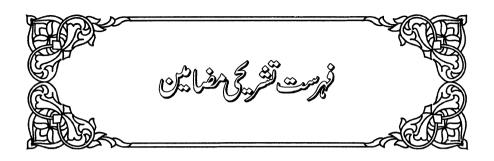

| صفحہ | مضمون                                                 | صفحه | مضمون                                            |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| or   | معرصین اسلام کے قول فاسد کی تردید                     | ۲۴   | شادى كااولين مقصد افزائش نسل ہے                  |
| ۵۵   | فقہائے کرام کے ایک قیاس پر تبھرہ                      | 24   | با قیات الصالحات میں اولاد کواولین در جہ حاصل ہے |
| ra   | حضرت امام بخار ک بہت بڑے فقیہ امت ہیں                 | 77   | ا یک نهایت بی افسوس ناک واقعه معه تفصیلات        |
| 45   | ایلاء کی مدت حیار ماہ ہے                              | 24   | عیدہ گاہ میں مستورات میں چندے کی اپیل            |
| 74   | مفقود الخمر کے بارے میں تفصیلات                       | 72   | طلاق کی تفصیلات                                  |
| 77   | ظهار کی تفصیلات                                       | ۳٠   | ا یک بدنصیب عورت کابیان                          |
| 44   | کو نگا آدمی اشارے سے طلاق دے گا                       |      | ز بان دراز معاندین پرایک نوث                     |
| AF   | مبھی اشار ات بر بھی فتو کا دیا جا سکتا ہے             |      | طلاق دینے کامسنون طریقتہ                         |
| , YA | حضرت امام يشخ محمر بن عبد الوہاب نجد ي رحمة الله عليه | ٣٣   | تعطلیقات ثلاثه قر آن وحدیث کی روشی میں           |
| AF   | حضرت سرسيداحد ومر زاغلام احمد قادياني                 | ٣٩   | لعان کرنے ہی سے جدائی ہو جاتی ہے                 |
| 25   | مرزائیوں کے ایک غلط خیال کی تروید                     | ۱۳۱  | اصل طلاق وہی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کیا جائے   |
| 22   | علم قیافہ پر بھی بعض یقین کیاہے                       | 44   | ا شہد پینے کاواقعہ معہ تفصیلات                   |
| Ar   | حامله عور تول کی عدت کافتو ک                          | 40   | سو کنوں کا جلایا فطری ہوتا ہے                    |
| ۸۳   | ایک فتویٰ نبوی کابیان                                 | ٣٧   | فضائل امام بخارى رحمة الله عليه                  |
| ۸۳   | علاثة قروء کی تغییرِ                                  | 1    | حافظ ابن حجر مرحوم كاذكر خير                     |
| YA   | طلاق رجعی میں مسکن اور خرچہ مر د پر لازم ہے           | ، ۹۳ | غصه کی طلاق پر تبصره                             |
| 95   | عور توں کو قبر ستان میں جانا منع ہے                   | ۵۰   | لو لا على لهلك عمر كاموقعه وروو                  |
| 92   | سیٰ مسلمانوں کے لئے قابل غور ہدایت                    | ۵۰   | عصرحاضر کے بےانصاف مقلدین پر تبھرہ               |
| 91   | متعه اور بعض دیگر اصطلاحات کی تشر تح                  | ۱۵   | حضرت ماعزا سلمیؓ کے فضائل                        |
| 1+1  | حضرت سعد بن الي و قاص ر ضي الله عنه كاذ كر خير        | ۵۱   | الجيل مقدس ميں ايك زناكامقدمه                    |
| 1+4  | دودھ پلانے کی مہت دوسال ہے                            | ۵۲   | خلع کی تفصیلات                                   |

| صفحه | مضمون                                                           | صفحه  | مضمون                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 120  | ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا حلت کی شرط ہے                         | 1•A   | مر د بخیل ہو تو عورت کواجازت ہے کہ ؟                              |
| 121  | حافظ ابن حجر کاایک فتو ک                                        | 1•٨   | هند بنت عتبه كاذكر خير                                            |
| 124  | بندوق کی شکار کے بارے میں                                       | 1111  | اس گرانی کے دور میں قابل توجہ علمائے کرام                         |
| 124  | غیر مسلموں کے بر تنوں کے بارے میں                               | IIT   | ثوبیه کی آزاد ی کاواقعہ                                           |
| 144  | صراط منتقيم كى تفصيل ازعلامه طحطاوي                             | 11.   | حضرت ابوہر یرہ کا قابل مطالعہ ایک داقعہ                           |
| 1/1  | شکار کرنے کامباح اور مذموم ہونا                                 | 119   | ا یک مئر حدیث کو قدرت کی طرف سے فوری سزا                          |
| PAL  | ٔ حلات حضرت امام محتمی رحمته الله علیه                          | 11.   | حصرت امام بوسف محکایاک بهترین فتوی                                |
| 1/19 | بھول سے عندالذ نح بسم اللہ نہ پڑھی ہو تب؟                       | 171   | اہل حدیثوں کو بدنام کرنے والوں کابیان                             |
| 19+  | تفصيل آيت وما اهل به لغير الله                                  | IFI   | حدیث کے ترجمہ میں لا پرواہی                                       |
| 191  | اسلام کی اصل روح رحم و کرم ہے .                                 |       | حضرت ابوطلحہ کے گھرا یک دعوت عام کاواقعہ                          |
|      | گھوڑے کی حلت کے متعلق از حضرت شیخ الحدیث مبار کپوری             | IFA   | ائمہ کرام گوہ کی حلت کے قائل ہیں                                  |
| 1**  | ىدظلە .                                                         | 114   | حصرت شاه ولی اللهُ ایک تشریح حدیث                                 |
| 7+9  | حالات حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه                            | 188   | قابل توجه مفتيان كرام                                             |
| rII  | شاه عبدالعزيزوغير ه علماء كاايك قول مطاله فتو كي                | 11-9  | سادہ زندگی گذار نااہم ترین سنت نبوی ہے                            |
| 717  | سنت كااصطلاحي مفهوم                                             | اما   | تعجب ہےان مقلدین جامدین پرالخ                                     |
| 111  | سارے اہل خانہ کی طرف ہے ایک بکر اکافی ہے                        | ۱۳۲   | فضائل حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها                              |
| ۲۱۴  | حالات حضرت محمد بن سيرين رحمه الله عليه                         | الدلد | ا یک بکشرت پڑھنے کی د عائے نبوی                                   |
| 717  | حالات حضر ب نافع بن سر جس رحمة الله عليه                        | الاه  | حصرت ام المومنين صفيه بنت حيى رضى الله عنصاكاذ كرخير              |
| 771  | لفظ جذعه کی تعریف                                               | ۱۳۸   | حالات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه                          |
| 771  | تعجب ہےان فقہاء پر                                              |       | خواص كدو كابيان                                                   |
| 777  | قربانی کی دعائے مسنونہ                                          | 1     | مخضر حالات حضرت امام مالك رحمة الله عليه                          |
| 770  | مقاصد قربانی                                                    | 101   | آل محمد منطقة برايك تفصيل                                         |
| 779  | قرطبی کاایک قابل مطالعه قول                                     | 100   | سر کاری سطح پر را ثن کی تقسیم                                     |
| 777  | صاحب ہدایہ کے ایک غلط قول کی تردید                              | 107   | کھبور کیا کیک خاص خصوصیت<br>نبیوں کا بکر می چرانااوراس میں حکمتین |
| ۲۳۳  | حاليه زلزلو <u>ں پر</u> ايک نوٹ                                 |       | نبیوں کا بکری چرانااوراس میں حکمتین                               |
| 149  | ایک غلط خیال کی تر دید                                          |       | کھانے سے فارغ ہونے پرایک اور دعائے مسنونہ                         |
| ۲۳۳  | بیر حاءنامی باغ کامیان                                          |       | عقيقه كى كيحھ تفصيلات                                             |
| rra  | کھڑے ہو کر پانی بینا بضر ورت جائز ہے                            | 14.   | عقيقه كىاور تفصيلات                                               |
| 44.4 | ا یک و ہم کاد فعیہ از حضر ت امام بخار <b>ی</b> رحمۃ اللّٰہ علیہ | 14•   | فرع اور عتیر ه کی تفصیلات                                         |

| فهرست تشریحی مضامین | <b>(19)</b> |
|---------------------|-------------|
|                     |             |

| صفحہ        | مضمون                                       | صفحه | مضمون                                            |
|-------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| MIA         | الو کے متعلق خیالات فاسدہ                   | ror  | آ تخضرت عليه كا بياله مبارك                      |
| MIA         | صفر کے بارے میں تشر ح                       | 102  | معتز نه کی تر دید                                |
| ۳19         | کہانت کی وضاحت                              | 140  | نیک لوگوں پر مصائب کا آناباعث اجرہے              |
| m19         | کا ہنوں کے کچھ بھائی بند وں کابیان          | 747  | مرگی کے بارے میں تشریحات                         |
| <b>P</b> Y1 | جادوسے متعلق آیات قرآنی                     | 242  | اد ویات سے زیادہ نفع بخش علاج                    |
| mrm         | ۔ جاد و د فع کرنے کی دواو عمل               | 775  | حالات حفرت ام در دائعتی الله عنها                |
| rry         | آپ پر جاد و کے ہونے میں حکمت                | 1    | حضرت بلال رضى الله عنه كاذكر خير                 |
| 777         | تندرست جانوروں کو بیار جانور دں سے الگ رکھو | 1    | متجاب الدعوات حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه |
| rra         | تعدیه کی بابت عقلی د لائل                   |      | مسکلہ خلافت منشائے ایز دی کے تحت حل ہوا          |
| rr•         | آ تحضور علیہ کوزہر دیئے جانے کے متعلق       |      | عیادت کے آواب کابیان                             |
| <b>rr</b> • | ة تخضرت ملطة عالم الغيب نهي <u>س تت</u> ھ   | 722  | وضو کابچاہوا پانی موجب شفاہے                     |
| rrr         | علاج بالفند پراشاره                         | ۲۷۸  | وطن کی محبت انسان کا فطر می جذبہ ہے              |
| 444         | لباس میں اسراف کا مطلب                      |      | دو بیار یاں جن کی کو ئی دوا نہیں ہے              |
| mra         | بزرگوں ہے برکت حاصل کرنا                    |      | مولا ناوحیدالزمالؓ کی ایک ایمان افروز تحریر      |
| mm9         | سبز رنگ کی میمنی حیاد ر مبارک کاذ کر خیر    |      | فوا ئد شهد كابيان                                |
| ma1         | قبر پرست نام نهاد مسلمانوں کی تر دید        |      | ہومیو پیتھک علاج پرایک تبھرہ                     |
| ror         | اشتمالِ صماءوغیرہ کی تشریحات                |      | کلو نجی کے فوائد                                 |
| ror         | الیی ہی اور تفصیلات<br>سب                   |      | تقاضائے ایمان بیان                               |
| ror         | کالی تملی اوڑ <u>صنے</u> کے فوا کد          |      | عور توں کا حال بد زمانہ جاہلیت میں               |
| 202         | اصلی بنیاد نجات کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھناہے |      | مرض جذام پر تبصره                                |
| 741         | ا سُر جیسے کپڑوں کے متعلق                   |      | نام نهاد پیروں مر شدوں کی تر دید                 |
| <b>777</b>  | حضور عظی کے فرش اور تکیے کا بیان            |      | اشہد کے بارے میں ارشاد باری تعالی                |
| 240         | باریک کپڑائیننے والی عور توں کی مذمت        | ۳۰۲  | طاعون پرایک تبمره                                |
| <b>71</b> 2 | سرخ کپڑے کے متعلق اہل حدیث کامسلک           | ۳1۰  | دم کرنے کی دعائے مسنونہ                          |
| <b>MAN</b>  | ا یک ضر ور ی اصلاح                          | ٣11  | قبوریوں کو سبق لینا چاہئے                        |
| m2.         | فعل الحكيم لا يخلوعن الحكمته                | 1    | حافظ ابن حجر کی ایک تشر یخ                       |
| m21         | حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه       | - 1  | دم حھاڑانہ کرانے والوں کی فضیلت                  |
| m21         | محبت رسول صحابہ کرام کے دلوں میں<br>عبد بہ  | i    | امراض متعدی پرایک اشاره                          |
| r2r         | بہترین عمل کی علامت کیاہے؟                  | MIA  | بدشگونی کے د فعیہ کی دعا                         |

|       | **                                                |      | 200                                              |
|-------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضمون                                             | صفحه | مضمون                                            |
| 404   | مومن کی عزت بہت اہم چیز ہے                        |      | عور تیں بھی عہد نبوی میں عید گاہ جاتی تھیں       |
| 200   | اگر تحقیر مقصود نه ہو تو جسمانی عیب               | 1    | بعض الناس کے حیلوں بہانوں کی تردید               |
| M40   | چ <sup>غ</sup> ل خور ی کی برائی                   |      | ا یک جدید لعنتی از م پراشاره                     |
| 41    | دور خا آدمی بہت براہے                             | ۲۸۳  | خصائل فطرت کی ایک حدیث                           |
| M49   | نظام الدين اولياء كاايك واقعه                     | ٣٨٧  | داڑھی رکھنے کی فضیلت کابیان                      |
| 42.   | بوقت تضرورت عورت كاغير محرم سے كلام كرنا          |      | موئے مبارک کا بیان                               |
| 424   | حضرت عمر رضى الله عنه كي نضيات                    |      | مهندى اور وسمه كاخضاب                            |
| ۳۸۳   | ني كريم علية معصوم عن الخطاء بين                  |      | کالا خضاب کرنا <sup>منع</sup> ہے                 |
| ۳۸۶   | جنگ بدر کی کچھ تفصیل<br>                          |      | نوجوانان اسلام كودعوت خير                        |
| 447   | غير الله اورباپ دادا کی قشم کھانا                 |      | مکار پیروں بدعتی قبر پرستوں کی تردید<br>-        |
| 199   | حدیث کے مقابل کسی کی بات حجت نہیں                 |      | منکرین حدیث پرایک بیان<br>منازین حدیث پرایک بیان |
| ۳۹۳   | حضرت ام سلمه اورابو سلمه رضى الله عنصما كاذكر خير | 4.   | نظرلگ جانا برحق ہے                               |
| m99   | حقوق الله اور حقوق العباد ساتھ ساتھ               |      | ایک نیچر ی کے اعتراض کاجواب<br>-                 |
| ا ۵۰۱ | مہمانی کا حق و صول کر نا                          | ۴•۸  | قبوراولیاء پرجو پرستش گاہیں بنی ہوئی ہیں         |
| /۱۰۵  | صفات حسنه والى ايك حديث                           |      | غير ذى روح كى تصويرول كاجواز                     |
| 044   | الجھےاشعار کہنے جائز ہیں                          | 1    | جانوروں پر سواری کرنے کے آداب                    |
| ۵۱۰   | صلح حديبيه كالفصيلي بيان                          |      | اہل توحیدادراہل شرک پرایک اشارہ                  |
| ۱۵۱۲  | حمله آوراعداء كومعافي                             |      | نیک کاموں کوبطور وسلہ پیش کرنا                   |
| 011   | مسلمانون كاطواف كعبه                              | ۲۲۳  | قر آنپاک ایک اہم ترین آیت                        |
| 010   | جنگ خير                                           | ۳۲۳  | مشرک بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا                 |
| ria   | عمرو بن العاص رضى الله عنه كااسلام لا نا          | ۲۳۲  | قدرت کاایک کرشمہ                                 |
| ۲۱۵   | حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھاکے تفصیلی حالات     |      | ا یک مسلمان نمامشر ک کی بیان                     |
| ۸۱۵   | ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ کاذ کر خیر                |      | حفرت خدیجة الکبری کاذ کر خیر                     |
| ۵۱۹   | نې کريم ملاقطه کاعور تول کو تشبيه دينا            |      | نیک کام میں سفارش کرنے کی ترغیب                  |
| ori   | اسلام کے خلاف اٹھے والے فتنوں کاجواب دینا         | 1    | نبی کریم ﷺ کی نارا ضگی کی کیفیت کی وضاحت         |
| ٥٢٢   | شعر گوئی کی کثرت کی مٰدمت                         |      | نې کريم ﷺ کې خوش اخلاقی کابيان                   |
| orm   | لفظاز عمواكى تشريح                                | Ĭ    | و ہجی اور نسبی فشائل کی تفصیل                    |
| 012   | عبادت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت         | 400  | الله تعالى كى صفت كلام كابيان                    |
| ۵۳۸   | ابوالقاسم كنيت كابيان                             | اه۳  | ایمان کی حلاوت کاذ کر                            |

| فهرست تشريحي مضامين |  |
|---------------------|--|
|                     |  |

|      | •.                                              |      |                                              |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                        |
| 719  | ایک دعائے نبوی جو قیامت کے لئے خاص ہے           | ٥٣٩  | غلط نام بدل دیناح ہے                         |
| 777  | فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا                       | مهم  | شیطان نی کریم ﷺ کی صورت میں نہیں آسکا        |
| 422  | تقلیدی ضداور تعصب سے آدمی اندھا ہوجاتا ہے       | orz  | شہنشاہ نام رکھنے کی فرمت                     |
| 420  | راز ور موز نبوی کے امانت دار                    | 4    | فقهائ سبعهر ايك اشاره                        |
| 772  | سونے کی ایک اور دعا                             | ٥٥٣  | خلفائ ثلاثه كاتذكره                          |
| ATA  | تسبيحات فاطمة كابيان                            | ۵۵۹  | آوی کے قدیس کی ہونا                          |
| 44.  | آسان د نیا پر نزول باری تعالیٰ                  | ۵۷۰  | حضرت عمر رضی الله عنه کاأیک واقعه            |
| 44.  | بیت الخلاء کی د عا                              |      | عور توں کو سلام کرنے کا بیان                 |
| 422  | فرض نماز کے بعد ذکرواذ کار کابیان               | ۵۷۵  | آنخضرت ﷺ کی دانائی کا تذکرہ                  |
| 420  | منا قب حضرت امير معاويه رضي الله عنه            |      | مصافحه كالفظى مطلب                           |
| 424  | حضرت عامر بن اکوع رضی الله عنه کے مناقب         | ۵۸۲  | ا یک ہاتھ سے مصافحہ پر تفصیلی مقالہ          |
| 429  | وعاما تکنے میں مبالغہ کرنا منع ہے               | ۵۸۴  | ا یک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت    |
| 44.  | قبولیت دعا کے لئے جلد بازی کرنا صحیح نہیں ہے    | ۵۸۸  | علاءو فقتها کے اقوال                         |
| 762  | ا یک رکعت و تر کا ثبوت                          | ۵۹۰  | دوہاتھ سے مصافحہ والوں کی دلیل اور اس کاجواب |
| 742  | درود شریف سے متعلق ایک تشریح                    | ۵۹۳  | حماد بن زید کے اثر کاجواب                    |
| 449  | غيرني پر درود بھيجنا                            | 290  | معانقه كاتفصيلى بيان                         |
| 10Z  | مال کا فتنه اور مال کی بر کت ہر دو کی مثالیں    | 290  | اسلام میں تنگی نہیں ہے                       |
| POF  | بیان حضرت شاه ولی الله در بابت د عائے استخار ه  | 290  | ایک اسلامی تهذیب کابیان                      |
| 444  | وعائے استخارہ کی تفصیلات                        | Y**  | ادب کا تقاضاد عوت کھانے کے بعد               |
| ודד  | سفرییں نکلنے کے وقت کی دعا                      | 701  | ایک اجازت امام مفتی عالم کے واسطے            |
| דדד  | وشمنان اسلام کے لئے بدوعا کرنا                  | 401  | مها پرش خدار سیده رسول ﷺ                     |
| ייי  | کنر دراور مساکین مسلمانوں کے لئے دعائے نبوی     |      | تین بزر گوں کے مناقب                         |
| 420  | جعد کے دن دعاکی قبولیت کی گھڑی                  | 7.7  | آ مخضرت علی کے مبارک پینه کابیان             |
| 721  | آمين بالجمر پرايك مقاله ثنائي                   | 71r  | حضرت موسیٰ علیه السلام پراسرائیلی الزامات    |
| 424  | حضرت مولا ناوحیدالزماں کیا یک قابل مطالعہ تحریر | YIP! | المحديث كے نزديك ختنه كرناواجب ہے            |
| 424  | لااله الاالله وحده الخبزي فضيلت والاكلمه ہے     | YIP  | ا پانچ کام فطرت میں داخل ہیں                 |
| 120  | فضيلت ذكرمين ولحالبي تشريح                      | FIF  | او نچی او نچی عمارات بناناعلامات قیامت ہے    |
| 727  | مجالس ذکر کے فضائل                              | 712  | دعاما تکنے پرایک مقالہ                       |
| Y29  | اساءالحنٰی کی تفصیلات                           | AIF  | وعا بھی عبادت ہے                             |
|      |                                                 |      |                                              |

#### فهرست تشريحي مضامين

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون                                           |
|------|-------|------|-------------------------------------------------|
|      |       | 4A+  | د عاکی اہمیت اور آواب کا بیان                   |
|      |       | •AF  | آداب قبولیت د عا                                |
|      |       | IAF  | جن کی د عاضر ور قبول ہو تی ہے                   |
|      |       | YAF  | لفظار قاق کی تشر سح                             |
|      |       | 791  | معطی حضرات پر قر آنی ہدایت                      |
|      |       | ۷٠٠  | اہل سنت کا فد ہب سنہ گار کے متعلق               |
|      |       | 4.4  | سر مایه دارول کی ندمت جو قارون بن کررہے ہیں     |
|      |       | ۷٠٣  | ر سول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی در ویشانہ زند گی |
|      |       | ۷٠۵  | ایک حدیث ابو ہر برہ اور معجزہ نبوی ا            |
|      |       | 4.0  | اصحاب صفه پرایک اشاره                           |
|      |       | 4.4  | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی ایک حدیث  |
|      |       | ۷٠٨  | حلال دولت فضل الهي ہے                           |
|      |       | ۱۱ ک | دخول جنت کااصلی سبب رحت الہی ہے                 |
|      |       | 411  | ا بمان امیدادر خوف کے در میان ہے                |
|      |       | 211  | مبرکے کہتے ہیں؟                                 |
|      |       | 210  | تمام حکمت اور اخلاق کاخلاصه                     |
|      |       | 411  | کناہوں سے بازر کھنے پرایک مثال نبوی ﷺ اعمال     |
|      |       | 277  | اعمال کادار ومدار خاتمہ پر ہے                   |
|      |       | 259  | حلولیه کیا کیکه دلیل کی تروید                   |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       |      |                                                 |
|      |       | l    |                                                 |



## بِنِيْ إِلَّهُ الْجَالِحِيْنَ الْجَمِيْنَ

### بائيسوال ياره

باب جماع سے بچہ کی حواہش رکھنے کے بیان میں (۵۲۴۵) ہم سے مدد بن مسرد نے بیان کیا'ان سے ہشیم بن بشیر نے'ان سے سیارین دروان نے'ان سے عامر شعبی نے ادر ان سے حضرت حابر والتي نے بیان کیا کہ میں رسول الله التي اللہ کے ساتھ ایک جهاد (تبوک) میں تھا'جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے میں میرے پیچے سے ایک سوار میرے قریب آئے۔ میں نے مؤکرد یکھاتو رسول اللہ سٹیل متھ۔ آپ نے فرمایا جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری شادی ابھی نئ ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا "کنواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا ہوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ ے۔ آپ نے اس پر فرمایا کواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ جابر نے بیان کیا کہ پھرجب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہرمیں داخل ہو جائیں لیکن آپ نے فرمایا ' محسر جاؤ۔ رات ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ تمہاری بیویاں جو پراگندہ بال ہیں وہ کنگھی چوٹی کرلیں اور جن کے خاوند غائب تھے وہ موئے زیر ناف صاف کر لیں۔ ہشیم نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک معتبرراوی نے بیان کیا کہ آنخضرت اللہ الے نے یہ بھی فرمایا کہ الکیس الکیس یعنی اے جابر! جب تو گھر پنچے تو خوب خوب کیس سیجئو (امام بخاری نے کہا) کیس کا یمی مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی خواہش کیجئو۔

١٢٢ - باب طَلَب الْوَلَد ٥٢٤٥ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْم عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعير قَطُوفٍ، فَلَحِقَني رَاكِبٌ مِنْ خَلْفي فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا يُعْجِلُك؟)) قُلْتُ إِنِّي حَديثُ عَهْدٍ بعُرْسُ قَالَ: ((فَبكُرُا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيَّا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيَّا قَالَ: ((فَهَلا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبَنا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً. أَيْ عِشَاءً. لِكَيْ تَمْتَشِط الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدُّ الْمُعْيَبَةُ)). وَحَدَّثَنِي النُّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَديثِ الْكَيْسِ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ. [راجع: ٤٤٣] جہر ہے اور سرے لوگوں نے کما کہ الکیس الکیس سے بیہ مراو ہے کہ خوب جوب جماع سیجئو۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچا سیب ہے۔ اس نے کما کہ بخوش آپ کا حکم بجالاؤ۔ چنانچہ میں ساری رات اس سے جماع کرتا رہا۔ اس فرمان سے اشارہ ای طرف تھا کہ جماع کرتا اور طلب اولاد کی نیت رکھنا باب اور حدیث میں ساری مطابقت ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ اللهِ وَضِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي فَلَى قَالَ: ((إِذَا ذَا لَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي فَلَى أَهْلِكَ حَتَّى دَخَلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدُ الْمُعْيَةُ وِتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ)). قَالَ تَسْتَحِدُ الْمُعْيَةُ وِتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ)). قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَا اللهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ الْكَيْسِ الْكَيْسِ الْكَيْسِ الْكَيْسِ بَالْكَيْسِ عَنْ النَّيْ فَيْ النَّيْ فِي الْكَيْسِ عَنْ النِّي فَيْ الْكَيْسِ .

[راجع: ٤٤٣]

(۵۲۳۲) ہم سے محمہ بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن ولید نے بیان کیا ان سے سیار نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جُن ان سے سیار نے ان سے شعبی افرائی ہے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جُن ان کہ نبی کریم ملی ہے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بین چو تو اس وقت تک اپ گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اپناموے زیر ناف صاف نہ کرلیں اور جن کے بال پر اگندہ ہوں وہ کنگھانہ کرلیں۔ جابر بوالتی نے کہ جب تم گھر بیان کیا کہ رسول اللہ ملی ہے فرمایا 'پر ضروری ہے کہ جب تم گھر بہنے تو خوب خوب کیس کیجئو۔ شعبی کے ساتھ اس حدیث کو عبیداللہ بنتی وجب بن کیسان سے انہوں نے جابر بوالتی سے روایت کیا اس میں بھی کیس کاذکر ہے۔

یہ روایت کتاب البیوع میں موصولاً گزر چی ہے۔ ابو عمرو تو قانی نے اپی کتاب "معاشرة الاحلین" میں نکالا کہ آنخضرت ساتھیا استیاری کے فرمایا اولاد ڈھونڈو' اولاد شمرہ قلب اور نور چشم ہے اور بانجھ عورت سے پر بیز کرو۔ اس واسطے ایک حدیث میں آیا ہے کہ بانجھ عورت سے بچو۔ دو سری حدیث میں ہے کہ خاوند سے محبت رکھنے والی 'بہت بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو' میں قیامت کے دن اپنی امت کی کشت پر فخر کرول گا۔ عورت کرنے سے آدمی کو اصل غرض کی رکھنی چاہئے کہ اولاد صالح پیدا ہو جو مرنے کے بعد دنیا میں اس کی نشانی رہے۔ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس لیے باقیات الصالحات میں اولاد کو اول درجہ حاصل ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نیک فرمانبروار صالح اولاد عطا کرے۔

# لهٔ باب جب خاوند سفرے آئے توعورت استرہ لے اور بالوں میں کنگھی کرے

(۵۲۴۷) مجھ سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم خیرات نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ملی اللہ بیار بن عبداللہ بی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ملی اللہ اللہ اللہ اللہ بی غزوہ (تبوک) میں تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پنچے تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔

### ١٢٣ - باب تَسْتَحِدُّ الْمُغيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

٥٧٤٧ - حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ،

فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفي فَنَجَسَ بَعيري بَعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعيري كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإبلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله فَلْمُ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَوْسَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله الله فَقَلْتُ: يَا مَسُولَ الله الله فَقَلْتُ: يَعَمْ. قَالَ: ((أَبِكُرًا إِنِي حَديثُ عَهْدِ بِعُرْسِ قَالَ: ((أَبِكُرًا أَمْ فَيَدًا؟)) قَالَ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: ((فَهَلا بَكُرًا تُلاَعِبُهَا وتُلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا فَكُرًا تُلاَعِبُهَا وتُلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا وَتُلاَعِبُكَ إِنَّ فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتّى بَكُرُا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا تَدْخُلُوا لَيْلاً. أَيْ عِشَاءً. لِكَيْ تَمْتَشِطَ لَلْمُعْبَةُ وَتَسْتَحِدًا الْمُعْبَةُ)).

[راجع: ٤٤٣]

۲۲- باب

﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ فَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ بَأَيِّ شَعْدٍ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْحَدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ السَّاعِدِيُ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ النَّهِ فَقَالَ: وَمَا السَّاعِدِي مِنَ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، كَانَتَ فَقَالَ: وَمَا فَطْمَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِيلُ اللَّمَ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِيلُ اللَّمَ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِيلُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِيلُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنِيلُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ أَحَدً أَعْلَمُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى تُرْسِهِ، وَعَلِي يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِقَ فَحُشِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْخُه.

[راجع: ٢٤٣]

ایک صاحب نے پیچے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس بھی 'مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چھٹی کا 'جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو گا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو رسول اللہ ملڑ ہیا ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آنخضرت ملڑ ہیا نے اس پر پوچھا'کیا تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا 'کنواری سے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ آخضرت ملڑ ہی ہی نے مرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ چھرجب ہم مدینہ ساتھ کھیلتے۔ بیان کیا کہ چھرجاؤ رات ہو جائے چھرداخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کئٹھا کر لے اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو' وہ موئے زیر ناف صاف کر لے۔

باب الله كاسوره نوريس به فرماناً كه ﴿ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ (الاية) ﴾ يعنی اور عور تيس اپنی زينت اپنے شو ہروٹ كے سوا حسى ير ظاہرنه ہونے ديں۔

(۵۲۴۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعہ میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے کون سی دوا استعال کی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا' وہ اس وقت آخری صحابی شے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی مخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے چرہ مبارک نظمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے چرہ مبارک سے خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی بڑاتھ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے۔ (جب خون بند نہ ہوا تو) ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گا

آ آیت میں پہلے اللہ پاک نے یوں فرمایا ﴿ ولا یبدین زینتھن الا ما ظهر منها ﴾ (النور: ۱۳۱) یعنی جس زینت کے کھولنے کی سیست کی اللہ یا کہ اللہ یا کہ مردوں کے سیست کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ تو سب پر کھول سکتی ہیں مگر باقی زینت جسے گا سرسینہ پنڈلی وغیرہ یہ غیر مردوں کے سامنے نہ کھولیں مگر اپنے فاوندوں کے سامنے یا باپ یا سروں کے سامنے اخیر آیت تک۔ امام بخاری رائیے حضرت فاطمہ رش کھیا کی صدیث اس باب میں لائے۔ اس کی مطابقت باب سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رش کھیا نے اپنے والدیعنی آخضرت سال کے کا زخم و حویا تو اس میں زینت کھولنے کی ضرورت ہوئی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ باپ کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی ہے۔ اس سے باب کا مطلب نگاتا ہے۔ فاقعہ ولا تکن من القاصرين۔

۱۲۵ باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا بلب اس آيت مِس جونيان ہے كہ اوروہ بي جو انجى سن الْحُلُمَ﴾ بلوغ كو نهيں پنچے ہيں ان كے ليا تكم ہے؟

لینی جو بچ جوان نمیں ہوئے ہیں' ان کے سامنے بھی اللہ تعالی نے عورتوں کو اپنی زینت کھولنے کی اجازت دی ہے۔

کریٹ کے مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس بھ نے ان عورتوں کے کان وغیرہ دیکھے جب کہ وہ کم من بچ

[راجع: ۹۸]

(۵۲۲۹) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن معابس نے کہا ہیں نے حضرت ابن عباس بھی ہی ہے سا' ان سے ایک مختص نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقر عید یا عید کے موقع پر رسول اللہ بائے کے ساتھ موجود تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اگر ہیں حضور اکرم بڑا ہی کا رشتہ دار نہ ہو تاتو ہیں اپی ہم سی کی وجہ سے ایسے موقع پر عاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ (اس زمانے ہیں) اپنے بچپپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم ماٹھ ہا ہم تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی) نماذ پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ ابن عباس جی تی ناوان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا 'پھر آپ عورتوں کے عباس جی تناوان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا 'پھر آپ عورتوں کے بیان آپ اور انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بعد حضرت بلال بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کی کی ماتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑا ہی کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم بڑا ہی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم ہو گئی کو دو ان کی کو دینے لگی کی طرف ہو گئی کو دینے لگیں۔ اس کے ساتھ حضور اگر میں کو دینے لگی کی طرف ہو گئی کو دینے لگیں۔ اس کے دی کو دینے لگیں کو دینے لگیں کو دینے لگی کو دینے لگیں کو دینے لگیں کو دینے لگیں کو دینے لگیں کو دینے کو دینے لگیں کو دینے لگیں کو دینے کی کو دینے کو دینے کو دینے کی ک

حضرت ابن عباس جہ اللہ علیہ علیہ انہوں نے عورتوں کے کان اور ملے دیکھے۔ باب اور حدیث میں کی مطابقت ہے۔

باب ایک مرد کادو سرے سے یہ بوچھنا کہ کیاتم نے رات

١٢٦ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِه :

هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟وَطَعْن الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ.

• ٥٢٥ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيَ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُني مِنَ التَّحَرُّكِ إلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله الله عَلَى فَخذِي.[راجع: ٣٣٤]

انی عورت سے صحبت کی ہے؟ اور کسی شخص کااپنی بیٹی کے کو کھ میں غصبے کی وجہ سے مارنا۔

( ۵۲۵ ) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے' انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری مین محمد نے بیان کیا کہ (ان کے والد) حضرت ابو بکر بخاتنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کو کھ میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول الله ما تا الرمبارك ميري ران ير ركها مواتها.



﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ أَحْصَينَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطُلُّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جمَاع وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْن

باب الله تعالی نے سورہ طلاق میں فرمایا' اے نبی! تم اور تمهاری امت کے لوگ جب عور توں کو طلاق دینے لگیں توالیے وقت طلاق دو که ان کی عدت اسی وقت شروع موجائے اور عدت کا شار کرتے رہو (پورے تین طهریا تین حیض) اور سنت کے مطابق طلاق میں ہے کہ حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور اس طهر میں عورت ے ہم بسری نہ کی ہو اور اس پر دو گواہ مقرر کرے۔ لفظ احصیناہ کے معنی ہم نے اسے یاد کیااور شار کرتے رہے۔

ترجیم النت میں طلاق کے معنی بند کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کو اٹھا دینا جو نکاح کی وجہ سے خلوند اور جورو پر ہوتی ہے۔ حافظ نے کہا بھی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلاً حالت

حیض میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبہ وے دے یا اس طهر میں جس میں وطی کر چکا ہو) کبھی مکروہ جب بلا سبب محض شهوت رانی اور نئ عورت کی ہوس میں ہو 'مجمی واجب ہوتی ہے جب شو ہراور زوجہ میں مخالفت ہو اور کسی طرح میل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے پنج طلاق ہی ہو جانی مناسب سمجھیں۔ کبھی طلاق مستحب ہوتی ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو مجھی جائز گر علاء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے گراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فائدہ پیند نہ کرے۔ میں (مولانا وحید الزماں مرحوم) کہنا ہوں اس صورت میں بھی طلاق محروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دامن عورت سے جماع کیا تو اب اس کو نباہے اور اگر صرف میہ امر کہ اس عورت کو دل نہیں چاہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہئے۔ جب وہ خاوند کو پند نہ کرے حالاتکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے (ہال خلع کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ کو مرد سے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے پچھ ضوابط رکھے ہیں جن کو اپنے مقام پر لکھا جائے گا) نکاح کے بعد اگر زوجین میں خدانخواستہ عدم موافقت پیدا ہو تو اس صورت میں حتیٰ الامکان صلح صفائی كرائى جائے جب كوئى بھى راستہ نہ بن سكے تو طلاق دى جائے۔ ايك روايت ہے كہ ابغض الحلال عند الله الطلاق (او كما قال) ليني طال ہونے کے باوجود طلاق عنداللہ بت ہی بری چیز ہے گرصدافسوس کہ آج بھی بیشتر مسلمانوں میں یہ بیاری مدے آگے گزری ہوئی ہ اور کتنے ہی طلاق سے متعلق مقدمات غیر مسلم عدالتوں میں دائر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے (عندالاحناف) وقوع نے تو اس قدر بیڑہ غرق کیا ہے کہ کتنی نوجوان لڑکیاں زندگی سے تک آجاتی ہیں۔ کتنی غیر غد بب میں داخلہ لے کر خلاصی حاصل كرتى بين مرعلائے احناف بين الا ماشاء الله جو لس سے مس نسين ہوتے اور برابر وہى وقيانوى فتوى صادر كے جاتے بين چر حلاله كا راستہ اس قدر مردہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کے تصور سے بھی غیرت انسانی کو شرم آجاتی ہے۔ اس بارے میں مفصل مقالم آگے آرہا ب جو غور سے مطالعہ کے قاتل ہے۔ جس کے لیے میں اپنے عزیز بھائی مولانا عبدالصمد رحمانی خطیب دبلی کا ممنون مول- جزاہ الله احسن الجزاء۔ یہ بے صد خوشی کی بات ہے کہ آج بست سے اسلامی ممالک نے ایک مجلس کی طلاق ٹلاخ کو قانونی طور پر ایک بی تسلیم کیا ہے۔

١٥ ٥ ٥ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُنَ فَسَالًا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللهِ هُنَ فَلَكَ وَشُولَ اللهِ هُنَ ((مُرهُ فَلَيْرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ فَلْدَرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ فَلْدَرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ وَان شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَانْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَلِي اللهِ النَّسَاءُ).

[راجع: ٤٩٠٨]

٢- باب إذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ تُعْتَدُ

(۵۲۵) ہم ہے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہ جھے ہے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شخصی نے کہ انہوں نے ! پی بیوی (آمنہ بنت غفار) کو رسول اللہ مالی نے کہ انہوں نے ! پی بیوی (آمنہ بنت غفار) کو رسول اللہ مالی نے ذمانہ میں (حالت حیض میں) طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب بنا تی نے آنخضرت ما تی ہے ہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بی تی اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے اور پھراپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری (حیض) بند ہو جائے 'کیرماہواری آئے اور پھر بند ہو 'تب آگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں (لیکن طلاق اس طہر میں) ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہئے۔ بی (طہری) وہ مت ہم بستری سے پہلے ہونا چاہئے۔ بی (طہری) وہ مت ہم باب آگر حالفنہ کو طلاق دے دی جائے تو بیہ طلاق شار ہوگی باب آگر حالفنہ کو طلاق دے دی جائے تو بیہ طلاق شار ہوگی

#### إنهيس؟

بِذَلِكَ الطَّلاَق

آئے۔ اکمہ اربعہ اور اکثر فقہاء تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ طلاق شار ہوگی اور ظاہریہ اور الجدیث اور امامیہ اور ہمارے مشاکُ میں ہے۔ اس کے ہیں کہ یہ طلاق شار ہوگی اور حضرت جعفر صادق اور امام ناصراور اہل بیت کا میں سے امام ابن تیمیہ 'امام ابن حزم اور علامہ ابن قیم اور جناب مجمد باقر اور حضفین الجدیث نے اس کو ترجیح دی ہے۔ یہ قول ہے کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا۔ اس کیلے کہ یہ بدعی اور حرام تھی۔ شوکانی اور محقفین الجدیث نے اس کو ترجیح دی ہے۔

٣٥٧٥ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ سيرينَ قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ اهْرَأَتَهُ وَهِي ابْنَ عُمَرَ اهْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَذَكَرُ عُمَرَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا)) قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا)) قُلْتُ أَتُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((مُرْهُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

[راجع: ٤٩٠٨]

ان سے انس بن سربن نے 'کہا کہ میں نے ابن عمر شیک است شعبہ نے '
ان سے انس بن سربن نے 'کہا کہ میں نے ابن عمر شیک است سا ان سے انس بن سربن نے 'کہا کہ میں نے ابن عمر شیک است سے انسوں نے کہا کہ ابن عمر شیک شیارے کیا 'آخضرت ملی لیا ہے کیا 'آخضرت ملی لیا کہ نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کرلیں۔ (انس نے بیان کیا کہ) میں نے ابن عمر شیک ان سمجی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا 'کہ ان سے بونس بن جیر نے اور ان سے ابن عمر شیک نے بیان کیا (کہ آخضرت ملی لیا ہے کہا تو ابن عمر شیک نے ابن عمر شیک نے ابن عمر شیک نے بیان کیا 'کہا کہ نے بیان کیا کہا تو کیا سمجھتا ہے آگر کوئی کی فرض کے حائے گی؟ ابن عمر شیک نے کہا تو کیا سمجھتا ہے آگر کوئی کی فرض کے دار کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے۔

تو وہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گا؟ ہرگز نہیں مطلب سے کہ اس طلاق کاشار ہو گا۔

٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْليقَةٍ. [راجع: ٤٩٠٨]

(۵۲۵۳) حضرت امام بخاری ریانی نے کمااور ابو معمر عبدالله بن عمرو منقری نے کما (یا ہم سے بیان کیا) کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے کما ہم سے ایوب سختیانی نے 'انہوں نے سعید بن جبیر سے 'انہوں نے کما یہ طلاقی جو میں نے حیض انہوں نے کما یہ طلاقی جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شار کی گئی۔

اور سعید بن منصور نے عبداللہ بن مبارک ہے 'انہوں نے ابن عمر بھی ہیں کالا کہ انہوں نے اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو آنخضرت میں ابوالز بیرکی روایت کی تائید کرتی طلاق دے دی تو آنخضرت میں ابوالز بیرکی روایت کی تائید کرتی ہیں اور ابوالز بیرکی روایت میں ابوالز بیرکی روایت میں اور ابوالز بیرکی روایت میں میں میں میں میں میں میں اور قبط اور قبط اور قبط کی دوایت میں کہ اس طلاق کا شار ہوگا میں کہ اس طلاق کا شار ہوگا میں کہ ناکہ ابوالز بیرے موافق نکالا ہے۔ اور نافع کی روایت یہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا میں کیو ناند بی کے طریق سے ابوالز بیرے موافق نکالا ہے۔ (وحیدی)

# ٣- باب مَنْ طَلَق، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ اهْرَأَتَهُ بالطَّلاَق؟

٩٠٥٤ حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدُ حَدَّثَنا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْوَلِيدُ حَدَّثَنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ أَيُّ أَزْوَاجِ النِّبِيُّ عَلَى اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ۚ قَالَ: أَخْبَرُنِي عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَدَنا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنيعِ عَنْ جَدَهِ الله : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنيعِ عَنْ جَدَهِ عَنْ الزَّهْرِيُّ أَنْ عُرُوةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِشَةَ عَنْ الرَّهْرِيِّ أَنْ عُرُوةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِشَةَ وَالَتَّ

# باب طلاق دینے کابیان اور کیا طلاق دیتے وقت عورت کے منہ در منہ طلاق دے

ر (۵۲۵۴) ہم سے عبداللہ بن ذہیر حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ طبی ہے عودہ بن نہیر نے خضرت ملی ہے بناہ ما نگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ جھے عودہ بن ذہیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ بڑی ہے ان کہ جون کی بیٹی (امیمہ یا اساء) جب حضور اکرم بھی تھے کہ دون کی بیٹی (امیمہ یا اساء) جب حضور اکرم بھی تے کیاں (نکاح کے بعد) لائی گئیں اور آنخضرت ملی کے تو اس نے یہ کمہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی بناہ ما نگی ہوں۔ آخضرت ملی ہے جا ہی جا ہو اور ابو عبداللہ حضرت امام بخاری میں تو بیاہ ما نگی ہے ' اپنے نکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری ریائی نے دارا ابو منبع رعبداللہ بن ابی نیاوں نے جری سے نوادا ابو منبع رعبیداللہ بن ابی نیاوں نے جری سے انہوں نے درا ابو منبع (عبیداللہ بن ابی نیاور) سے ' انہوں نے درا ابو منبع (عبیداللہ بن ابی نیاور) سے ' انہوں نے درا ابو منبع (عبیداللہ بن ابی نیاور) سے ' انہوں نے درا ابوں نے عادہ کیا ہے۔

آپ نے اس عورت ہے فرمایا کہ اپنے میلے چلی جا' یہ طلاق کا کنایہ ہے۔ ایسے کنایہ کے الفاظ میں اگر طلاق کی نیت ہو تو است میں ہوئیں۔

طلاق پڑ جاتی ہے۔ کتے ہیں پھر ساری عمریہ عورت میگنیاں چنتی رہی اور کہتی جاتی تھی میں بدنھیب ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ عورت بڑی خوصورت تھی بعض عورتوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے اس کو فریب دیا کہ آخضرت سٹی لیا جب تیرے پاس آئیں تو راعو ذ باللہ ملک کہ کمہ وینا۔ آپ کو ایسا کہنا پند آتا ہے۔ وہ بھولی بھالی عورت اس چکہ میں آئی۔ جب آخضرت سٹی لیا کہ سے بی نکالا کہ سے حب کرنی چاہی تو وہ میں کمہ ہمیٹی۔ آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت امام بخاری روایت نے اس سے یہ نکالا کہ عورت کے منہ در منہ اسے طلاق دیے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں (وحیدالزماں) کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ اول تو اس عورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دو سرے خود اس نے شرارت کی۔ بھلا یہ کیا بات تھی کہ خاوند جورو کا بھی سب سے بیارا ہوتا عورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دو سرے خود اس نے شرارت کی۔ بھلا یہ کیا بات تھی کہ خاوند جورو کا بھی سب سے بیارا ہوتا نہ اس کے اس کے منہ در منہ طلاق دے دی۔ یہ بھی مردی ہے کہ بھی مردی ہے کہ دہ مورت نہ کی جات ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ وہ مرنے سے اور کون نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھرنادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مردنے سے اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرتے سے کہت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے ایک کہ دہ مرتے سے بھی نقل کیا ہے کہ دہ عورت زندگی بھرنادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مردی ہے کہ دہ مرنے سے ایک کہ دہ مرتے سے بھی نقل کیا ہے کہ دہ مرتے سے بھی نقل کیا ہو کہ کہ دہ مرتے سے بھی نقل کیا ہو کہ دی۔ یہ بھی نقل کیا ہو کہ کہ دہ مرتے سے بھی نقل کیا ہو کہ کہ دہ عورت زندگی ہو کیا کہ دہ عورت زندگی ہو کہ کی دو مرتے سے بھی نقل کیا ہو کہ کیا کہ دہ عورت زندگی ہو کہ دور عورت کوند کی کہ دہ عورت کہ نواز کو مرتے کو کی کوند کیا گیا ہو کہ کوند کیا گیا ہو کہ کوند کوند کیا کیا کہ کوند کر کوند کیا گیا ہو کہ کوند کی کوند کی کوند کر کوند کی کوند کر کوند کیا گیا ہو کیا گیا ہو کہ کوند کی کوند کر کوند کی کوند کر کوند کر کوند کر کوند کی کوند کی کوند کی کوند کی کوند کی کوند کی کوند کر کوند کر کوند کی کوند کی کوند کی کوند کی کوند کر

پہلے فاتر العقل ہو گئی تھی۔

٥٢٥٥ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسيل عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوط، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَين، فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((اجْلِسُوا هَهُنَا))، وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجُوْنِيَّةِ. فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَحْلِ أُمَيْمَةَ بنْتِ النُّعْمَانُ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةً لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((هِبِيَ نَفْسَكِ لِي))، قَالَتُ: وَهَلْ تَهِبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَاهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ : أَعَوذُ بالله مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ عُذْتِ بِهَعَاذِ))، ثُمُّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : ((يَا أَبَا أُسَيْدٍ، أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْن، وَٱلْحِقْهَا بأَهْلِهَا)). [طرفه في : ٢٥٧٥].

آ ٥ ٧ ٥ ٧ ٥ ٥ وقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْسِ بْنِ شَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاً تَزَوَّجَ النَّبِيُ اللَّهِ أُمَيْمَةً بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّ أُمِيْمَةً بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّ أُمِيْمَةً بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّ أَبْدَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا أُوبُينَ كَرِهَ إِلَيْهَا، فَكَانُهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكُسُوهَا ثَوْبُيْن رَازقِين.

[طرفه في : ٥٦٣٧].

(۵۲۵۵) ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالرحلٰ بن غیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن الی اسید نے اور ان سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی الله عليه وسلم ك ساتھ باہر فكلے اور ايك باغ ميں پنچ جس كانام "شوط" تھا۔ جب ہم وہاں جا کراور باغوں کے درمیان پنچے تو بیٹھ گئے۔ آ مخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ تم لوگ یمیں بیٹھو 'پھر آپ باغ میں گئے ' جونیہ لائی جا چکی تھیں اور انہیں تھجور کے ایک گھرمیں اتارا۔ اس کا نام امیمنہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک واید بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم ماٹھایے ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اینے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کماکیا کوئی شزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور اکرم ملٹی کیا نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سریر رکھاتواس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ ما گئی ہوں۔ آنخضرت سلی الم فرایا علی سے بناہ مانگی جس سے بناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ساتھ الم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا' ابواسید! اسے دو رازقیہ کپڑے پہناکراہے اس کے گھر پہنچا آؤ۔

اور حین بن الولید نیسالوری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحلٰ نے 'ان سے عباس بن سل نے 'ان سے ان کے والد (سل بن سعد) اور الواسید بڑا ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ و سلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا' پھر جب وہ آنحضرت ملٹی آئے ہے ان کی طرف آنحضرت ملٹی آئے ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھیا کے یہال لائی گئیں' آنحضرت ملٹی آئے ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جے اس نے ناپند کیا۔ اس لیے آنحضرت ملٹی آئے اواسید ہڑھی سے فرمایا کہ ان کاسامان کردیں اور رازقیہ کے دو کپڑے انہیں بہننے کے لیے دے دیں۔

پ یہ میں۔ پہلے اس عورت سے کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے کسیسی کسیسی کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے کسیسی کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے معاندین نے اس واقعہ کو بھی ان میں ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے معاندین نے اس واقعہ کو بھی ان میں ہوئے کہ میں ان کی ہفوات مصن ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے معاندین نے اس واقعہ کو بھی ان ہوئے کہ معاندین نے اس واقعہ کو بھی ان ہوئے کہ میں ان کی ہفوات مصن ہوئے کہ معاندین نے اس واقعہ کو بھی ان ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں ان کی ہفوات ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کہ ہوئے کی اس میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہ

نکاح ہوا تھا' بعد میں بوقت خلوت اسے شیطان نے ورغلا دیا تو اس نے بیر گتاخی کی۔ آنخضرت میں کی آب کی سے کیفیت دیکھ کر اسے کنایا طلاق دے دی اور عزت آبرو کے ساتھ اسے رخصت کر دیا' بات ختم ہوئی مگرد شمنوں کو ایک شوشہ چاہیے۔ پچ ہے۔ کنایا طلاق دے دی اور عزت آبرو کے ساتھ اسے رخصت کر دیا' بات ختم ہوئی مگرد شمنوں کو ایک شوشہ چاہیے۔ پچ ہے۔ گل است سعدی و در چیثم دشمنال خار است۔

حداثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي الْوزيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أبيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ
 بْن سَهْل بْن سَعْدِ عَنْ أبيهِ بَهَذَا.

٥٢٥٨ - حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَلَابِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَجُلِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا عَلَيْهِ وَسَلِّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا فَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا فَلُهُ اللهُ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًهُا فَلُكَ: فَهَلْ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًهُ؟ فَلَلُ طَلاقًهُ؟ فَلَلْ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًهُ؟ فَلَلْ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًهُ؟ فَلَلْ عَمْرَ وَاسْتَحْمَقَ)).

٤ باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ،
 لِقَوْل ا لله تَعَالَى:

[راجع: ٤٩٠٨]

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَقَ : لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجَ

ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن ابی الوزیر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے جمزہ نے ان سے ان کے والد اور عباس بن سمل بن سعد نے ان سے عباس کے والد (سمل بن سعد رفاقہ) نے اسی طرح۔

(۵۲۵۸) ہم سے تجابہ بن منہال نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمام بن کیل نے ' ان سے قادہ نے ' ان سے ابوغلاب یونس بن جیر نے کہ میں نے ابن عمر بڑی ہے ہو کا ان سے ابوغلاب یونس بن جیر نے کہ میں نے ابن عمر بڑی ہے ہو گائی ہے موض کیا' ایک شخص نے اپنی یوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حالفنہ تھی (اس کا کیا تھم ؟) اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر بڑی ہے کو جانے ہو؟ ابن عمر نے آئی یوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حالفنہ تھی' پھر عمر بڑی ہے نی کریم مائی ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے' اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آنحضور مائی ہے نے انہیں تھم دیا کہ (ابن عمر اس وقت اپنی بیوی سے) رجعت کرلیں' پھر جب وہ حیل سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر چاہیں انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا' کیا اسے بھی آنحضرت مائی کے اخلاق شار کیا دیں۔ میں غربی ہے خطرت میں گائیوں نہیں حالات میں۔ میں عمر بڑا ہے نے کہا آگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا شوت دے تو اس کا کیا علاج ہے۔

باب اگر نسی نے تین طلاق دے دی توجس نے کہا کہ تینوں طلاق پڑ جائیں گی اس کی دلیل اور اللہ پاک نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا طلاق دوبار ہے

اس کے بعد یا دستور کے موافق عورت کو رکھ لینا چاہئے یا اچھی طرح رخصت کر دینا اور عبداللہ بن زبیر بڑی ہیں نے کما اگر کسی بیار شخص نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی تو وہ اپنے خاوند کی وارث نہ ہوگی اور عامر شعبی نے کما وارث ہوگی (اس کو سعید بن منصور نے وصل

إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

کیا) اور ابن شرمہ (کوفہ کے قاضی) نے شعبی سے کہا کیا وہ عورت عدت کے بعد دو سرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابن شرمہ نے کہا 'چراگر اس کا دو سرا خاوند بھی مرجائے (تو وہ کیا دونوں کی دارث ہوگی؟) اس پر شعبی نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔

سنت یہ ہے کہ آگر عورت کو تین طلاق دیمی منظور ہوں تو پہلے طمریس ایک طلاق دے ' پھر دو سرے طمریس ایک طلاق دے ' پھر تیبرے طهر میں ایک طلاق دے۔ اب رجعت نہیں ہو سکتی اور وہ عورت بائنہ ہو مھی اور یہ خاوند اس عورت سے پھر نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت دو سرے خاوند سے نکاح کر کے اس کے گرنہ رہ لے اور پھروہ دو سرا خاوند اسے اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے اور وہ عورت طلاق کی عدت نہ گزار لے اور بمتریہ ہے کہ ایک ہی طلاق پر اکتفاکرے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت بائند ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے ابنی عورت کو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے دی یا ایک ہی طمر میں بدفعات ایک ایک کر کے تین طلاق دے دی تو اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علاء و ائمہ اربعہ کا تو یہ قول ہے کہ تین طلاق پڑ جائیں گی لیکن ایسا کرنے والا ایک بدعت اور حرام کا مرتکب ہوگا اور امام ابن حزم اور ایک جماعت المحدیث اور اہل بیت کا بیہ قول ہے کہ ایک طلاق بھی نہیں پڑے گی اور اکثر اہلحدیث اور ابن عباس بی اور محد بن اسحاق اور عطاء اور عکرمہ کا بیہ قول ہے کہ ایک طلاق رجعی بڑے گی خواہ عورت مدخولہ مو یا غیرمدخولہ اور ای کو افتیار کیا ہے جارے مشائخ اور جارے اماموں نے۔ جیسے شخ الاسلام علامہ ابن تیمید اور شخ الاسلام علامه ابن قیم اور علامه شوکانی اور محد بن ابراہیم وزیر وغیرہ رسے یا ۔ شوکانی نے کمایمی قول سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ایک صریح حدیث ہے ابن عباس بڑات کی کہ رکانہ نے اپنی عورت کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ ایک طلاق بڑی ہے اس سے رجوع کر لے اور حضرت عمر بناٹھ نے اپنی خلافت میں گو اس کے خلاف فتویٰ ویا اور تین طلاقوں کو قائم ر کھا مگر حدیث کے خلاف ہم کو نہ حضرت عمر بڑاتھ کی اتباع ضروری ہے نہ کسی اور کی اور خود امام مسلم حضرت ابن عباس بڑاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ تین طلاق ایک بار دینا ایک ہی طلاق تھا' آنخضرت مان کیا کے بعد اور ابو بحر و عمر پہینا کی ظافت میں بھی دو برس تک۔ پھر حضرت عمر بڑاتھ نے لوگوں کو ان کی جلد بازی کی سزا دینے کے لیے بیہ تھم دیا کہ تینوں طلاق پڑ جائیں گی۔ بیہ حضرت عمر بڑاتھ کا اجتماد تھا جو حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ میں (مولانا وحیدالزمال مرحوم) کمتا ہوں' مسلمانو! اب تم کو افتیار ہے خواہ حضرت عمر والترك على المركم المحضرت التي إلى مديث كوچهور دو خواه مديث ير عمل كرد اور حضرت عمر والترك كو فتر كا كچه خيال نه كرو- مم توشق ثاني كو اختيار كرتے ميں۔

> براردئے تو محراب دل حافظ نیت ماعت غیرتو در ندہب مانتواں کرد انتظامیت **ثلاثہ قرآن و حدیث کی رو شنی میں**

مجلس واحد کی طلاق ثلاث خواہ بیک لفظ انت طالق ثلاثا دی جائیں' یا متعدد الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق ہے دی جائیں۔
شرع کے تھم کے مطابق ان ہر ایک صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور شوہر کے لیے رجعت کا حق بلتی رہے گا۔ اس لیے کہ
مجموعی طور پر ایک ہی وقت میں تین طلاقوں کا استعال صریح معصیت اور کھلی ہوئی بدعت ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جمہور امت محمد میں خیاتیا میں علاق بدی طلاق جس کا جوت نہ قرآن مجمد نے اس طریقہ کو شرعی اعتبار سے قطعاً حرام قرار دیا ہے اور اس طلاق کو طلاق بدی نتایا ہے لینی ایکی طلاق جس کا جوت نہ قرآن مجمد میں جو طریقہ طلاق دینے کا بتایا گیاہے وہ یہ ہے کہ ہر طلاق تفریق کے ساتھ ہو

يعنى برطلاق كا استعال برطهر ميں مونا چاہيے؛ نه كه ايك بى طهر ميں - چنانچه ارشاد بارى تعالى ہے - ﴿ الطّلاَق مَوَّن فَإِمْسَاكُ بِمَعْوَوْفِ اَوْنَسْونِح بِاخْسَانِ ﴾ (القرة: ٢٢٩) يعنى طلاق شرى جس كے بعد رجوع كيا جاسكتا ہے دو طمروں ميں دى ہوئى دو طلاقس ہيں پھر شو ہرك لیے دو ہی راتے رہ جاتے ہیں یا تو اچھے طریقہ ہے اس کو روک لینا ہے یا حن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کر دینا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں جمہور مفسرین نے نمی بتایا ہے کہ یہال طلاق دینے کا قاعدہ تفریق کے ساتھ رب العالمین نے بتایا ہے۔ چنانچہ تغییر کبیر میں المام رازی نے اس آیت کی تفیر میں کھا ہے۔ ان هذه الایت دالة على الامو بتفریق التطلیقات (تفیر کبیر عص: ٢٣٨ / ج: ٢) لینی س آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے اس تھم خداوندی پر کہ طلاق تفریق کے ساتھ دینی چاہیے لینی الگ الگ طهر میں ' ایک طهر میں نہیں۔ پھر آگے جمهور کا مسلک بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لو طلقها اثنتین او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا القول هو الا قيس ليعني اگر كوئي مختص ايك ہى دفعہ دو طلاقیں دے دے یا تین طلاقتی دے تو ایک ہی طلاق واقع ہو گی اور یمی قیاس کے زیادہ موافق بھی ہے بینی عقلاً اور شرعاً یمی صحح ہے۔ میں چیز علامہ ابو برجصاص رازی نے اپنے احکام القرآن میں کھی ہے۔ ان الایة الطلاق مرتان تضمنت الامر بایقاع الاثنتین فی مرتین فمن اوقع الاثنتین فی مرة فهو مخالف لحکمها (احکام القرآن من: ۱۳۸۰ ـ ج:۱) یعنی دو طلاق دو بار (دو طهر پس) واقع کرنے کے امر کو شائل ہے۔ پس جو کوئی دو طلاق ایک ہی دفعہ لینی ایک ہی طمر پر واقع کرتا ہے دہ تھم خداوندی کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے۔ علامه نسفی نے بھی تغییر مدارک میں اس امر کو واضح کیا ہے کہ طلاق بالتفریق ہی صحیح ہے اور میں فرمان خداوندی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع (تفير دارك من الارد : ٢) يعني شرعي طلاق كي استعال كا طريقه بيد ہے کہ ہر طمر میں تفریق کے ساتھ طلاق دی جائے ایک ہی وفعہ میں نہ دی جائے۔ تغیر نیشابوری میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة. ليني طلاق شرعي وه طلاق ب جو الك الك اسيخ اپنے وقت یعنی طرمیں دی جائے یہ نہیں کہ سب کو اکٹی کر کے ایک ہی دفعہ دے دی جائے ' یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ پھر آگے علامہ ابوزید دبوی کے حوالے سے اصحاب رسول کا مسلک بتاتے ہیں وزعم ابوزید الدبوسی فی الاسوار ان هذا قول عمر و عثمان و علی و ابن عباس و ابن عمر و عمران بن حصين و ابي موسَّى اشعري و ابي الدرداء و حذيفة رضي الله عنهم اجمعين ثم من هولاء من قال لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا هو الا قيس. ليني ابوزيد وبوسي في الامرار مي لكها ب كه يه قول حضرت عمر حضرت عثمان حضرت على ' حضرت ابن عباس ' حضرت ابن عمر ' حضرت عمران بن حصين ' حضرت ابوموى ٰ الاشعرى ' حضرت ابودرواء ' حضرت حذيف واقع ہوتی ہے اور یمی قول قیاں کے سب سے زیادہ موافق ہے۔ چنانچہ یمی مطلب آیت کریمہ کا ابن کثیرنے تفسیرابن کثیر میں' علامہ شو کانی نے فتح القدریہ میں علامہ آلوس نے تفیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ جب قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ طلاق شرعی وہی طلاق ہے جو ہر طمر میں الگ الگ دی جائے۔ ایک طمر میں جس قدر بھی طلاقیں دی جائیں گی وہ قرآن کریم کے مطابق ایک ہی ہول گی کیونکہ ہرایک طہرایک طلاق سے زیادہ کا محل ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چند طلاقوں کااستعال ایک طہرمیں کرتا ہے تو وہ صریح حرمت کا ارتکاب کرتا ہے لیعنی قانون خداوندی کو تو ڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک ہی طلاق کا اعتبار ہو گا۔ چونکہ ایک طرایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ اب حدیث رسول الله سُلَیّا میں اس کی مزید تصریح اور توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالی کتاب وسنت ير عمل كرنے كى توفق بخف ، آمين ـ

ظافت میں اور حضرت عمر بڑاتھ کی ظافت کے شروع دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا له لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کو مہلت تھی پس اگر ہم ان پر تین طلاقوں کو نافذ کر دیں (تو مناسب ہے) پس انہوں نے تین طلاقوں کو تین نافذ کر دیا۔

يل اس حديث كى صحت ير غور فرمالين امام مسلم رالير نے اپنے مقدمہ مسلم شريف ميں لكھا ہے۔ جو حديث سند ك اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہے وہ حدیث میں باب کے شروع میں لاتا ہوں۔ پوری مسلم شریف میں یمی التزام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ فاما القسم الاول فانا نتوطٰی ان تقدم الاخبار التی هی اسلم من العیوب من غیرها لیخی جم نے قصد کیا ہے کہ ان احادیث کو پہلے روایت کریں جس کی سند تمام عیوب سے پاک اور صحیح سالم ہو دوسری احادیث سے ۔۔۔۔ اب آپ مذکورہ حدیث کو جو مسلم شریف میں ہے باب کی پہلی حدیث دکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام مسلم رطانتہ کے نزدیک بیہ حدیث اعلیٰ ترین صحت رکھتی ہے اور ہر قتم کے عیوب سے یاک ہے۔ اس وجہ سے باب کی پہلی صدیث ہے ویسے بھی اس کے جید الاسناد ہونے پر جمهور محدثین کا انفاق ہے۔ امام نووی نے بھی باب کی پہلی حدیث کے متعلق میں تصریح کی ہے۔ الاول مارواہ الحفاظ المتقون اول فٹم کی سندوں سے وہی صدیث مروی ہے جن کے رواۃ حفاظ حدیث اور متقن رجال ہیں اور اس کو باب کے شروع میں لاتے ہیں۔ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعد اس حدیث یورے عمد رسالت میں اور حفزت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے بورے عمد خلافت میں اور حفزت عمر بڑاٹھ کی خلافت کے دو سال تک مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ لٹھی کا اس پر اجماع تھا۔ دو سرا تھم امضاء ثلاث لینی تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا ہے۔ یہ تھم بالکل سیاسی اور تعزیری ہے اور اس کی علت بھی مدیث میں موجود ہے کہ لوگ عجلت کرنے گے اس امر میں جس میں اللہ تعالی نے ان کو مہلت دی تو پھر سزا کے طور پر بیہ عظم نافذ کر دیا اور میں نمیں بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو بیک وقت تین طلاقیں استعال کرتے تھے کوڑے لگوا کر میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے تھے۔ چنانچہ محلی میں علامہ ابن حزم نے بصراحت اس کو لکھا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر رافتد کے قبل اور بعد دونوں زمانہ کا الگ الگ تعال بھی نظر آجاتا ہے اور سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عمد رسالت سے لے کر حضرت عمر ہوائنہ کی خلافت کے دو تین سال تک بانفاق صحابہ کرام ایک طمر کی تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی اور اس پر اجماع صحابہ تھا۔ اختلاف در حقیقت شروع ظافت عمر بناٹھ کے تیسرے سال کے بعد ہوا۔ جب انہوں نے ساسی اور تعزیری فرمان کا نفاذ فرمایا اور تھم دے دیا کہ جو کوئی ایک طمر میں تین طلاقیں دے گا اسے تین مان کر ہمیشہ کے لیے تفریق کرا دوں گا اور یہ تھم پوری طرح نافذ کر دیا گیا۔ یمی وجہ ہے کہ عمد خلافت عمر بن الله سي سيلے صحابہ كرام كے فتووں ميں كوئى اختلاف نظر نهيں آتا جو اختلاف صحابہ كرام كے فتووں ميں نظر آتا ہے وہ عمد خلافت عمر بخاته میں ہے۔ چنانچہ محد ثین مؤرخین کے علاوہ خود ائمہ احناف نے اس بات کو تشلیم کیا اور اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچه علامه قهتانی لکھتے ہیں۔ اعلم ان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر ثم حكم بوقوع الثلاث لكثرته بين الناس تهديداً

لیعنی صدر اول (عمد رسالت' عهد ابو بمر صدیق بڑاٹھ) میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک اگر کوئی شخص اکٹھا تین طلاقیں دیتا تو وہ صرف ایک طلاق ہوتی تھی' پھرلوگ جب کثرت سے طلاقیں دینے لگے تو تهدیداً تین کو تین نافذ کر دیا گیا۔ میں چیز طحطاوی رماٹھے نے درمختار کے حاشیہ ہر لکھی ہے۔

انه كان في الصدر الأول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر رضى الله عنه ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس (در مختار' ص: ١٠٠٠/ ج: ٢) یعنی صدر اول میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک جب کوئی شخص ایک دفعہ تمین طلاقیں دے دیتا تو صرف ایک طلاق کے وقوع کا تھم کیا جاتا تھا' پھر لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کی تو سیاسہ و تعزیراً تمین طلاق کے وقوع کا تھم کیا جانے لگا۔

(مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر) میں بعینہ یمی عبارت ہے۔ اس طرح جامع الرموز وغیرہ میں بھی یمی صراحت موجود ہے۔ اس چیز کو پورے شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رہائتہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن تیم رہائتہ نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو فآوی ابن تیمیہ 'اغاثة اللهفان' اعلام المعوقعین۔ حضرت عمر بڑائتہ کے دور خلافت میں بی اختلاف شروع ہوا اور دونوں طرح کے فاوے دیئے جانے گئے۔ اب ہم مسلمانوں کا تعامل اس پر ہونا چاہئے جس پر صدر اول میں تھا' یعنی ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاق ٹلاش ایک بی مانی جائے۔ جس طرح حضرت محمد رسول اللہ مائیلیم کا ارشاد ہے۔ حضرت رکانہ بڑائتہ کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محمد ثین نے اس روایت کو نقل فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محمد ثین نے اس روایت کو نقل فرمائی ہوا در یہ حدیث نص صرح کی حیثیت رکھتی ہے۔

طلق رکانة امراته ثلاثًا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنًا شدیداً قال فساله رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف طلقتها ثلاثًا؟ قال طلقتها ثلاثًا فقال فی مجلس واحد؟ قال نعم قال فانما تلک واحدة فراجعها ان شنت قال فراجعها (مسند احمد من ١٥٠٠ / ج:١) یعنی حضرت رکانه براتی یوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر سخت عمکین ہوئے۔ آنخضرت ساتی کیا کہ خبر ہوئی تو دریافت فرمایا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے۔ عرض کیا کہ حضور ایم میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایک مجلس میں دی ہیں؟ جواب دیا ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ آخضرت ساتی ہی ایک ہی ہو کیں اگر تو چاہتا ہے تو ہیں کہ حضرت رکانہ بڑا تی ایک ہی ہو کر لیا۔ یہ صدیث بھی سند کے بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ صدیث بھی سند کے این عباس بی تاب بی جو راوی صدیث ہیں کہ حضرت رکانہ بڑا تی نے دوع کر لیا۔ یہ صدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صبح ہے۔

چنانچہ فن حدیث کے امام الائمہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس مند احد کی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔

و هذا الحديث نص في المسئلة لا تقبل تاويل الذي في غيره.

لیتی مجلس واحد کی طلاق ٹلاشہ کے ایک ہونے میں بیہ حدیث ایسی نص صریح ہے جس میں تاویل کی گنجائش نہیں جو دو سروں میں کی جاتی ہے۔

حافظ ابن حجر کی یہ تصدیق صحت ان تمام شکوک و شبهات کو دور کر دیتی ہے جو بعض کم قهم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صدیث بھی مسلک اہل حدیث کے لیے واضح اور روشن دلیل ہے اور طلاق ثلاثہ کے ایک طلاق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ امام نسائی سنن نسائی میں ایک حدیث محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ طائع کے قمرو غضب کا حال ملاحظہ ہو۔

عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امراته ثلاثا و تطليقات جميعا فقام غضبًا ثم قال ايلعب بكتاب الله و انا بين اظهر كم قام رجل و قال يا رسول الله الا نقتل (سنن نسائي 'ص:٥٣٨)

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتی کیا کو خبر دی گئی کہ ایک فخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیں۔ پس جناب رسول اللہ ملتی کیا صالت غصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کصیلا جاتا ہے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ یہ س کرایک فخص کھڑا ہوا اور کما یارسول اللہ ملتی کیا اس کو قتل نہ کر دوں۔

اس حدیث کے مضمون سے بیہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں شریعت کی نگاہ میں ایسا شدید جرم ہے کہ خدا کے رسول سنتے ہی قبرمان ہو گئے اور ایسے فعل کے مرتکب کو صحابہ قبل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں قبرو غضب کا ذکر تو ضرور ہے گر ایک طلاق ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیعنی جناب رسول اللہ ساتھ لیے نے بیہ نہیں فرمایا کہ یہ تین طلاقیں تین ہی آپ نے مانی تھیں۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے۔

اس لیے کہ جب یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ عمد رسالت میں ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں اور رجعت کا حق باتی رہتا تھا تو چربہ شبہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ عام قاعدہ کے مطابق یہ بھی طلاق رجعی ہوئی۔ اس لیے کہ ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں ہیشہ خدا کے رسول ساتھ نے ایک ہی مانی ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں نہ کور ہو چکا ہے اور جیسا کہ حضرت رکانہ بٹائٹر کی حدیث میں گزر چکا کہ آپ نے مجلس واحد کی طلاق شلاخ کے بارے میں فرمایا ہانما تلک واحدہ فراجعہا ان شنت یعنی ایک وقت کی دی ہوئی طلاق شلاخ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو بیوی سے رجوع کر لو۔ جناب رسول اللہ ساتھ ہے ایسا جزل تھم ہے کہ اس کے بعد تین طلاقوں کے تین ہونے کا شبہ تک نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ این ججر روائیج این ججر روائیج

علامہ این قیم روائی کی اس تصریح ہے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد بھی قرنا بعد قرن اصحاب علم و فضل تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی دیتے آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے صدر اول کے فتوئی پر عمل کیا' انہوں نے تین طلاقوں کو ایک بتایا اور جن لوگوں نے حضرت عمر بڑاٹھ کے سیاسی فیصلہ کو مانا' انہوں نے تین کو تین مانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس بھر کے کا فتوئی بھی دونوں طرح کا حدیث میں منقول ہے گر تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی خود حضرت سیدنا محمد رسول اللہ سلتھ ہے اس کے عال بالکتاب و لینہ کا ہی مسلک ہے اور میں ان کا خرب ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ کا سیاسی فیصلہ امضاء طراث کو عال بالکتاب و الستہ نہیں مانے جس طرح بہت سے صحابہ و تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ نے نہیں مانا۔

علامہ عینی رہی ہے نے عمرة القاری میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔ فیہ خلاف ذہب طاؤس و محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاط والنجعی وابن مقاتل والظاهرية الى ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت عليها واحدة (عمرة القاری 'ج: ٩/ ص: ٥٣٥) طلاق محلا ہے والنجعی وابن مقاتل والظاهرية الى ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت عليها واحدة (عمرة القاری 'ج: ٩/ ص: ٥٣٥) طلاق محلا بن وقوع میں اختلاف ہے۔ امام طاؤس اور محمد بن اسحاق و حجاج بن ارطاط و امام نخعی رحمهم الله جو استاذ امام ابو صفیفہ روائتی بیں اور محمد بن مقاتل جو شاگرو امام ابو صفیفہ بیں اور ظاہر یہ سب اس بات کی طرف کے بیں کہ جب کوئی شخص ابنی بیوی کو تین طلاق بیک مجلس کی دے دے تو اس پر ایک ہی واقع ہوگی 'تین نمیں ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فلاصہ کبی ہے کہ ایک مجلس کی طلاق مثلاث دلائل کے اعتبار سے اور قرآن کریم اور حدیث رسول مثل بیا کہ اصول سے ایک ہی طلاق کے محم میں بیں اور اس پر عمل جمہور صحابہ کا حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین ماں تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین ماں تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی ہذہ المسئلة ثابت عن عهد آج تک چنی وقوعہ مثالہ کے مسئلہ میں صحابہ الی وقتنا هذا لیعنی وقوعہ مثالث کے مسئلہ میں صحابہ کرام بڑا تھیں ہے کہ رہا تے اس زمانہ تک زاع چلا آرہا ہے۔ وقت کا شدید صحابہ الی وقتنا هذا لیعنی وقوعہ مثالث کے مسئلہ میں صحابہ کرام بڑا تھیں ہے۔ کہ کر ہمارے اس زمانہ تک زاع چلا آرہا ہے۔ وقت کا شدید

(38) PHONE OF THE OF TH

تقاضا ہے کہ آج عمد رسالت ہی کے تعالی پر امت متفق ہو جائے۔

الله تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسلم پر عمل کی توفیق بخشے اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ۔ (از قلم --- حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی صدر مدرس مدرسہ سبل السلام وہلی۔)

(۵۲۵۹) جم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما جم کو المام مالک نے خبر دی' انہیں ابن شماب نے اور انہیں سمل بن سعد ساعدی بن الله ن خبردی که عویمرالعجلانی بن الله عاصم بن عدی انصاری بناٹھ کے پاس آئے اور ان سے کما کہ اے عاصم! تمهارا کیا خیال ہے' اگر کوئی این ہوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کرسکتا ہے؟ لیکن پھرتم قصاص میں اسے (شوہر کو) بھی قتل کر دو گے یا پھروہ كياكرك كا؟ عاصم ميرك ليه يه مسكله آب رسول الله ملي الم یوچھ دیجئے۔ عاصم بڑاتھ نے جب حضور اکرم بڑاتھ سے یہ مسکلہ پوچھاتو آنخضرت ملتا المسلط بن ان سوالات کو ناپیند فرمایا اور اس سلسلے میں حضور اكرم الني ياك كلمات عاصم والنيزير كرال كزرك اورجب وه واپس اپنے گھر آگئے تو عویمر والتھ نے آگران سے پوچھاکہ بتائے آپ سے حضور اکرم بڑاللہ نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہاتم نے مجھ کو آفت میں ڈالا۔ جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آنخضرت ملتی کے تاگوار گزرا۔ عويمرن كماكه الله كى فتم يه مسئله آنحضور ما ليا اس يوجه بغيريس باز نمیں آؤل گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم ملی کیا کی خدمت میں پہنچہ آنحضرت ماٹھیلم لوگوں کے درمیان میں تشریف ر کھتے تھے۔ عویمر رہا تئو نے عرض کیایار سول اللہ! اگر کوئی شخص اپنی بوی کے ساتھ کسی غیرکوپالیتا ہے تو آپ کاکیا خیال ہے؟ کیاوہ اسے قتل کردے؟لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کردیں گے یا پھر ات كياكرنا چاہيع؟ حضور اكرم ملي إلى في الله تعالى في تمهارى بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے' اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سل نے بیان کیا کہ پھردونوں (میاں بیوی) نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول الله طنی کیا کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عو يمر والتر نے

٥٢٥٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْن عَدِيٌّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ: فَسَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله هُ اللَّمُ اللَّهُ وَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ : عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ : عُوَيْمِرٌ : وَا لله لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله الله الله النَّاس فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَدْ أَنْزَلَ ا لله فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهُبُ فَأْتِ بِهَا)). قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ

عُوَيْمِوْكَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُوهُ رَسُولُ اللہ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتُ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْن. [راجع: ٤٢٣]

عرض کیایار سول اللہ! اگر اس کے بعد بھی میں اے اپنے پاس رکھوں تو (اس كامطلب سير مو گاكه) ميں جھوٹا موں۔ چنانچه انہوں نے حضور اکرم ساتی کے محم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھرلعان کرنے والے کے لیے نہی طریقہ جاری

ان لوگول کی الحان کے بعد وہ ال کر نمیں رہ سکتے بلکہ بیشہ کے لیے ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگول کی ا المینتی اللہ ہے جو کتے ہیں تین طلاق اکٹھا دے دے تب بھی تیوں پڑ جاتی ہیں۔ المحدیث یہ جواب دیتے ہیں کہ عویمر بڑھڑ نے ناوانی سے یہ فعل کیا کیونکہ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خود لعان سے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے اور آخضرت ساتھ اللہ نے اس پر انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی تھی تو تین طلاق کیا اگر ہزار طلاق ویتا تب بھی بیکار تھی۔ ہاں اگر لعان نہ ہوا ہو تا تو آپ ضرور اس یر انکار کرتے اور فرماتے کہ ایک عی طلاق پڑی ہے جیسے محمود بن لبید نے روایت کیا ہے۔ آتخضرت سائی کیا ہے بیان کیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو تین اکشی طلاق دے دی ہیں۔ آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب سے کھیل كرتے مو ابھى ميں تم ميں موجود موں تو يہ حال ہے۔ اس كو نسائى نے نكالا اس كے راوى لقتہ ہيں۔

> .٥٢٦٠ حدَّثنا سَعيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثني اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شهَابِ قَالَ : أَخْبَوَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ رفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتُّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَعَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).

(۵۲۷۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے این شہاب نے 'کہا کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یارسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن' پھر میں نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبير قرطى بنائد سے نکاح کر ليا ليکن ان کے پاس تو كيرك كے بلو جيسا ب (يعني وہ نامرد ہيں) آنخضرت سائيل نے فرمايا " غالباتم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو لیکن ایسانس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزانہ چکھ لو اور وہ تمهارا مزہ نه عکھ لے۔

[راجع: ٢٦٣٩]

٣٦٦ – حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ. فَسُئِلَ النَّبيُّ

(۵۲۱۱) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عمر عمری نے 'کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہیں نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُ لِلأَوِّل؟ قَالَ: ((لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ).

[راجع: ٢٦٣٩]

دو سری شادی کرلی' پھر دو سرے شو ہرنے بھی (ہم بستری سے پہلے) انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ النہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا سلا شوہر اب ان کے لئے حلال ہے (کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں) آنخضرت لٹائیے نے فرمایا کہ نہیں' یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کامزہ عکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھاتھا۔

> موجودہ مروجہ طالبہ کی صورت قطعاً حرام ہے جس کے کرنے اور کرانے والوں پر آبخضرت ملتھی ہے۔ 0- باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

باب جس نے اپنی عور توں کو اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ کاسور ہُ احزاب میں فرمان کہ آپ اپنی ہولیوں سے فرماد یجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کامزه چاہتی ہو تو آؤمیں تہہیں کچھ متاع (دنیوی) دے دلا کرا چھی طرح سے رخصت کر

وَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَنِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾

(۵۲۲۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما ہم سے مسلم بن صبیح نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رُئی ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے ہمیں اختیار دیا تھااور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پیند کیا تھالیکن اس کاہمارے حق میں کوئی شار (طلاق) میں نہیں ہوا تھا۔

٥٢٦٢ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا الله وَرَسُولَهُ فَلَمْ يُعَدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْنًا.

(۵۲۹۳) ہم سے مسدو بن مسرور نے بیان کیا اکما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالد نے' کما ہم سے عامر نے بیان کیا' ان سے مروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ وہائیا ے "اختیار" کے متعلق سوال کیاتو انہوں نے کما کہ نبی کریم مائیل نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا۔ مسروق نے کها که اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پیند کرلیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں' جاہے میں ایک مرتبہ اختیار دوں یا سو مرتبہ۔ (طلاق نهیں ہو گی) [طرفه في : ٥٢٦٣].

٥٢٦٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْجِيرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ طَلاَقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أَبَالِي أَخَيِّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مائةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

[راجع: ٢٦٢٥]

باب جب سی نے اپنی ہوی سے کماکہ میں نے تمہیں جدا

٦- باب

إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَو الْخَلِيَّةُ أَو الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ. وَقَوْل الله عزُّ وَجَلُّ: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَوَاحًا جَمِيلاً ﴾ وقال: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان﴾ وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارْقُوهُنَّ بمَعْرُوفَ ﴾ وقالت عائشه قد علم ٧- باب مَنْ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : نِيُّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْم : إذَا طَلَّقَ ثَلاَّتُنا فَقَدْ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمُّوهُ حَرَامًا بالطُّلاَق وَالْفِرَاق. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطُّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطُّلاَقِ ثَلاَتُنا ﴿لاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

778 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُنِلَ عَمَّنْ طَلَقَ ثَلاَثَا
قَالَ: لَوْ طَلْقُتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ
أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلْقْتَهَا ثَلاَثًا حُرِّمَتُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

[راجع: ٤٩٠٨]

آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کمنے والے کی نیت اگر طلاق کی دوایت کو عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کمنے والے کی نیت اگر طلاق کی نیت اگر طلاق کی نیت ہوگی تو ظمار ہو جائے گا۔ حفیہ کہتے ہیں اگر ایک طلاق یا وو طلاق کی نیت کرے تو وہ ایلاء ہو گا۔ امام ابوثور اور اوزائی نے کما ایسے کمنے سے قتم کا کے رہ

کیایا میں نے رخصت کیا ایوں کے کہ اب تو خالی ہے یا الگ ہے کہ آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ای طرح سورہ بقرہ میں فرمایا یا اس طرح کا کوئی ایسالفظ استعال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جاستی ہے تو اسکی نیت کے مطابق طلاق ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورت میں فرمایا ''اسکے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدہ کے مطابق یا خوش اخلاقی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ''اور عائشہ رہی آھیا نے کہا کہ نبی کریم ساتھ کے خوش اخلاقی کے ساتھ چھوٹ دیتا ہے ''اور عائشہ رہی آھیا نے کہا کہ نبی کریم ساتھ کے خوب معلوم تھا کہ میرے والدین (آنحضرت ساتھ کے اللہ فراق سے طلاق مراد ہے) فراق کا مشورہ دے ہی نہیں سکتے (یماں فراق سے طلاق مراد ہے) باب جس نے اپنی ہیوی سے کہا کہ تو ''مجھ پر حرام ہے ''

امام حسن بھری نے کہا کہ اس صورت میں فتوئی اس کی نیت پر ہوگا اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یمال طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعہ حرمت ثابت کی اور عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا کھانے کو حرام کی طرح نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کمہ سکتے اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نہیں طلاق والی عورت کے لیے سے فرایا کہ وہ اس کی فاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دو سرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔

(۵۲۹۳) اور لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی اور لیٹ بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی ہے اگر ایسے مخص کا مسلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہوتی ' تو وہ کہتے اگر تو ایک باریا دو بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا کیو نکہ آنخضرت ملی ہے ہم کو ایسا ہی تھم دیا تھا لیکن جب تو نے تین طلاق دے دی تو وہ عورت اب تچھ پر حرام ہوگئی یمال تک کہ وہ تیرے سوا اور کی مخص سے نکاح کرے۔

رے۔ بعضوں نے کما ظمار کا کفارہ دے' مالکیہ کتے ہیں ایسا کہنے ہے تمن طلاق پڑ جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا کمنا لغو ہے اور اس میں چھے لازم نہ آئے گا۔ غرض اس مسلم میں قرطبی نے سلف کے اٹھارہ قول نقل کئے ہیں قو رخصت کے لفظ ہے طلاق مراو نہیں رکھی۔ مطلب امام بخاری گا ہے ہے کہ صریح طلاق وہی ہے جس میں طلاق کا لفظ ہو یا اس کا مشتق مثلاً انت مطلفة یا طلقت کیا انت طالق یا علیک الطلاق بلق الفاظ جیسے فراق ترریح ظلاق دی ہو کیو کہ ان الفاظ کے علیک الطلاق بلق الفاظ جیسے فراق ترریح ظلاق بریہ وغیرہ ان سے طلاق جب ہی پڑے گی کہ خاوند کی نیت طلاق کی ہو کیو کہ ان الفاظ کے معنی سوا طلاق کے اور بھی آئے ہیں جیسے سورہ احزاب کی اس آیت میں ﴿ بَائِنُهَا اللّذِيْنَ اَمْنُوۤا اِذَا نَکَحْمُهُ الْمُؤْمِنَٰتِ مُعْ طَلَقْمُهُوّنً مِن مَن مِن عَلَمُ مُعَلَقُهُمُوّنً مِن عَدْ مِن عَدْ مُعَلَدُ وَ نَهَا فَمَتَعُوْهُمَّ وَسَوّحُوْهُنَّ سَوَاحًا جَمِيْلاً ﴾ (الاحزاب: ٣٩) یمال نسریح سے رخصت کرنا مراو ہے نہ کہ طلاق دینا کیو نکہ طلاق کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے اور غیرمہ خولہ عورت ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے' وو مری طلاق کا کمل ہے۔ ظامہ یہ کہ آیت میں نسریح اور فار قوھن سے طلاق مراو نہیں ہے کونکہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ اور موری کا کمل کہل ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت میں نسریح اور فار قوھن سے طلاق مراو نہیں ہے کونکہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ اور فیرقوھ نے طلاق مراو کیا کہ طلاق کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ (ورمیری)

٥٣٦٥ - حدثنا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَدَّنَا هِسَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: طَلَق رَجُلُ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ فَلَمْ يَشِيء تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ فَلَمْ يَلْبَثْ أَلُه مَثِلُ الله عَلَيْهِ أَن طَلَقَهَا فَآتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ زَوْجِي وَسَلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ زَوْجِي طَلَقيْنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ أَنْهُ مَنْ اللهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ الْهُدَبَةِ فَلَمْ يَعْلُ وَوْجَي الأُولِ؟ فَقَالَ رَسُولُ يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى الله عَنْهُ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْي إِلَى الله عَلَيْهِ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِلِيُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِلِيُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِلِيُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِلِيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((لاَ تَحِلِيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَقَ الآخُولُ عَسُولُ عُسَيْلَتَهُ ).

(۵۳۷۵) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہی خوانے بیان کیا کہ ایک مخض رفاعی نے اپنی بیوی (تمیمہ بنت وہب) کو طلاق دے دی ' پھرایک دو سرے شخص سے ان کی بیوی نے ثکاح کیالیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کبڑے کے بلو کی طرح تھا۔ عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر' عبدالرحمٰن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کراس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت آخضرت سال اللہ اس آئی اور عرض کیا کہ یارسول الله! میرے شوہرنے مجھے طلاق دے دی تھی کچرمیں نے ایک دوسرے مردے نکاح کیا۔ وہ میرے پاس تنائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو كيڑے كے بلوكى طرح كے سوا اور كچھ نسيں ہے۔ كل ايك بى بار اس نے مجھ سے صحبت کی وہ بھی بیکار (دخول ہی نہیں ہوا اوپر ہی ادیر چھو کررہ گیا) کیا اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئ؟ آپ نے فرمایا تو اینے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تيري شيرې نه ڪھے۔

[راجع: ٢٦٣٩]

آبی ہمرے اللہ عنی جب تک اچھی طرح وخول نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف حقد کا فرج میں داخل ہو جانا تحلیل کے لیے کافی ہے۔

امام حسن بھری نے انزال کی بھی شرط رکھی ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رطاقیہ نے یہ ثابت کیا کہ عورت کا تھم کھانے
پنے کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقاً حلال یا حرام ہوتی ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔

باب الله تعالى كايه فرمانا "اب پغيبر! جو چيزالله نے تيرے

٨- باب لِمَ تُحَرِّمُ

ليه طال كى باس توائي اور كول حرام كراب"

(۵۲۲۲) مجھ سے حسن بن الصباح نے بیان کیا انہوں نے رہے بن

نافع سے سنا کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یکی بن

انی کیرنے ان سے بعلی بن حکیم نے ان سے سعید بن جبرنے

انہوں نے انہیں خردی کہ انہوں نے ابن عباس بی ای اسا انہوں

نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بوی کو اپنے اور "حرام" کماتو یہ کوئی

چر سیس اور فرمایا که تمهارے لیے رسول الله سی ایک بیروی عمده

مَا أَحَلُ ا للهُ لَكَ (التحريم: 1) بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ

٧٦٦٥ حدثني الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِعٌ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ: ﴿ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾. [راجع: ٤٩١١]

آ البعض الل سیرنے آیت باب کا ثنان نزول حضرت ماریہ کے واقعہ کو بتایا ہے جب آنخضرت مٹائی نے ان کو اپنے اوپر حرام کر سیستی کیا تھا۔

پیروی ہے۔

(۵۲۷۷) مجھ سے حسن بن محر بن صباح نے بیان کیا کماہم سے تجاج بن محد اعور نے ان سے ابن جرت کے کہ عطاء بن الی رباح نے یقین کے ساتھ کما کہ انہوں نے عبید بن عمیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بڑی آوا سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی كريم النايل ام المؤمنين زينب بنت جحش رجي فيافياك يهال تصرتے تھے اور ان کے یمال شمد بیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ ری افعا نے مل کر صلاح کی کہ آنخضرت سائیل ہم میں سے جس کے یمال بھی تشریف لائیں تو آنخضرت ملی کیا ہے یہ کماجائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر (ایک خاص فتم کے بدبودار گوند) کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آخضرت مائھیا اس کے بعد ہم میں سے ایک ک یال تشریف لائے تو انہوں نے آخضرت مٹھیا سے میں بات کی۔ آنخضرت ملتی الم فالم فرمایا که نهیں بلکه میں نے زینب بنت جحش والم كے يمال شد پا ہے اب دوبارہ نہيں پول گا۔ اس يريه آيت نازل موئی کہ اے نی! آپ وہ چیز کول حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے ووتا" ان تتوبا الی الله عبر حضرت عاکشہ اور حفصہ رضی اللہ عنماکی طرف خطاب ہے۔ واذا سو النبی الی بعض ازواجه حدیثا میں حدیث سے آپ کا یمی فرمانا مراد ہے کہ میں نے

٥٢٦٧ حدثني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الصُّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتٌ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إنِّي أَجِدُ مِنْكَ ربيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلُّتَ مَغَافِيرٌ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لاَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ إِبْنَةَ جَحْش، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ- إِلَى - إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرَبْتُ عَسَلاً)).

مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہدیا ہے۔

إراجع: ٤٩١٢]

آ یہ ایک اس مدیث لا کر حضرت امام بخاری روائٹ نے حضرت ابن عباس بھات کے قول کا روکیا ہے جو کہتے ہیں عورت کے حرام کرنے میں کھ لازم نمیں آتا کیونکہ انہوں نے ای آیت سے دلیل کی ہے تو حضرت امام بخاری ملتھ نے بیان کر دیا کہ یہ آیت شد کے حرام کر لینے میں اتری ہے نہ کہ عورت کے حرام کر لینے میں۔

آنحضرت من الله کو اس سے بڑی نفرت تھی کہ آپ کے بدن یا کیڑے میں سے کوئی بد بو آئے۔ آپ انتمائی نفاست پند تھے۔ ہمیشہ خوشبو میں معطر رہتے تھے۔ حفرت عائشہ اور حفرت حفصہ بھی اے یہ صلاح اس لیے کی کمتنب شد بینا چھوڑ کراس ون سے زینب

رہے نیا کے پاس ٹھہرنا چھوڑ دیں۔

(۵۲۹۸) ہم سے فروہ بن الی المغراء نے بیان کیا کما ہم سے علی بن مسرنے 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان ے عائشہ ری میں نے بیان کیا کہ رسول الله مان میں شمد اور میٹھی چیزیں پند کرتے تھے۔ آخضرت ملی الم عصر کی نمازے فارغ ہو کرجب واپس آتے تواین ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض ے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آنخضرت مٹھایم حفصہ بنت عمر بڑات کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رہی تیا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شد کاایک ڈبددیا ہے اور انہوں نے اس کا شربت آنخضرت مان کیا کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کماکہ خداکی قتم! میں توایک حیلہ كرول كى ' پھريس نے سودہ بنت زمعہ رہيء اسے كماك آنخضرت ما اللہ ا تمهارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہو تاہے آپ نے مغافیر کھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آنخضرت ساتھا اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھریہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں معلوم کررہی ہوں؟ اس پر آخضرت ماٹھیے کہیں گے کہ حفصہ نے شمد کا شربت مجھے پلایا ہے۔ تم کمناکہ غالباس شمد کی کھی نے مغافیر کے درخت کاعرق چوسا ہو گا۔ میں بھی آنخضرت ملتھ لیا ہے يى كهول كى اور صفيه تم بھى يى كهناد عائشه دى منايان كياكه سوده ر آکر ایک میں کہ اللہ کی قتم آنحضرت مٹھالیا جو نمی دروازے پر آکر

٥٢٦٨ حدَّثنا فَرُورَةُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاء حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوا مِنْ إحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكُثْرَ مَا كَانَ يَحْتَبسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّه لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَعَافِيرٌ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لكِ سَفَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقُولِي لهُ: جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأْقُولُ ذلك. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَفُولُ سُوْدَةُ: فَوَا لله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى

الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَادِنَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ : يَا رَسُولَ الله : أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ : ((لاً)). قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ غَسَل)). فَقَالَتْ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مثل ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلاَ أُسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ : ((لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ)). قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَةُ وَالله لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا : اسْكُتِي.

[راجع: ٤٩١٢]

کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ آمخضرت ساڑیے سے وہ بات کموں جو تم نے مجھ سے کمی تھی۔ چنانچہ جب آنخضرت ملی اوره بی فیا کے قریب تشریف لے گئے تو انہول نے کما یارسول الله! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ فرمایا کہ شیں۔ انہوں نے کما' پھریہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں محسوس کرتی موں؟ آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شمد کا شربت بلایا ہے۔ اس پر سودہ رہی ہیں اولیں اس شمد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہو گا۔ پھرجب آنخضرت ماٹھایام میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی میں بات کی اس کے بعد جب صفیہ رہی مینا کے سال تشریف لے گئے توانہوں نے بھی اس کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر آنحضور ملی مفصر وین الله کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض كيايارسول الله! وه شمد بهرنوش فرمائين. أتخضرت سلم الله إلى فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رہی تھا نے بیان کیا کہ اس پر سودہ بولیں' واللہ! ہم آنخضرت ملٹی کے روکنے میں کامیاب ہو گئے میں نے ان سے کما کہ ابھی حیب رہو۔

بت تھی۔ ہرایک بیوی حفرت عائشہ رہی کیا کے خلاف کرنے ہے ڈرتی تھی کہ کہیں آخضرت مٹائیا کو ہم سے خفانہ کر دیں۔ سوکوں میں ابیا جلایا فطری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ازواج مطرات کے ایسے حالات کو معاف کرنے والا ہے۔ والله هو العفور الرحيم.

### باب نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی

اور الله تعالى في سورة احزاب مي فرمايا - "اك ايمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھرتم انہیں طلاق دے دو۔ قبل اس کے کہ تم نے انسیں ہاتھ لگایا ہو تو اب ان پر کوئی عدت ضروری نہیں ہے جے تم شار کرنے لگو تو ان کے ساتھ اچھاسلوک کر کے اچھی طرح رخصت كروو-" اور ابن عباس بي الله على كماكه الله تعالى ن طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے۔ (اس کو امام احمد اور بیعتی اور ابن خزیمہ نے بہلا) اور اس سلسلے میں علی کرم اللہ وجہہ 'سعید بن مسیب'

٩- باب لا طلاق قبل النكاح

وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : جَعَلَ الله الطُّلاَقَ بَعْدَ النُّكَاحِ. وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلَيٌّ وَسَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ

وَعُرُوةَ ابْنِ الزَّبْيْوِ وَأَبِي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ اللهِ بْنِ عُنْبَةً وَأَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوِسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوِسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاء وَعَامِرِ بْنِ سَعدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُنِيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُنِيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُنِيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَسَادٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمِ وَالشَّعْبِيُّ أَنْهَا لاَ تَطْلُقُ.

عوده بن ذبیر' ابو بکر بن عبدالرحمٰن' عبیدالله بن عبدالله بن عتبه' ابان بن عثمان' علی بن حسین' شریخ' سعید بن جبیر' قاسم' سالم' طاؤس' حسن' عکرمه' عطاء' عامر بن سعد' جابر بن زید' نافع بن جبیر' محمد بن کعب' سلیمان بن بیار' مجابد' قاسم بن عبدالرحمٰن' عمو بن حزم اور شعبی رشینی ان سب بزرگول سے الی ہی روایتیں قربیں۔ سب نے یمی کماہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔

اس باب کے لانے سے امام بخاری روائیے کی غرض مالکیہ اور حنفیہ کے ند جب کا رد کرنا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی معین عورت کی نبت کے میں اس سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ پھرای سے نکاح کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ المحدیث اور امام بخاری اور امام شافعی اور امام احمد بن طنبل کا یہ غد ہب ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ خواہ معین عورت کی نبست کے یا مطلق یوں کے اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق پڑ جائے گی ادر اس باب میں مرفوع احادیث بھی وارد ہیں جن سے اہاعدیث کے مذہب کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ترجمہ باب خود ایک حدیث ہے جس کو طبرانی اور سعید بن مصور نے مرفوعاً نکالا گر امام بخاری روایتی ان کو اپنی شرط پر نه ہونے سے نه لا سکے اور بہت سے فقہائے تابعین اور صحابہ کے اقوال نقل کئے جن سے یہ نکایا ہے کہ طلاق نہ پڑنے پر گویا اجماع کے قریب ہو گیا ہے۔ آیت شریفہ ﴿ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴾ (الاحزاب: ٣٩) میں ندکور ہے کہ تم ان سے نکار کرد پھر طلاق دو تو معلوم ہوا کہ طلاق وہی صحیح ہے جو نکاح کے بعد واقع ہو اور جن لوگوں نے حضرت امام بخاری روائد پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے استدلال صیح نہیں ہو تا ان کو بیہ خبر نمیں کہ خود حضرت ابن عباس جہ ان جو اس امت کے برے عالم تھے اس مطلب پر ای آیت سے استدلال کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس بی است کیا انہوں نے کما این مسعود روائٹ نے ایا نمیں کما اور اگر کما تو ان سے لغزش ہوئی۔ اللہ تعالی نے یول فرمایا مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھران کو طلاق دو اور پوں نہیں فرمایا جب تم ان کو طلاق دو پھران سے نکاح کرد۔ حضرت امام بخاری روائیے نے اس مقام پر دو صحابیوں اور ۲۳ تابعین کے اقوال بیان کئے جو اس امت کے بوے فقیہ اور عالم گزرے ہیں۔ یمال ے حضرت امام بخاری روایتر کی وسعت علمی معلوم ہوتی ہے کہ قطع نظر مرفوع احادیث کے حضرت امام بخاری روایتر کو صحابہ اور تابعین اور فقهاء کے اقوال بھی بے حدیاد تھے۔ اتنے حافظے کا تو کوئی مخص اس امت اسلامیہ میں نظر نمیں آتا گویا وہ معجزہ تھ، جناب رسالت مآب سُنَاتِاً کے۔ امام بخاری رمایتی کے بہت زمانہ بعد حافظ ابن حجر رمایتی پیدا ہوئے یہ بھی آنخضرت مایتیا کا ایک معجزہ تھے ان کے وسعت علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حدیث کی معرفت میں دریائے بے پایاں تھے۔ دیکھتے ان کے اقوال کی تخریج کمال کمال ہے ڈھونڈھ کر عافظ صاحب ہی نے بیان کی ہے اور سیوطی بھی حافظ حدیث تھے گران میں حدیث کی الیمی یر کھ نہیں ہے جیسی حافظ صاحب میں تھی۔ عانظ صاحب تنقید حدیث اور معرفت رجال میں بھی اینا نظیر نہیں رکھتے تھے جیسے اعاطیر حدیث میں اور قبطلانی اور مینی وغیرہ تو محض

خوشہ چین ہیں۔ دو سروں کی بکی پکائی ہانڈی کھانے والے۔ اللہ تعالیٰ عالم برزخ اور حشر میں ہم کو ان سب بزر گوں کی معیت نصیب کرے آمین یارب العالمین (وحیدی)

> ١- باب إذًا قَالَ لإمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتَى، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ

أُخْتَى، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عزُّ وَجَلُّ).

١١ - باب الطُّلاَق فِي الإغْلاَق وَالْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانَ فِي

الطَّلاَق وَالشَّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلأَعْمَالُ بالنَّيْةِ، وَلِكُلِّ امرىء مَا نَوَى)). وَتَلاَ الشَّعْبيُّ ﴿لاَّ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ وَمَا لاَ يجُوزُ مِنْ إقْرَارِ الْمُوَسوسِ. وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِلَّذِي أَقَرُّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ؟)) وَقَالَ عَلَيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيٌّ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً، فَإِذَا حَمْزَةَ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاًّ عَبيدٌ لأَبي؟ فَعَرَفَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَوَجَ وَخَوَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُون وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بجائِزُ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. لاَ يَجُوزُ

بب اگر کوئی (کسی ظالم کے ڈرسے) جراً جورو کواپنی بمن كهه دے تو كچھ نقصان نه ہو گانه اس عورت پر طلاق پڑے گی نه ظمار كاكفاره لازم مو كا \_ آخضرت ملتى الله في خرمايا حضرت ابراجيم علائل نے اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ یہ میری بهن ہے (یعنی اللہ کی راہ میں دینی بهن)

## باب زبردستی اور جبراً طلاق دینے کا حکم

ای طرح نشه یا جنون میں دونوں کا حکم ایک ہونا' اس طرح بھول یا چوک سے طلاق دینایا بھول چوک سے کوئی شرک (بعضوں نے یہال لفظ والشک نقل کیا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے) کا تھم نکال بیشمنایا شرك كاكوئي كام كرنا كيونكه آنخضرت التيليم في فرمايا تمام كام نيت سے صیح ہوتے ہیں اور ہرایک آدمی کو وہی ملے گاجو نیت کرے اور عامر شعبی نے بیر آیت پڑھی ربنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا اور اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ وسواسی اور مجنون آدمی کا اقرار صحح نہیں ہے کیونکہ آمخضرت ملی ایم اس شخص سے فرمایا جو زناکا قرار کررہا تھا' کمیں تجھ کو جنون تو نہیں ہے اور حضرت علی مٹاٹنہ نے کہا جناب امیر حمزہ نے میری اونٹیوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے (ان کے گوشت کے كباب بنائے) آنخضرت ملتي الله ان كوملامت كرني شروع كي پھرآپ نے دیکھا کہ وہ نشہ میں چور ہیں 'ان کی آئکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے (نشہ کی حالت میں) ہیہ جواب دیا تم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں مو؟ آخضرت سلميدا في يجان لياكه وه بالكل فق ميس چور بين آب نکل کر چلے آئے ، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اور عثمان بھاٹھ نے کہا مجنون اور نشہ والے کی طلاق نہیں بڑے گی (اے ابن الی شیبہ نے وصل کیا) اور ابن عباس جھن کے کہا نشے اور زبردستی کی طلاق نہیں بڑے گی (اس کو سعید بن منصور اور ابن الی شیبے نے وصل کیا) اور عقبہ بن عامر جہنی صحابی بڑاتھ نے کما اگر طلاق کا

وسوسہ دل میں آئے تو جب تک زبان سے نہ نکالے طلاق نہیں یڑے گی اور عطاء بن الی رباح نے کما اگر کمی نے پیلے (انت طالق) کما ن کے بعد شرط لگائی کہ اگر تو گھریں کی تو شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اور نافع نے ابن عمر بی شاسے پوچھااگر کسی نے اپنی عورت سے بوں کما تھ کو طلاق بائن ہے اگر تو گھرے نکل پھروہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا تھم ہے۔ انہوں نے کہاعورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر نه نکلے تو طلاق سیس بڑے گی اور ابن شاب زہری نے کما (اسے عبدالرزاق نے نکالا) اگر کوئی مرد بول کے میں ایا ایا نہ کرول تو میری عورت پر تین طلاق ہیں۔ اس کے بعد یوں کھے جب میں نے کما تھا تو ایک مدت معین کی نیت کی تھی (یعنی ایک سال یا دوسال میں یا ایک دن یا دو دن میں) اب آگر اس نے الی ہی نیت کی تھی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا (وہ جانے اس کا کام جانے) اور ابراہیم نخعی نے کما (اسے ابن ابی شیبہ نے نکالا) اگر کوئی اپنی جورو ہے یوں کے اب مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے تواس کی نیت پرمدار رہے گااور ابراہیم نختی نے بیہ بھی کما کہ دوسری زبان والول کی طلاق اپنی اپنی زبان میں ہوگی اور قنادہ نے کمااگر کوئی اپنی عورت سے یول کے جب تچھ کو پیٹ رہ جائے تو تجھ پر تین طلاق ہیں۔ اس کولازم ہے کہ ہر طمرر عورت سے ایک بار صحبت کرے اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کو پیٹ رہ گیا' ای وقت وہ مرد سے جدا ہو جائے گی اور امام حسن بصری نے کمااگر کوئی اپنی عورت سے کماجا اپ میکے جلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پر جائے گی اور این عباس بھ التا نے کماطلاق تو (مجبوری سے) دی جاتی ہے ضرورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور ابن شاب زہری نے کمااگر کسی نے اپنی عورت ہے کماتو میری جورو نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تقی تو طلاق پر جائے گی اور علی رفاقد نے فرملیا (جے بغوی نے جعدیات میں وصل کیا) عمر کیاتم کویہ معلوم نہیں ہے کہ تین

آدی مرفوع القلم بین (لینی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے) ایک تو

طَلَاقُ الْمُوَسُوسِ. قَالَ عَطَاءٌ : إذَا بَدَأَ بالطُّلاَق فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ اهْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتْتُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيء. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا يُسْأَلُ عَمًّا قَالَ وَعَقَدَ عَليهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَيْنَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَّاهِيمُ : إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيُّتُهُ. وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمَ بلسَانِهِمْ وَقَالٌ قَتَّادَّةُ : إِذَا قَالٌ إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرِّةً، فَإِن اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بانَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ الحقي بَأَهْلِكِ نِيُّتُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الطَّلاَقُ عَنْ وَطَر، وَالْعِتَاقُ مَا أُريدَ بِهِ وَجُهُ اللهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيُّتُهُ، وَإِنْ نُوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نُوَى وَقَالَ عَلَيٌّ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلَيٌّ : وَكُلُّ الطُّلاَقِ جَائِزٌ إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

پاگل جب تک وہ تندرست نہ ہو' دوسرے بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو' تیسرے ہو اور علی بڑاٹھ نے یہ بھی ہو' تیسرے سونے والاجب تک وہ بیدار نہ ہو اور علی بڑاٹھ نے یہ بھی فرمایا کہ ہرا یک طلاق پڑ جائے گی مگر نادان' بے و قوف (جیسے دیوانہ' نابالغ'نشہ میں مست وغیرہ) کی طلاق نہیں پڑے گی۔

لفظ اغلاق کے معنی زبردست کے ہیں لیعنی کوئی مرد پر جبر کرے طلاق دینے پر اور وہ دے دے تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ لیسے المجنسوں نے کہا اغلاق سے غصہ مراد ہے لینی اگر غصے اور طیش کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہ پڑے گی۔ متا خرین حنابلہ کا یمی قول ہے لیکن اکثر علماء اور ائمہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں طلاق تو اکثر غصے ہی کے وقت دی جاتی ہے بس اگر غصے میں طلاق نہ پڑے تو ہر طلاق دینے والا ہی کیے گا کہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ بعضوں نے والشری کی جگہ لفظ والشک پڑھا ہے لیتن اگر شک ہو گیا کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تھا یا نہیں تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری روایٹیے نے حفیہ کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے میں نشہ میں یا زبردستی سے کوئی طلاق دے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح اگر اور کوئی کلمہ کمنا چاہتا تھا لیکن زبان سے یہ نکل گیا انت ۔ طالق تب بھی طلاق بر جائے گی' اس طرح اگر بھو لے سے انت طالق کمہ دیا۔ لیکن المحدیث کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں طلاق نہیں بڑے گی جب تک طلاق سنت کے موافق نیت کر کے ایسے طهر میں نہ دے جس میں جماع نہ کیا ہو اور اگر ایسے طهر میں بھی نیت کر کے نمی نے تین طلاق دے دی تو ایک ہی طلاق بڑے گی۔ اس طرح المحدیث کے نزدیک طلاق معلق بالشرط مثلاً کوئی اپنی ہوی ے یوں کے اگر تو گھرے باہر نکلے گی تو تجھ پر طلاق ہے چھروہ گھرے نکلی تو طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ ان کے نزدیک بے طلاق خلاف سنت ہے اور خلاف سنت طلاق واقع نہیں ہوتی گرایک ہی صورت میں یعنی جب طهر میں تین طلاق ایک بارگی دے دی تو گویہ نعل ظاف سنت ہے گرایک طلاق پڑ جائے گی میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں ہمارے پیشوا متا نرین حنابلہ جو غیظ و غضب میں طلاق ند پڑنے کے قائل ہوئے ہیں وہی فدہب صحح عمدہ معلوم ہوتا ہے برخلاف ان علماء کے جو اس کے خلاف میں ہیں کیونکہ غیظ و غضب میں بھی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے ہی جب تک طلاق کی نیت کر کے طلاق نہ دے' اس وقت تک طلاق نہیں پڑے گی۔ اس طرح طلاق معلق میں بھی جمہور علماء مخالف ہیں۔ وہ کتے ہی جب شرط یوری ہو تو طلاق پڑ جائے گی۔ بڑی آسانی اہلحدیث کے مذہب میں ہے اور ہمارے زمانہ کے مناسب حال بھی ان بی کا مذہب ہے طلاق جمال تک واقع نہ ہو وہیں تک بمتر ہے کیونکہ وہ ابغض مباحات میں ے ہے اور تعجب ہے ان لوگوں سے جنبول نے ہمارے امام ہمام کی الاسلام ابن تیمیہ روایتی پر تین طلاقوں کے مسلہ میں بلوہ کیا ان کو ستایا۔ ارے بے وقوفو! شیخ الاسلام نے تو وہ قول اختیار کیا جو حدیث اور اجماع صحابہ کے موافق تھا اور اس میں اس امت کے لیے آسانی تھی۔ ان کے احسان کا تو شکریہ ادا کرنا تھا نہ کہ ان پر بلوہ کرنا' ان کو ستانا' اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو جزائے خیر دے جس مشکل میں ہم حضرت امام ابو صنیفہ روائی یا حضرت امام شافعی روائی کی بے جا تقلید کی وجہ سے پڑ گئے تھے اس سے انہوں نے مخلصی دلوائی (وحيدي از مولانا وحيد الزمال مرحوم)

(۵۲۹۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے زرارہ بن اوفیٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ بن گٹر نے کہ نبی کریم ملٹی آیم نے فرمایا' اللہ تعالی نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے'

٢٦٩ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِ مِسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِ مَنْ أَوْفَى
 هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ
 قَالَ: ((إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا

حَدُّنَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا. مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [راجع: ٢٥٢٨]

جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قادہ میالتے نہاں سے ادا نہ کرے۔ قادہ میلیٹی نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہو گاجب تک زبان سے نہ کے۔

ہونے ہوا ہے کہ ایک دیوانی عورت کو حضرت عمر بڑا تھ کہاں لے کر آئے 'اس کو زنا سے حمل رہ گیا تھا۔ حضرت عمر بڑا تھ ناس کی سیسے کی سیسے کو سیسار کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت علی بڑا تھ نے ہے فرایا الم تعلم ان القلم دفع عن فلافۃ الی جس پر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بڑا تھ نے فرایا کہ دلولا علی لھلک عمر اللہ اللہ حضرت عمر بڑا تھ کی بے نفی و حق پڑوی۔ ایک بار حضرت عمر بڑا تھ منبر خطبہ وے رہے تھے اور گرال مہر باند صند سے منع کر رہے تھے 'ایک عورت نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَالْتِنْمَ إِخْدَاهُنَّ قِنْطَادُا فَلَ الْخُدُوْا مِنْهُ هَبِنَا ﴾ (النساء: ۲۰) حضرت عمر بڑا تھ نے بر سر منبر فرمایا کہ عمر سے بڑھ کر سب لوگ سمجھدار ہیں ' مہال تک کہ عورتی نے بھی عرسے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کوئی حضرت عمر بڑا تھ نے بھی عمل کی نے کوئی معقول بات کی قرآن یا حدیث سے سند پیش کی اور انہوں نے فوراً مان لی 'سر تسلیم جھکا ویا ' بھی اپنی بات کی قرآن یا حدیث سے سند پیش کی اور انہوں نے فوراً مان لی 'سر تسلیم جھکا ویا ' بھی اپنی بات کی بیت کی نے نہ اپنے علم و فضل پر غرہ کیا اور ہمارے زمانہ میں تو مقلدین بے انصاف کا بیہ حال ہے کہ ان کو سیسکڑوں احادیث اور آیت سے سند پیش کی اور انہوں کے فوراً مان کی 'سر تسلیم جھکا وی آئی بات کی جب بھی نہیں مانے ' اپنے امام کی بچ کئے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تاویل کرتے ہیں۔ کمواس کی ضرورت ہی کیا آن پڑی ہے' کیا مطلب دو سرا ہو گایا ان کو بیہ حدیث نہ کپنی ہوگی (وحیدی) اماموں سے غلطی ممکن ہے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے' ان کا احرام اپنی جگہ ہر ہے۔

٩٧٥ - حداثنا أصنيغ أخبرنا ابن وهب عن يُونُس عن ابن شهاب قال: أخبرني عن يُونُس عن ابن شهاب قال: أخبرني أن أبو سلَمة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النّبِي فَقَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ لَنَسَعَى. لِشِقِهِ اللّه قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَسْعِدَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((هَلْ فَتَنَحَى. لِشِقِهِ اللّه عَلَى الْمُصَلّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصَنْت؟)) قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّ أَذْلِقَتْهُ الْمُصَلِّى فَلَمًا أَذْلَقْتُهُ الْمُصَلِّى فَلَمًا أَذْلَقْتُهُ الْمُصَلِّى فَلَمًا أَذْلَقْتُهُ الْمُصَلِّى فَلَمًا أَذْلَقْتُهُ الْمُحِبَرَةُ جَمَرَ حَتَى أَدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. الْمُحَمِّرَةُ مَا أَذْلَقَتْهُ إِلَى الْحَرَّةِ فَقُتِلَ. وأطرافه في : ٢٧٢٠، ٢٧٢، ٢٨٢، ٢٨١٤).

(\*۵۲۵) ہم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی 'انہیں یونس نے 'انہیں ابن شہاب نے 'کہا کہ جھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہیں جابر بڑاتھ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب اعز نامی معجد میں نبی کریم المقالیم کی فحد مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زناکیا ہے۔ آخضرت المقالیم نے الحضرت المقالیم کے سامنے آگئے (اور زنا ان سے منہ موڑلیالیکن پھروہ آخضرت المقالیم کے سامنے آگئے (اور زنا کا قرار کیا) پھرانہوں نے اپنے اوپر چار مرتبہ شمادت دی تو آخضرت المقالیم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا 'تم پاگل تو نہیں ہو'کیا واقعی تم نے زناکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں 'پھر آپ نے پوچھاکیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو پچی ہے۔ پھر آپ نیم آئیلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا تھم دیا۔ جب انہیں بخرگاتو وہ بھاگئے گئے لیکن انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا تھم دیا۔ جب انہیں بھر لگاتو وہ بھاگئے گئے لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار

میں جو ان کے بھائے کا حال ساتو فرمایا تم سے بھی بودھ کرتھ۔ ان کا صبر و استقلال قابل صد تعریف ہے کہ اپی خوشی سے بھر ہونے کے اپنی خوشی سے زناکی سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی مگر آخرت کا عذاب پند نہ کیا۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آخضرت ساتھیا نے اس کے بھائے کا حال ساتو فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا۔ امام شافعی اور المجدیث کا بھی قول ہے کہ جب زنا اقرار سے ثابت ہوا ہو اور رہم کرتے وقت وہ بھائے تو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ اب اگر اقرار سے رجوع کرے تو حد ساقط ہو جائے گی ورنہ پھر حد لگائی جائے گی۔ سجان اللہ صحابہ بھی تھی کا کیا کہنا ان میں بزاروں محف ایسے موجود تھے جنہوں نے عمر بھر کبھی زنا نہیں کیا تھا اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ بزاروں میں کوئی ایک آدھ محض ایسا نکلے گا جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیاتھ کے سامنے ایک عورت کو لائے جس نے زناکرایا تھا اور آپ سے مسلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا تی موجود سے شرمندہ ہو کر چل دیے توب نے فرمایا تی میں بیٹھی رہی۔ آخر اس نے حضرت عیسیٰ علیاتھ سے پوچھا اب میرے باب میں کیا تھم ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بخت تو بھی جو جبی جبی جبی جبی جبی جبی جبی جبی کہ جبی کہ جبی دیا تھی ہو توبہ کر اب ایسا نہ سیجئو۔ اللہ تعالی نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ (وحیدی)

[أطرافه في : ٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧]. ٧٧٧ - وَعَن الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِيَ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ

(ا ۵۲۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مسیب نے خبردی کہ ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک هخص رسول الله التهياكي خدمت مين حاضر موا " آمخضرت التهيام مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آنخضرت ملٹھیلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کرلیا ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے ان سے منہ موڑلیا ہے لیکن وہ آدمی آنخضرت سائیلم کے سامنے اس رخ کی طرف مرگیا' جدهر آب نے چرہ مبارک بھیرلیا تھا اور عرض کیا کہ یارسول الله! دوسرے (لینی خود) نے زناکیاہے۔ آنخضرت ساتھ الم نے اس مرتبہ بھی منہ موڑلیالیکن وہ پھر آنخضرتؑ کے سامنے اس رخ کی طرف آگیا جدهر آنخضرت ملتجاتی نے منہ موڑ لیا تھا اور پھی عرض کیا۔ آنخضرت مان نے پھران سے منہ موڑلیا 'پرجب چوتھی مرتبہ وہ اس طرح آنخضرت ملی ایم کے سامنے آگیااوراپنے اوپر انہوں نے چار مرتبہ (زنا كى) شمادت دى تو آخضرت التي الم ان سے دريافت فرماياتم پاكل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آنخضرت ماٹیا نے محابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنگسار کرو کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ (۵۲۷۲) اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خردی جنہوں نے جابر بن عبداللد انصاری می اللہ اس

سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے

ان صحابی کو سنگسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عید گاہ پر سنگسار

کیاتھا۔ جب ان پر پھر بڑا تو وہ بھا گئے لگے لیکن ہم نے انہیں حرہ میں

پھر پکڑلیا اور انہیں سنگ ارکیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

قَالَ: كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرُّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَات. [راجع: ٢٧٠]

یے حضرت ماعز اسلمی بھاتھ تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا' وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

٧ - باب الْحُلْع، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمًا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْناً ﴾ إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيما حُدُودَ الله. وَأَجَازَ عُثْمَانُ عُمَرُ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ دُونَ عِقَامِ رَأْسِهاً عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السَّفَهَاءِ الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السَّفَهَاءِ لاَ يَحِلُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة.

### باب خلع کے بیان میں

اور خلع میں طلاق کیو نکر پڑے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ''اور تہمارے لیے (شوہروں کے لیے) جائز نہیں کہ جو (ممر) تم انہیں (اپنی بیویوں کو) دے چکے ہو'اس میں سے پچھ بھی واپس لو' سوا اس صورت کے جبکہ زوجین اس کا خوف محسوس کریں کہ وہ الیک ساتھ رہ کر) اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ ''عمر بڑاللہ نے خام جائز رکھا ہے۔ اس میں بادشاہ یا قاضی کے علم کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت عثان بڑاللہ نے کہا کہ اگر جورو اپنے سارے مال کے بدل میں خلع کرے صرف جو ڑا باندھنے کادھا گہ رہنے دے تب بھی خلع کرانا درست ہے۔ طاؤس نے کہا کہ الا ان یعجافا ان لا یقیما حدود اللہ کایہ مطلب ہے کہ جب جورواور خاوند اپنے اپنے فرائف کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس وقت خلع کرانا درست ہے) طاؤس نے ان بیو قوفوں کی طرح یہ نہیں وقت درست ہے جب عورت کے کہ میں جنابت یا حیف سے عسل ہی نہیں کروں گی۔

اب قوصحت کیے کرے گا۔ اے عبدالرزاق نے وصل کیا یہ ابن طاؤس کا قول ہے کہ ان بے وقونوں کی طرح یہ نہیں کا۔

انہوں نے اس کا رد کیا کہ خلع صرف اس وقت درست ہے جب عورت بالکل مرد کا کہنا نہ سے اور کسی طرح اصلاح کی
امید نہ ہو جیئے سعید بن منصور نے شعبی سے نکالا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کما میں تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گی نہ تیری قتم

پوری کروں گی نہ میں جنابت کا عسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کما اگر عورت الی ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے

پوری کروں گے لے اور اسے چھوڑ دے۔

نوٹ : جو معترضین کہتے ہیں کہ عورت کو شادی کے معالمہ میں اسلام نے مجبور کر دیا ہے ان کا بیہ قول سراسر غلط ہے۔ اول تو عورت کی بغیر اجازت نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اس کو اسلام میں لفظ خلع سے ذکر کیا گیا ہے۔ عورت اس حالت میں قاضی اسلام کے ذریعہ شرعی طریقہ پر خلع کے ذریعہ ایسے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر مختار ہے۔ الندا معترمین کے ایسے جملہ اعتراضات غلط ہیں۔

و ١٧٧٥ حدّ ثنا أَزْهَرُ بْنُ جَميلٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ مَنْ عَبْسِ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ عَبْسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي الله ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرُ فِي الإسلامِ فَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ ((أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله فَيْ ((أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله فَيْ ( وَطَلَقْهَا عَلَيْهِ عَدِيقَتَهُ؟)) وَالْمَانِ الله فَيْ ( وَكَلَيْهِ الله فَيْ ( وَطَلَقْهَا وَطَلَقْهَا وَطَلَقْهَا وَطَلَقْهَا وَطَلَقْهَا وَطَلَقْهَا ). [أطرافه في: ٢٧٤٥، ٢٧٤٥، ٢٧٥٥،

٢٧٤ - حدَّننا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حدَّننا خَالِدٌ عَنْ عِكْوِمَةَ أَنَّ خَالِدٌ عَنْ عِكْوِمَةَ أَنَّ أَخْتَ عَنْ عِكْوِمَةَ أَنَّ أَخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ: ((تَوُدِّينَ حَديقَتَهُ)) قَالَتْ : نَعَمْ. فَرَدُتْهَا وَأَمْرَهُ أَنْ يَطُلُقُهَا. وَقَالَ إِبْوَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْوِمَةً عَنِ النبي طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْوِمَةً عَنِ النبي طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْوِمَةً عَنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَطَلَقْهَا.

[راجع: ۲۷۳]

٥٢٧٥ – وَعَن ابْن أَبِي تَمْيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ امْرَأَةٌ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ لَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دينٍ، وَلاَ خُلُقٍ وَلَكِنِّي لاَ أَطْيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلَكِنِّي لاَ أَطْيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۵۲۷۳) ہم سے از ہر بن جمیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب ان سے عکرمہ نے اور ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا کان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا ہے کہ خابت بن قیس بڑا ہے کی بیوی نی کریم ملٹی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! جھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں جمھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ البتہ میں اسلام میں کفر کو پہند نہیں کرتی۔ (کیونکہ ان کے ساتھ رہ کران کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی) اس پر آنحضرت ساتھ ہے ان سے فرمایا کیا تم ان کاباغ (جو انہوں نے مہر میں دیا تھا) واپس کر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آنحضرت ساتھ ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آنحضرت ساتھ ہے کو خواب رہوائی کر طاق دے دو۔

 ہو؟انہوں نے عرض کیاجی ہاں۔

قالتُ : نَعُمْ.[راجع: ٢٧٣٥]

آ ہے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت بڑاتھ نے اس کے ساتھ کوئی بدخلقی نہیں کی تھی لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت اللہ اس کے ساتھ کوئی بدخلقی نہیں کی تھی لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت بڑاتھ بدصورت آدمی تھے' اس وجہ سے جیلہ کو ان سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔

الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَجْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكَفْرَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَديقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعَمْ فَوَرَقَهَا. ((فَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعَمْ فَوَرَقَهَا.

[راجع: ٥٢٧٣]

(۵۲۷۱) ہم سے محر بن عبداللہ بن مبارک مخری نے کہا کہا ہم سے قراد ابو نوح نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے ابوب شخیانی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا نے بیان کیا کہ فابت بن قیس بن شاس بواٹند کی بیوی نی عباس بڑا نے بیان کیا کہ فابت بن قیس بن شاس بواٹند کی بیوی نی کریم ماٹھ کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! فابت بواٹند کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے اس پر ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے مریس دیا قرب کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی بال جنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر مکتی ہو؟ انہوں نے حرض کیا جی باب جنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور آنخضرت ملڑ کے حکم سے فابت بواٹن نے انہیں باغ واپس کر دیا اور آنخضرت ملڑ کے حکم سے فابت بواٹن نے انہیں اس بے سے جدا کر دیا۔

آ ان سندوں کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری رطیقہ کی غرض یہ ہے کہ راویوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ایوب پر المستر سیری این طہمان اور جریر نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے اور حماد نے مرسلاً ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ٹابت بڑا تھ کی اس عورت کا نام حبیبہ بنت سل تھا۔ بزار نے روایت کیا کہ یہ پہلا خلع تھا اسلام میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### باب ميان بيوى مين نااتفاقي كابيان

اور ضرورت کے وقت خلع کا تھم دینااور اللہ نے سور ہُ نساء میں فرمایا اگر تم میاں بیوی کی نااتفاقی سے ڈرو تو ایک پنچ مرد والوں میں سے بھیجو اور ایک پنچ عورت کی طرف سے مقرر کرو (آخر آیت تک) ١٣ - باب الشُّقاق، وَهَلْ يُشيرُ بِالْخُلْعِ
 عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ
 شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إلى قوله خبيرا﴾ الآية

اب آگرید دونوں فیج میاں ہوی میں موافقت کرا دیں تب تو خیراس کا ذکر خود آیت میں ہے۔ آگرید دونوں فیج جدائی کی میں ہے۔ اور اسحاق کا میں قول ہے اور اسحاق کا میں قول ہے اور امام احمد کتے ہیں کہ اذن ضروری ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کتے ہیں کہ اذن ضروری ہے۔

(۵۲۷۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا'ان سے حماد بن بزید

٧٧٧ - حَدُّثَنَا سُلَيْمانُ: حَدُّثَنَاحَمَّادٌ

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ فَلاَكَرَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ فَلاَكَرَ الحَديثَ. [راحم: ٣٧٧٥]

٩٢٧٥ حدثنا أبُو الْولِيدِ حَدَّثنا اللَّيْتُ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَلْيْكَةَ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: ((إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلَى الْبُنَهُمْ، فَلاَ آذَنُ)).

٤ ١ – باب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ

طُلاَقًا

نے بیان کیا' ان سے الوب تختیانی نے' ان سے عکرمہ نے یہ تصد (مرسلاً) نقل کیااوراس میں خاتون کانام جمیلہ آیا ہے۔

(۵۲۷۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن معد نے بیان کیا کا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طاق کیا سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ بی مغیرہ نے اس کی اجازت ما گی ہے کہ علی بڑا تھ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دول گا۔

تہ ہم میں ایک کلزا ہے اس مدیث کا جو کتاب النکاح میں گزر چکی ہے کہ حفرت علی بڑاٹھ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تھا۔ سیست استیں مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ آنحضرت التہ ہے۔ اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ آنحضرت التہ ہے نے حضرت علی بڑاٹھ کو جو دو سرے نکاح سے روکاتو ای وجہ سے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ الز ہراء بڑے تھا تھا۔ آپ نے تو فرما دیا کہ بیانا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھریں جع ہو سیس۔

، باب اگر الونڈی کسی کے نکاح میں ہواس کے بعد بیچی جائے تو بیچ سے طلاق نہ پڑے گی۔

کیونکہ نکاح رضامندی کا سودا ہے اور لونڈی پنے میں اس کو اپنے نفس پر اختیار نہ تھا۔ ممکن ہے کہ مالک نے جس سے اس کا استیں کا کاح کر دیا ہو وہ اس کو پند نہ کرتی ہو۔ اس وجہ سے آزادی کے بعد اسے اختیار دیا گیا اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا خاوند آزاد تھا گر حضرت امام بخاری رہ گئیے کے ترجمہ باب سے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اس کے غلام ہونے کو ترقیح دی ہے اور جمہور علماء کا بھی نہ جب کہ لونڈی کو یہ اختیار ای وقت ہو گاجب اس کا خاوند غلام ہو۔ اگر آزاد ہو تو یہ اختیار نہ ہو گالیکن حضرت امام ابو حنیفہ رہ لگتے لونڈی کو یہ اختیار ای وقت ہر طال میں اختیار ہو گا خواہ اس کا خاوند غلام ہو یا آزاد اور تجب ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رہ لگتے لونڈی کے باب میں تو مطلقا اس اختیار کے قائل ہوئے ہیں اور کنواری نابالغ لڑی کو جس کا نکاح اس کے باپ نے پڑھا دیا ہواور ابو خیفہ رہ لگتے لونڈی کے باب میں تو مطلقا اس اختیار کے قائل ہوئے ہیں اور کنواری نابالغ لڑی کو جس کا نکاح اس کے باپ نے پڑھا دیا ہواور بلوغ کے بعد وہ ناراض ہو یہ اختیار نہیں دیتے حالا نکہ ایک حدیث میں اس کی صراحت آچکی ہے کہ آخضرت مان ہوئیے الی لڑی کو اختیار دیا تھا اور قیاس صحح بھی اس کامؤید ہے۔

(۵۲۷۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہ مجھ ٥٢٧٩ حدَّثنا إسْمَاعيلُ بْنُ عَبْدِ الله سے امام مالک نے 'ان سے رہید بن الی عبدالرحلٰ نے 'ان سے قَالَ حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ قاسم بن محدف اور ان سے نبی كريم ملي ليا كى زوجه مطروعاكشد وي الله الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ نے بیان کیا کہ بربرہ وہی آؤ سے دین کے تین مسلے معلوم ہو گئے۔ اول رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَن: إِحْدَى السُّنَنِ ید کہ انہیں آزاد کیا گیااور پھران کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ (کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں) اور رسول الله رَسُولُ الله على: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). الله کیا نے (انہیں کے بارے میں) فرمایا کہ "ولاء" اس سے قائم ہوتی وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ ہے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ حضور اکرم ملٹایا گھر میں تشریف

**€** 56 **> 8 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* €** 

بِلَخْم، فَقُرُّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فيهَا لَخُمٌ))؟ قَالُوا: بَلَى. وَلَكِنْ ذَاكَ لَخُمٌ لُحُمِّ أَنْتَ لاَ تَأْكُلُ لُحُمِّ الصَّدَقَة، قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيئة)).[راجع: ٢٥٦]

لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت بکایا جا رہا تھا' پھر کھانے کے لیے
آخضرت سائی لیا کے سامنے روئی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آخضرت
سائی لیا نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا
ہے؟ عرض کیا گیا کہ جی ہال لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے
اور آخضرت سائی لیا صدقہ نہیں کھاتے۔ آخضرت سائی لیا نے فرمایا کہ وہ
ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔

جب تک خاوند طلاق نہ دے جمہور کا یمی ندہب ہے لیکن ابن معود اور ابن عباس اور ابی بن کعب بی آفتی سے منقول ہے منقول ہے کے لائٹ کہ لونڈی کی بیج طلاق ہے۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب اور حسن اور عباید بھی اس کے قائل ہیں۔ عروہ نے کہا طلاق خریدار کے افتیار میں رہے گی۔ حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ جب آپ نے بریرہ بی آفتیا کو آزاد ہونے کے بعد افتیار دیا کہ اپنے فاوند کو رکھے یا اس سے جدا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ لونڈی کا آزاد ہونا طلاق نہیں ہے ورنہ افتیار کے کیا معنی ہوتے اور جب آزادی طلاق نہیں ہوتی تو بھے بھی طلاق نہ ہوگی۔ یہ حضرت امام بخاری رہائی کی باریکی استنباط اور تفقہ کی دلیل ہے۔ بے وقوف ہیں وہ جو امام بخاری رہائی جمتد مطلق اور فقہ الحدیث میں امام الفقہاء ہیں۔

گرنہ بیند بروز شیرہ کی جشمہ آقاب راجہ گناہ

١٥ - باب خِيَارِ الأَمَةِ
 تَحْتَ الْعَبْدِ

٠ ٢٨٠ حدًّ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يعْنِيْ زَوْجَ بَريرَةَ. عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يعْنِيْ زَوْجَ بَريرَةَ. [أطرافه في : ٢٨١٥، ٢٨١٠]. [أطرافه في : ٢٨١٥ حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّثنَا وُهَيْبٌ حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّثنَا وُهَيْبٌ حَدَّثنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَدُّ بَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَاكَ مُعيثٌ عَبْدُ بَنِي، فَلاَن يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَن يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَن يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَن يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَن يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَيْنَهُا فِي سِكِكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا.

٢٨٧ ٥- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

[راجع: ۲۸۰]

عَبَدُ الوَّهَابِ عَنِ آيُوبِ عَنِ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

باب اگر لونڈی غلام کے نکاح میں ہو پھروہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہو گاخواہ وہ نکاح باقی رکھے یا فنخ کرڈالے

(۵۲۸۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان کیا ان سے ابن عباس بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابن عباس بی مراد بریرہ بی ان سے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ بی ان سے تھی۔ شو ہر (مغیث) سے تھی۔

(۵۲۸۱) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بڑھ نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلال کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رہی ہو ہی شوہر کی طرف تھا۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہی ہیں۔ چھے بیچے روتے پھررہے ہیں۔

(۵۲۸۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے ایوب نے ' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھانیا نے بیان کیا کہ بریرہ بھانیا کے شوہرایک حبثی غلام

زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ِ أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَن، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.[راحع: ٢٨٠٥

### ١٦- باب شفاعة النَّبيِّ اللَّهِ

فِي زوْجِ بَريرَةَ

الرَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ الرَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّسُ اَنْ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكي وَدُمُوعُهِ تَسيلُ عَلَى لِحَيْتِهِ، فَقَالَ يَبْكي وَدُمُوعُهِ تَسيلُ عَلَى لِحَيْتِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَى اللهِ عَبْسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبًّ مُغِيثُ بَرِيرَةً، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةً مُغِيثًا)). فَقَالَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((لَوْ رَاجَعتيهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَوْ رَاجَعتيهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمُرُني. قَالَ: ((إِنْمَا أَنَا أَشْفَعُ)). قَالَتْ لاَ حَاجَةً لِي فيه.

[راجع: ٥٢٨٠]

#### ١٧ - باب

١٠٨٤ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنْ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ يَشْتَرِطُوا بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((اشْتَريهَا وَأَعْتِقيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَى)). وَأَتِي النَّبِيِّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَى)). وَأَتِي النَّبِيِّ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله

تھے۔ ان کامغیث نام تھا' وہ بنی فلال کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظراب بھی میری آ تکھول میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیول میں بربرید وٹی آفا کے بیجیے بیجیے پھررہے ہیں۔

## باب بریرہ وی کی شیا کے شو ہر کے بارے میں نبی کریم ما تھا ہے کا استحار کرنا

(۵۲۸۳) ہم سے محر بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خردی کماہم سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس ری اشا نے کہ بریرہ ری اور ان کانام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دکھے رہا ہوں جبوہ بریرہ ری اور ان کانام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دکھے رہا ہوں جبوہ بریرہ وی ان کی ڈاڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم ماٹھ کیا نے عباس رہا تھ ان کی ڈاڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم ماٹھ کیا نے عباس رہا تھ مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے فرایا عباس! کیا تہمیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے فرایا کاش! تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتیں۔ مؤی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس کا تھم فرما رہ بینی، آخو ضرت ماٹھ کیا ہے فرمایا میں مرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں بین، آخو کی خواہش نہیں ہے۔ نیاس پر کما کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔

#### إب

(۵۲۸۲) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا 'کماہم کو شعبہ نے خبر دی' انہیں اسود نے کہ عائشہ دی' انہیں اسود نے کہ عائشہ وی ' انہیں اسود نے کہ عائشہ وی ' انہیں اور ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں جے تین کہ بریریہ کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولاء (آزادی کے بعد) انہیں سے قائم ہو۔ عائشہ رہی آفا نے جب اس کاذکر نبی کریم ملی ای اور ان جب کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر جب اس کاذکر نبی کریم ملی ای اور لواء ازاد کر دو ترکہ تو اس کو ملے گاجو لونڈی غلام کو آزاد کرے اور ولاء بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہو جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہو جو آزاد کرے اور نبی کریم ملی جبی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہو سکتی ہو ساتھ قائم ہو سکتی ہو ہو سکتی ہو تازاد کرے اور نبی کریم ملی ہو سکتی ہو سکتی

بَرِيرَةَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦]

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ زَادَ فَخَيِّرَت مِنْ زَوْجها.

١٨ - باب قَوْلِ ا لله تَعَالَى : ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ،
 وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ

٥٢٨٥ حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نِكَاحِ الْفِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَائِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ النَّصْرَائِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ لُمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئاً أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُو عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله.

کے سامنے گوشت لایا گیا پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریریہ رہ گھا کو صدقہ کیا گیا تھا۔ آخضرت ملتی ہے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور مارے لیے ان کا تحفہ ہے۔

ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیار کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر (آزادی کے بعد) انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا (کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح تو رئیں۔)

باب الله تعالی کاسورهٔ بقره میں یوں فرمانا کہ اور مشرک عور توں سے نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بهترہے گومشرک عورت تم کو بھلی گئے

(۵۲۸۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد کے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر بڑی ہے اگر یہودی یا نصرانی عور توں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عور توں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور میں نمیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیلی مؤلئ ہیں حالا نکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔

نَلَمَ مِنَ باب اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح اور ان گی عدت کابیان ان گی عدت کابیان

١٩ - باب نِكَاحِ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ
 الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

٢٨٦٥ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَالْمُوْمِينَ، كَانُوا مُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ يَقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ مَنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى اللهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى اللهُ تَخطَبُ حَتَّى اللهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى اللهُ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى اللهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَى اللهُ النَّكِحُ تَحيضَ وَتَطْهُرُ وَلَوْجُهَا قَبْلُ اللهُ عَلْمَ مَنْ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ عَبْدٌ مِثْلُ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ عَبْدٌ مِثْلُ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ عَبْدٌ مِثْلُ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجُورَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلُ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجُورَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجُورَ عَبْدُ أَوْمَا مُا لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مَوْلَ أَمْهُ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مَوْلَ أَمْمَانُهُمْ. وَلِهُ مَا وَرُدُتْ أَنْمَانُهُمْ.

٧٨٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرَيْنَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ كَانَتْ قُرَيْنَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَقَهَا. فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا فَنَوْ وَجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عَنْمَانَ النَّفَقِيُّ.

(۵۲۸۲) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کماہم کوہشام بن عودہ نے خردی 'انسیں ابن جریج نے کہ عطاء خراسانی نے بیان کیااوران ے ابن عباس بھھا نے کہ نبی کریم ملٹالیا اور مومنین کے لیے مشركين دو طرح كے تھے۔ ايك تو مشركين لڑائى كرنے والول سے كه آنخضرت النَّهَا إن سے جنگ كرتے تھے اور وہ آنخضرت ملتَّ اللَّم سے جنگ کرتے تھے۔ دو سرے عہدو پیان کرنے والے مشرکین کہ أنخضرت التهايم ان سے جنگ نهيں كرتے تھے اور نہ وہ آنخضرت التهايم ے جنگ کرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت (اسلام قبول كرنے كے بعد) ہجرت كركے (مدينه منوره) آتى تو انہيں اس وقت تک پیغام نکاح نه دیا جاتا یمال تک که انهیں حیض آتا اور پھروہ اس ہے یاک ہوتیں' پھرجب وہ پاک ہو جاتیں تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا 'پھراگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دو سرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے جرت کر کے آجاتے توبید انہیں کو ملتیں اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر جرت کرتی تو وہ آزاد سمجھ جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مهاجرین کے تھے۔ پھرعطاء نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورت حال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آجاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیاجا تا تھا۔ البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کردی جاتی تھی۔

(ک۵۲۸) اور عطاء نے حضرت ابن عباس بی شیا سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب بن اللہ کے نکاح میں تھیں ' پھر عمر بن اللہ دے دی اشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد) انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان بناللہ نے ان سے نکاح کر لیا اور ام الحکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں ' اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی (اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آگئیں) اور عبداللہ انہیں طلاق دے دی (اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آگئیں) اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا۔

(60) BH BH BH C

اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء کا یہ قول ہے کہ جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کرے اس مسئلہ میں اختلاف ہو تو وضع حمل تک عدت کرنی چاہئے۔ اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ قریبہ بنت ابی امیہ جو ام المؤمنین ام سلمہ رہن ہا کی بمن تھی اور ام الحکم ابوسفیان بڑاٹھ کی بٹی یہ دونوں عور تیں کافرہ تھیں جب ان کو طلاق دی گئی تو انہوں نے عدت بھی کی ہوگی لنذا باب کا مطلب نکل آیا۔ بعضوں نے کما قریبہ مسلمان ہوگئی تھیں۔ بعضوں نے دو قریبہ بتلائی ہیں۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھی اور ایک وہ جو کافرری تھی 'یہاں کی مراد ہے۔

باب اس بیان میں کہ جب مشرک یا نصرانی عورت جو معاہد مشرک یا حربی مشرک کے نکاح میں ہواسلام لائے

اور عبدالوارث بن سعيد نے بيان كيا ان سے خالد حذاء نے ان ے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے کہ اگر کوئی نعرانی عورت اپنے شو ہرسے تھوڑی در پہلے بھی اسلام لائی تو وہ اپنے خاوند يرحرام موجاتى باور داؤد في بيان كياكه ان ساراتيم السائغ ف کہ عطاءے ایس عورت کے متعلق پوچھا گیاجو ذمی قوم سے تعلق ر کھتی ہو اور اسلام قبول کر لے ' پھراس کے بعد اس کاشو ہر بھی اس کی عدت کے زمانہ ہی میں اسلام لے آئے توکیاوہ اس کی بیوی سمجی جائے گی؟ فرمایا کہ نمیں البتہ اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہے 'نے مرک ساتھ (تو کر سکتاہے) مجاہد نے فرمایا کہ (بیوی کے اسلام لانے کے بعد) اگر شوہراس کی عدت کے زمانہ میں ہی اسلام لے آیا تواس سے نکاح كر لينا چاہيئے اور الله تعالى نے فرمايا كه "نه مومن عورتيس مشرك مردول کے لیے حلال ہیں اور نہ مشرک مرد مومن عور تول کے لیے طلال ہیں۔" اور حسن اور قارہ نے دو مجوسیوں کے بارے میں (جو میاں بیوی تھے) جو اسلام لے آئے تھے 'کما کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر باتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے (اسلام میں)سبقت كرجائ اور دومرا انكار كردے توعورت اپنے شوہرسے جدا ہو جاتی ہے اور شوہرات حاصل نہیں کر سکتا (سوا نکاح جدید کے) اور این جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ مشرکین کی کوئی عورت (اسلام قبول کرنے کے بعد) اگر مسلمانوں کے پاس آئے تو کیااس کے مشرک شوہر کو اس کا مروایس کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے

• ٢- باب إذا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تُحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ اهْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَديدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ الله تَعَالَى : ﴿لاَّ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيِّين أَسْلَمَاهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءِ: امِرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمُينَ أَيْعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآتُوهُمْ مَأَنفقُوا﴾ قَالَ : لاَ إِنَّهُ كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

فرمایا ہے "اور انہیں وہ واپس کر دوجو انہوں نے خرچ کیا ہو۔"عطاء نے فرمایا کہ نہیں' یہ صرف نبی کریم ملٹھیلم اور معاہد مشرکین ک درمیان تھا اور مجاہد نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حضور اکرم سلٹھیلم اور قریش کے درمیان باہمی صلح کی وجہ سے تھا۔

(۵۲۸۸) ہم سے یکی بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے اور ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللد ابن وہب نے بیان کیا'ان ے یونس نے بیان کیا کہ ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زمیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ملٹھیا کی زوجہ مطمرہ عاکشہ وی وا بیان کیا کہ مومن عور تیں جب جرت کر کے نبی کریم الناتیا کے پاس آتی تھیں تو آنخضرت ملٹی کیم انسیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے کہ "اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو' جب مومن عورتیں تمهارے پاس جرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ آخر آیت تک۔ عائشہ رج ان کیا کہ پھران (ہجرت کرنے والی) مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا قرار کرلیتی (جس کاذکراسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ "الله کاکسی کو شریک نہ ٹھسراؤگی) تو وہ آزمائش میں بوری سمجى جاتى تھى۔ چنانچہ جب وہ اس كااينى زبان سے اقرار كرليتيں تو لیا ہے۔ ہر گز نمیں! والله! آنخضرت ملی کیا کے ہاتھ نے (بعت لیت ونت) کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں چھوا۔ آنخضرت ملٹایل ان سے صرف زبان سے (بیعت لیتے تھے) واللہ آنحضرت مالی کے عورتوں ے صرف انسیں چیزوں کا عمد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عمد لے لیا ے۔ یہ آپ صرف زبان سے کتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ باب الله تعالی کا (سورهٔ بقره میں) فرمانا که

، ''دہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں' ان کے لیے چار مینے ک

٥٢٨٨ - حدَّثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِوِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرُّ بِهَذَا الشُّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرُ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ ا لله ه اذًا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَغْتُكُنَّ لاَ وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺيَدُ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَا لله مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إلاَّ

[راجع: ۲۷۱۳]

((قَدْ بَايَغْتُكُنُّ كَلاَمًا)).

٢١ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى :
 ﴿لِلذَّيِنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

بِمَا أَمَرَهُ الله ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ:

دیں این بیوی سے صحبت کریں۔

مت مقرر ہے' آخر آیت سمیع علیم تک۔ فآء وا کے معنی قتم توڑ

(۵۲۸۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' ان سے ان کے

بھائی عبدالحمید نے ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے حمید طویل

نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک بناٹند سے سنا' انہوں نے بیان

كياكه رسول الله ملتي إلى ان ازواج مطمرات سے ايلاء كيا تھا۔

آنخضرت سلی ایک باول میں موج آگئ تھی۔ اس لیے آپ نے اپ

بالاخانه میں انتیں دن تک قیام فرمایا ، پھر آپ وہال سے اترے۔

لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے ایک مہینہ کا ایلاء کیا تھا۔

أَشْهُرِ إِلَى قُولِهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَإِنْ فَازُوا رَجَعُوا.

٥٢٨٩ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْس عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: آلَى رجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَوْلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعَشِرُونَ)).

[راجع: ٣٧٨]

آنخضرت ملی این فرمایا که مهینه انتیس دن کابھی ہو تاہے۔ ا بلاء قتم کھانے کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس مدت مقررہ تک نہ جانے کی قتم کھا لے۔ مزید تفصیل حدیث نیکریں اللہ میں ملاحظہ ہو۔ لفظ ایلاء کے اصطلاحی معنی بیہ ہیں کہ کوئی قتم کھائے کہ وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ جمهور

علماء کے نزدیک ایلاء کی مدت حار مہینے ہے۔

• ٥٢٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الايلاء الَّذي سَمَّى ٢ لله تَعَالَى: لاَ يَحِلُ لأَحَدِ بَعْدَ الأَجَلِ إلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عز وجَلَّ. وقَالَ لي إسْمَاعِيلُ: حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الدُّرْدَاء وَعَالِشَةَ وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۲۹۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے نافع نے کہ ابن عمر شکھٹا اس ایلاء کے بارے میں جس كاذكر الله تعالى نے كياہے ، فرماتے تھے كه مدت يوري ہونے كے بعد کسی کے لیے جائز نہیں' سوا اس کے کہ قاعدہ کے مطابق (اپنی بیوی کو) اینے پاس ہی روک لے یا پھر طلاق دے ' جیسا کہ اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور حضرت امام بخاری رطانی نے کہا کہ مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر ری اوا نے کہ جب جار مینے گزر جائیں تواہے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے اور حفرت عثمان علی ابودرداء اور عائشه اورباره دوسرے صحابہ رضوان الله علیهم سے بھی ایساہی منقول ہے۔

حفیہ کتے ہیں کہ چار ماہ کی مت گزرنے پر اگر مرد رجوع نہ کرے تو خود طلاق بائن پر جائے گی گر حفیہ کا بہ قول صحیح شیں ہے تفصیل کے لیے دیکھو شرح وحیدی۔

## ٢٢ – باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفَّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدُّرْهَمَ وَالدُّرْهَمَيْن وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَن فَإِنْ أَبِي فُلاَن فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: مُكَذَا فَافَعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي فَافَعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي فَافَعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ: يُعْلَمُ مَكَانَهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يَقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبُوهُ فَسُنتُهُ سُنَةُ سُنَةُ سُنَةً الْمَقَقُودِ.

١٩٩٥ - وقال لي إسماعيل: حدَّني مالك عَنْ نافع عَنْ ابنِ عُمَّرَ: إِذَا مَضَتْ الْبَهَ مُ اللهُ عَنْ نافع عَنْ ابنِ عُمَّرَ: إِذَا مَضَتْ الْرَبْعَةُ اشْهُر يُوقَفُ حتَّى يُطَلَّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حتَّى يُطَلَّقَ. وَيُذْكُرُ ذلك عَنْ عُثمان وَعَلَى و أبي الدَّرْداء و عائشة واثني عَشرَ رَجُلاً مِنْ اصحابِ النبي اللهُ حَدَّنِنا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنِنا المُنْبَعِثِ أَنْ النبي الله عَنْ عَنْ عَنْ صَالَةِ الله عَنْ صَالَةِ الله عَنْ صَالَة الْفَنَم فَقَالَ : ((خُذْهَا فَإِنْمَا هِيَ لَكَ أَوْ الْفَنَم فَقَالَ : ((خُذْهَا فَإِنْمَا هِيَ لَكَ أَوْ

# باب جو شخص کم ہوجائے اس کے گھر والوں اور جائیداد میں کیا عمل ہوگا

اور ابن المسیب نے کہاجب جنگ کے وقت صف سے اگر کوئی فخص گم ہوا تو اس کی بیوی کو ایک سال اس کاانتظار کرنا چاہیے (اور پھراس کے بعد دو سرا نکاح کرنا چاہے) عبداللہ بن مسعود رہاللہ نے ایک لونڈی کی سے خریری (اصل مالک قیمت لیے بغیر کمیں چلا گیا اور مم ہو گیا) تو آپ نے اس کے پہلے مالک کو ایک سال تک تلاش کیا ' پھر جب وہ نہیں ملا تو (غریبوں کو اس لونڈی کی قیمت میں سے) ایک ایک دو دو درہم دینے گلے اور آپ نے دعاکی کہ اے اللہ! یہ فلال کی طرف ہے ہے (جو اس کا پہلا مالک تھااور جو قیت لیے بغیر کہیں گم ہو گیاتھا) بھراگر وہ (آنے کے بعد) اس صدقہ سے انکار کرے گا (اور قبت کا مطالبہ کرے گا تو اس کا ثواب) مجھے ملے گا اور لونڈی کی قیت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہو گی۔ ابن مسعود رہالتہ نے کما کہ اسی طرح تم لقط ایسی چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں پڑی ہوئی کسی کو مل جائے۔ ک ساتھ کیا کرو۔ زہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو' کہا کہ اس کی بیوی دو سرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقتیم کیاجائے ' پھراس کی خبر ملنی بند ہو جائے تواس کامعالمہ بھی مفقود الخبركي طرح ہوجاتاہے۔

(۵۲۹۱) مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر بنالتہ نے کہ جب چار مینے گذر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یمال تک کہ وہ طلاق دیدے' اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان 'علی 'ابو درداء اور عائشہ اور بارہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیم سے بھی ایساہی منقول ہے۔

(۵۲۹۲) ہم سے علی بن عبداللہ مینی نے کہا ان سے سفیان بن عیینہ نے اس سے کی بن سعید نے ان سے منبعث کے مولی بریدنے کہ نبی کریم ساتھ کیا سے کھوئی ہوئی کمری کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسے بکر لوئی کوئکہ یا وہ تمہاری ہوگی (اگر ایک سال تک اعلان کے

بعداسکامالک نہ ملا) یا تہمارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیٹریے کی ہوگی (اگر ید انہی جنگلوں میں پھرتی رہی) اور آمخضرت ماٹھایا سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور غصہ کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا، تہمیں اس کیاغرض! اسکے پاس (مضبوط) کھر ہیں (جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی)اسکے پاس مشکیز ہے جس سے وہ پانی پتیارہے گااوردرخت کے بچے کھا تارہے گائیماں تک کہ اسکاالک اسے پالے گا اورنی مان ایس القط کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسکی رسی کلاجس ہےوہ بندھاہو)اوراسکے ظرف کلاجس میں وہ رکھاہو)اعلان کرو اوراسكاايك سال تك اعلان كرو ، پھراگر كوئى ايبا هخص آجائے جواسے بچیانتا ہو (اور اسکامالک ہو تو اسے دے دو)ور نہ اسے اینے مال کے ساتھ ملالو ۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ پھرمیں رہیعہ بن عبدالرحمٰن سے ملا اور مجھے ان ہے اسکے سوااور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے بوجھاتھا کہ ممشدہ چیزوں کے بارے میں منبعث کے مولی بزید کی حدیث، كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟كياوہ زيد بن خالدے منقول ہے؟تو انہوںنے کماکہ ہاں (سفیان نے بیان کیا کہ ہاں) کی نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبعث کے مولی برید سے بیان کیا'ان سے زید بن خالد نے۔سفیان نے بیان کیا کہ پھریں نے ربعہ سے ملاقات کی اور ان سے اسکے متعلق

لأحيك أو لِلذّنب). وَسُئِلَ عَنْ صَالّةِ الإبلِ، فَعَصِبَ وَاحْمَرُتْ وَجُنْتَاهُ وَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسّقَاءُ، رَمَّا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: ((اغرف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفَهَا سَنَةً. ((اغرف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفَهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا بَمَالِك)). قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقيتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقيتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَنْ مَنْ لَيْ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظُ بَيْ عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الطّالَةِ هُوَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الطّالَةِ هُو عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةِ الْمَوْلَى الْمُنْبِعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبُعِثِ عَنْ يَرْبِيعَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِى الْمُنْ الْمُن

بڑھئے سے دو سری روایت میں جار برس کی مدت منقول ہے اور علی بڑھئے کی روایت بھی ضعیف ہے تو صحیح وہی جار سال کی مدت ہوئی اور اگر عورت کو حنف یا شافعہ یا حنابلہ کے ندہب کے موافق ادھر رکھا جائے تو اس میں صریح ضرر پنجانا ہے پس قاضی مفقود کی عورت کا نکاح فنخ کر سکتا ہے جب دیکھیے کہ عورت کو تکلیف ہے یا اس کو نان و نفقہ دینے والا کوئی نہیں اور حنفیہ اور شافعیہ اور حنابلہ کے نمر ہب کے موافق تو شاید ہی دنیا میں کوئی عورت نکلے جو ساری عمر بن شوہر کے عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے۔ اگر بالفرض بیٹھی بھی رہے تو پھر نوے سال یا سوسال یا ۱۲۰ سال خاوند کی عمر ہونے پر یا اس کے سب ہم عمر مرجانے پر عورت کی عمر بھی تو نوے سال سے یا اس سال سے غالبا کم نہ رہے گی اور اس عمر میں نکاح کی اجازت دینا گویا عذر بدتر از گناہ ہے۔ ہماری شریعت میں نان نفقہ نہ وینے یا نامردی کی وجہ سے جب نکاح کا فنخ جائز ہے تو مفقود بھی بطریق اولی جائز ہونا چاہئے اور تعجب سے کہ حنفیہ ایلاء میں لینی چار مسینے تک عورت کے پاس نہ جانے کی قتم میں تو یہ تھم دیتے ہیں کہ چار مینے گزرنے پر اس عورت کو ایک طلاق بائن پر جاتی ہے اور یہال اس پیچاری عورت کی ساری جوانی برماد ہونے پر بھی ان کو رحم نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ موت اقران کے بعد دو سرا نکاح کر سکتی ہے۔ کیا خوب انساف ہے اب آگر عورت دو سرا نکاح کرلے اس کے بعد پہلے خاوند کا حال معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو وہ پہلے ہی خاوند کی عورت ہوگی اور شعبی نے کما دو سرے خاوند سے قاضی اس کو جدا کر دے گا وہ عدت پوری کرکے پھر پہلے خاوند کے پاس رہے۔ اگر پہلا خاوند مر جائے تو اس کی بھی عدت بیٹھے اور اس کی وارث بھی ہو گی۔ بعضوں نے کما پہلا خاوند اگر آئے تو اس کو اختیار ہو گا چاہے اپنی عورت دو سرے خاوند سے چھین لے چاہے جو مسرعورت کو دیا ہو وہ اس سے وصول کر لیوے۔ میں (وحید الزمال) کہنا ہوں اگر مفتود نے بلا عذر ا پنا احوال مخفی رکھا تھا اور عورت کے لیے نان و نفقہ کا انتظام نہیں کر کے گیا تھا نہ کچھ جائیداد چھوڑ کر گیا تھا تو قیاس ہے ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دو سرے خاوند سے نہیں چھیر سکتا اور اگر عذر معقول ثابت ہو جس کی وجہ سے خبرنہ بھیج سکا اور وہ اپنی زوجہ کے لیے نان نفقه کی جائیداد چھوڑ گیا تھا یا بندوبست کر گیا تھا تب اس کو اختیار ہونا چاہئے خواہ عورت پھیر لے خواہ مرجو دیا ہو وہ دو سرے خاوند سے لے لے اور یہ قول کو جدید ہے اور انقاق علماء کے خلاف ہے گر مقتضائے انصاف ہے۔ واللہ اعلم (شرح مولانا وحید الزمال)

٢٣ باب الظهار وَقَوْلِ الله تَعَالَى
 ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
 في زَوْجِهَا

- إِلَى قَوْلِهِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَى مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنْ الْحُرِّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ ظَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ ظَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ الْعَلَامُ الطَّهَارُ الْعَلَامُ الطَّهَارُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

باب ظهار کابیان اور الله تعالی کاسور هٔ مجادله میں فرمانا "الله فرمانا" الله فرمان

آیت "فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا" تک اور مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شماب سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ہتلایا کہ اس کا ظمار بھی آزاد کے ظمار کی طرح ہو گا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ غلام روزے دو مہینے کے رکھے گا۔ حسن بن حرنے کہا کہ آزاد مردیا غلام کا ظمار آزاد عورت یا لونڈی سے بکسال ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے ظمار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ظمار اپنی بوبوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں ظمار اپنی بوبوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں ظمار اپنی بیوبوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں

عِنَ النَّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيْ فيمَا قَالُوا : وَفِي بَعْضٍ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يدُلُّ عَلَى الْمُنْكُر وَقَوْل الزُّور.

میں آتا ہے تو بعودون لما قالوا کا بیہ معنی ہوگا کہ پھراس عورت کو رکھنا چاہیں اور ظمار کے کلمہ کو باطل کرنا اور بیہ ترجمہ اس سے بہتر ہے کیونکہ ظمار کو اللہ نے بری بات اور جھوٹ فرمایا ہے اس کو دہرانے کے لیے کیمے کیے گا۔

عورت خولہ بنت تعلیہ تھی جس کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا۔

تھی ہے۔ اور کا اپنی بیوی کو اپنی کسی ذی رحم محرم عورت کے کسی ایسے عضو سے تشیبہ دینا جسے دیکھنا اس کے لیے حرام ہو "ظہار" سیسی کے اس کا اپنی بیوی سے ملنا حرام ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہ دے لے۔ اس کے کفارے کا ذکر ذکورہ بالا آیت میں ہوا ہے۔ وہ دو مینے لگا ار روزے رکھنا اور طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھنا کا طاق ہے۔

## ٢٠ باب الإشارة في الطَّلاَق وَالْأُمُور

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النّبِي اللهِ : ((لا يُعَدَّبُ بِهِذَا))، الله بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَدّبُ بِهِذَا))، فأشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: أَشَارَ النّبِي النّبِي اللهِ إِلَى أَيْ خُدِ النّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلّى النّبِي النّبِي النّاسِ وَقَالَتْ السّمَاءُ: صَلّى النّبِي النّابِي النّاسِ وَقَالَتْ المَّالِثُ النّاسِ وَهِي تُصَلّى فَقُلْتُ الِعَائِشَةَ مَا شَأَنُ النّاسِ وَهِي تُصلّى فَقُلْتُ آيَةً وَالْمَأْتُ بِرَأْسِهَا إِلَى الشّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةً وَالْمَأْتُ بِرَأْسِهَا إِلَى النّبِي عَلَى اللّهِ فَالْوَمَاتُ بِرَأْسِها، إِلَى النّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الْأَوْمَ أَنْ يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الْأَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الْأَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الْمُحْرِمِ حَرَجَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ الللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْدِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللل اللللللّهُ الللللللللللل الللللللللل ال

# باب آگر طلاق وغیرہ اشارے سے دے مثلاً کو نگا ہو تو کیا تھم ہے ؟

اور ابن عمر بن الله تعالى الله نبي كريم التاليم في فرمايا الله تعالى آكم کے آنسو پر عذاب نہیں دے گالیکن اس پر عذاب دے گا'اس وقت آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا (کہ نوحہ عذاب اللی کا باعث ہے) اور کعب بن مالک مٹاٹھ نے کما کہ نبی کریم مٹاٹھیا نے (ایک قرض کے سلسله میں جو میرا ایک صاحب پر تھا) میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لو (اور آدھا چھوڑ دو) اساء رہی مین نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ا كوف كى نماز پڑھ رہے تھے (میں كہنچى اور) عائشہ رہي ہؤاكہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ وہ اُن کھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کیے انہوں نے اپنے سرسے سورج کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سورج گر بن کی نماز ہے) میں نے کما کیا ہے کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرکے اشارہ سے بتایا کہ ہاں اور انس راتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم التی کیا نے این باتھ سے ابو بکر واٹنہ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں اور ابو قادہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھیا نے محرم کے شکار کے سلسلے میں دریافت فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی نے شکاری کو شکار مارنے کے لیے کماتھایا اس کی طرف اشارہ کیاتھا؟ صحابہ نے عرض کیا

#### کہ نہیں۔ آنخضرت ملٹا پیلم نے فرمایا کہ پھر(اس کا گوشت) کھاؤ۔

حضرت امام بخاری روائیے نے اس باب کے ذیل وہ احادیث بیان کی ہیں جن سے یہ نکلتا ہے کہ جس اشارے سے مطلب سمجھا جاوے تو وہ بولنے کی طرح ہے اگر گونگا شخص ایک انگل اٹھا کر طلاق کا اشارہ کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ ان جملہ آثار ذکورہ میں ایسے

ى زومغنى اشارات كا ذكر به جن كومعتر سجماً كيا .

- ٥٢٩٣ - حدُّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِرِعْبَ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِرِعْبَ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ اللهِ عَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ اللهِ عَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَقَالَتْ رَيْنَتِ عَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَا أُخُوجَ وَعَقَدَ تِسْعِينَ).

[راجع: ١٦٠٧]

ال طريف ين ال الله المستدد حداثنا بشر بن المفضل حداثنا مستدد حداثنا بشر بن علقمة عن المفقط المحمد بن سيرين عن أبي هُرَيْرَة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((في المجمعة ساعة لا يُوافِقُها مُسْلِم قائِم يُصلي يَسْأَلُ الله خيرًا إلا أعطاه)). وقال بيده ووضع أنمِلته على بَطْنِ الوسطى والمختصر. قُلنا يُزَهّدُها.

[راجع: ٩٣٥]

٥٢٩٥ وَقَالَ الأوَيْسِيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ
 بْنُ سَعْدٍ عَنْ شَعْبَةُ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ
 بْنِ زَيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا
 يَهُودِيُّ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَلَى

(۵۲۹۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعامر عبدالملک بن عمرو نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس میں شائے نے بیت اللہ کا طواف ابن عباس میں شائے نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا اور آنخضرت ما بی جسی رکن کے بیت اور زینب بنت پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے اور زینب بنت بیش میں تی کریم ما بی کھی اور زینب بنت جس می تی کریم ما بی کریم اللہ اللہ ابنا کیا کہ بی کریم اللہ اللہ نے فرمایا کیا جوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا

اس حدیث میں بھی چند اشارات کو معتبر سمجھا گیا حدیث اور باب میں یمی وجہ مطابقت ہے۔

عدديناما

(۱۲۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بشربن مفضل نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے محمد بن سیرین نے فرمایا ان سے محمد ابو ہریہ بڑائی نے نیان کیا کہ ابوالقاسم سائی کے فرمایا ہم اس وقت کھڑا ہم مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مائے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ آخضرت سائی نے اللہ اس ماعت کی وضاحت کرتے ہوئی اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگیوں کو در میانی انگی اور چھوٹی انگی کے بچ میں رکھاجس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختم ہونے کو بتارہے ہیں۔

(۵۲۹۵) اور اولی نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے انس ان سے شعبہ بن حجاج نے' ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک بروی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا' اس کے چاندی کے زیورات جو ایک بروی کے زیورات جو

جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتُ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله فَقَالَ وَهُيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله فَقَالَ ((مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنَ؟)) لِغَيْرِ اللّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. فَقَالَ لِرَجُلٍ آخِرَ غَيْرَ اللّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. فَقَالَ ((فَقُلاَنٌ)) لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ وَقَالَ: ((فَقُلاَنٌ)) لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله فَيُؤْمِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

[راجع: ٢٤١٣]

وہ پنے ہوئے تھی چین لیے اور اس کا سرکیل دیا۔ لڑی کے گھروالے اسے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باتی تھی اور وہ بول نہیں سکی تھی۔ آخضرت ساتھیا نے اس سے بوچھا کہ تہیں کس نے ماراہے؟ فلال نے؟ آخضرت ساتھیا نے اس سے بوچھا کہ تہیں کس نے ماراہے؟ فلال نے؟ آخضرت ماتھیا نے اس نے اس لیے اس نے اس نے اس لیے اس نے اس نے سرکے اشارہ سے کما کہ نہیں۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت ماتھیا نے ایک دو سرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعہ سے غیر متعلق تھا تو ایک دو سرکے اشارہ سے کما کہ نہیں ' پھر آخضرت ماتھیا نے دریافت فرمایا کہ فلال نے تہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے اشارہ سے ہال کہ اس مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے اشارہ سے ہال کما۔

آ اس کے بعد اس میودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو آنخضرت میں جا ہے اس کے لیے تھم دیا اور اس کا سر بھی دو کنیسی پھروں سے کچل دیا گیا۔ اس حدیث میں بھی کچھ اشارات کو قابل استناد جانا گیا۔ یمی وجہ مطابقت ہے۔

جس طرح اس شقی نے اس معصوم لڑی کو بے دردی سے مارا تھا ای طرح اس سے قصاص لیا گیا۔ الجحدیث اور ہمارے امام اجمد بن طبل اور مالکیہ اور شافعیہ سب کا فمرب اس صدیث کے موافق ہے کہ قاتل نے جس طرح مقتول کو قتل کیا ہے ای طرح اس سے بھی قصاص لیا جائے گا لیکن حنیہ اس کے ظاف کہتے ہیں کہ بھیشہ قصاص تکوار سے لینا چاہیئے۔ آنخضرت سٹھ کیا نے جو دوبار اس لڑی کا باہوش و حواس ہونا طابت ہو جائے اور اس کی شمادت سے اوروں کا نام لے کر پوچھا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس سے اس لڑی کا باہوش و حواس ہونا طابت ہو جائے اور اس کی شمادت میں پوری معتبر سمجھی جائے۔ اس حدیث سے گوائی بوقت مرگ کا ایک عمرہ گوائی ہونا نکاتا ہے جے انگریزوں نے اپنے قانون شمادت میں بھی ایک قابل اعتبار شمادت خیال کیا ہے (وحیدی)

الله الله أَنْ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي الله يَقُولُ: وَنُهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي الله يَقُولُ: (الْفِنْنَةُ مِنْ هُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ)).

(۵۲۹۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے این عمر جُنافیا نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ملی کیا ہے سا آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھرے اٹھے گا اور آپ نے مثرق کی طرف اشارہ کیا۔

الین مشرق ممالک کی طرف۔ اس حدیث میں کمی فخص کا نام ذکور نہیں بلکہ جو فخص مشرق کی طرف سے نمودار ہو اور مراجہ ہو اور مراجہ کی مشرق کی طرف سے نمودار ہو اور مراجہ ہو سکتا ہے اور تنجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت امام محمہ بن عبدالوہاب کو اس فقنہ سے مراد لیا ہے۔ حضرت امام محمہ بن عبدالوہاب تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کو جو رسالہ لکھ کر بھیجا ہے اس میں صاف یہ مرقوم ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث ہمارے اور تممارے در میان عظم ہے' اس پر عمل کرد۔ البتہ ممالک مشرق میں سید احمد خال رئیس النیا چرہ اور مرزا غلام احمد قادیاتی اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا بشیر الدین صاحب توجی محدث فرماتے تھے کہ مشرق سے مراد بدایون کا قصبہ ہے وہیں سے فضل رسول ظاہر ہوا جس نے دنیا

مين بهت سي بدعتين چهيلائين اور المحديث اور الل توحيد كو كافر قرار ديا (وحيدي)

٣٩٧ ٥- حَدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كُنّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا غَرَبَتِ البشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : ((انْزِلْ غَرَبَتِ البشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ إِنَّ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ بُنُ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ لَمْسَوْلَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) فَنَوْلَ، نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) فَنَوْلَ، فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِئَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِئَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَّالِئَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ فَعَلَا: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ (الْجَارَا الصَّائِمُ)).[راجع: ١٩٤١]

١٩٨٥ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ حَدُّنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ سَلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعَنُ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَل))، أوْ قَالَ: ((أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي)). أوْ قَالَ: ((أَذَانُهُ رَلُونُونَ لِيَوْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسُ أَنْ يَقُولَ ((يُؤذَنُ لِيَوْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسُ أَنْ يَقُولَ (رَعُونُ لِيَوْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسُ أَنْ يَقُولَ كَانَهُ يَعْنِي الْصَبْعَ أوِ الْفَجْرَ)) وأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمْ مَدَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأَخْرَى.

٢٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
 رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ هُوْمُوزَ سَمِغْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله 鐵ا ((مَثَلُ

[راجع: ٦٢١]

(۱۹۹۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن عبداللہ بن بیان کیا' ان سے ابواسحاق شیبانی نے اور ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ طی بیا کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو آخضرت می بیا ہے ستو گھول (کیونکہ رضورت بلال بن پی سے فرمایا کہ اثر کر میرے لیے ستو گھول (کیونکہ آپ روزہ سے تھے) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اندھیرا ہونے دیں تو ہونے دیں تو ہمترہ۔ آخضرت می بیا یا رسول اللہ! اگر آپ اور اندھیرا ہولینے دیں تو بہترہ 'ابھی دن باتی ہے۔ پھر آخضرت می بیا یا رسول اللہ! اگر آپ اور اندھیرا ہولینے دیں تو بہترہ 'ابھی دن باتی ہے۔ پھر آخضرت میں بیا' پھر آپ نے فرمایا کہ اثر واور ستو ستو گھول او۔ آخر تیسری مرتبہ کئے پر انہوں نے اثر کر آخضرت میں ہی ہمتر کے باتھ سے ستو گھول او۔ آخر تیسری مرتبہ کئے پر انہوں نے اثر کر آخضرت میں ہی مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آری ہے تو روزہ دار کو افظار کرلینا چاہئے۔

(۵۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن سلمہ نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے سلیمان تیں نے ان سے ابوعثان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم میں سے کسی کو (سحری کھانے سے) بلال کی پکار نہ روکے ، یا آپ نے فرمایا کہ "ان کی اذان "کیونکہ وہ پکارتے ہیں ، یا فرمایا ، اذان دیتے ہیں تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نمیں ہوتا کہ صحصادق ہوگئی۔ اس وقت بزید بن زریع شئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے (صح کاذب کی صورت بتانے کے لیے) پھرایک ہاتھ کو دو سرے پر پھیلایا (صبح صادق کی صورت بتانے کے لیے) پھرایک ہاتھ کو دو سرے پر پھیلایا (صبح صادق کی صورت بتانے کے لئے)

(۵۲۹۹) اورلیث نے بیان کیا کہ ان ہے جعفر بن رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے' انہوں نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں سینے سے

گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے
چرے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی
ہے (اور پھیل کر اتن بردھ جاتی ہے کہ) اس کے نشان قدم کو مثاتی
چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر
حلقہ اپنی اپنی جگہ چہٹ جاتا ہے 'وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ
ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی
طرف اشارہ کیا۔

آ ان جملہ احادیث میں کچھ مخصوص مقامات پر مخصوص آدمیوں کی طرف سے اشارات کا ہونا معتبر سمجھا گیا۔ باب اور ان مستنظم احادیث میں کی وجہ مطابقت ہے۔

#### باب لعان كابيان

اور الله تعالى فے سور أنور ميں فرمايا اور جو لوگ ايني بيويوں پر تهمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو' آخر آیت من الصادقین تک۔ اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر اشارہ سے یا کسی مخصوص اشارہ سے تہمت لگائے تواس کی حیثیت بولنے والے کی می ہو گی کیونکہ نبی کریم ملتی لیا نے فرائض میں اشارہ کو جائز قرار دیا ہے اور سی بعض اہل حجاز اور بعض دو سرے اہل علم کافتوی ہے اور الله تعالى نے فرمایا "اور (مریم علیھا السلام نے) ان کی (عیسیٰ علیہ السلام) طرف اشارہ کیاتو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح گفتگو كريكتے ہيں جو ابھي گهوارہ ميں بچہ ہے۔" اور ضحاك نے كها كه "الا رمزا" بمعنى "الاشارة" ب- بعض لوگوں نے كما ب كه (اشاره سے) حد اور لعان نهیں ہو سکتی 'جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت'اشارہ اور ایماء سے ہو سکتی ہے۔ حالا تکہ طلاق اور تہمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مدعی ہوں کہ تہمت صرف کلام ہی کے ذریعہ مانی حائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ بھریمی صورت طلاق میں بھی ہونی چاہئے اور وہ بھی صرف کلام ہی کے ذریعیہ معتبرمانا جانا چاہیئے ورنہ طلاق اور تهمت (اگر اشاره سے ہو) تو سب کو باطل ماننا چاہئے اور (اشاره

الْبَخيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّانِ مِنْ حَديدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدَيْيْهِمَا إِلَى تَرَاقيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْنًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو اَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخيلُ فَلاَ يُريدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخيلُ فَلاَ يُريدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخيلُ فَلاَ يُريدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُو يُوسِعُهَا لَوْمَتَعُهُا وَلاَ تَسْعُ، وَيُشيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ)). وَلاَ تَسْعُ، وَيُشيرُ بإصبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ)). وراجع: ١٤٤٣].

٥٧ - باب اللِّعَان وَقُول الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلا أَنْفُسُهُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الصَّادِقِينَ ﴾ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بكِتَابِهِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم، لأَنَّ النَّبِيِّ ﴿ فَا فَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِض، وَهُوَ قَوْلُ بَعْض أَهْل الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلِمِ، وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ، قَالُوا : كَيْفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ﴿ إِلَّا رَمْزُا ﴾ إلاَّ إشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدُّ وَلاَ لِعَانَ. ثُمُّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ ۗ بَكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء جَانِزٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَق وَالْقَذْفِ فَوْقً. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بكَلاَم، وَإلاَّ بَطَلَ الطُّلاَقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ.

وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ. الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَاللَّهِ جَازَ.

ے غلام کی) آزادی کا بھی ہی حشر ہو گا اور ہی صورت لعان کرنے والے گوئے کے ساتھ بھی پیش آئے گی اور شعبی اور قادہ نے بیان کیا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ "تجھے طلاق ہے" اور اپنی انگلیوں ہے اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ ابراہیم نے کہا کہ گو نگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑ جاتی ہے۔ حماد نے کہا کہ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑ جاتی ہے۔ حماد نے کہا کہ گونگا اور بسرے اگر اینے سرسے اشارہ کریں تو جائز ہے۔

بعض لوگ جب سے مانتے ہیں کہ طلاق کتابت' اشارے اور ایماء سے ہو علق ہے تو ان کابیہ فتویٰ بالکل غلط ہے کہ اشارے سے حد اور لعان نہیں ہو سکتے۔

الینی ضحاک بن مزاحم نے جو تغییر کے امام ہیں اور عبد بن حمید اور ابو حذیقہ نے سفیان ثوری کی تغییر میں اس کی تصریح کر استیک دی ہے۔ اب کرمانی کا یہ کہنا کہ یہ ضحاک بن شراحیل ہیں محض غلط ہے۔ ضحاک بن شراحیل تو تابعی ہیں مگران سے قرآن کی تفییر مالکل منقبل نہیں ہے اور حضرت امام بخاری رواتھ نے ان سے صرف دو احادیث اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ ایک فضائل قرآن میں ایک استنابہ بمردین میں۔ میں (وحید الزمال) کہنا ہول کہ علم حدیث میں قیاس سے ایک بات کمہ دینے میں کی خرابیاں ہوتی ہیں جو کرمانی اور مینی سے اکثر مقامات میں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حافظ ابن حجر کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کرمانی کی بہت می غلطیاں ہم کو بتلا دی ہیں۔

م ٣٠٠ - حد النا قُتيبَة حَدَّنَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنُ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ((أَلاَ أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنْصَارِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ النَّمْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنْ الْحَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ سَاعِدَةً. ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ بَسَطَهُنُ كَالرَّامِي بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ اللّذِينَ لَيْدُو الأَنْصَارِ خَيْرٌ).

٥٣٠١ حَدَّثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : سَمِعْتُ مِنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُول الله
 بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُول الله

( ﴿ ﴿ ۵۲ ﴾ ﴾ م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بحل بن سعید انصاری نے اور انہوں نے انس بن مالک انصاری بڑا تھے سے سا' بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھیل نے فرمایا مہمیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کا سب سے بہتر گھرانہ کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا۔ اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں بعنی بنو عبدالا شہل کا' اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنحضرت کا' اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنخضرت ساٹھیل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی مٹھی بند کی' پھراسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھیکتا ہے پھر فرمایا کہ انصار کے طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھیکتا ہے پھر فرمایا کہ انصار کے ہرگھرانہ ہیں خرے۔

(۱۰۰۱) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبیند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله بن عیبیند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ماٹھیل کے صحابی سل بن سعد سامدی مائیل سے سنا انہوں نے بیان کیا

کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا میری بعثت قیامت سے اتی قریب ہے جیسے اس کی اس سے (لیعنی شمادت کی انگلی نے کی انگلی سے )یا آنخضرت ملٹھ نے کی انگلی سے دونوں انگلیاں ہیں اور ملٹھ نے شمادت کی اور نے کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

کمانی کے زمانہ تک تو آنخضرت ساتھا کی پیغبری پر سات سوائی برس گزر بھکے تھے۔ اب تو چودہ سو برس پورے ہو رہے ہیں پھر
اس قرب کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ یہ قرب بہ نسبت اس زمانہ کے ہے جو آدم طابقا کے وقت سے لے کر
آخضرت ساتھیا کی نبوت تک گزرا تھا۔ وہ تو ہزاروں برس کا زمانہ تھا یا قرب سے یہ مقصود ہے کہ جھے میں اور قیامت کے بچ میں اب
کوئی نیا پیغیبر صاحب شریعت آنے والا نہیں ہے اور عیلی طابقا جو قیامت کے قریب دنیا میں پھر تشریف لائیں گے تو ان کی کوئی نئ
شریعت نہیں ہوگی بلکہ وہ شریعت محمدی پر چلیں گے پس مرزائیوں کا آمہ عیلی طابقا سے عقیدہ ختم نبوت پر معارضہ چیش کرنا بالکل غلط

٣٠٠ حدثنا آدَمُ حَدَّثنا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
 قَالَ النِّبِيُّ ﴿ ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا )، يَعْني ثَمْ قَالَ : ((وَهَكَذَا وَهَكَذَا ) يَعْني تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا ) يَعْني تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعَشْرِينَ.

[راجع: ۱۹۰۸] ۵۳۰۳ حدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنْ إِسْمَاعيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النّبِيُ اللّهِ يَكُو مَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النّبِي اللّهِ مَرْتَيْنِ – أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشّيْطَانِ وَبِعَةً وَمُضَرَ).[راجع: ٣٣٠٢]

٣٠٤ حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ الله 
 (أَنَا وَكَافِلُ اللهِ

(۱۹۰۳) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابن عمر رہی است ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ نمی کریم میں ہے نے فرمایا ممینہ است است اور است دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کی مراد تمیں دن سے تھی۔ پھر فرمایا اور است دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ انتیں دنوں کی طرف اشارہ کیا اور دسری مرتبہ انتیں کی طرف اشارہ کیا اور دسری مرتبہ انتیں کی طرف۔

(۱۳۰۳) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہ اس سے اور ان سے بیان کیا ان سے قیس نے اور ان سے ابومسعود روافتہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم طاق کیا نے اپنے ہاتھ سے کمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ دو مرتبہ (آنخضرت ماٹھ کیا نے یہ فرمایا) ہاں اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جمال سے شیطان کی دونوں سینگیس طلوع ہوتی ہیں۔ یعنی ربیعہ اور مضرمیں۔

(۱۹۰ - ۵۳) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبدالعزیز بن ابی عاذم نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے سل بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں لیا نے فرمایا میں اور بیٹیم کی پرورش تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔

الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَأَشَارَ بِالسَّبَّالِةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا.

[طرفه في : ٦٠٠٥].

ان جلہ احادیث میں اشارات کو معتبر گردانا کیا ہے۔ بلب سے ان کی میں وجہ مطابقت ہے۔

٧٦- باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

[طرفاه في : ٧٣١٤، ٢٨٤٧].

باب جب اشارول سے اپنی بیوی کے بیچ کا انکار کرے اور صاف نہ کمہ سکے کہ یہ میرالڑکا نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

صاف نہ کمہ سکے کہ یہ میرالڑکا نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حفرت ابو ہریہ وہ فاتھ نے کہ ایک محابی نبی کریم مالی کے داران سے حفرت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے بہال تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہو اللہ! میرے بہال تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر آخضرت مالی ہی فرمایا تہمارے پاس پچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہائی ہال۔ آخضرت مالی ہی دریافت فرمایا ان کے بیں۔ آخضرت مالی ہی انہوں نے کہائی ہال۔ آخضرت مالی ہی مرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت مالی ہی انہوں نے کہا کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت مالی ہی انہوں نے کہا کہ بی ہی۔ آخضرت مالی ہی اس پر فرمایا کہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ بی ہال۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کی بہت پہلے کے انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کی بہت پہلے کے اور نے پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کی بہت پہلے کے اور نب پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت مالی ہی فرمایا کہ ای مرح تہمارا یہ لڑکا اور نب پر یہ پڑا ہوگا۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کی بہت پہلے کے اور نب پر اہوگا۔ آخضرت مالی ہی فرمایا کہ ای طرح تہمارا یہ لڑکا کہ ای نسل کے کی بہت پہلے کے اور نب پر اہوگا۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کی بہت پہلے کے اور نب پر اہوگا۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کی بہت پہلے کے اور نب پر اہوگا۔ آخضرت مالی ہوگا۔ آخضرت مالی ہی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔

اور ج کی انگل سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگیوں کے درمیان

حضرت امام نے اس سے ابت فرمایا کہ باپ کے بارے میں اشارہ بھی معتر سمجما جائے گا۔

الفاظ حدیث فلعل ابنک هذا نزعه سے بید لکلا کہ صرف لڑکے کی صورت یا رنگ کے اختلاف پر بید کمنا درست نہیں کہ بید الر سیریکی الرکا میرا نہیں ہے جب تک قوی دلیل سے حرام کاری کا ثبوت نہ ہو۔ مثلاً آنکموں سے اس کو زنا کراتے ہوئے دیکھا ہویا جب خادند نے جماع کیا ہو اس سے چھ مینے کم میں لڑکا پیدا ہو' جب جماع کیا ہو اس سے چار برس بعد بچہ پیدا ہو۔ حدیث سے بھی کی الکا کہ اشارہ اور کنابی میں قذف کرنا موجب حد نہیں اور مالکیہ کے نزدیک اس میں بھی حد واجب ہوگی۔

باب لعان كرنے والے كو قتم كھلانا

(۵۳۰۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جورید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ سے جورید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انساد کے ایک محالی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نی

٢٧ - باب إِ خلاَفِ الْمُلاَعِنِ
 ٣٠٠٦ - حدِّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 حَدَّثَنَا جُونْدِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ

کریم ساڑیا نے دونوں میال بیوی سے قتم کھلوائی اور پھردونوں میں جدائی کرادی۔ جدائی کرادی۔

#### باب لعان کی ابا امرد کرے گا (پھرعورت)

( ک • ۵۳ ) بچھ سے محد بن ہیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان نے کہ لکہ ہم سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بڑھ نے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تھمن لگائی 'پھروہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم ملٹھ کیا نے اس وقت فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے 'تو کیا تم میں سے ایک جھوٹا ہے 'تو کیا تم میں سے کوئی (جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو) رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی۔ اپنے بری ہونے ر

قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ اللَّهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

٢٨- باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مَحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنُ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُ عَلَى اللهِ يَقُلُمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَهَا عَرْبَكُمَا تَاتِبٌ؟)) أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاتِبٌ؟)) أَنْ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاتِبٌ؟)) أَمْ قَامَتْ فَشَهِدَتْ أَراجِع: ٢٦٧١]

آ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حدیث سے یہ نکلا کہ پہلے مرد سے گواہی لینی چاہیے۔ امام شافعی اور اکثر علماء کا یکی سیست سیست فرا تائل کیا۔ ابن عباس بھنڈ نے کہا ہم سمجھ کہ وہ اپنے قصور کا اقرار کرے گی گر پھر کنے گئی میں اپنی قوم کو ساری عمر کے لیے ذلیل نہیں کر سمق اور اس نے پانچویں دفعہ بھی قتم کھاکر لعان کر دیا۔

## باب لعان اور لعان کے بعد طلاق دینے کابیان

(۵۲۰۰۸) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی نے خردی کہ عویم عجلانی' عاصم بن عدی انساری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کاکیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے۔ آخر اسے کیا کرنا چاہئے'؟ عاصم' میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم بڑا تھ نے رسول اللہ ماٹھ کے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم بڑا تھ نے اس طرح کے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم بڑا تھ نے اس سلسلے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم بڑا تھ نے اس سلسلے میں آنخضرت ماٹھ کے اس سلسلے میں آنخضرت ماٹھ کے اس سلسلے میں آنخضرت ماٹھ کیا ہے جو بچھ سا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر

# ٢٩ باب اللِّعَان، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَان

٨٠٥٨ حدثنا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا السَّاعِدِيُّ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَنَّ عَاصِمُ أَرَأَيْتِ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْفَتُلُهُ فَنَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ اللهِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ وَعَالِهِ مَا سَمِعَ مِنْ وَعالِهِ حَنْ كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعالِها حَنَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعالِها حَنْ يَعْلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ : يًا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر: لَمْ تَأْتِني بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَا لله لاَ أَنْتُهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا للهُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أُنْزِلَ فيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا))، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُويْمِرٌ: . كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتلاَعِنَيْن.

٣٠- باب التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ
 ٣٠٥- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَحْبَرَنَا
 عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
 أخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنةِ وَعَنِ السُنَّةِ فِيهَا عَنْ حَديثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ
 السُنَّةِ فِيهَا عَنْ حَديثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ
 أخي بَنِي سَاعِدةَ أَنْ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارِ
 جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

واپس آئے تو عویمران کے پاس آئے اور بوچھا۔ عاصم! آپ کو رسول الله ملی من کیا جواب دیا۔ عاصم والله نے کما عویمرتم نے میرے ساتھ اچھامعاللہ نہیں کیا جو مسلہ تم نے یو چھاتھا ا تخضرت التاکیانے اسے ناپند فرمایا۔ عویمر والله نے کما کہ اللہ کی قتم جب تک میں ب مسلد آخضرت التي الم الله علوم نه كرلون باز نسيس آون كاد چنانچه عويمر بناتي حضور منتها كي خدمت مين حاضر مواع المنحضرت منتهام اس وقت محابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! آپ کااس مخص کے متعلق کیاارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کمی غیر مرد کو دیکھے "کیاوہ اسے قتل کر دے؟ لیکن چرآپ اوگ اسے (قصاص) میں قتل کر دیں گے ' تو پھراسے کیا کرنا چاہیے؟ آنخضرت ما الماليا نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سل نے بیان کیا کہ پھران دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی آنحضرت ساتھا کے یاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ موے تو عویمر بناتھ نے کما کہ یارسول الله (الله علم)! اگر اب بھی میں اسے (اپنی بیوی کو) این ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب سے ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقی آنخضرت ساتھ کیا کے تھم سے پہلے بی دے دیں۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ پھریمی لعان کرنے والول کے لیے سنت طریقه مقرر ہوگیا۔

#### باب مسجد میں لعان کرنے کابیان

(۱۹۰۹ه) ہم سے یکی بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرذات بن ہما ہے ابن شاب ہما نے خبردی 'انہیں ابن جریج نے خبردی 'کما کہ جھے ابن شاب نے لعان کے بارے میں اور بید کہ شریعت کی طرف سے اس کاسنت طریقہ کیا ہے 'خبردی بنی ساعدہ کے سمل بن سعد روائٹ سے 'انہواں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ ساٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (ساٹھ کیا)! اس محض کے متعلق حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (ساٹھ کیا)! اس محض کے متعلق

وَسَلَّمَ فَقَالَ ۗ يَا رَسُولَ اللهُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ الله في شَأْنِهِ-هَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآن مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْن، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿﴿قَدْ قَضَى الله فيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ))، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكَّتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَّنَّا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلُّ مُتَلاَعِنَيْنِ))، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرُّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمَّهِ قَالَ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ميرَاثِهَا أَنَّهَا تَوِثُهُ وَيَوِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّه لَهُ قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَديثِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسُودَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ٤٢٣]

آپ کاکیاار شاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھیے 'کیاوہ اہے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہئے؟ انہیں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں ك لي تفسيلات بيان موكى بين - آخضرت التي المات ان ع فرماياكم الله تعالی نے تمهاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کردیا ہے۔ بیان کیا کہ پر دونوں نے مسجد میں لعان کیا' میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا یارسول الله (النيام)! اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں تو اس کا مطلب يہ ہو گا كه ميں نے اس ير جھوٹى تهمت لگائى تھى۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آخضرت مان اللے علم سے پہلے بی انہیں تین طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم مٹی کیا کی موجودگی میں بی انہیں جدا کر دیا۔ (سل نے یا ابن شماب نے) کما کہ ہر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کاسنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شربیت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ دو اعان کرنے والول کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے اور وہ عورت عالمہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی مال کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہوگیا کہ بچہ اس کا وارث ہو گا اور وہ بچہ کی وارث ہوگی۔ اس کے مطابق جو الله تعالى نے وراثت كے سلسله ميں فرض كيا ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے اور ان سے سمل بن سعد ساعدی والله ن اس مديث من كه ني كريم مالية الم ف ومايا تفاكه اكر (لعان كرنے والى خاتون) اس نے سرخ اور بسة قد بجه جناجے وحره تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی تجی ہے اور اس کے شوہرنے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے لیکن آگر کالا' بردی آ تکھوں والا اور برے سریوں والا بچہ جناتو میں سمجھوں گاکہ شوہرنے اس کے متعلق سے کہا تھا۔ (عورت جھوٹی ہے) جب بچہ بیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا (یعنی اس

#### مرد کی صورت پرجس سے وہ بدنام ہوئی تھی)

اس حدیث ہے علم قیافہ کا معتبر ہونا پایا جاتا ہے۔ گر ہم کتے ہیں کہ آخضرت مٹائیم کو بالهام غیبی علم قیافہ کی وہ بات بتلائی المیتی جاتی ہوں گئے ہیں کہ آخضرت مٹائیم کو بالهام غیبی علم قیافہ کو اس علم کی رو سے قطعاکوئی تھم نہیں دے کتے۔ امام شافعی نے بھی علم قیافہ کو معتبر رکھا ہے ' چر بھی سے علم یقنی نہیں بلکہ ظنی ہے۔ وحرہ (چھکل کے مائند ایک زہریلا جانور 'پہتہ قد عورت یا اونٹ کی تثبیہ اس سے دیتے ہیں)

٣١– باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ)).

٥٣١٠ حدَّثنا سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذُكِرَ التَلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمُّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُليتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقُولِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرُّجُلُ مُصْفَرًّا قَليلَ اللَّحْم سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ بَيْنَ))، فَجَاءَتْ شَبيهًا بالرَّجُلِ الَّذي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلُ لابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ رَجَمْتُ

## باب رسول الله التي الله التي المرائد من بغير گوائى كے كسى كورت كوسنگسار كرتا كوسنگسار كرنے والا ہو تا تواس عورت كوسنگسار كرتا (۵۳۱۰) ہم سے سعيد بن عفير نے بيان كيا كما كه مجھ سے ليث نے

(۵۲۱۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے بچیٰ بن سعید نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے ' ان سے قاسم بن محد فے اور ان سے ابن عباس جھ انے کہ فی کریم الناليام كي مجلس ميں لعان كا ذكر موا اور عاصم بناتي نے اس سلسله ميں کوئی بات کی (کہ میں اگرایی ہوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو وہیں قتل کر دوں) اور چلے گئے ' پھران کی قوم کے ایک صحابی (عویمر بنالی ) ان کے پاس آئے میہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم بڑاٹھ نے کما کہ مجھے آج یہ اہتلا میری ای بات کی وجہ سے ہوا ہے (جو آپ نے آنخضرت مان کیا کے سامنے کی تھی) پھروہ انہیں لے کر حضور اکرم ماٹائیل کی خدمت میں عاضر موئ اور آنخضرت النايلم كووه واقعه بتايا جس ميس ملوث اس محالي نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ 'کم گوشت والے (پتلے دبلے) اور سیدھے بال والے تھے اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیاتھا کہ اے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ (تنمائی میں) پایا 'وہ گٹھے ہوئے جمم کا گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم مَنْ إِلَيْهِ نِهِ وَعَا فَرِما فَي كَهِ إِسِ اللهِ ! اس معامله كوصاف كروب. چنانچه اس عورت نے بچہ ای مرد کی شکل کا جناجس کے متعلق شوہرنے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ آ مخضرت میں ابن عباس رہے او چھاکیا یمی وہ عورت ہے جس کے متعلق

أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ) فَقَالَ: لاَ يَلْكُ اَمْرَأَةً كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءِ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: خَدلاً.

[أطرافه في: ٣١٦٥، ٥٨٥، ٢٥٨٥، ٧٢٣٨].

٣٧- باب صداق الْمُلاَعَنَةِ السُمَاعِيلُ عَنْ رُرَارَةَ أَخْبَرَنَا وَاللّهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْدٍ السَمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْدٍ فَلَا: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرُقَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ : ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَائِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَائِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَائِبُ؟)) فَأَبَيَا فَقَرْقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُوبُ: فَقَالَ فَهُرُو بْنُ دِينَادٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنَا فَهُرُو بْنُ دِينَادٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنَا فَلَوْ أَنْ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَلَا أَرَاكَ تُحَدِّثُوهُ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَقَدْ ذَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُوَ أَبْعَدُ فَلَاتَ عَادِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ فَقَلْ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَقَدْ ذَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مَنْكُ.

[أطرافه في: ٥٣١٦، ٥٣٤٩، ٥٣٥٠]. ٣٣- باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

٥٣١٧ - حدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا

حضور اکرم بوالتی نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلاشادت کے سنگسار کر ساتہ این عباس بی شیانے کہا کہ نہیں (بید جملہ آنخضرت ملی ہی اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی جملہ آنخضرت ملی ہی اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام نے زمانہ میں کھل گئی تھی۔ ابوصالح اور عبداللہ بن بوسف نے اس حدیث میں بجائے حدلا کے کسرہ کے کسرہ کے ساتھ وال حدلا روایت کیا ہے لیکن معنی وہی ہے۔

باب اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کامر ملے گا۔

(۱۳۱۵) ہم سے عمروین ذرارہ نے بیان کیا کہا ہم کو اساعیل نے خبر دی 'انہیں ایوب نے 'ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ہیں نے مصرت ابن عباس بی آئی ہے ایسے فض کا تھم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم مائی ہے نے بی عجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے 'تو کیا تم میں نے ایک (جو واقعی گناہ میں جتال ہو) رجوع کرے گالیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم بڑا تھے نے ان میں جدائی کر دی۔ اور بیان کیا کہ کہ جمھ سے عمرو بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کئے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے (جنہوں نے لعان کیا تھا) کہا کہ میرے مال کا کیا ہو گا (جو میرمیں دیا تھا؟) بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال (جو عورت کو مہرمیں دیا تھا) اب تمہارا نہیں رہا۔ اگر تم سے ہو (اس عورت کے پاس تمائی میں جا تھے ہواور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور جھی مہرنہ ملنا چاہئے۔

ِ اگرتم جھونے ہو تب تو تم کوادر بھی مهرنہ لمنا چاہئے۔ باب حاکم کالعان کرنے والوں سے بیہ کہنا تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیاوہ تو ہہ کر تاہے؟

(۵۳۱۲) جم ہے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما جم سے سفیان

سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ جُبَيْر قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِين ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، قَالَ : مَالِي. قَالَ : ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ **فَرْجِهَا))، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاك**َ أَبْعَدُ لَكَ)). قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ، وَفَرُّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السُّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: وَفَرُّقَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَن، وَقَالَ: ((ا لله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ : جَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَوْتُكَ.

[راجع: ٥٣١١]

بن عیبینہ نے بیان کیا کہ عمرونے کہا کہ میں نے سعید بن جبیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر جی اللہ سے لعان کرنے والول كا حكم يوجها تو انهول نے بيان كيا كه ان كے متعلق رسول الله ایک جھوٹا ہے۔ اب تہیں تہاری ہوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے (جو مرمیں دیا گیا تھا) آخضرت التي الله في فرمايا كه اب وه تمهارا مال نسي ب- اگرتم اس کے معاملہ میں سیچے ہو تو تہمارا میہ مال اس کے بدلہ میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھرتو وہ تم سے بعید ترہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروسے یاد کی اور ابوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا کہا کہ میں نے ابن عمر بھی اسے ایسے شخص کے متعلق یوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو تو آپ نے اپنی دو انگلیول سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارہ کو اپنی دوشمادت اور چ کی انگلیوں کو جدا کرکے بتایا کہ نبی کریم الٹائیا نے قبیلہ بن عجلان کے میاں ہوی کے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹاہے' تو کیاوہ رجوع کرلے گا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا۔ على بن عبدالله مديني نے كماكه سفيان بن عيينه نے مجھ سے كما ميں نے یہ حدیث جیسے عمرو بن دینار اور ابوب سے سن کریاد رکھی تھی ولی ہی جھے سے بیان کردی۔

حاصل ميہ جوا كه سفيان نے اس حديث كو عمرو بن دينار اور ابوب سختياني دونوں سے روايت كيا ہے۔

### باب لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا

(۵۳۱۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر قرق ان نے اس مرد حضرت ابن عمر قرق ان نیس خبردی کہ نبی کریم ما تھا نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونول سے قسم کی تھی۔

٣٤- باب التَّفْريق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ - ٣٤ حدثني إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا انَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَامْرَأَةٍ قَلْ وَامْرَأَةٍ قَدَفَهَا، وَأَخْلَفَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

**€** 80 **> 33,433,433,**€

٣١٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
 عُبَيْدِ الله أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ البنِ عُمَرَ قَالَ
 لاَعَنَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ
 الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[راجع: ٤٧٤٨]

٣٥- باب يُلْحَقُ الْوَلَدُ بالْمُلاَعَنَةِ

٥٣١٥ حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي اللَّبِي اللَّهِ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرَّأَةِ. [راجع: ٤٧٤٨]

٣٦- باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

مَلْنَهُانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْتَى بْنُ سَعيدِ مَلْنَهُانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْتَى بْنُ سَعيدِ مَلْنَهُانُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ قَالَ أَوْحُمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فَكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنَّهُ وَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ ابْتُلِيتُ بِهِذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا اللهُ عَلَى وَجَدَ اللهُ عَلَى وَجَدَ اللهُ عَلَى وَجَدَ فَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَ فَالْ عَالِمُ اللهُ عَلَى الرَّجُلُ مُصْفَرًا فَقَالَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا فَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَرًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(۵۳۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے کہا ہم سے عبیداللہ نے کہا مجھے نافع نے خبردی اور ان سے ابن عمر شان نے بیان کیا کہ قبیلہ انسار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ مل کے لعان کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔

باب لعان کے بعد عورت کا بچہ (جس کو مرد کے کہ بیہ میرا بچہ نہیں ہے) مال سے ملاویا جائے گا(اس کا بچہ کملائے گا) (۵۳۱۵) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا 'کہا ہم سے مالک نے 'کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر شکھنٹا نے کہ نبی کریم ملٹی پیل نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا' پھران صاحب نے بنی بیوی کے لڑکے کا افکار کیا تو آنخضرت ملٹی پیلے نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا۔

باب امام یا حاکم لعان کے وقت یوں دعاکرے یا اللہ! جو اصل حقیقت ہے وہ کھول دے

(۱۳۱۲) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ جھے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے بی بن سعید نے کہا کہ جھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبردی انہیں قاسم بن جھ نے اور انہیں ابن عباس ڈی اولا نے انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم ملڑ ہیا کی جمل میں ہوا تو عاصم بن عدی بڑا تھ نے اس پر ایک بات کہی (کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں) پھروالیس میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم بڑا تھ نے کہا کہ اس معالمہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا سے ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے کہا کہ اس معالمہ میں میرا سے ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہو کہا کہ اس معالمہ میں میرا سے ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہو کہا کہ اس معالمہ میں میرا سے ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہو کہا تھا ہوں ساتھ لے کر آخضرت ساتھ کے باس گئے اور اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی گئیں آخلات میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو اپنی تو مورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی تو اپنی ت

وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطِطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمُّ بَيِّنْ)). فَوَضَعتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ الله ه بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لا بْن عَبَّاس: فِي الْمَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّه اللهُ وَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ. [راجع: ٤٢٣]

بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی مستم کا زرد' بھرے گوشت والا تھا اس کے بال بہت زیادہ تهنگه پالے تھے۔ حضور اکرم ملتی اللہ اے اللہ! معاملہ صاف كردے۔ چنانچہ ان كى بيوى نے جو بچہ جناوہ اسى شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہرنے کما تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم التھا نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ این عباس بی ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم التھ این نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شادت سنگسار كرتا تواسے كرتا؟ ابن عباس بين انے كماكد نهيں۔ بيد دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانہ میں علانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔

> مر کواہوں سے اس پر بدکاری ثابت نہیں ہوئی نہ اس نے اقرار کیاای وجہ سے اس پر حد نہ جاری ہو سکی۔ ٣٧ - باب إذًا طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

> > تو کیا وہ پہلے خاوند کے نکاح میں جاسکے گی؟ ٥٣١٧ - حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلَيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَني أَبي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ

> > ح. حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا أَنْ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمُّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوُّجْت آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: ((لأَحَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكِ)).

باب جب تسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اور بیوی نے عدت گزار کردو سرے شوہرسے شادی کی لیکن دو سرے شوہرنے اس سے صحبت نہیں کی

(۱۵۲۵) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کہ ہم سے کیل نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ وی اور ان سے نبی کریم النا اللہ ا (دو سری سند اور حضرت امام بخاری را تیز نے کہا کہ) ہم سے عثان بن ائی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاکشہ وی والد نے کہ رفاعہ قرظی بڑاٹھ نے ایک خاتون سے نکاح کیا ' پھرانسیں طلاق دے دی 'اس کے بعد ایک دو سرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کرلیا ' پھروہ نی كريم ملي فيا كى خدمت ميں حاضر جو كيں اور اپنے دو سرے شوہر كاذكر کیا اور کما کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں اور بیر کہ ان کے پاس

[راجع: ٢٦٣٩]

کپڑے کے پلوجیسا ہے (انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی لیکن) آخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ نہیں۔ جب تک تم اس (دوسرے شوہر) کامزانہ چکھ لواوریہ تہمارا مزانہ چکھ لیں۔

#### پہلے شوہرے تمہارا نکاح صیح نہیں ہو گا۔ ۱۹۸- باب

﴿وَاللاَّنِي يَنِسْنَ مِنَ الْمَحيض مِنْ الْسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ وَاللاَّنِي تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللاَّنِي قَعَدْنَ عَنِ الْحيضِ وَاللاَّنِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدْتُهُنَّ ثَلاَئَةُ أَشْهُو

## َسِبُ ﴿ ٣٩ – باب ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

## باب اور آيت واللائي يئسن الخ

یعنی "تہماری مطلقہ ہویوں میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہوں' اگر تہمیں شبہ ہو" کی تفسیر مجاہد نے کمالیتی جن عورتوں کاحال تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس طرح وہ عور تیں جو بڑھانے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں۔ اس طرح وہ عور تیں جو نابالغی کی وجہ سے ابھی حیض والی ہی نہیں ہوئی ہیں۔ ان سب قتم کی عورتوں کی عدت تین مہینے ہیں۔

باب حاملہ عور توں کی عدت ہیہ ہے کہ بچہ جنیں

جنتے ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت ﴿ وَاُولَاتُ الاَ حَمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّصَفُونَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق: ٣) مخصص ہے اس آیت کی ﴿ وَالَّذِینَ یُتُوفَّونَ بِنْکُمْ وَیَلَاوُونَ اَزُوَاجُا یَتُوبَصْنَ بِالْفُسِهِنَّ اَدْبَعَهَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ﴾ (البقرة: ٣٣٣) اور حضرت علی بن الله علی معقول ہے کہ ابعد الاجلین تک عدت کرے۔ ابن عباس بھی اللہ کی قول ہے لیکن باقی صحابہ سب اس کے ظاف ہیں اور ابن عباس بھی اس جی معقول ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود بڑا تھ سے وہ کتے تھے جو چاہے ہیں اس سے مباہم کرنے کو تیار ہوں کہ سورہ طلاق آخر میں اتری اور اس سے وہ آیت والذین یتوفون منکم حاملہ عور قول کے باب میں منسوخ ہوگئی۔

(۵۲س۱۸) ہم سے یخی بن بکیر نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربعہ نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے' کہا کہ مجھے خبردی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہ زینب بنت ام سلمہ بڑا تھا کی ذوجہ مطہرہ ام سلمہ بڑا تھا کی ذوجہ مطہرہ ام سلمہ بڑا تھا کی ذوجہ مطہرہ ام سلمہ بڑا تھا کی خبردی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھیں اور جن کا نام سبعہ تھا' اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کا جب انقال ہوا تو وہ عالمہ تھیں۔ شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کا جب انقال ہوا تو وہ عالمہ تھیں۔ ابوسائل بن بعکک بڑا تھ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجالیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب تک عدت کی دو مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی' تمہارے تک عدت کی دو مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی' تمہارے

ما يصلُّخ أَنْ تَنكعيه حَنَّى تَفْتَذَي آخِرَ لِي اللهِ ا

الأَجْلَيْن)). فمكنت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالِ أَمْمُ جَاءَتِ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((اِنْكِحَى))

[راجع: ٩٠٩؛]

لیے اس سے (جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھیں) نکاح کرنا صحیح نہیں ہو گا۔ پھروہ (وضع حمل کے بعد) تقریباً وس دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آنخضرت ماٹھیا کے فرمایا کہ اب نکاح کرلو۔

آئی ہے۔ ابوالسائل نے عورت کو یہ غلط مسلم ساکر اس کو برکایا کہ بالفعل وہ اپنا نکاح ملتوی کر دے تو اس کے عزیز و اقرباء جو اس سی مسلم سیست کے اور وہ اس کو سمجھا بچھا کر مجھ سے نکاح پر راضی کر دیں گے۔ دو مدتوں سے ایک وضع حمل کی مدت وضع حمل ہے اور کی مدت وضع حمل ہے اور کی مدت وضع حمل ہے اور بہا۔ بسمہ کی مدت وضع حمل ہے اور بسمہ۔

٥٣١٩ حدثنا يحتى بن بُكنر عَنِ اللّيثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ اللّيثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ عُبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ أَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ اللّه لَكَتَب إِلَى ابْنِ أَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَة الْأَسْلِيَة كَيْفَ أَفْتَاهَا النّبِي عَنْ اللّهِ فَقَالَت: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راحع: ٩٩١] أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راحع: ٩٩٩] مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنِ الْمِيسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً أَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلِمِينَة الْمُسْلِمِينَة أَنْ سُبَيْعَة الأَسْلِمِينَة لَنْ سُبَيْعَة الأَسْلِمِينَة أَنْ سُبَيْعَة الأَسْلِمِينَة أَنْ سُبَيْعَة الأَسْلِمِينَة أَنْ سَبَيْعَة الأَسْلِمِينَة أَنْ سَبَيْعَة الأَسْلِمِينَة أَنْ سَنَعْتَ اللّهُ سُبَيْعَةً الأَسْلِمِينَة أَنْ تَنْكِحَ، فَاذِنْ لَهَا النّبِي إِنْ فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَاذِنْ لَهَا فَنَالَ اللّهِ فَكَاءَتِ فَالْمَالِهُ فَكَحَتْ.

٠٤- باب قول الله تَعَالَى:
 ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاَثَةً قُرُوءِ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاصَتَ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيْصِ بَانَتُ مِنَ الأُولُ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 وَقَالَ الزُهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُ إِلَى مُغْمَرٌ : مُغْمَرٌ : مُغْمَرٌ : مُغْمَرٌ : وَقَالَ مَعْمَرٌ :

(۵۳۱۹) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا' ان سے لیث نے' ان سے یزید نے کہ ابن شماب نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں اسعود) سے انہیں خبردی کہ انہوں نے ابن الار قم کو لکھا کہ سبعہ اسلمیہ سے پوچیں کہ نبی کریم التہ یہا نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یمال بی بیدا ہو گیا تو آنحضرت نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔ بیدا ہو گیا تو آنحضرت نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔ بیان کیا' ان سے اشام مالک نے بیان کیا' ان سے اشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے ' ان سے مور بن مخرمہ نے کہ سبعہ اسلمیہ اپنے شو ہرکی وفات کے بعد چند منوں تک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم ماٹھیا کے پاس آکر دوں تک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم ماٹھیا نے انہیں اجازت انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماٹھیا نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کی اجازت ماگی تو آنحضرت ماٹھیا نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا۔

باب الله كايد فرماناكه "مطلقه عورتين اپنه كوتين طهرياتين حيض تك روك ركيس" اور ابرائيم نه اس شخص كه بارك مين فرمايا جس نه كسى عورت سے عدت بى مين نكاح كرليا اور پھروہ اس كے پاس تين حيض كى مت گزرنے تك ربى كه اس كے بعد وہ پہلے بى شوہر سے عدا ہوگى۔ (اور به صرف اس كى عدت سمجى جائے گى) دو سرك نكاح كى عدت كاشار اس ميں نہيں ہوگاليكن زہرى نے كما كه اس ميں دو سرے نكاح كى عدت كاشار اس ميں نہيں ہوگائيكن زہرى كا قول سفيان كو دو سرے نكاح كى عدت كاشار بھى ہوگائيكى يونى زہرى كا قول سفيان كو

يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلَى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

زیادہ پیند تھا۔ معمرنے کہا کہ افرات المواۃ اس وقت بولتے ہیں جب عورت كاحيض قريب مور اس طرح "افرات" اس وقت بهي بولتے ہیں جب عورت کا طهر قریب ہو' جب کسی عورت کے پیٹ میں کبھی کوئی حمل نہ ہوا ہو تو اس کے لیے عرب کہتے ہیں۔ "ماقرات بسلی قط" لینی اس کو تبھی پیٹ نہیں رہا۔

اور شافعی نے تین طرر مرامام ابو صفحہ رہ ایک کا ندبب رائے ہے کس لیے کہ طلاق طرمیں مشروع ہے حیض میں نہیں اب اگر کسی نے ایک طهر میں طلاق دی تو یا تو یہ طهرعدت میں شار ہو گا۔ شافعیہ کہتے ہیں تب تو عدت تین طهرہے کم ٹھمرے گی۔ اگر محسوب نه ہو گا تو عدت تین طهرے ذا کد ہو جائے گی۔ شافعیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دو طهراور تیسرے طهرکے ایک تھے کو تین طهر که كت من جيس فرمايا ﴿ الْحَدَّ أَشْهُرْ مَعْلَوْمَتْ ﴾ (البقرة: ١٩٧) حالا مك حقيقت من فج ك دو مين وس دن مين

## بإب فاطمه بنت قيس رشي خيافيا كاواقعه اورالله تعالى كافرمان

"اور اینے برورد گار اللہ سے ڈرتے رہو'انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں ' بجزاس صورت کے کہ وہ کسی کھلی ہے حیائی کاار تکاب کریں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدود سے برھے گا'اس نے اپنے اور ظلم کیا۔ تھے خرنمیں شاید کہ الله اس کے بعد کوئی نئ بات پیدا کر دے۔ "ان مطلقات کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا مکان دو جمال تم رہتے ہو اور انہیں تک كرنے كے ليے انہيں تكليف مت پہنچاؤ اور اگر وہ حمل واليال مول توانہیں خرچ بھی دیتے رہو۔ ان کے حمل کے پیدا ہونے تک۔ آخر آیت الله تعالی کے ارشاد "بعد عسریسرا" تک۔

(۵۳۲۲-۵۳۲۱) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کمامم ے امام مالک نے بیان کیا 'کما ہم سے یکیٰ بن سعید انصاری نے 'ان ے قاسم بن محمد اور سلیمان بن بیار نے 'وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یکیٰ بن سعید بن العاص نے عبدالرحمٰن بن تھم کی صاحبزادی (عمرہ) کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبدالرحمٰن انہیں ان کے (شوہر كى گرے كے آئے (عدت كے ايام گزرنے سے پہلے) عائشہ وثافة

### ١ ٤ - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْس وَقُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ رَبُّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -إِلَى قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْرٍ يُسرًا﴾.

٥٣٢١ ، ٥٣٢١ - حدَّثنا إسْمَاعيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَان أَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَكَم، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ

عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنينَ إِلَى مَوْوَانٌ، وَهُوَ أَميرُ الْمَدِينَةَ اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. وَقَالَ مَرْوَانَ فِي حَديثِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ الْحَكَم غَلَبَني. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسِ؟ قَالَتْ: لاَ يَضُرُكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَديثُ فَاطِمَةً. فَقَالَ مَرْوَانَ بْنُ الْحَكَمِ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْن مِنَ الشُّرُّ.

[أطرافه في : ٥٣٢٣، ٥٣٢٥، ٥٣٤٥]. [أطرافه في : ٥٣٢٤، ٥٣٢٦، ٥٣٢٦].

کوجب معلوم ہواتو انہوں نے مروان بن حکم کے یمال 'جواس وقت مدینہ کا امیر تھا محملوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑی کو اس کے گھر (جمال اسے طلاق ہوئی ہے) پہنچا دو 'جیسا کہ سلیمان بن سیار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کاجواب سے دیا کہ لڑکی کے والد عبدالرحمٰن بن تھم نے میری بات نہیں مانی اور قاسم بن محد نے بیان کیا کہ (مروان نے ام المؤمنین کو یہ جواب دیا کہ) کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس ریا کہ کے معاملہ کاعلم نہیں ہے؟ (انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھرعدت سیس گزاری تھی) عائشہ رہے ہیں نے بتلایا کہ اگرتم فاطمہ کے واقعہ کا حواله نه دیتے تب بھی تمهارا کچھ نه بگڑ تا (کیونکه وہ تمهارے لیے ولیل نیں بن سکتا) مروان بن عکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک (فاطمہ مڑے نیوا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا) ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھاتو یمال بھی یمی وجہ کافی ہے کہ دونوں (میاں بوی) کے درمیان کشیدگی تھی۔

حضرت عائشہ رہی آنے کا مطلب سے تھا کہ فاطمہ بنت قیس بڑی آنے کی حدیث سے کیوں دلیل لیتے ہو' فاطمہ بڑی آنے کا اس گھرسے نکل میں میں اسلامی عدر کی وجہ سے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گھر خوفناک تھا' کوئی کہتا ہے فاطمہ بد زبان عورت تھی۔

٥٣٢٣، ٢٣٥٩– حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةً، أَلاَ تَتَّقِي اللهِ؟ يَعْنِي في قَوْلها: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

[راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

٥٣٢٥، ٥٣٢٦– حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ

(۵۳۲۳ ـ ۵۳۲۳) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محربن جعفرنے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان ے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہے نیوانے کما واطمہ بنت قیس خداسے ڈرتی نہیں! ان کااشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا (کہ مطلقہ بائنہ کو) نفقہ وسکنی دینا ضروری نہیں جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اسے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔

(۵۳۲۹\_۵۳۲۵) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے ابن مدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ بڑی ہے کہا کہ آپ فلانہ (عمرہ) بنت تھم کا معالمہ نہیں دیکھتیں۔ ان کے شوہرنے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ

فَخُرَجَتْ؟ فَقَالَتْ : بِنْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنْهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَديثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ : عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدُّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانِ وَحْشٍ فَحِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

٢ - باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِي عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا،
 أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

وہاں سے نکل آئیں (عدت گزارے بغیر) حضرت عائشہ رفی ہے نے بتلایا
کہ جو کچھ اس نے کیا بہت براکیا۔ عروہ نے کہا آپ نے فاطمہ رفی ہے اس کے واقعہ کے متعلق نہیں سنا۔ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کوذکر
کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ
کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رفی ہیا
نے (عمرہ بنت حکم کے معاملہ پر) اپنی شدید ناگواری کا اظمار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رفی ہیا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رفی ہیا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی 'اس لیے نبی کریم ماتی ہے واروہ لی سے منتقل ہونے کی) انہیں اجازت دے دی تھی۔
باب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھر میں کسی (چور

سے اٹھ جانادرست ہے۔

کے گھروالے بد کلامی کریں تواس کوعدت کے اندروہاں

وغیرہ یاخود شوہر) کے اچانک اندر آجانے کاخوف ہویا شوہر

الکین جس عورت کو طلاق رجعی دی جائے اس کے لیے سب کے نزدیک مسکن اور خرچہ خاوند پر لازم ہو گا لیخی عدت لیری ہونے تک گو حالمہ نہ ہو اور طلاق بائن والی کے لیے بعض سلف نے مسکن واجب رکھا ہے اس آیت ہے اسکنوھن الکین نققہ واجب نہیں رکھا اور حالمہ عورت کے لیے وضع حمل تک مسکن اور خرچ سب نے لازم رکھا ہے لیکن غیر حالمہ میں جس کو طلاق بائن دی جائے اختلاف ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا۔ حنفیہ نے اس کے لیے بھی نقتہ اور مسکن واجب رکھا ہے کیونکہ آیت عام ہے اور حضرت عمر بڑا تھے کے قول سے ولیل لیے بین کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی روایت کو رد کیا اور کہا ہم اللہ کی کتاب اور اپنے پنجبر کی سنت ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ تکتے جو معلوم نہیں اس نے یاد رکھایا بھول گئی۔ حالا نکہ حضرت عمر بڑا تھ نے بائد عورت کے لیے صرف مسکن کو لازم رکھا نہ کہ نقتہ کو۔ دو سرے امام احمد نے کہا حضرت عمر بڑا تھ سے یہ قول ثابت نہیں ہے مگر عورت حالمہ المجدیث کا نہ جب رکھا ہے کہ نقتہ اور سکنی حافہ رجعی کے لیے واجب ہے مطلقہ بائنہ کے لیے واجب نہیں ہے مگر عورت حالمہ ہو۔

٥٣٢٧، ٥٣٢٧ حدثني حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً. [راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

ابن شہاب نے 'انہیں عروہ نے کہ عائشہ رہی آبیا نے فاطمہ بنت قیس رئی آبیا کی اس بات کا (کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ وسکنی نہیں ملے گا) انکار کیا۔

(۵۳۲۸-۵۳۲۷) مجھ سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم کو

عبدالله بن مبارک نے خبردی کماہم کوابن جریج نے خبردی اسیں

المعلم المراج ووہ کہتی تھی کہ تین طلاق والی کے لیے نہ مکن ہے نہ خرچہ۔ حدیث سے ترجمہ باب نہیں نکایا مگر حضرت امام بخاری

ر راللہ نے اپنی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں بیہ فدکور ہے کہ حضرت عائشہ بڑا ہوا نے فاطمہ بنت قیس میں ہے کہا کہ تیری زمان نے تجھ کو نکلواہا تھا۔

٣٤- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ ﴾ مِنَ الْحَيْض وَالْحَمَل ٥٣٢٩ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَنيبَةً، فَقَالَ لَهَا: ((عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ

أَفَضْتِ يَوْمُ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ.

قَالَ : ((فَانْفِرِي إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

خیمہ کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ آنخضرت ملٹھیا نے ان سے فرمایا "عقری" یا (فرمایا راوی کوشک تھا) "حلظی" معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دوگ اکیاتم نے قربانی کے دن طواف کرلیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آنخضرت ماٹھائیا نے فرمایا کہ پھر چلو۔ (عقری حلفی عرب میں پیار کے الفاظ میں اس سے بدوعا مقصود نہیں ہے۔ عقری لینی اللہ تھے کو زخی کرے۔ حلفی تیرے طلق

میں زخم ہو۔ اس حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ آپ نے صرف صفیہ رہ اُن کے حالفنہ ہونے کے بارے میں تسلیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ خاوند کے مقابلہ میں بھی لیخی رجعت اور سقوط رجعت اور عدت گزر جانے وغیرہ ان امور میں عورت کے قول کی تقدیق کی جائے گی۔

> \$ ٤ – باب ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ ؠڔؘۮۜٙۿؚڹۜٞۿ

فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدةً أَوْ ثِنْتَيْن

٥٣٣٠ حدثني مُحَمَّدٌ أَخْبَوَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْليقةً.

[راجع: ٢٩٥٤]

٥٣٣١ وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

باب اورالله کاسورهٔ بقرمیں بیہ فرمانا کہ عدت کے اندر عور توں کے خاوندان کے زیادہ حقدار ہیں یعنی رجعت کر کے اور اس بات کابیان کہ جب عورت کو ایک یا دو طلاق دی ہوں تو کیونگر رجعت کرے

باب الله تعالی کامیہ فرمانا کہ عور توں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ

الله في ان كر حمول ميں جو پيدا كر ركھاہے اسے وہ چھيا

ر کھیں کہ حیض آتا ہے یا حمل ہے۔

(۵۳۲۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ بن

حجاج نے 'ان سے تھم بن عتبہ نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے

اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ وی شیانے بیان کیا کہ جب نبی کریم

مَنْ أَيْهِمْ نِهُ (حَبِّة الوداع ميس) كوچ كااراده كياتو ديكھاكه صفيه رئيَّ هُواييخ

( ۵۳۳۰) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کماہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خروی ان سے پوٹس بن عبید نے بیان کیا ان سے امام حسن بصرى نے بيان كياكه معقل بن يبار والله في بن جيله كانكاح كيا پھر (ان کے شوہرنے) انہیں ایک طلاق دی۔

(۵۳۳۱) مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتُ أَخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِي أَخْتُهُ تَحْتَى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ آنِفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ آنِفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُها، فَحَالَ بَيْنَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُها، فَحَالَ بَيْنَهُ وَهُو إِذَا طَلَقْتُمُ وَبَيْنِها، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ الله النّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَ ﴾ إلى الله تَعالَى ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، آخِرِ الآيَةَ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ الله.

بیان کیا'کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے 'ان سے قادہ نے 'کہا ہم

سے امام حسن بھری نے بیان کیا کہ معقل بن بیار بڑاٹھ کی بمن ایک

آدی کے نکاح میں تھیں' پھرانہوں نے انہیں طلاق دے دی' اس

کے بعد انہوں نے تنمائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب خم

ہو گئے تو ان کے پہلے شو ہر نے ہی پھر معقل بڑاٹھ کے پاس ان کے لیے

نکاح کا پینام بھیجا۔ معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب

وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی (کہ دوران عدت

میں رجعت کرلیں لیکن ایسا نہیں کیا) اور اب میرے پاس نکاح کا پینام

بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بمن کے در میان میں حاکل ہو

گئے۔ اس پر سے آیت نازل ہوئی۔ "اور جب تم اپنی عور توں کو طلاق

دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو" آخر

آیت تک "پھر رسول اللہ ملڑھ کے خم کے سامنے جھک گئے۔

انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے خکم کے سامنے جھک گئے۔

المحدیث کا قول میہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد رجعت نکاح جدید سے ہوتی ہے اور عدت کے اندر عورت سے جماع کرنا ہی رجعت کے لیے کانی ہے۔

ان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب بی افتا نے کہ انہوں نے اپنی بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب بی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائفنہ تھیں۔ رسول اللہ اللہ اللہ ان کو علم دیا کہ رجعت کر لیس اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائفنہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت کریں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس بی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ بستری کریں طلاق دیں۔ پس بی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ بستری کریں عمر بی شاہ سے آگر اس میں عور توں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر بی شاہ سے آگر اس کے (مطلقہ ثلاثہ کے) بارے میں عبداللہ بن عمر بی شاہ سے اگر اس کے (مطلقہ ثلاثہ کے) بارے میں موال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین موال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین

غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.

[راجع: ٤٩٠٨]

24- باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ - حَدُّنَا يَزِيدُ بْنُ الْرَاهِيمَ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ حَدُّنَىٰ يُولِدُ بْنُ الْرَاهِيمَ حَدُّنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ حَدُّنَىٰ يُولُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ الْمَرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرُهُ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَّتِهَا) أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَّتِها) قُلْتُ: (أَرَأَيْتَ قُلْتُ: أَقَامَتُهُ بِيلِكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ وَاسْتَحْمَقَ)).

[راجع: ٤٩٠٨]

73 - باب تُجِدُّ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا وَوَجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَ الرُّهْرِيُّ : لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا الْطِيبَ لأَنْ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. الْمُتَوَفِّي عَنْهَا الْعِدَّةَ. حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالك عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ مُخَمِّد بْنِ مَنْ خُمَيْدِ بْنِ مَنْ خُمَيْدِ بْنِ مَنْ خُمَيْدِ بْنِ مَنْ خُمَيْدِ بْنِ مَنْ أَبْهَا أَخْبَرَتُهُ مَنْ وَلِيْكَ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ مَنْ وَيُعْتَلَ اللّهُ الْعَلَيْدَ أَنِي سَلَمَةَ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ النَّلَالَةَ.

طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری ہوی تم پر حرام ہے۔ یمال تک کہ
وہ تمہارے سوا دو سرے شوہرسے نکاح کرے۔ غیر فنیبة (ابوالجمم)
کے اس حدیث میں لیٹ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ (انہوں نے بیان کیا
کہ) مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر پی آتا نے کہا کہ اگر
تم نے اپنی ہوی کو ایک یا دو طلاق دے دی ہو۔ تو تم اسے دوبارہ اپ
نکاح میں لاسکتے ہو) کیونکہ نی کریم ساتھ کیا نے محصے اس کا حکم دیا تھا۔

#### باب حالفنه سے رجعت كرنا

(۱۳۳۳) ہم سے تجاج نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے بونس بن جیر بیان کیا کہا ہم سے بونس بن جیر نے بیان کیا کہا ہم سے بونس بن جیر نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے بتالیا کہ ابن عمر بی اوق سے دو گات اس کے متعلق نبی کریم ما تھیا ہے بوچھا تو آخضرت ما فریق نے اس کے متعلق نبی کریم ما تھیا ہے بوچھا تو آخضرت ما تھیا نے تکم دیا کہ ابن عمر بی آتیا اپنی بیوی سے رجوع کر لیں 'پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جیر نے لیں 'پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جیر نے بیان کیا کہ ابن عمر بی آتھا ہے اس کے متعلق نبی برے ادکام بجا بیان کیا کہ ابن عمر بی طلاق کا بھی شار بوتھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شار بوتھا کہ ابن میں بڑے گا؟) ہوا تھا؟ انہوں نے بالیا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجا لانے سے عاجز ہویا احتی ہو توف ہو (توکیا طلاق نبیں بڑے گی؟) باب جس عورت کا شو ہر مرجائے وہ چار مہینے دس دن تک باب جس عورت کا شو ہر مرجائے وہ چار مہینے دس دن تک سوگ منائے۔

زہری نے کما کہ کم عمرائر کی کا شوہر بھی اگر انقال کر گیا ہو تو ہیں اس کے لیے بھی خوشبو کا استعال جائز نہیں سمحتا کیو نکہ اس پر بھی عدت واجب ہے ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا 'کماہم کو المام مالک نے خبردی' انہیں عبداللہ بن ابی بحرین محمد بن عمرو بن حزم نے ' انہیں حید بن نافع نے اور انہیں زیب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنما نے ان تین احادیث کی خبردی۔

**(90) → 83 → 100** (100)

٥٣٣٤ قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ حينَ تُولِّقِي ٱبُوهَا ٱبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرّْبِ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بطيبٍ فيهِ صُفْرَةً أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمٌّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ : اما وا لله مَالي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُّ الإِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالِ، ۚ إِلاًّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠] ٥٣٣٥- قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْش حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَا لله مَالِي بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَر ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَال، إلاَّ

[راجع: ١٢٨٢]

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا)).

٣٣٦٥ - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً

تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابنتى تُوفِّنَى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا
أَفْنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ مُرَّئَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا)). كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَلْنَهُم وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنُ فِي

(۵۳۳۲) زینب رجی افوا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملی الم اوجہ مطہرہ ام حبیبہ رجی افوا کے پاس اس وقت گی جب ان کے والد ابوسفیان بن حرب رخاتھ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوث تھی ' پھروہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کولگائی اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لونڈی نے ان کولگائی اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش منیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ ملی گیا سے سنا ہے آخضرت ملی ایک نہیں کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کاسوگ منائے سوا رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کاسوگ منائے سوا شو ہرکے (کہ اس کاسوگ) چار مبینے دس دن کا ہے۔

(۵۳۳۵) حفرت زینب بنی آفیا نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المؤمنین زینب بنت جمش بنی آفیا کے بمال اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعال کی اور کہا کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کر مر منبریہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہویہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے مرف شو ہر کے لیے چار مینے دس دن کاسوگ ہے۔

(۵۳۳۷) زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنمانے کما کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنما کو بھی یہ کتے ساکہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری لڑی کے شوہر کا انقال ہو گیا ہے اور اس کی آئھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے؟ آخضرت سل کے اس پر فرمایا کہ نہیں ' دو تین مرتبہ (آپ نے یہ فرمایا) ہر مرتبہ یہ فرماتے سے کہ نہیں! پھر آخضرت مل کھیا ہے دور دس دن بی کی ہے۔ مل کھیا کہ یہ (شرعی عدت) چار مینے اور دس دن بی کی ہے۔ عالمیت میں تو تمہیں سال بھر سک مینکی پینینی پڑتی تھی (جب نہیں علی اللہ کھر سک مینکی کھینینی پڑتی تھی (جب نہیں علی ہے۔ عالمیت میں تو تمہیں سال بھر سک مینکی تھینینی پڑتی تھی (جب نہیں

رَحِمهُ الله : مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ

جلْدَهَا.

٧٤ - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ مَسْمَةً حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةٌ تُوفِّي زَوْجُهَا، أَمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةٌ تُوفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَاسَتَأْذُتُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: ((لاَ فَاسْتَأْذُتُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: ((لاَ تَكُحَلُ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ تَكْحَلُ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا. أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا. فَإِذَا كَانَ حَوْلُ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتِّى تَمْضِي فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتِّى تَمْضِي فَمَرَ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتَى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُو وَعَشْرٌ)). وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:

#### عدت ہے باہر ہوتی تھی)۔

(ک۳۳۳۵) حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ بی فیا سے
یوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ "سال بھر تک مینگئی پھینکی پرتی
تھی؟" انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جالمیت میں جب کی عورت کا شوہر
مرجاتا تو وہ ایک نمایت شک و تاریک کو فرٹی میں داخل ہو جاتی۔
سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعال ترک کردیتی۔ یمال
تک کہ اس حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر کی چوپائے گدھے یا
کری یا پرندہ کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے
کری یا پرندہ کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے
اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہو تا تھا کہ وہ کی جانور پر ہاتھ پھیردے
اور وہ مرنہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگئی دی جاتی
حوہ پھینگتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعال کر سکتی تھی۔ امام
مالک سے پوچھا گیا کہ "تفتض به" کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا وہ
اس کا جم چھوتی تھی۔

باب عورت عدت میں سرمہ کااستعال نہ کرے

(۵۳۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے حمید بن نافع نے 'ان سے زینب بنت ام سلمہ رہی ہے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انقال ہو گیا' اس کے ابعد اس کی آ تھے میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ ماٹھیے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت ماٹھیے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت ماٹھیے نے فرمایا کہ سرمہ (زمانہ عدت میں) نہ لگاؤ۔ (زمانہ جاہلیت میں) تہمیں بدترین کیڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا' یا (راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) بدترین گھر میں وقت (عدت) گزارنا پڑتا تھا۔ برتا تھا۔ جب اس طرح ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگنی بھینکتی (جب عدت سے باہر آتی) پس سرمہ گزرتا اور وہ اس پر مینگنی بھینکتی (جب عدت سے باہر آتی) پس سرمہ نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ چار مینے دس دن گزرجائیں اور میں نے زینب

[راجع: ٥٣٣٦]

٣٣٩ - ((لاَ يَجِلُّ لإمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدُّ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجم: ١٢٨٠]

• ٣٤٥ - حدثنا مُسَدَّةُ حَدَّثِنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا مِسْرٌ حَدَّثَنَا مَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً : نُهينَا أَنْ نُجِدٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. [راجع: ٣٠٣]

٤٨ - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ
 الطُّهْر

بنت ام سلمہ سے سنا'وہ ام حبیب سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم ملتھ کیا۔ نے فرمایا۔

(۵۳۳۹) ایک مسلمان عورت جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی (کی وفات) کاسوگ تین دن سے ذیادہ منائے سوا شوہر کے کہ اس کے لیے چار مینے دس دن ہیں۔

(۵۳۴۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رہی ہوئے نیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سواکسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائیں۔

باب زمانہ عدت میں حیض سے پاک کے وقت عود کا استعمال کرنا جائز ہے

(۵۳ (۲) جھ سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد

بن زید نے بیان کیا 'ان سے ابوب نے 'ان سے حفصہ نے اور ان

سے ام عطیہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کی

میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائیں سوا شو ہر کے کہ اس کے لیے
چار مینے دس دن کی عدت تھی۔ اس عرصہ میں ہم نہ سرمہ لگاتے نہ
خوشبو استعال کرتے اور نہ رنگا کیڑا پہنتے تھے۔ البتہ وہ کیڑا اس سے
الگ تھا جس کا (دھاگا) بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی
اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد عسل کرے تو اس وقت المفار
کا تھوڑا ساعود استعال کرلے اور ہمیں جنازہ کے پیچے چانے کی ہمی
ممافحت تھی۔

عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا اس لیے منع ہے کہ عورتیں کمزور دل اور بے صبر ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ان سے خلاف شرع امور کاار تکاب ممکن ہے اس لیے شرع شریف نے ابتدا ہی میں عورتوں کو اس سے روک دیا۔ ای لیے عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ ۹ ٤ - باب تَلْبَسُ الْحَادَةُ ثِیابَ بہاب سوگ والی عورت یمن کے دھاری دار کپڑے بہن

العَصنب

عتی ہے

٢ ٣٤٠ حدثنا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِسَامٍ عَنْ عَشْمَامٍ عَنْ حَمْثَنَا حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنْهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ

عَصْبِ)). [راجع: ٣١٣]

٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حدثنا هِشَامٌ حَدَّثَنَّا حَفْصَةُ حَدَّثِنِيْ أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَىَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَمَسُّ طيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا اذا طهرُت نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. قال ابوعبدا لله: القسط والكست مثل الكافور والقافور.

[راجع: ٣١٣]

(۵۳۳۲) ہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے حفصہ بن حرب نے بیان کیا ان سے حفصہ بن حرب نے بیان کیا ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رہی آؤ نے نے کہ نبی کریم ملی آجا نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کاسوگ منائے سوا شو ہر کے وہ اس کے سوگ میں نہ سمرمہ لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پنے مگر یمن کا دھاری دار کپڑا (جو بننے سے پہلے بی رنگا ہوا کپڑا پنے مگر یمن کا دھاری دار کپڑا (جو بننے سے پہلے بی رنگا کیا ہو)

(۵۳۳۳) امام بخاری کے شخ انصاری نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے دفعہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ نے کہ نبی کریم سٹا پیلے نے منع فرمایا (کسی میت پر) فاوند کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے اور (فرمایا کہ) خوشبو کا استعال نہ کرے 'سوا طمر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا ساعود (قسط) اور (مقام) اظفار (کی خوشبو استعال کر سکتی ہے) ابوعبدالله (حضرت امام بخاری) کتے ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز جس نہیں ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی جین کہ تونوں ایک ہیں۔

آئی جمیرے اسکی بھی میت پر تمن دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے گر خاوند کے لیے چار مینے دس دن کے سوگ کی اجازت ہے۔ اب سیست وہ لوگ خود خور کر لیس جو حضرت حمین بڑاٹھ کے نام پر ہر سال محرم میں سوگ کرتے 'سیاہ کپڑے پہنتے اور ماتم کرتے ہوئے اپنی چھاتی کو کوشتے ہیں۔ بید لوگ یقینا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائے 'آمین۔ اس سلسلہ میں کی حضرات کو ضرور خور کرنا چاہیے کہ وہ اہل سنت کے مسلک کے خلاف حرکت کرکے سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ هداهم الله.

• ٥ - باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ بِاللهِ الْمُرَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۳۳۳) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبردی' کہا ہم سے شبل بن عباد نے 'ان سے ابن الی خیج نے اور جو اور ان سے مجاہد نے آیت کریمہ والذین یتوفون الخ ' یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور یویاں چھوڑ جائیں۔ " کے متعلق کہا کہ یہ عدت جو شو ہر کے گھروالوں کے پاس گزاری جاتی تھی' پہلے

٩٣٤٤ حدثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ مُجَاهِدٍ هِوَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ

واجب تھی' اس لیے اللہ تعالی نے سے آیت اٹاری والذین يتوفون منکم الخ العنی "اور جو لوگ تم میں سے وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں (ان پر لازم ہے کہ) اپنی بیولیوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کرجائیں کہ وہ ایک سال تک (گھرسے) نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ (خود) نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں۔" اس باب میں جے وہ (بیویاں) اینے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالی نے الی بیوہ کے لیے سات مینے ہیں دن سال بحرمیں سے وصیت قرار دی۔ اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں تھری رہے اور اگر چاہے (چار مینے دس دن کی عدت) بوری کرکے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالی کے ارشاد غیر احراج تک یعنی انہیں نكالانه جائه. البيته اگروه خود چلى جائيں توتم پر كوئى گناه نهيں "كايمي منشاہے۔ پس عدت تو جیسی کہ پہلی تھی'اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن الي تجيح نے اسے مجاہد سے بيان كيا اور عطاء نے بيان كيا كه حضرت عدت گزارنے کے تھم کو منسوخ کردیا' اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے اور (ای طرح اس آیت نے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج لین "انہیں تکالانہ جائے" (کو بھی منسوخ کردیا ہے) عطاء نے کماکہ اگر وہ چاہے تو اپنے (شوہرکے) گھر دالوں کے یمال ہی عدت گزارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے اور اگر چاہے وہال سے چلی آئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ فلیس علیکم جناح الخ این "پس تم پر اس کا کوئی مناه نمیں ، جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں" عطاء نے کما کہ اس کے بعد میراث کا تھم نازل ہوا اور اس نے مکان کے علم کو منسوخ کردیا۔ پس وہ جمال چاہے عدت گزار سکتی

ہادراس کے لیے (شوہر کی طرف سے)مکان کا انظام نہیں ہوگا۔

غْنِدَ أَهْل زَوْجَهَا وَاجْبًا، فَأَنْزَلَ الله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السُّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيِّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قُوْلُ الله تَعَالَى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نُسَخَتُ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَغْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ وَقَالَ عَطَاء إِنْ شَاءَتْ اعْتَدُّتُ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْل الله ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ قَالَ عَطَاءً : ثُمَّ جَاءَ الْميرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَغْتَد حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

[راجع: ٣١٥٤]

ا عام مغرین کاب قول ہے کہ ایک سال کی دت کی آیت منوخ ہے اور چار مینے دس دن کی آیت اس کی نائخ ہے اور پہلے میں ایک سال کی عدت کا تھم ہوا تھا پھراللہ نے اے کم کر کے چار مینے اور دس دن رکھا اور دو سری آیت ا تاری۔ اگر عورت سات مینے ہیں دن یا ایک سال پورا ہونے تک اپنی سرال میں رہنا چاہے تو سرال والے اے نکال نہیں سکتے۔ غیرا خراج کا یمی

مطلب ہے۔ یہ فدہب فاص مجاہد کا ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک سال کی عدت کا تھم بعد میں اترا ہے اور چار مینے دس دن کا پہلے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نائخ منسوخ سے پہلے اترے۔ اس لیے انہوں نے دونوں آیتوں میں یوں جمع کیا۔ باقی تمام مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک سال کی عدت کا آیت اس کی نائخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تحت اس کی نائخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تحم ہوا تھا پھر اللہ نے اسے کم کرکے چار مہینے دس دن رکھا اور دو سری آیت اتاری لینی ادبعہ اشھر وعشوا والی آیت۔ اب عورت خواہ سرال میں رہے ، خواہ اپنے میں ای طرح تین طلاق کے بعد خاوند کے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاوند کے گھر میں عدت پوری کرنا اس وقت عورت پر واجب ہے ، جب طلاق رجعی ہو کیونکہ خاوند کے رجوع کرنے کی امید ہوتی ہے۔

٥٣٤٥ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَنِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّفَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّفَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْبَ أُبْنَةٍ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بطيبِ سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بطيبِ فَمَسَحَتْ فِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَالِي بِالطَّيبِ فَمَسَحَتْ فِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَالِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُ اللهِ وَالْيَوْمِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِي الله وَالْيَوْمِ يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُ لإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِا للله وَالْيَوْمِ الله وَالْيَوْمِ الله وَالْيَوْمِ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَمْنَهُ وَعَشْرًا)).

(۵۳۳۵) ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا 'ان سے سفیان توری نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن ابی بکربن عمرو بن حزم نے بیان کیا 'ان سے حید بن نافع نے بیان کیا 'ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب ان کے والدکی وفات کی خبر کپنی تو انہوں نے خوشبو کی خوشبو کی فرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منا سے سوا شو ہر کے کہ اس کے میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منا سے سوا شو ہر کے کہ اس کے بیار مینے دس دن ہیں۔

[راجع: ۱۲۸۰]

ٹابت ہوا کہ شوبر کے سوا کی اور کے لیے تین دن سے زیادہ ماتم کرنے والی عور تیں ایمان سے محروم ہیں۔ پس ان کو اللہ سے ڈر کراینے ایمان کی خیر منانی چاہئے۔

١٥- بأب مَهْرِ ٱلْبَغِيِّ وَٱلنَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ : بَعْدُ، لَهَا صَدَاقُهَا.

باب رنڈی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان اور امام حسن بھری رہائیے نے کہا کہ اگر کوئی شخص نہ جان کر کسی محرمہ عورت سے نکاح کرے تو ان کے در میان جدائی کرا دی جائے گی اور وہ جو پچھ مرلے چکی ہے وہ اس کا ہو گا۔ اس کے سوا اور پچھ اسے نہیں ملے گا' پھراس کے بعد کہ اسے اس کا مرمثل دیا جائے گا۔

اکثر علاء کا نیمی فتویٰ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو مسر ٹھسرا تھا وہ ملے گا اور بس۔

٥٣٤٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ

(۵۳۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا 'ان سے زہری نے 'ان سے ابو بحر بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابومسعود رہائھ نے بیان کیا کہ نمی کویم

قَالَ: نَهَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَحُلُوانِ الكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ.

النام نے کتے کی قبت کابن کی کمائی اور زانبیہ عورت کے زناکی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

[راجع: ٢٢٣٧] بير سب كمائيال حرام ہيں۔ بعضوں نے شكارى كتے كى رست ركھى ہے۔ اب جو مولوى مشائخ رندريوں كى دعوت كھاتے ہيں يا فال تعویذ کنٹ کر کے ریڈیوں سے پیہ لیتے ہیں وہ مولوی مشائخ نہیں بلکہ اچھے خاصے حرام خور ہیں وہ پیٹ کے بندے ہیں۔ فاحذروهم ايها المومنون.

> ٥٣٤٧– حدَّثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَعَنَ النبيُّ ﴿ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً، وَآكِلَ الرُّبًا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكُسْبِ الْبَغْيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرينَ.

> > [راجع: ٢٠٨٦]

(۵۳۲۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ بن حاج نے بیان کیا کہ ہم سے عون بن ائی جمیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم مٹھیا نے کودنے والی اور گدوانے والی ا سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی اور آپ نے کتے کی قیت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والول ير لعنت كي ـ

فدكوره جمله امور باعث لعنت بس - الله تعالى برمسلمان كوان سے دور رہنے كى توفق عطاكرے - (آمين)

٥٣٣٨- حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ نَهَى النُّبِيُّ ﷺ، عَنْ كَسْبِ الإمّاء.[راجع: ٢٢٨٣]

(۵۳۴۸) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں محمد بن جحادہ نے' انہیں ابوحازم نے اور انہیں ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زناکی کمائی ہے منع فرمایا۔

حافظ نے کما اگر عدا کوئی محرم عورت مثلا مال بمن بٹی وغیرہ سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ ائمہ الله اور المحديث كايى فتوى ب- اس كايه جرم انا عكين بكه اس خم كردينا بى عين الساف ب-

باب جس عورت سے صحبت کی اس کا پورا مرواجب موجانا ٢٥- باب الْمَهْر لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا اور صحبت کے کیا معنی ہیں اور دخول اور مساس سے پہلے طلاق دے وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دینے کا تھم (جماع کرنایا خلوت ہو جانا) الدُخُول وَالْمسيس

اہل کوفہ کتتے ہیں کہ محض خلوت ہو جانے ہے ہی مرواجب ہو جاتا ہے جماع کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی کا فتویٰ ہیہ ہے کہ مهر جب بی واجب مو گاجب جماع کرے میں قربن قیاس ہے۔

٣٤٩ – حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرُقَ نَبِي اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخُوَيْ بَنِي

(۵۳۳۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہیں ابوب سختیانی نے اور ان سے سعد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر بی فاسے ایسے فحض کے بارے میں سوال کیاجس نے اپنی بیوی پر تھت لگائی ہو تو انہوں نے کما کہ نبی کریم

الْعَجْلاَن وَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا مَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا قَالَ : أَيُّوبُ. فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَهَالَ : أَيُوبُ. فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَهَالَ الرَّجُلُ : مَالِي قَالَ: ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ)).[راجع: ٥٣١١]

التُهُلِيم في بي عجلان قبيله كے ميال يوى ميں جدائى كرا دى تھى اور فرمايا تھا كہ اللہ خوب جانتا ہے كہ تم ميں سے ايك جھوٹا ہے توكياوہ رجوع كرے گا؟ ليكن دونوں نے انكار كيا۔ آپ نے دوبارہ فرمايا كہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جوتم ميں سے ايك جھوٹا ہے وہ توبہ كرتا ہے يا نہيں؟ ليكن دونوں نے پھر توبہ سے انكار كيا۔ پس آنخضرت اللَّيٰ الله نہيں جدائى كرا دى۔ ايوب نے بيان كيا كہ مجھ سے عمروبن دينار نے ان ميں جدائى كرا دى۔ ايوب نے بيان كيا كہ مجھ سے عمروبن دينار نے كما كھا كہ يمال حديث ميں ايك چيز اور ہے ميں نے تهميں اسے بيان كرتے نہيں ديكھا۔ وہ يہ ہے كہ (تهمت لگانے والے) شوہر نے كما تھا كہ ميرا مال (مهر) دلوا د جيء كہ (تهمت لگانے والے) شوہر نے كما تھا تھا را ميں نہيں رہا۔ اگر تم سے بھى ہو تو تم اس سے خلوت كر چكے ہوا ور اگر جھو لے ہوت تو تم كو بطريق اولى كچھ نہ ملنا چاہئے۔

ال بیر این کے لفظ دخلت بھا سے نکلا کہ جماع سے مہرواجب ہوتا ہے کیونکہ دو سری روایت میں لفظ بما استحللت من فرجھا مستحلات من فرجھا مستحلات من فرجھا مستحلات من فرجھا مستحلی موجود ہے۔ اگر وہ مرد اس عورت سے صحبت نہ کر چکا ہوتا تو اس کو اس نے سارا مہرادا کر دیا ہوتا تو اس کو اس میں سے کچھ یعنی نصف واپس ملتا آخری جملہ کا مطلب ہے کہ تو نے اس عورت سے صحبت بھی کی پھر اسے بدنام بھی کیا۔ اب مال مہر کا سوال ہی کیا ہے؟ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام میں عورت کی عزت کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اپنی عورت پر جھوٹا الزام لگانا اس کے شوہر کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔

## ٣٥- باب الْمُتْعَةِ لِلتَّي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ الله تَعَالَى :

## باب عورت کو بطور سلوک کچھ کپڑایا زیوریا نقد دیناجب اس کامبرنہ ٹھہراہو کیونکہ اللّٰہ تعالٰی نے

سورہ بقرہ میں فرمایا لا جناح علیکم یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان پولیوں کو جنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مرمقرر کیا ہو طلاق دے دو تو ان کو کچھ فائدہ پنچاؤ ارشاد "بما تعملون بصیر" تک۔ اور اللہ تعالی نے اس سورت میں فرمایا طلاق والی عور توں کے لیے دستور کے موافق دینا پر ہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تممارے لیے کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم سمجھو" اور لعان کے موقع پر 'جب عورت کے شو ہرنے اسے طلاق دی تھی تو نی کریم ملی ہے متابع کاذکر نہیں فرمایا تھا۔

تو لعان والی عورت کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے یہ مرکے علاوہ کی بات ہے۔

4 (98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**98 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18 ) 8 **(**18

• ٥٣٥ حدُّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلاَعِينَنِ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلاَعِينَنِ: ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلِي. قَالَ: ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَلَ الله حَدُقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَوْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ فَوْ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا).

(۵۳۵۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کا اس سعید بن جیر نے عید نہ نہاں کیا ان سے عمر بن جیر نے اور ان سے ابن عمر شی شائل نے کہ نبی کریم سٹی کیا نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا کہ تہمارا حساب اللہ کے یماں ہوگا۔ تم میں سے ایک تو یقینا جھوٹا ہے۔ تہمار ہے لینی (شو ہر کے) لیے اسے (بیوی کو) ماصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شو ہر نے عرض کیایار سول اللہ! میرا مال؟ آنحضرت سٹی کیا نے فرمایا کہ اب وہ تہمارا مال نہیں رہا۔ اگر تم نے اس کے متعلق سے کہا تھا تو وہ اس کے بدلہ میں ہے کہ تم اس کی شرمگاہ اپنے لیے طال کی تھی اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت کا کہ تو اور زیادہ تجھ کو پچھ نہ ملنا چاہیے۔

[راجع: ٥٣١١]

متعہ سے مراد فاکدہ پنچانا اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ حننیہ کا قول ہے کہ بیہ متعہ اس عورت کے لیے واجب ہے جس کا مر سیری کی استیں مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے۔ بعضوں نے کہا کہ طلاق والی عورت کو متعہ دینا چاہئے۔ بعضوں نے کہا کہ کسی کے لیے متعہ دینا واجب نہیں۔ امام بخاری کا میلان قول اول کی طرف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حنفیہ کا فتوئی ہے کہ الیں عورت کو بھی ضرور پچھ نہ پچھ دینا چاہئے جو ممرکے علاوہ ہو۔ بسرطال عورت سلوک کی مشتق ہے۔ الجمد لللہ کہ کتاب النکاح والطلاق آج بتاریخ ۴/ ذی الحجہ سنہ۔ ۱۳۹۳ھ کو ختم کی گئی۔ کوئی قلمی لغزش ہو گئی ہو اس کے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور علاء کاملین سے اصلاح کا طلب گار ہوں۔

کتاب النکاح کو ختم کرتے ہوئے بعض الفاظ جو کی جگہ وارد ہوئے ہیں۔ ان کی مزید وضاحت کرنی مناسب ہے جو ورج ذیل ہیں۔ خلع : یہ لفظ انخلاع سے مشتق ہے۔ جس کے معانی نکال کر پھینک دینے کے ہیں اور شریعت میں اس عقد کو کہتے ہیں جو میال بیوی کے درمیان مال و متاع یا زمین وغیرہ دے کر بیوی اپنے شوہر سے رستگاری حاصل کر لے اور علیحدہ ہو جائے۔ گویا یہ عورت کی طرف سے مرد سے جدائی ہوتی ہے۔

ظممار : بوی کو یا بیوی کے کسی ایسے عضو کو جس کی نظیرے پوری عورت کی ذات تعبیر کی جائے۔ مال ' بهن یا وہ عورت جس سے نکاح جائز نہیں تثبیہ دی جائے مثلاً بیوی سے مرد کمہ دے کہ تو میری مال جیسی ہے یا میری بهن کی پشت جیسی تیری پشت ہے۔ اس صورت میں مرد پر کفارہ لازم آتا ہے۔ (لفظ متعہ سے یمال جدا ہونے والی عورت کو کچھ نہ کچھ مالی مدد دینا مراد ہے)

لعان : کے یہ معنی ہیں کہ مرد انی ہوی کو زنا ہے متم کرے لیکن اس کے پاس اس امری شمادت نہیں اور عورت اس سے انکار کرتی ہو تو اس صورت میں لعان کا تھم دیا جائے پہلے مرد کو چار مرتبہ قتم کھائی جائے کہ میں خداکی قتم کھاکر شمادت دیتا ہوں کہ میں نے جو پھے کہا ہے وہ بالکل بچ ہے۔ پانچویں مرتبہ قتم کے ساتھ یہ بھی کے کہ اگر میں یہ بات جموث کہہ رہا ہوں تو جھے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت بھی قتم کھاکر ہے کہ اس نے جو تھت جھے پر لگائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اور پانچویں مرتبہ قتم کھاکر یہ کے کہ اگر میں جموثی ہوں تو جھے پر خدائی لعنت ہو۔ اس لعان کے بعد مرد عورت میں جدائی ہو جاتی ہے۔

ایلاء : افت میں قتم کھالینے کو کتے ہیں کہ وہ بوی سے ایک خاص مت تک جماع نہ کرے گا۔ اس کا بھی کفارہ دینا واجب

## و 99 کی بیان کی کا بیان

ہوتا ہے۔ ایلاء کی آخری مدت چار ماہ ہے۔ پھر خاوند پر لازم ہو گا کہ یا تو اس فتم کو تو ڑوے اور عورت سے ملاپ کر لے ورنہ طلاق وے کرچدا کروے۔ واحد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

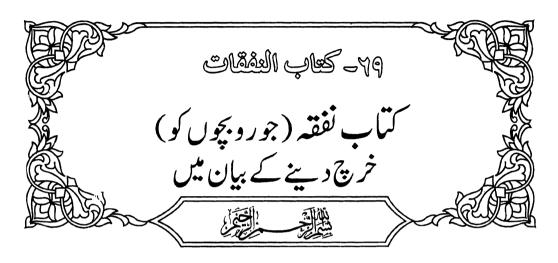

ابب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ الْمَفُو، ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفُو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ وقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ.

## باب جورو بچول پر خرچ کرنے کی فضیلت

اور الله في سورة بقره مين فرمايا كه ال يغمر! تجه سے بوچھتے بين كيا خرج كريں؟ كمه دوجو في رہے۔ الله اس طرح دينے كا حكم تم سے بيان كرتا ہے اسلے كه تم دنيا اور آخرت دونوں كے كاموں كى فكر كرو۔"

اور حضرت امام حسن بھری نے کہااس آیت میں عفو سے وہ مال مراد ہے جو ضروری خرچ کے بعد کی رہے۔

پس آیت کامطلب بہ ہے کہ بچوں عزیزوں کو کھلاؤ پلاؤ جو فالتو نج رہے اسے غرباء پر خرچ کر کے آخرت کماؤ۔

(۵۳۵) ہم سے آدم بن آبی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن برید انصاری بنائی سے سزید انصاری بنائی سے اور انہوں نے ابومسعود انصاری بنائی سے (عبداللہ بن برید انصاری نے بیان کیا کہ) میں نے ان سے بوچھا کیا تم اس مدیث کو نبی کریم ملٹی اس سے دوایت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بال ۔ نبی کریم ملٹی اس سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج

٥٣٥١ حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ فَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا

كرے تواس ميں بھى اس كوصدقے كاثواب ملتاہے۔

كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

٥٣٥٢ حدَّثنا إسْمَاعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله: أَنْفِقْ يَا ابْنُ آدَمَ، (قَالَ الله: أَنْفِقْ يَا ابْنُ آدَمَ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ)). [راجع: ٤٦٨٤]

(۵۳۵۲) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ تے بیان کیا کہ رسول الله ملته الم في فرمايا الله تعالى فرماتا بي كم اع ابن آدم! تو خرچ كرتوميں تجھ كوديئے جاؤں گا۔

تَهُمُ مِنْ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي ميري المرين المرين المرين المرين المرين الله كورية كالي مطلب ب

(۵۳۵۳) ہم سے یحیٰ بن قزعہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے ٥٣٥٣ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا بیان کیا' ان سے تورین زیدنے' ان سے ابوالغیث (سالم) نے اور ان مَالِكٌ عَنْ ثُور بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ سے حضرت ابو ہررہ وہاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیلم نے فرمایا' أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((السَّاعِي بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في والے کے برابر ہے' یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابرہ۔

خدمت خلق کتابرانیک کام ہے اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ توفق وے ' آمن۔

(۵۳۵۴) ہم سے محد بن کثیرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خردی' انسیں سعید بن ابراہیم نے ان سے عامر بن سعد رضی الله عنہ نے 'انہوں نے سعد رفاقت کہ نبی کریم ماٹھا میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیار تھا۔ میں نے آمخضرت سالیٰ اسے کما کہ میرے پاس مال ہے۔ کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت كردول؟ آپ نے فرمايا كه نميں۔ ميں نے كما پھر آدھے كى كردول؟ آخضرت النابيا نے فرمايا كه سيس! ميس نے كما ، پھر تمائى كى كردول (فرمایا) تهائی کی کر دو اور تهائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہترہے کہ تم انہیں محتاج و تک وست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو گا۔ یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی تواب ملے گاجو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے

٥٣٥٤ حِدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بمَكَّةَ، فَقُلْتُ : لي مَال أوصى بمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لاً)) قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ: ((لاً)) قُلْتُ: فَالثُّلُثُ. قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثيرٌ، أَنْ تَدَعَ. وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقَتْ فَهُو لَكَ صَدَقَةً، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسُ

سَبيلِ الله أو الْقَانِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ).

[طرفاه في : ۲۰۰۳، ۲۰۰۷].

وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ).

اٹھاؤ گے اور امید ہے کہ ابھی اللہ تہمیں زندہ رکھے گا'تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچ گا اور بہت سے دو سرے ( کفار) نقصان اٹھائیں گے۔

آخضرت من انجار نے جیسی امید ظاہر فرمائی تھی' اللہ نے اس کو پورا کیا۔ سعد بن ابی و قاص بڑاتھ وفات نبوی کے بعد مدت میں میں انتقال ہوا۔ مروان بن محم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوئے۔ دضی اللہ عنه وادضاہ وعنا اجمعین۔ ۵۵ھ میں انتقال ہوا۔ مروان بن محم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوئے۔ دضی اللہ عنه وادضاہ وعنا اجمعین۔

۲- باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ
 ۲- باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ
 الْعِيَالِ

ای طرح نانا نانی و داداً دادی کا خرچ جب وہ محتاج ہوں۔ اس طرح اپنے غلام لونڈی کا مگرجو دن گزر جائیں ان کا خرچہ دینا واجب نہیں۔ یمال تک کہ بیوی کا بھی چھوڑے ہوئے دنوں کا خرچہ دینا واجب نہیں ہے۔

٥٣٥٥ حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حدثنا الله عَنْهُ قَالَ الله حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِي الله عَنْهُ قَالَ النّبِي الله عَنْهُ المُعْمَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنِي، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى، وَأَلِيدُ السَّفْلَى، وَأَلِيدُ السَّفْلَى، وَأَلِيدُ السَّفْلَى، وَأَلِيدُ السَّفْلَى، تُطُعِمني وَإِمَّا أَنْ تُطلقيني. ويَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمني وَإِمَّا أَنْ تُطلقيني. ويَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمني، إلَى مَنْ تَدَعُني؟)) فَقَالُوا: يَا أَبَا أَطْعِمني، إلَى مَنْ تَدَعُني؟)) فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله هُرَيرَة سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله هُرَيرَة .

فروس کے جمارے والد کیا ان سے اعمرو بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابوصالح نے بیان کیا کہا کہ جھ سے حفرت ابو ہر یہ بھاتھ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا در نے مالٹی کے بیان کیا انہوں نے بیان کیا در نے والا مالدار ہی رہے اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ (دینے والے کا) نے کا لینے والے کے) ہاتھ سے بہترہے اور (خرچ کی) ابتدا ان سے نیچ کا (لینے والے کے) ہاتھ سے بہترہے اور (خرچ کی) ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے۔ غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤیا کی اور پرچھوڑ دو۔ لوگوں نے کمااے ابو ہریرہ بڑاتھ کیا (یہ آخری نگڑا بھی) کہ جورو کہتی ہے آخر تک۔ آپ نے رسول اللہ طبی کے ہور تا ہے؟

معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے بعد انسانی حقوق میں اپنے والد اور جملہ متعلقین کے حقوق کا ادا کرنا سب سے بری عبادت ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعید بن المسیب نے اور

صوم ہوا یہ عوں اندے بعراصل عوں. ٥٣٥٦– حدثنا سَعِیدُ بْنُ عُفَیْرٍ قَالَ: حَدَّنَنی اللَّیْثُ قَالَ: حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

[راجع: ١٤٢٦]

اَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَلَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ، مَا كَانَ مِنْ ظَهْرِ غِنِّى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

[راجع: ١٤٢٦]

ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بهترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور ابتدا ان سے کروجو تمہاری گرانی میں ہیں جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو

لین اپنے اہل و عیال اور جملہ متعلقین اور مزدور وغیرہ جن کا کھانا تم نے اپنے ذمه لیا ہوا ہے۔ اس طرح قرابت دار بھی جو غرباء و مساکین ہوں پہلے ان کی خبر کیری کرنا دیگر فقراء و مساکین پر مقدم ہے۔

[راجع: ۲۹۰٤]

ای سے باب کا مطلب عاصل ہوا۔ یہ جمع کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے اور اہل و عیال کا انتظام خوراک وغیرہ کا کرنا مرد پر لازم ہے۔

٣٥٨ - حُدُّنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ لَكُونَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ذَكْرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ذَكْرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى مَالكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ : انْطَلَقْتُ حَتَّى مَالكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ : انْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ

(۵۳۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اگہ جھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ اگ جھ سے ایٹ ابن سعد نے بیان کیا کہ اگ جھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شاب زہری نے بیان کیا کہ جھے مالک بن اوس بن حد فان نے خبردی (ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ) محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا۔ اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پنچاور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک نے جھ سے بیان کیا کہ میں عمر ہوا تو ان کے دربان برفاء ان کیا کہ میں عمر ہوا تو ان کے دربان برفاء ان

کے پاس آئے اور کماعثمان بن عفان عبدالرحمٰن کنیداور سعد وی تیم (آپ سے ملنے کی) اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر بناٹھ نے کہا کہ اندر بلالو۔ چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ راوی نے کماکہ پھریہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ برفاء نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر بڑھٹر سے آکر کماکہ ہے؟ عمر والحد نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کما۔ اندر آکران حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس بوالتر نے کما' امیرالمؤمنین میرے اور ان (علی رفائد) کے درمیان فیصلہ کر د بجئے۔ دو سرے محابہ عثان بواللہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کما کہ امیرالمؤمنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات د بجئے۔ عمر والت نے کما جلدی نہ کرویں الله کی قتم دے کرتم سے یوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول الله مالی کے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا 'جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وفت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے ، حضور اكرم ملينيكم كا اشاره خود اين ذات كى طرف تھا۔ صحابہ نے كما كه آنخضرت ملی نے بیر ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر بنالی علی اور عباس بھن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بوجھا میں اللہ کی قتم دے کر آپ سے یوچھا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول آنخضرت النَّالِيِّ إن واقعي بيه فرمايا تفاله پهر عمر والنَّهُ ن كما كه اب ميس آپ سے اس معاملہ میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول آنخضرت ملی کی سوااس میں سے کسی دو سرے کو پچھ نہیں دیا تھا۔ الله تعالى نے ارشاد فرمایا تھا۔ ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر۔ "اس لیے یہ (عار خس) خاص آپ کے لیے تھے۔ اللہ کی فتم آنخضرت ملیٰ لیے نتہیں نظرانداز کرکے اس مال کواپنے لیے خاص

أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا. ثُمُّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٌّ وَعَبَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنْ لَهُمَا. فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمًا وَجَلَسًا. فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَٰذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانٌ وَأَصْحَابُهُ : يَا أميرَ الْمُؤْمِنينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرحُ أَخَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ اتَّثِدُوا. أنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكِّنَا صَدَقَةٌ) يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاس فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله، هَلْ تَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرَ: إِنَّ الله كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هَذَا الْمَال بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ الله ﴿ مَا أَفَاءً الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ -إِلَى قُوْلِهِ – قَديرٌ﴾ فَكَانَتْ هَذَا خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بهَا

نہیں کرلیا تھا اور نہ تمہارا کم کرکے اسے آنحضرت ماتھا نے اپنے ليے رکھاتھا' بلکہ آخضرت الناہیم نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ ایٹ گھروالوں کے لیے سال بمركا خرچ ليتے اور اس كے بعد جو باقى بچتا اسے اللہ كے مال كے مصرف ہی میں (مسلمانوں کے لیے) خرچ کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی بھراسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان! میں تہمیں اللہ کی قشم دیتا ہوں 'کیا تہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کما کہ جی ہاں ' پھر آپ نے علی اور عباس ری اللہ کی فتح سے بوچھا میں تمہیں اللہ کی فتم دیتا ہوں کیا تہیں یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر الله تعالى نے اپنے نبى كى وفات كى اور ابو كر والله خ كماك ميں رسول الله النافي كاخليفه مول - چنانچه انهول نے اس جائيداد كوايے قبضه ميں لے لیا اور حضور اکرم ملٹی ایم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس جہ کے طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کما' آپ دونوں اس وقت موجود تھ' آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بمر بناتھ نے ایباہی کیا تھا اور الله جانتا ہے کہ ابو بکر بھاتھ اس میں مخلص 'محاط و نیک نیت اور صیح رائے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھراللہ تعالی نے ابو بكر والتر كي بهي وفات كي اور اب مين آنخضرت ملتي يا اور ابو بكر والتركة كا جانشین موں۔ میں دو سال سے اس جائیداد کو اینے قبضہ میں لئے ہوے ہوں اور وہی كرا مول جو رسول الله طائع اور ابو بكر والله نے اس میں کیاتھا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں' آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کامعالمہ بھی ایک ہے۔ آپ (عباس بھاتھ) آئے اور مجھ سے اپنے بھیتیج (آنحضور ملی ایم) کی وراثت کامطالبہ کیااور آپ (علی بناٹنز) آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکہ کامطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کما کہ اگر آپ چاہیں تومیں آپ کو یہ جائداد دے سکتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر الله کاعمد واجب ہو گا۔ وہ بیر کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول الله طافی نے رکھا تھا،جس

عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثْهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ منها هَذَا الْمَالُ، فَكَانُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بالله، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ ؟ قَالاً : نَعَمْ. ثُمَّ تُوُفِّيَ الله نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فيهَا بمَا عَمِلَ بهِ فيهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حَينَئِدٍ وَأَقْبَلَ عَلَىعَلِيٌّ وَعَبَّاس تَزْعُمَان أَنَّ أَبَا بَكْر كَذَا وَكَذَا، وَاللَّه يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمُّ تُولُقي ا لله أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوبَكُر ثُمُّ جِنْتُمَاني وكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَا جَميعٌ، جنْتَني تَسْأَلُني نَصيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخيكَ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُني نَصيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أبيهَا، فَقُلْتُ : إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ لِتَعْمَلاَن فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فَيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فَيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلَّمَانِي فَيهَا. فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِلْلِكَ. فَيقَالَ. فَقُلْتُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِالله فَلَا دُفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا بِذَلِك؟ فَقَالَ. هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا بِذَلِك؟ فَقَالَ. الرَّهُطُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَقْبِلَ عَلَى عَلِي الله هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِك؟ فَقَالَ. وَعَبُّاسٍ فَقَالَ: كَمَا أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ وَعَبُّاسٍ فَقَالَ: كَمَا أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ وَعَبُّاسٍ فَقَالَ: كَمَا أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْشَدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْتُ مَنْ أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ أَنْ أَنْ أَنْ عَمْ فَالْ فَانَاء فَيْمَ فَلَا عَنْهَا فَاذَفَعَاهَا فَأَنَا السَّمَاء وَالأَرْضُ لاَ أَنْفِي عَلَيْ فَلَا عَنْهَا فَاذَفَعَاهَا فَأَنَا السَّعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَاذَفَعَاهَا فَأَنَا أَنْمُلِكُمُاها.

[راجع: ۲۹۰٤]

K

کے مطابق ابو بکر رہ اتحق نے عمل کیا اور جب سے میں اس کا والی ہوا
ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معالمہ رکھااور اگریہ شرط منظور نہ ہو
تو پھر آپ بھے سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کما
کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالہ کر دو اور میں نے
اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالہ کردیا۔ کیوں عثمان اور ان
کے ساتھیو! میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں میں نے اس شرط بی پر وہ
جائیداد علی اور عباس بی تھا کے قضہ میں دی ہے تا؟ انہوں نے کما کہ
بی ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجہ
ہوئے اور کما میں آپ حضرات کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا میں نے آپ
دونوں کے حوالہ وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں حضرات نے
فرملیا کہ بی ہاں۔ پھر عمر رہ التخ نے فرملیا کیا آپ حضرات اب اس کے
فرملیا کہ بی ہاں۔ پھر عمر رہ التخ نے بیں؟ اس ذات کی قتم ہے جس کے
عمر سے آسان و زمین قائم ہیں اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت
عکم سے آسان و زمین قائم ہیں اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت
عکم سے آسان و زمین قائم ہیں اس کی دور میں کردیں میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کرلوں
عاجز ہیں تو جھے واپس کر دیں میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کرلوں

آ بر مرح المحدث بنا میں مال خمس میں سے اپنے اہل کے لیے آنخضرت ما آبیا کا عمل منقول ہے کہ آپ اس میں سے سال بھر کا خرچہ المدین ہے۔ المدین کے لیا کرتے تھے۔ یمی باب اور حدیث میں مطابقت ہے۔ آخری جملہ کا مطلب سے کہ تم چاہو کہ میں ذاتی ملک الماک کی طرح سے جائیداد تم دونوں میں تقسیم کر دوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ تم سب کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ ساتھی کا ارشاد ہے لا نودٹ مانر کنا صدفة امارا ترکہ ایک صدقہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص وارث نہیں ہو سکتا۔

#### باب اور الله تعالى نے سور و بقره میں فرمایا ہے

اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ بلائیں بورے دوسال (بید مدت) اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت بوری کرنا چاہے "ارشاد" بما تعملوں بصیر تک۔ اور سور و احقاف میں فرمایا "اور اس کا حمل اور اس کا دودھ بھوڑنا تمیں مینوں میں ہوتا ہے "اور سور و طلاق میں فرمایا اور اگر تم میاں بوی آپس میں ضد کرو گے تو بچ کو دودھ کوئی دو سری عورت بلائے گی۔ وسعت والے کو خرج دودھ بلانے کے لیے اپنی وسعت یا بلائے گی۔ وسعت والے کو خرج دودھ بلانے کے لیے اپنی وسعت

٤ - باب وَقَالَ الله تَعَالَى

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن

كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ إلَى

قَوْلِهِ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَقَالَ

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَّتُونَ شَهْرًا﴾ وَقَالَ

﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُوْضِعُ لَهُ أَخُرَى،

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

کے مطابق کرنا چاہیے ادر جس کی آمنی کم ہواے چاہیے کہ اے الله نے جتنادیا ہواس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "بعد عسر یسوا" تک اور بونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے کہ مال اس کے بچہ کی وجہ سے باپ کو تکلیف پنچائے اور اس کی صورت میہ ہے مثلاً کہ ماں کمہ دے کہ میں اسے دودھ نسیں بلاؤں گی حالا تکہ اس کی غذا بچے کے زیادہ موافق ہے۔ وہ بچہ پر زیادہ مریان ہوتی ہے اور دوسرے کے مقابلہ میں بچہ کے ساتھ وہ زیادہ لطف و نرمی کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچہ کا والد اسے (نان و نفقہ میں) اپنی طرف سے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو الله ناس بر فرض كيا ہے۔ اس طرح فرماياكه باب اپنے بچه كى وجه سے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت بیہ ہے مثلاً باپ مال کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کی دوسری عورت کو دودھ بلانے کے لیے مقرر کرے۔ البتہ اگر مال اور باپ اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے کیے مقرر کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نه ہو گااور اگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورہ سے

بچه کا دودھ چھڑانا چاہیں تو پھران پر کچھ گناہ نہ ہو گا (گو ابھی مدت

رخصت باقی ہو) فصال کے معنی دودھ چھڑانا۔

رِزْقُهُ إِلَى قَرْلِهِ ﴿ اللهُ هُرِيِّ : نَهَى اللهُ وَقَالَ يُونُسُ : عَنِ الرُّهْرِيِّ : نَهَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تُصَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَعَالَى أَنْ تُصَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهَا غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها فِي نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ يُصَارُ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ فَلَمْ خُنَاحَ فَلَا خُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَوْضِعا عَنْ طِيبِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَوْضِعا عَنْ طِيبِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَوْضِعا عَنْ طِيبِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَوْضِعا عَنْ طِيبِ فَلَا جُنَاحَ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً فَلَى عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنَاحَ عَلَيْهِما وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنَاحَ عَلْهِما وَتَشَاوُرٍ فَلا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلاَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلاَهُ فِطَامُهُ.

اب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا رَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

باب کسی عورت کاشو ہراگر غائب ہو تواس کی عورت کیو نکر خرچ کرے اور اولاد کے خرچ کابیان اگر خاوند کمیں چلا گیا ہو اور اس کا پتہ معلوم ہو تو عورت اپنے شمر کے قاضی کے پاس جائے وہ اس شمر کے قاضی کو لکھ کر کھیئیں۔ کنیسین جمال اس کا خاوند ہو عورت کا خرچہ منگوائے۔ اگر یہ امر ممکن نہ ہو جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے کہ قاضیوں کو مطلق

افتیار نہیں ہے تو عورت اپنے شمر کے قامنی کو اطلاع دے اور وہ نکاح فنح کرا دے۔ رویانی نے کہا کہ اس پر فتوئی ہے اگر خاوند کا بالکل پہتا نہ ہو جب بھی قامنی نکاح کو فنخ کرا سکتا ہے۔ اس طرح اگر خاوند مفلس ہو اور نان نفقہ نہ دے سکتا ہو شافیہ اور اہلحدیث کا یکی قول ہے اور حننیہ نے جو ذہب افتیار کیا ہے وہ عورتوں پر صریح ظلم ہے اور تکلیف مالا بطاق ہے اور اس زمانہ میں کوئی عورت اس پر نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس ہو یا غائب ہر حال میں غورت صرے بیٹی رہے۔ البتہ اس کے نام پر قرض لے کر کھا سکتی نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس مو یا غائب ہر حال میں تو ملداروں کو بھی بغیر گروی کے کوئی قرض نہیں دیتا (وحیدی)

٩ - ٥٣٥ حدثنا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيك، فَهَلْ عَلَيَّ الله إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيك، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ اللّذي لَهُ عِيَالَنَا. قَالَ: حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ اللّذي لَهُ عِيَالَنَا. قَالَ: ((لاً. إلاَّ بالْمَعْرُوفِ)). [راجع: ٢٢١١]

(۵۳۵۹) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا' کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں یونس بن بزید نے ' انہیں ابن شاب نے' انہیں عروہ نے خبردی اور ان سے عائشہ رہی ہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عائشہ رہی ہوا کہ اللہ البوسفیان (ان کے عتبہ رہی ہو کیل ہیں' تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے آگر میں ان کے مال میں سے (اس کے پیٹے چیجے) اپنے بچول کو کھلاؤں؟ آخضرت ما پیٹے نے فرمایا کہ نہیں' لیکن دستور کے مطابق ہونا آخضرت ما پیٹے نے فرمایا کہ نہیں' لیکن دستور کے مطابق ہونا

خرچ دینے کا بیان

عاہیے۔

اینی مدے زیادہ نہ ہو تاکہ خیانت کا جرم عائد نہ ہو سکے۔

٥٣٦٠ حدثنا يَخْيَى حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ
 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
 هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي الله قَالَ:
 ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ)).

[راجع: ٢٠٦٦]

(۵۳۷۰) ہم سے یجیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کا ان سے معمر بن داشد نے کہا کہ بین عیب نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم میں ہے اور مرسور اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر (دستور کے مطابق) اللہ کے راستہ میں خرچ کردے تو اسے بھی آدھا تواب

لمثاہے۔

یہ جب ہے کہ جورت کو مرد کی رضامندی معلوم ہو۔ اگر عورت دیانت دار نہیں ہے تو ایسے خرچ کے لیے اسے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آیت ﴿ فَالصَّلِحَتُ فَيْفَتُ حَفِظَتْ لِلْفَنِ ﴾ (النساء: ٣٣) میں حفظ الله سے یہ امر ظاہر ہے۔

باب عورت کااپنے شوہرکے گھرمیں

كام كاج كرنا\_

٦- باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ في بَيْتِ
 زُوْجهَا

الینی وی کام کاج جو عورتوں کے معمول میں ہیں جینے آٹا گوند هنا' پینا' گھر میں جھاڑو دینا' کھانا پکانا وغیرہ یہ کام بھی عورت پر مین میں ایسے کھر میں کرتی امیر ہو جو کام عورت اپنے مال باپ کے گھر میں کرتی اس دقت واجب ہے جب خاوند محتاج ہو' کو عورت اپنے گھر ان کی امیر ہو جو کام عورت اپنے مال باپ کے گھر میں کرتی

تھی وی خاوند کے گھر میں کرے۔ امام مالک نے کہا کہ عورت گھر کے کام کاج پر مجبور کی جائے گی گو وہ اپنے خاندان کی امیر ہو بشرطیکہ خان جا تھی کررے سے اور دی غلام ن کو سکر

خاوند مخاجگی کی وجہ سے لونڈی غلام نہ رکھ سکے۔ ٥٣٦١ حدَّثنا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةً. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ قَالَ: فَجَاءُنَا وَقَلْدُ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَلَـهَبُّنَا نَقُومُ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا)) فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدُ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي. لَقَالَ ((أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَلَاتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إَلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحًا ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ وألحمدًا لَلاَثُا وَلَلاثينَ وَكَبُّرا أَرْبَعًا وَلَلاثينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)).

[راجع: ٣١١٣]

(۵۳۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے شعبہ نے 'کما کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا' ان سے ابن الی لیل ن ان سے علی وہ ش نے بیان کیا کہ فاطمہ وہ اُن اُن کی مریم ملی اللہ خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پینے کی وجہ ے ان کے باتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انسیں معلوم ہوا تھا کہ آنخضرت مل المجلم كي إلى كيم غلام آئ بي لكن آنخضرت مل المجلم ان کی ملاقات نہ ہوسکی۔ اس لیے عائشہ ری اوات نہ ہوسکی۔ اس کاذکر کیا۔ جب آب تشريف لائے تو عائشہ رہی تھانے آپ سے اس كا تذكرہ كيا۔ على (رات کے وقت) ہم اس وقت اپنے بسروں پرلیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے ای طرح رہو۔ پھر آنحضور مٹھی امیرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پید پر محسوس کی 'پھر آپ نے فرمایا' تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے 'کیامیں تہیں اس سے بمترایک بات نہ ہتا دول؟ جب تم (رات کے وقت) اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو ۲۳۳ مرتبه سجان الله عسوم مرتبه الحمدالله اور ۳۴ مرتبه الله اكبريزه لياكرو يه تهمارے ليے لوندي غلام سے بهتر ہے.

آ الله تم کو کام کاج کی طاقت دے گا اور خادم کی حاجت نہ رہے گی۔ جب گخت جگر رسول الله ما پہلے کی یہ حالت ہے تو دو سری کسیسی عور توں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاندانی سمجھ کر گھر پلو کام کاج کو اپنے لیے عار سمجھیں۔

## باب عورت کے لیے خادم کامونا

(۵۲۳۱۲) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن الی یزید نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن الی لیا سے سنا انہوں نے عبداللہ بن الی لیا سے سنا ان سے حضرت علی بن الی طالب بڑا تھ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رہی تھیں اور آپ سے ایک رسول اللہ ساتھ کے خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ سے ایک

٧- باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

٥٣٦٢ حدَّثنا الْحُميْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ

مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي

لَيْلَى يُحَدُّثُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ

فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِيُّ ﴿ تَسْأَلُهُ

خَادِمًا، فَقَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ لَلاَثَا وَلَلاَئِينَ، وَتَحْمَدَينَ الله فَلاَثُل وَلَلاَئِينَ، وَتَحْمَدَينَ الله فَلاَثُل وَلَلاَئِينَ، وَتُحَمِّدِينَ الله فَلاَثُل وَلَلاَئِينَ). ثُمَّ قَالَ مَنْفَيَانُ : إِخْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا مَنْفَيَانُ : إِخْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا مَرَكُتُهَا بَعْدُ. قِيْلَ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفْيَنَ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةً صِفْيَنَ؟ قَالَ

٨- باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ

٥٣٦٣ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعِرَةَ حَدَّثنا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ

الله عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَصْنَعُ فِي

الْبَيْتِ؟ قَالَتْ : كَانْ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ

فَإِذَا سَمِعَ الآذَانَ خَرَجَ.[راجع: ٢٢١١]

خادم مانگاتھا، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں تمہیں ایک الی چیز نہ بتا دول جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو۔ سوتے وقت تینتیں (۳۳) مرتبہ اللہ سجان اللہ 'تینتیں (۳۳) مرتبہ المحدللہ اور چونتیں (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر براھ لیا کرو۔ سفیان بن عیبنہ نے کما کہ ان میں سے ایک کلمہ چونتیں بار کمہ لے۔ حضرت علی بڑا ٹی سے ایک کلموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ مفین کی راتوں میں بھی نہیں ؟ کما کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔

صفین وہ جگہ جہال حفرت علی اور امیر معاویہ بن ابی سفیان جی ایک عربیان جنگ برپا ہوئی تھی۔ حالت جنگ میں بھی آپ نیسی سے اس اہم ترین و طیفہ کو ترک نہیں فرمایا۔ وظیفہ کے کامیاب ہونے کی یمی شرط ہے۔

# باب مردای گھرکے کام کاج کرے تو کیماہے؟

(۵۲۳۱۳) ہم سے محمہ بن عرعوہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن یزید نے کہ میں نے حضرت عائشہ رہی آفیا سے پوچھا کہ گھر میں نی کریم مائی کیا کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین رہی آفیا نے بیان کیا کہ حضور اکرم مائی کیا گھرے کام کیا کرتے تھے ' پھر آپ جب اذان کی آواز سنتے تو باہر طلح جاتے تھے۔

آ کھر کے کام کاج کرنا اور اپنے گھر والوں کی مدد کرنا ہمارے بیارے رسول سٹھائیم کی سنت ہے اور جو لوگ گھر میں اپائی بنے مسئیت کے اور جو لوگ گھر میں اپائی بنے سنت کے اپنے دو سرول کا سمارا ڈھونڈھتے ہیں وہ محض بے عقل ہیں' ان کی صحت بھی ہیشہ خراب رہ سمتی ہے اور سفر دغیرہ میں ان کو اور بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

٩- باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ،
 فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفيهَا
 وَوَلَدَهَا بِالْمُعْرُوفِ

2071 حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وَلَيْسَ يَعْطنيي مَا يَكْفيني وَوَلَدي إلاَّ مَا أَخَذْتُ

باب اگر مرد خرج نہ کرے تو عورت اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اتنے لے عتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو (۱۳۷۷) تو سے میں شول نہ ان کا کیا تھے سے کال نہ ان کا کا

ی بیان کیا کہ اس محمد بن شی نے بیان کیا کہ اہم سے کیلی نے بیان کیا کہ اس مے بیلی نے بیان کیا کہ اس سے ہیں نے بیان کیا کہ اس میں میں ان سے ہشام نے کہ کما کہ مجھے میرے والد (عروہ نے) خبردی اور انہیں عائشہ رہی آؤ نے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا کیا میں اس اللہ! ابوسفیان ان کے شوہر) بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے مال بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ ہاں اگر میں ان کی لاعلمی میں ان کے مال

کے موافق انتالے سکتی ہوجو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی

مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: ((خُدي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

<u> ہو سکے۔</u>

[راجع: ۲۲۱۱]

تریم مرد کی عورت کو جائز طور پر اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اپنا اور بچوں کا گزران لے لینا جائز ہے۔ یمی ہند ﷺ بنت عتبہ مُرکافیا میں جن کے متعلق مزیر تفصیل رہ ہے۔ و کانت هند لما قتل ابوها عتبة وعمها شیبة واخوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم بدر وقتل حمزة فرحت بذالك وعمدت الى بطنه فشقتها واخذت كبده فلاكتها ثم يفظتها فلماكان يوم الفتح ودخل ابوسفيان مكة مسلما بعدان اسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فاجاره العباس فغضبت هند لاجل اسلامه واخذت بلحيته ثم انها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فاسلمت وبايعت وقالت يارسول الله ماكان على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك وما على ظهر الارض اليوم خباء احب الى ان يعزو من اهل خبائك فقال ايضا والذي نفسي بيده (فنح) (پارہ: ۲۲/ ص: ۲۳۸) ہیر اس لیے ہوا کہ جنگ بدر میں جب ہند کا باپ عتبہ اور اس کا پچیا ثبیبہ اور اس کا بھائی ولید مقتول ہوئے تو یہ اس پر بہت بھاری گزرا اور اس غصہ کی بنایر اس نے وحثی کو لالچ دے کر اس سے حضرت حزہ بڑتھ کو قتل کروایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت حمزہ بناٹھ کے پیٹ کو اس نے جاک کیا اور آپ کے کلیجہ کو نکال کر چبا کر پھینک دیا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا اور ابوسفیان بڑاٹھ مکہ میں مسلمان ہو کر داخل ہوا کیونکہ اے اسلامی لشکرنے قید کرلیا تھا۔ پس اسے حضرت عباس بڑاٹھ نے بناہ دی تو اس کے اسلام پر ہندہ بہت غصہ ہوئی اور اس کی داڑھی کو پکڑ لیا جب آخضرت مائے کمدین مستقل طور پر قابض ہو گئے تو ہندہ حاضر دربار رسالت ہو کر مسلمان ہو گئ اور کما کہ یارسول اللہ! دنیا میں کوئی گھرانہ میری نظروں میں آپ کے گھرانے سے زیادہ ذلیل نہ تھا گر آج اسلام کی بدوات دنیا میں کوئی گھرانہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ آنحضرت مان کیا نے جواب میں فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میرے نزدیک بھی ہی معالمہ ہے۔ اس سے آنخضرت ماٹی کے اخلاق فاصلہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایسی دعمن عورت کے لیے بھی آپ کے دل میں کتنی مخبائش ہو جاتی ہے جبکہ وہ اسلام قبول کرلیتی ہے۔ آپ اس کی ساری مخلفانه حرکتوں کو فراموش فرما کر اسے اینے دربار عالیہ میں شرف باریابی عطا فرما کر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ صلی الله علیه وسلم الف الف مرة وعدد كل ذرة وعلى آله واصحابه اجمعين آمين.

# ١٠ باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥ حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ وَأَبُو سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَقَا قَالَ: ((خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ)) وَقَالَ الآخَرُ : صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ نِسَاءً قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ وَأَدْعَهُ عَلَى وَلَدٍ فِي وَيُذْكَرُ

## باب عورت کااپنے شو ہرکے مال کی اور جو وہ خرچ کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا

(۵۳۷۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا 'ان سے عبینہ نے بیان کیا 'ان سے اور جے اور ان کے والد (طاؤس) اور ابوالر ناد نے بیان کیا 'ان سے اور جریہ ورائٹ نے کہ رسول اللہ سٹ ان کے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (یعنی عرب کی عورتوں میں) بہترین عورتیں قریثی عورتیں ہیں۔ دو سرے راوی (ابن طاؤس) نے بیان کیا کہ د توریش کی صالح' نیک عورتیں (صرف لفظ قریش عورتوں" کے دورتیں کی صالح' نیک عورتیں (صرف لفظ قریش عورتوں" کے

عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس بی افتا نے بھی نبی کریم ساتھ کیا سے الی بی روایت کی ہے۔

بجائے) بیچ پر بچین میں سب سے زیادہ مهرمان اور اپنے شوہر کے مال

[راجع: ٣٤٣٤]

معاویہ بڑتھ کی روایت کو امام احمد اور طبرانی نے اور ابن عباس بڑتھ کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ قربی عور تیں اسکیسے اسکیسے فطر تا ان خویوں کی مالک ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا خصوصی ذکر ہوا۔ ان کے بعد جن عور توں میں یہ خوبیاں ہوں وہ کسی بھی خاندان سے متعلق ہوں اس تعریف کی حقدار ہیں۔ اس حدیث کے ذیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم فرماتے ہیں۔ آخضرت میں خرات نے یہ بیان فرما دیا کہ قریش کی عور تیں اس وجہ سے بہتر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر ان کے بچپن میں بری مشفق و مربان ہوا کرتی ہیں اور شو ہر کے مال و غلام وغیرہ کی سب سے زیادہ محافظت کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یمی دو مقصد ہیں جو نکاح کے مقاصد ایس سب نے ذیادہ اہم اور حظیم الثان ہیں اور ان بی سے تدبیر منزل اور نظام خانہ داری وابستہ ہے۔ پس یہ امر مستحب ہے کہ ایسے قبیلہ اور خاندان والی عورت سے نکاح کیا جائے جن کے عادات و اظال و اطوار اجھے ہوں اور ان میں قریش جیسی عور توں کے اوصاف بھی پائے جائیں۔ (ججتہ اللہ البالغہ)

باب عورت کو کیڑا دستور کے مطابق دینا چاہیے۔

(۵۳۷۷) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے زید بیان کیا کہ ہیں اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا کیڑے کاجو ڑا ہدیہ میں دیا و میں نے محموم میرا کیڑے کاجو ڑا ہدیہ میں دیا و میں نے جہو اسے خود کین لیا کھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہو مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے بھاڑ کرا پنی عور توں میں تقسیم کر مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے بھاڑ کرا پنی عور توں میں تقسیم کر

[راجع: ۲٦۱٤]

الینی اپنی رشتہ دار عورتوں کو کیونکہ حضرت علی بڑاٹھ کے گھر میں حیات نبوی تک سوائے حضرت فاطمہ زہراء بڑا ہوا و السیست کی عرب کے اور سیست کوئی عورت نہ تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں نے اسے فالموں میں بانٹ دیا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ اور فاطمہ بنت حزہ بڑا ہوں ہوا کہ ریشم یا سونا جیسی چیزیں کسی طور پر کسی مرد کو مل جائیں تو انہیں وہ خود استعال کرنے کے بجائے اپنی مستورات کو تقسیم کر سکتا ہے۔

۲ - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ ذَوْجَهَا فِي باب عورت اپنے خاوند کی مدواس کی اولاد کی پروش میں کر وَلَدِهِ

لینی اس اولاد کی تعلیم و تربیت جو اس کے پیٹ سے نہ ہو حدیث جابر میں جابر کی بہنوں کی تعلیم و تربیت میں مدد نکلتی ہے گویا اولاد کو بھی بہنوں پر قیاس کیا ہے۔ بیہ خدمت کچھ عورت پر فرض جیسی نہیں ہے جیسے ابن بطال نے کما گر اخلاقا عورت کو ایسا کرنا ہی۔ چاہیے۔

(۵۳۷۷) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید نے 'ان سے عمرونے اور ان سے جابر بن عبداللہ جی ﷺ نے کہ میرے والدشهيد ہو گئے اور انہوں نے سات لڑ کیاں چھوڑیں یا (راوی نے کہاکہ) نولژکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول الله طالع نے مجھ سے دریافت فرمایا ، جابر! تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کواری سے یا بیابی سے۔ میں نے عرض کیا کہ بیابی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری اڑکی سے شادی کیوں نہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیتی۔ تم اس کے ساتھ بنسی نداق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ بنسی کرتی۔ جابر بن الله نے بیان کیا کہ اس پر میں نے آنخضرت اللہ اس عرض کیا کہ عبداللہ (میرے والد) شہید ہو گئے اور انہوں نے کی لڑکیاں چھوڑی ہیں' اللے میں نے یہ پند نہیں کیا کہ ان کے یاس ان ہی جیسی اٹر کی بیاہ لاؤں' اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ آنخضرت مٹھائیا نے اس پر فرمایا' اللہ متہیں برکت دے یا (راوی کو شك تما) آخضرت مله المراب في "خيراً" فرمايا يعنى الله تم كوخير عطاكر --

رَيْدِ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَوَكَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَوَكَ مَنْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً لَيَّالًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) فَقُلْتُ : بَلْ وَسَلَّمَ: ((بكُوا أَمْ ثَيِّبًا؟)) قُلْتُ : بَلْ نَعَمْ. فَقَالَ : ((بكُوا أَمْ ثَيِّبًا؟)) قُلْتُ : بَلْ نَعَمْ. فَقَالَ : ((فَهَلا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًة تُلاَعِبُهَا وَتُعارِيقًا لَهُ اللهِ مَلْكَ وَتَرَكَ وَتَرَكَ وَتَرَكَ وَتُرَكَ وَتُوبُلُومُ عَلَيْهِنَ وَتُصَلِحُهُنَّ بِمَفْلِهِنَّ، وَتُصَالِحُهُنَّ بِمَفْلِهِنًّ وَتَرَكَ فَتَرَوَّجْتُ اللهِ مَلْكَ وَتُركَ وَتَرَكَ فَتَرَوَّجْتُ اللهِ لَكَ أَوْ خَيْرًا)).

معلوم ہوا کہ شادی کے لیے عورت کے انتخاب میں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ محض ظاہری حسن دیکھ کر کسی مستحصل عورت پر فریفتہ ہو جانا متحلندی نہیں ہے۔ حضرت جابر بڑاتھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہے بہت برکت دی۔ ان کا قرض مجمی سب اداکرا دیا بھیشہ خوش رہے ادر بھیشہ آنحضرت ساتھ کیا کے منظور نظر رہے۔

١٣ - باب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ
 عَلَى أَهْلِهِ

[راجع: ٤٤٣]

باب مفلس آدمی کو (جب کچھ ملے تو) پہلے اپنی بیوی کو کھلانا واجب ہے

کونکہ آنخضرت ساتھ کیا نے باب کی مدیث میں اس مفلس مخص سے فرمایا جس پر رمضان کا کفارہ واجب تھا جاؤ تم میاں المینی کی اس مفلس مخص سے فرمایا جس پر رمضان کا کفارہ واجب تھا جاؤ تم میاں المینی کی اس مخبور کے زیادہ حقدار ہو۔

(۵۳ ۱۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا 'ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ ہے کہا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک

٥٣٦٨ حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

خرچ دینے کا بیان

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: ((وَلِمَ؟)) قال وَقَعْتُ عَلَى أَهْلَى في رَمَضَانَ قَالَ: ((فَأَعْتِقْ رَقَبَةً)). قَالَ لَيْسَ عِنْدي. قَالَ : ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَ: لاَ أَسْتَطْيعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتينَ مِسْكِينًا)). قَالَ : لاَ أَجِدُ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ: ((تَصَدُق بِهَذَا)). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنًّا يَا رَسُولَ الله، فَوَ الَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((فَأَنْتُمْ إِذًا)). [راجع: ١٩٣٦]

مو گیا۔ آنخضرت سائی اے فرمایا اخربات کیا ہوئی ؟ انہوں نے کما کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کرلی۔ آنخضرت ما اللہ اللہ نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ (بیر کفارہ ہو جائے گا) انہول نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ شیں ہے۔ آنخضرت سی این کے فرمایا مجردو مینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نبیں ہے۔ آنخضرت سل اللہ اللہ علاماتھ مسكينوں كو كھانا كھلاؤ۔ انہوں نے کما کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں تھجوریں تھیں۔ آپ نے وریافت فرمایا که مسکله بوچین والا کمال ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لواسے (اپنی طرف سے) صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہاایتے سے زیادہ ضرورت مند پر 'یارسول اللہ!اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے' ان دونوں بقریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محاج نہیں وینے لگے اور فرمایا 'پھرتم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔

و مری روایت میں یوں ہے تو بھی کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا تو آپ نے کفارے کی ادائیگی پر اس کے گھر والوں کا لیتینے کے اس میں اور ان کی محاج اس مخص نے کفارہ کے وجوب کے ساتھ اپنے گھروالوں کے خرچ کا اہتمام کیا اور ان کی محاج طاہر کی۔ اگر محمر والوں کو کھانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اس تھجور کو خیرات کرنا مقدم سجھتا۔ عرق ایسے تھلے کو کہتے ہیں جس میں ۱۵ صاع تھجور سا جائے۔ اس حدیث سے آج گرانی کے دور میں عامہ المسلمین کے لیے بہت سولت نکتی ہے جبکہ لوگ گرانی سے سخت پریشان ہیں اور اکثر بھوک سے اموات ہو رہی ہیں۔ ایسے نازک وقت میں علاء کرام کا فرض ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے سلسلہ میں ایسے غرماء کا بہت نیادہ وھیان رکھیں' صدقہ فطروغیرہ میں بھی میں اصول ہے۔

باب الله تعالیٰ کاسور ہُ بقرہ میں یہ فرمانا کہ بیچے کے وارث (مثلاً بھائی چیاو غیرہ) پر بھی یمی لازم ہے اور اللہ تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا اللہ دو سروں کی مثال بیان کر تاہے ایک تو گونگاہے جو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا آخر آیت صراط منتقیم تک۔

١٤ – باب ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿وَضَرَبَ اللهِ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكمُ - إِلَى قَوْلِهِ -صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ

٥٣٦٩ حداً ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِي. قَالَ: ((نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٤٦٧]

٣٧٠ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ : يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَل عَلَيٌ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفيني وَبَنِيٌ؟ قَالَ: ((خُذي بالْمَعْرُوفِ)).

[راجع: ٢٢١١]

(۵۲۳۹۹) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ہم سے وہیب نے بیان کیا انہیں ہشام نے خبردی انہیں ان کے والد نے انہیں زیب بنت ابی سلمہ بھاتھ نے کہ ام سلمہ بھاتھ نے بیان کیا ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا مجھے ابوسلمہ بھاتھ (ان کے پہلے شوہر) کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرج کروں۔ میں انہیں اس محتاجی میں دکھے نہیں سکتی وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آخضرت ساتھ کے میں دکھے نہیں سکتی وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آخضرت ساتھ کے ابول کے بال۔ تہیں ہراس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرج کروگ۔

( ﴿ کَ ۵ ﴿ کَ ۵ ﴾ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا 'ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور اللہ! ان سے عائشہ رہی ہوں نے بیان کیا کہ ہند نے عرض کیا یارسول اللہ! ابوسفیان بخیل ہیں۔ اگر میں ان کے مال میں سے اتنا (ان سے پوچھے بغیر) کے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ آخضرت ما تھے فرمایا کہ وستور کے مطابق کے لیا

اس مدیث سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ اولاد کا خرچہ باپ پر لازم ہے ورنہ آنخضرت ملی محضرت ہندہ کو یہ عظم المینی منظم المینی کی اللہ کے اللہ اللہ منظم المینی خرابا۔ فرمانے کہ آدھا خرچ تو دے اور آدھا ابوسفیان کے مال سے لے مگر آپ نے الیانسیں فرمایا۔

١٥ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ باب رسول كريم ملتَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

جائے توان کابندوبست مجھ برہے

لینی میرے ذمہ ہے۔ اس باب کے یہال لانے سے حضرت امام بخاری کا مقصد بیہ ہے کہ کوئی نادار مسلمان اولاد چھوڑ جائے تو اولاد

کی پرورش بیت المال سے کی جائے گی۔ آج کے زمانے میں ایسے لاوارث مسلم بچوں کی پرورش مال زکوۃ سے کرنا مالدار مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔

١٣٧٩ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّيْثُ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عُلْ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

لَيْنِيْجِ ١٦ - باب الْمُرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ

وَغَيْرِهِنَّ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُرُوتُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النّبِي عَلَيْ قَالَتُ: فَلْتُ يَا رَسُولَ الله، انْكَحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَتُ: نَعَمْ لَسْتُ رَسُولَ الله، انْكَحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ : ((أُوتُحِبِينَ ذَلِكَ)) قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أَخْتِي . فَقَالَ: ((إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُ لي)). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَوَ الله إِنَّا نُتَحَدُّثُ أَنِي سَلَمَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَوَ الله إِنَا نُتَحَدُّثُ أَبِي سَلَمَةً ،

(اکسام) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تخر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑا تیا کے پاس جب کی ایسے مخص کا جنازہ لایا جا تا جس پر قرض ہو تا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کماجاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا یا نہیں۔ اگر کماجاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھے ورنہ مسلمانوں سے کتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ چھرجب اللہ تعالی نے آنحضور ماڑا تیا پر فتوحات کے دروازے کھول دیئے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خودا پی فودا پی وات سے بھی زیادہ قریب ہوں اسلے انکے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اسکی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ور شاء کا ہے۔

باب آزاداورلوندى دونول اناموسكتى بين يعنى دوده بلاسكتى

#### ہیں

الاک ۱۵۳ کی ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے انہیں عود نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے نہیں عود کے خبردی کہ نبی کریم نے خبردی ان کو ابوسلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبردی کہ نبی کریم ساتھ کی دوجہ مطہرہ ام حبیبہ بھی شاہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری بمن (عزہ) بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ یا در تم اسے پند بھی کروگی (کہ تمہاری بمن تمہاری سوکن بن جماری سوکن بن جائے ہیں اب بھی نہیں بن جائے اس بند کرتی ہوں کہ اپنی بمن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کرلوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ دور بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا) میں نے عرض کیایارسول (دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا) میں نے عرض کیایارسول

فَقَالَ: ((ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةَ؟)) فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ((فَوَ الله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنْهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَنَاتِكُنْ ولاَ أَخَوَاتِكُنْ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ عُرْوةُ ثُونَيَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَى.

شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے اور ان سے عروہ نے 'کما کہ ثوبیہ کو ابولس نے آزاد کیاتھا۔

سلمہ سے نکاح کاارادہ رکھتے ہیں۔ آمخضرت ملٹھایا کے دریافت فرمایا '

ام سلمہ کی بٹی۔ جب میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اگروہ

میری برورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی وہ تو

میرے رضاعی بھائی کی نرکی ہے۔ مجھے اور ابوسلمہ کو ثویبہ نے دودھ

پلایا تھا۔ پس تم میرے لیے اپنی لڑ کیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور

[راجع: ١٠١٥]

الحمد للله كه كتاب النفقات كابيان ختم موا۔ حفرت امام بخارى رواتئي نے اس بارے ميں مسائل كو جس تفسيل سے كتاب و سنت كى روشنى ميں بيان فرمايا ہے وہ حضرت امام ہى جيے مجتد مطلق و محدث كائل كاحق تھا۔ الله تعالى آپ كو امت كى طرف سے بے شار جزائيں عطاكرے اور قيامت كے دن بخارى شريف كے جملہ قدر دانوں كو آپ كے ساتھ دربار رسالت ميں شرف باريابي نصيب مو اور محمد ناچيز كو ميرے اہل و عيال اور جملہ قدر دانوں كے ساتھ جوار رسول ساتھ بچا ميں جگہ مل سكے۔ ورحم الله عبدا قال آمينا۔

تویبہ کی آزادی سے متعلق مزید تشریح میہ ہے۔

وذكر السهيل ان العباس قال لما مات ابولهب رايته في منامي بعد حول في شرحال فقال مالقيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين قال وذالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقها (الحادي والعشرون ص ـ ـ ـ ٢٥)

سیل نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس بڑتھ نے کما کہ میں نے ابولہب کو مرنے کے ایک سال بعد خواب میں بری حالت میں دیکھا اور اس نے کہا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا۔ گرانا ضرور ہے کہ ہر سوموار کے دن میرے عذاب میں پچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے کہ آنخضرت ساتھ با سوموار ہی کے دن پیدا ہوئے تھے اور ابولہب کی لونڈی ٹویبہ نے ابولہب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سائی تھی 'جے س کر خوشی میں ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یکی ابولہب ہے جو بعد میں ضد اور ہٹ دھری کی بنا دھری میں اثنا سخت ہو گیا کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں سورہ تبت یدا ابی لهب نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ضد اور ہٹ دھری کی بنا پر کسی صحح حدیث کا انکار کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ جیسا کہ آج کل اکثر عوام کا طال ہے کہ بہت می اسلامی باتوں اور رسول کریم سنتوں کو حق و ثابت جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کئے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نیک ہدایت دے اور ضد اور ہٹ دھری سے بچائے (آمین)



لین کھانے کے آداب اور اقسام کے بیان میں) اطعمہ طعام کی جمع ہے۔ طعام ہر کھانے کو کہتے ہیں اور کبھی خاص گیہوں کو بھی کہتے ہیں۔ ہیں۔ لفظ طعمہ بالفتح مزہ اور ذاکقہ اور طعمہ بالغم طعام کو کہا جاتا ہے۔ طال حرام کھانوں کا بیان اور کھانے کے آداب ان کا بھی مسلمانوں کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک مستقل کتاب کسی گئی ہے۔

﴿كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ الآيَةَ.
وَقَوْلِهِ : ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾
وَقَوْلِهِ ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنّي بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

باب اور الله تعالى نے سور اور میں فرمایا که مسلمانو! کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جن کی ہم نے تہیں روزی دی ہے اور فرمایا کہ اور خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی جیں اور الله تعالیٰ نے سور اُ مومنون میں فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو ' بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہوان کو میں جانتا ہوں۔

٣٧٣ - حدُّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَوَدُوا الْحَانِعَ، وَعُودُوا الْحَانِعَ، وَعُودُوا الْعَانِعَ، وَعُودُوا الْعَانِعَ، قَالَ سُفْيَانُ: الْمَريضَ، وَلَمُحُوا الْعَانِيَ)). قالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأَسِيرُ. [راجع: ٣٠٤٦]

(۵۳۷۳) ہم سے محربن کثیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو سفیان توری نے خبردی' انہیں منصور نے ان سے ابو واکل نے بیان کیا' اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بھوکے کو کھلاؤ بلاؤ' بیار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان توری نے کہا کہ (حدیث میں) لفظ "عانی" سے مراد قیدی ہے۔

ہے گنا، مظلوم قدی مسلمان کو آزاد کرانا بہت بڑی نیک ہے۔ زہے نصیب اس مسلمان کے جس کو یہ سعادت مل سکے۔ اللہ جنت نصیب کرے حضرت مولانا حکیم عبدالشکور شکراوی افی المکرم مولانا عبدالرزاق صاحب کو جنہوں نے ایک نازک ترین وقت میں میری اس طرح مدد فرمائی تھی۔ اللهم اغفر لهم وادحمهم آمین (راز)

(۵۳۷۳) ہم سے یوسف بن عیسلی مروزی نے بیان کیا کما ہم سے

٥٣٧٤ حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ عيسَى،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَام ثَلاَثَةَ أَيَّام حَتَّى قُبِضَ.

٥٣٧٥ ً و عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَديدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيٌّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهيَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةً))، فَقُلْتُ: لَّبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدِيَكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٌّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : ((عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبَا هُرَيرَةَ))، فَعُدْتُ. فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: ((عُدْ))، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ : تَوَلَّى الله ذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَالله لَقَدْ اسْتَقْرَأَتُكَ الآيَةَ وَلاَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ : وَا لله لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْر النُّعَم.

[طرفاه في: ٦٤٦٦، ٢٥٤٦].

آ پیر مرے ا لکت بیر مرح اللہ میں اس وقت تہمارا مطلب نہیں سمجھااور تم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں میں سمجھا کہ تم ایک آیت بھول سیمیں کے ہواس کو مجھ سے یوچھنا چاہتے ہو۔ اس مدیث سے یہ نکلا کہ پیٹ بھر کر کھانا بینا درست ہے کیونکہ ابو ہریرہ بٹاٹھ نے

محمر بن فضيل نے بيان كيا' ان سے ان كے والدنے' ان سے ابوحازم (سلمہ بن انتجعی) نے اور ان سے ابو ہربرہ رفاقتہ نے بیان کیا کہ حضور

اكرم النياياكي وفات تك آل محد النيايم يرجهي ايبا زمانه نيس كزراكه کچھ دن برابرانهوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اسی سند ہے۔ (۵۳۷۵) ابوحازم سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہریرہ رفائن نے (بیان کیا کہ فاقہ کی وجہ سے) میں سخت مشقت میں متلاتھا ' پھر میری ملاقات عمر بن خطاب بوالله سے موئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لئے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کرسنائی اور پھراپنے گھرییں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چاتا رہا۔ آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گریڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مالی میرے سرکے پاس کھڑے ہیں۔ آنخضرت سلی این نے فرمایا اے ابو ہررہ! میں نے کما عاضر ہوں یارسول الله! تیار ہوں۔ پھر آمخضرت ملی اللہ نے میرا ہاتھ بکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گر لے گئے اور میرے کے دودھ کا ایک بڑا پالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دورھ پیا۔ آنخضرت سلی الے فرمایا وبارہ پو (ابو ہربرہ!) میں نے دوبارہ پیا۔ آنخضرت مانیکیم نے فرمایا اور پو۔ میں نے اور پیا۔ یمال تک کہ میرا پیٹ بھی پیالہ کی طرح بھربور ہو گیا۔ ابو ہررہ و بناٹھ نے بیان کیا کہ چھرمیں عمر وناٹھ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات ك ذريعه يوراكرا ديا ،جو آپ سے زيادہ مستحق تھی۔ الله كي قتم إيس نے تم سے آیت ہو چھی تھی طالا نکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بمتر ظریقہ پر بڑھ سکتا تھا۔ عمر بناٹھ نے کہا اللہ کی قتم! اگر میں نے تم کو اینے گھر میں داخل کر لیا ہو تا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال (عمدہ) اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ پیٹ بھر کر دودھ یا۔ حدیث کی محرائی میں جاکر مطلب نکالنا غایت کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رمایتیہ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان جیگاد ژوں پر رحم کرے جو آفتاب عالمتاب کو نہ دکھ سکنے کی وجہ سے اس کے وجود ہی کو تشکیم کرنے سے قاصر ہیں۔ لبنس ماکانوا

# ٢- باب التسمية على الطُّعام،

٥٣٧٦ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَني أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ : كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ((يَا غُلاَمُ سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك))، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

[طرفاه في : ٥٣٧٨].

وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

(۵۳۷۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم کوسفیان ثوری نے خبردی 'کما کہ مجھے ولید بن کثیرنے خبردی' انہوں نے وہب بن كيسان سے سنا' انہول نے عمر بن الى سلمد راتھ سے سنا' انہول نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ ملٹھیلم کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا' بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیاکر' داہنے ہاتھ سے کھایا كراور برتن ميں وہال سے كھايا كرجو جگه تجھ سے نزديك ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہیشہ اس ہدایت کے مطابق کھا تا رہا۔

باب کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ

\_سے کھاٹا

آگر شروع میں بم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت یوں کے۔ بسم الله اوله و آخرہ اگر بہت سے آدی کھانے پر کی سے گوں تو بھانا کھانا واجب میں اللہ کمنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ رسول کریم ساتھیا نے ایک مخص کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا۔ اس نے کما کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھاتو داہنے ہاتھ سے نہ کھائے گا' پھراس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس کو جھوٹ کی قدرت نے فوراً سزا وي. نعوذ بالله من غضب الله.

> ٣- باب الأكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَقَالَ أَنِسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اذْكُرُوا اسْمَ ا لله، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ)).

> ٣٧٧ - حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ الدّيلِيُّ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْم عَنْ عُمَرَ بْن أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج

باب برتن میں سامنے سے کھانااور حضرت انس مٹاٹنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھائیم نے فرمایا (کھانے سے پہلے) اللہ کا نام لیا کرواور ہر شخص اینے نزدیک سے کھائے

(۵۲۷۷) مجھ سے عبدالعزرز بن عبدالله اوليي نے بيان كيا انهول نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دملی نے بیان کیا' ان سے وہب بن کیسان ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے عمر بن الی سلمہ رضی اللہ عنہ نے'وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ بڑئے کے (ابوسلمہ سے) بیٹے ہیں۔ بیان کیا (120) SHOW (120) SHOW

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي - َ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلْ اللهِ مَا يَلِيكَ)). [راجع: ٣٧٦ه]

٣٧٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان أبي لُعَيْمٍ: قَالَ أَتِي رَسُولُ الله لله بطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمْرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ، فَقَالَ: ((سَمَ الله ، وَكُلْ مِمًّا يَلِيكَ)).

[راجع: ٢٧٦٥]

٤- باب مَنْ تَتَبَعَ حَوَالِي الْقَصْعَةِ
 مَعَ صَاحِبه إِذَا لَمْ يَعْرِفْ
 مِنْهُ كَرَاهِيَةً

و ٣٧٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ اللهِ عَمْولُ: إِنَّ حَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَمْولُ: إِنَّ حَيَّاطًا دَعَا وَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

[راجع: ٢٠٩٢]

کہ ایک دن میں نے رسول اللہ ملٹھیا کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگاتو آنخضرت ملٹھیا نے مجھ سے فرمایا کہ اینے نزدیک سے کھا۔

(۵۳۷۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خردی ان سے ابو تعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ آپ کے رہیب کریم ساتھ آپ کے رہیب عمرین ابی سلمہ بڑا تھ بھی تھے۔ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔

باب جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ کھاتے وقت پیالے میں چاروں طرف ہاتھ بڑھائے بشرطیکہ ساتھی کی طرف سے معلوم ہو کہ اسے کراہیت نہیں ہوگی

(2000) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے اس سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک بن لڑ لئے سے سانا انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مالی لئے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مالی لئے بیار کیا کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے آنحضرت مالی لئے کے لیے تیار کیا تھا۔ انس بولٹی نے بیان کیا کہ حضور اکرم مالی لئے کے ساتھ میں بھی گیا میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بولٹی پیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بولٹی کیا کہ ای دن سے کدو جھے کو بھی

بهت بھانے لگا۔

کونکہ آخضرت سے ایک کو بھاتا تھا۔ ایمان کی کی نشانی ہے کہ جو چیز پنیبر سے ایک کدو پند فرماتے اسے مسلمان بھی پند کرے۔ امام الوبوسف شاگرد امام الوصنیفہ روایتی سے منقول ہے کہ ایک مخص نے کما آخضرت سے کے اور پند فرماتے تھے مجھ کو تو پند نہیں ہے۔ امام الوبوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ نہیں ہے۔ امام الوبوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ یمال سے مقلدوں کو سبق لینا چاہئے کہ ان کے امام پوسف نے کھانے چئے کی سنتوں میں بھی ایسا کلمہ کمنا باعث کفر قرار دیا تو عبادات کی سنتوں میں جسی ایسا کلمہ کمنا باعث کفر قرار دیا تو عبادات کی سنتوں میں جسے آمین بالجم اور رفع بدین وغیرہ سنن نبوی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی مخص ایسا کلمہ کے اور ان سنتوں کی تحقیر کرے تو وہ کس قدر گنگار ہو گا اور شرع المیٹ میں اس کی سزاکیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم مالے کیا گیا کی ایک چھوٹی می

سنت کی بھی تحقیر کرنا کفرہے ' پھر ان نام نماد علاء پر کس قدر افسوس ہے جنوں نے عوام مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے والوں کو برے برے القاب سے طقب کر دیا ہے۔ کوئی اہل حدیث کو غیر مقلد کمتا ہے ' کوئی اللہ بہتا ہے ' کوئی وہائی کمتا ہے ' کوئی آئیں والوں سے طقب کرتا ہے۔ یہ سارے القاب بغرض توجین زبان پر لانے گناہ کبیرہ کی حد تک پہنچانے والے جیں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ رسول کریم میں گھاڑا کی سنتوں کی توجین کر کے اپنی آخرت خراب کرنے سے باز آئیں۔ (آمین)

٥- باب التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ بِلَّهِ كَاسَتَعَالَ كَرَنَا - باب التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ عَرَبِن الى سلم المَّيَّةُ فَى كَمَا كَهُ بَي كَرَيم الْحَيَّا فَ مِحْ سَافًا

عربن ابی سلمہ ہی شانے کہا کہ نبی کریم مان کی نے مجھ سے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھا

(۵۳۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کہا
ہم کو شعبہ نے خبردی انہیں اشعث نے انہیں ان کے والد نے انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ وٹی فیا نے بیان کیا کہ نی
کریم ملٹی کیا ہماں تک ممکن ہو تا پاکی حاصل کرنے میں 'جو تا پہننے اور
کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اشعث اس حدیث کا
راوی جب واسط شرمیں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ
ہرا یک کام میں حضور ملٹی کیا وائن طرف سے ابتدا کرتے۔

راجع: ١٦٨]

ا ((كُلْ بيَمِينِك)).

حدیث کے ترجمہ میں لاپروائی : آج کل جو تراجم بخاری شریف شائع ہو رہے ہیں ان میں بعض حضرات ترجمہ کرتے وقت اس قدر کھلی غلطی کرتے ہیں جے لاپروائی کمنا چاہئے۔ چنانچہ روایت میں لفظ واسط سے شہرجمال راوی سکونت رکھتے تھے مراد ہے گر برظاف ترجمہ یوں کیا گیا ہے: کہ (اشعث نے واسط کے حوالے سے اس سے پہنے بیان کیا) (دیکھو تغییم البخاری پارہ: ۲۲/ ص: ۸۵) گویا مترجم صاحب کے نزدیک واسط کی راوی کا نام ہے حالا نکہ یمال شہرواسط مراد ہے جو بھرو کے قریب ایک بستی ہے۔ شار حین کھتے ہیں وکان قال بواسط ای کان شعبة قال بیلد واسط فی الزمان السابق فی شانه کله ای زاد علیه هذه الکلمة قال بعض المشائخ القائل بواسط هو اشعث والله اعلم کذا فی الکرمانی (حاشیہ بخاری پارہ: ۲۲/ ص: ۸۱) یعنی شعبہ نے یہ لفظ کے تو وہ واسط شہر میں سے بعض لوگوں نے اس سے اشعث کو مراد لیا ہے واللہ اعلم۔

باب پید بھر کر کھانا کھانا ورست ہے

(۵۳۸۱) ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہ جمع سے امام مالک نے بیان کیا کہ انہوں مالک نے بیان کیا کا ن سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ بن انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بن تحد نے انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بن تحد نے انہوں ایک بیوی حضرت ام سلیم بڑی ہو سے کما کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کیا کی تو معلوم ہوتا ہے کہ آواز میں ضعف و نقابت کو محسوس کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقہ سے ہیں۔ کیا تہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو

٥٣٨١ حدثنا إسماعيل حَدْثَني مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمَّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعِ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟

٣- باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبعَ

کی چند روٹیاں نکالیں' پھراینا دویٹہ نکالا اور اس کے ایک حصہ میں روٹیوں کو لپیٹ کرمیرے (لینی انس کے) کیڑے کے پنیجے چھیا دیا اور ايك حصه مجھے جادركى طرح اور ها ديا ، پھر مجھے رسول الله ملتائيا كى خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ "ر جب حضور اکرم ماٹی کی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ کو معجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حفرات کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔ آمخضرت ملہ کیا نے دریافت فرمایا اے انس! تهمیں ابوطلحے نے بھیجاہو گا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آنخضرت النہ اللہ نے یوچھا کھانے کے ساتھ ؟ میں نے عرض كى 'جى بال- اس ك بعد آمخضرت مليًّا الله الله سب ساتھيول سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ میں سب کے آگ آ کے چاتا رہا ، جب میں ابوطلحہ بڑاٹھ کے پاس واپس پنجاتو انہوں نے کہاام سلیم! حضور اکرم ملی کیا صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں' حالا نکہ جارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سليم و الله اس پر بوليس كه الله اور اس كارسول خوب جانتے ہيں۔ بیان کیا کہ پھر ابوطلحہ زاٹند (استقبال کے لیے) نکلے اور آمخضرت ملتھائیا ے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابوطلحہ بنافتہ اور حضور اکرم مانیا کی گھر کی طرف متوجد ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ آمخضرت النظام نے فرمایا ام سلیم! جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یمال لاؤ۔ ام سلیم رجی افعا روٹی لائیں' آنخضرت ملی ایم نے تھم دیا اور اس کا چورا کرلیا گیا۔ ام سليم ويُهَ أَوْ اللهِ عَلَى كَ وْبِهِ مِين سِي كَلِّي وْكُراس كالميده بناليا ، پھر حضور اکرم الناہیم نے دعاکی جو کچھ اللہ تعالی نے آپ سے دعاکرانی چایی' اس کے بعد فرمایا اب دس دس آدمی کو کھانے کے لیے بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ کو بلایا۔ سب نے کھایا اور شکم سیرہو کرباہر چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ دس کو اور بلالو' انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس صحابہ کو اور بلا لو' پھردس صحابہ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھراور دس صحابہ کو بلایا گیااس

فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدُتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ا للْهِ ((ارْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ((بِطَعَامِ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَمُنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جنتُ أَبَا طُلْحَةً، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً : يَا أُمُّ سُلَيْمِ قَدْ جَاءَ رَسُولُ ا لله الله النَّاس، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله هم، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ ((هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتُّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنْ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمٌّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمُّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ: ((الِذَنْ لِعَشَرَةِ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ

طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت اس (۸۰) صحابہ ک

أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

جماعت وہاں موجود تھی۔ ۔ آپ ہر مرز اسلم ملیم بن ﷺ سمجھ گئی تھیں کہ آنخضرت ساتھ کیا جو اتنے لوگوں کو ہمراہ لا رہے ہیں تو کھانے میں ضرور آپ کی دعا ہے برکت ہوگی۔ جب آخضرت ملی کی ر تشریف لائے تو حضرت ابوطلح بناٹھ نے جب سے کما کہ یارسول اللہ! گھر میں اتنے آومیوں کے کھانے کا انظام نیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اندر گھریس چلو اللہ برکت کرے گا۔ چنانچہ میں ہوا، حضرت امام بخاری رواتی اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے کہ اس میں سب کا شکم سیر ہو کر کھانا فدکور ہے۔

٥٣٨٢– حدَّثنا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثِينَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلٌ صَاعٌ مِنْ طَعَام أَوْ نَحْوُهُ. فَعُجنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟)) أَوْ قَالَ ((هِبَةٌ)) قَالَ : لا بَلْ بَيْعٌ قَالَ : فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَسِيُّ اللهِ اللهِ بسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى. وَايْمُ الله مَا مِنَ الثُلاَثِينَ وَمِانَةِ إلاَّ قَدْ حُزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادٍ بطُّنِهَا، إنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ،

(۵۲س۸۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ابوعثان نہدی نے بھی بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالرحمٰن ساتھ تھے۔ آخضرت اللہ اسے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کی کے یاس کھانا ہے۔ ایک صاحب نے اینے پاس سے ایک صاع کے قریب آثا ثكالا اسے كوندھ لياكيا ، پرايك مشرك لمباتز نكااني بميال باكتا ہوا ادھر آگیا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی مِن يا عطيه بن يا أنحضور ما الله الله في العطيه ك بجائ "مبه" فرمايا-اس شخص نے کماکہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت سال اللے اس سے ایک بری خریدی پھروہ ذریح کی عنی اور آپ نے اس کی کلجی بھونے جانے کا حکم دیا اور قتم اللہ کی ایک سو تنس لوگوں کی جماعت میں کوئی مخص ایبانمیں رہاجے آخضرت ماٹھیا نے اس بمری کی کیجی کا ایک ایک عمرا کاٹ کرنہ دیا ہو گروہ موجود تھا تواسے وہیں دے دیا اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا' پھراس بکری کے گوشت کو یکا کر دو برے کونڈول میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا بھر بھی دونوں کونڈوں میں کھانا نے گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لادلیا یا عبدالرحمٰن راوی نے ابیابی کوئی کلمہ کما۔

یہ راوی کو شک ہے ' یہ حدیث تج اور ببد کے بیان میں بھی گزر چکی ہے۔

٥٣٨٣ حدَّثنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

وَإِنْ كَانَ غَانِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا

قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَصَلَ

فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبعِيرِ. أَوْ كَمَا

قَالَ. [راجع: ٢٢١٦]

(۵۳۸۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہاہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان

الله عَنْهَا تُولِّقِيَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

کیا' ان سے ان کی والدہ (صفیہ بنت شببہ) نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آبیا نے کہ نبی کریم ملٹا کیا کی وفات ہوئی 'ان دنوں ہم یانی اور محبورے سربر جانے لگے تھے۔

شیخی مطلب میر ہے کہ شروع زمانہ میں توغذا کی ایس قلت تھی کہ میں پیٹ بھر کرنہ ملتی' پھر اللہ تعالی نے خیبر فلخ کرا دیا اور آنخضرت سی پیلے کی وفات اس وقت ہوئی کہ ہم کو تھجور باافراط پیٹ جر کر ملنے گئی تھی۔

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى خَرَجٌ، وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ خَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَوِيضِ خَرَجٌ ﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

٥٣٨٤ - حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثنَا سُفْيَانُ قَالَ: يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْر بْنَ يَسَارِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاء قَالَ يَحْيَى وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةِ دَعَا رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ، فَمَا أَتِيَ إِلاَّ بِسُويِقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ ذَعَا بمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتُوَضَّأُ قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَلَدُولُ [راجع: ٢٠٩]

ایے مواقع پر جمال بھی کی جگہ لفظ وضو آیا ہے وہاں اکثر جگہ وضو لغوی لین کلی کرنا مراد ہے۔

٨- باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكْل عَلَى الْخُوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٥٣٨٥ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَنَسُ وَعِنْدَهُ

الله تعالى كاسورة نورميس فرماناكه اندهير كوئى حرج نهيس اورنہ لنگڑے ہر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج --- آخر آیت لعلکم تعقلون تک۔

(۵۳۸۴) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ کچیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا' انہوں نے بشیر بن بیار سے سنا کما کہ ہم سے سوید بن نعمان رہا تھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مالی کے ساتھ نیبری طرف (سنہ عدد میں) نکلے جب ہم مقام صهباء پر پنچ - کیل نے بیان کیا کہ صهباء خیرے دوپر کی راہ پر ہے تو اس وقت حضور اکرم التی الم نے کھانا طلب فرمایا لین ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی ' پھر ہم نے اس کو سو کھا پھائك ليا' پھر آخضرت اللي الله على الله فرمايا اور كلى كى'م نے بھى کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا (مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے)سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کی سے اس مدیث میں یوں ساکہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیانہ کھانے سے فارغ ہو کر

باب (میده کی باریک) چپاتیال کھانااور خوان (دبیز) اور دستر خوان بر کھانا

(۵۳۸۵) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ' کما کہ ہم حضرت انس بھاتھ کی خدمت میں بیٹھے موے تھے'اس وقت ان کاروٹی پکانے والاخادم بھی موجود تھا۔ انہوں

نے کہا کہ نبی کریم ملی اللہ نے مجھی چیاتی (میدہ کی روثی) نہیں کھائی اور

نه ساري دم پخته بكري كھائي يمال تك كه آپ الله سے جاملے۔

خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُ ﴿ خُبْزُا مَرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً، حَتَّى لَقِيَ الله.

[طرفاه في : ٦٣٥٧، ٥٤٢١].

ت برائی ہے۔ اور کئے جائیں ، پھر چرے سمیت بھون لی جائے۔ سیسی ہے۔ سیسی سے جھوٹے بچ کے ساتھ کرتے ہیں چونکہ اس کا گوشت نرم ہوتا ہے یہ دنیا دار مغرور لوگوں کا فعل ہے۔

٥٣٨٦ حدثنا على بن عبد الله حدثنا منعاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن يُونُسَ قال علي بن عبد الله عن قنادة يونُسَ قال علي : هو الإسكاف عن قنادة عن أنس رضي الله عنه قال : ما علمت اللهي اللهي الله عنه قال : ما علمت اللهي اللهي قط أكل على سكر جه قط، والا خبر له مُرَقَق قط والا أكل على خوان على المثقر قط قلك ما كانوا يأكلون؟ قال: على السُقو.

[طرفاه في: ٤٦٥، ،٥٤١٥].

بيرْپر ها، ورصي به رَرْبِيه سَلَّ عَالَمُ اللهِ مَرْبَعَ أَخُبْرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ أَبِي مَرْبَعَ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفَو أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْنِي بِصَفِيَّةَ، فَلاَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا النَّمِنُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ، وَقَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَنسِ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمْرٌو: عَنْ أَنسِ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ.

[راجع: ٣٧١]

يه الله ك رسول التَّهَيِّمُ كَا وَلِيمَهُ ثَمَاءً هُو مُعَاوِيَةً وَحَدُّنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ و عَنْ وَهْبِ بْنِ

(۵۳۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے معاذ بین ہشام نے بیان کیا کہ ہم سے معاذ بین ہشام نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کا ن سے یونس نے علی بن عبداللہ المدینی نے کہا کہ یہ یونس اسکاف ہیں (نہ کہ یونس بن عبید بھری) ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن عبید بھری) ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن اللہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم ملٹی کے بھی تشری رکھ کر (ایک وقت مختلف قتم کا) کھانا کھایا ہو اور نہ بھی آپ نے بیلی روٹیاں (چپاتیاں) کھائیں اور نہ بھی آپ نے میزیر کھایا۔ قادہ سے بوچھا گیا کہ پھر کس چیزیر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سنرہ (عام برخوان) پر کھانا کھایا کرتے تھے۔

میزیر کھانا درست ہے مگر طریقہ سنت کے خلاف ہے 'اسلام میں سادگی ہی محبوب ہے۔

(۵۳۸۷) ہم سے سعید بن مریم نے بیان کیا کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبردی اور انہوں نے حضرت انس بخاتھ سے خبردی اور انہوں نے حضرت انس بخاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیل نے حضرت صفیہ رش شا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمہ کی دعوت میں بلایا۔ آنخضرت ساٹھیل نے دستر خوان بچھانے کا تھم دیا اور وہ بچھایا گیا مجر آپ نے اس پر مجبور 'پنیراور کھی ڈال دیا اور عمرو بن انی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس بخاتھ نے کہ حضور اکرم ساٹھیل نے حضرت مفیہ رش تھا کے ساتھ صحبت کی 'پھر کے حضور اکرم ساٹھ ایک حضرت کی 'پھر ایک چڑے کے دستر خوان پر احجور 'کھی نیر ملاکر بناہوا) حلوہ رکھا۔

(۵۳۸۸) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا 'کما ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی 'کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ' ان سے ان کے والد نے اور وہب بن کیمان نے بیان کیا کہ اہل شام (تجائ بن یوسف کے فوری) شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر شخاہ کا کو عار دلانے کے لیے کمنے لگے یا ابن ذات النظاقین (اے دو کمر بندوالی کے بیٹے اور الن کی والدہ) حضرت اساء شخاہ نے کہا۔ اے بیٹے! بیہ تہیں دو کمر بندوالی کی عار دلاتے ہیں 'تہیں معلوم ہے وہ کمربند کیا تھے؟ وہ میرا کمربند تھا جس کے میں نے دو گلڑے کر دیئے تھے اور ایک گلڑے سے نبی کریم مانی کیا ہے برتن کا منہ باندھا تھا اور دو سرے سے دستر خوان بنایا کریم مانی کیا ہے برتن کا منہ باندھا تھا اور دو سرے سے دستر خوان بنایا زبیر شخ کو اہل شام دو کمر بندوالی کی عار دلاتے تھے 'تو وہ کہتے ہاں۔ اللہ کی قشم بیہ بیشک ہے ہے اور وہ بیہ مصرعہ پڑھتے تلک شکاۃ ظاہر منک عادرہا یہ تو وہ ایساطعنہ ہے جس میں کھے عیب نہیں ہے۔

كَيْسَانَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ : يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ النَّطَاقَيْنِ مَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَفْتُهُ نِصْفَينِ فَلَوْكَيْتُ فِي سَفْرَتِهِ فَأَوْكُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سَفْرَتِهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سَفْرَتِهِ النَّطَاقَيْنِ يَقُولُ ايها: وَالإلَه بِلْكَ شَكَاةً شَكَاةً طَلُّولُهُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ عَنْكَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ طَاهِرٌ عَنْكَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ طَاهِرٌ عَنْكَ عَلَيْهَ شَكَاةً طَلْهُمْ عَلَيْهُ مَا كُنْ مَا كُنْ الشَّامِ إِذَا عَيْرُوهُ طَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُنْ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْكَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

[راجع: ۲۹۹۷]

یہ ابو ذویب شاعر کے قصیدے کا مصرعہ ہے۔ اس کا پہلا مصرعہ یہ ہے وعیرنی الواشون انی احبها. حضرت امام بخاری رہ اللہ مصرعہ کے حضرت اساء رہی آئیا نے یہ حدیث لا کر ثابت کیا کہ وسترخوان کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت اساء رہی آئیا نے شب بجرت میں اپنے کمربند کے دو گئڑے کرکے ایک سے آپ کی اندھا اور دو سرے سے آپ کا توشہ لپیٹا۔ اس دن سے ان کا لقب زات النظاقین (دو کمرے کرکے ایک سے آپ کی تابعہ۔

٩٨٩٥ - حُدَّثنا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ أَنْ أَمَّ حُقَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنُ حَزْنَ حَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي اللَّهِي بَنْ حَزْنَ حَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَصُبًا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَوَكَهُنَّ النَّبِي اللَّهِ كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنْ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِي اللَّهِ وَلاَ أَمَرَ الْمُنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِي اللَّهِ وَلاَ أَمْرَ الْمُنَ عَلَى مَائِدةِ النَّبِي اللَّهِ وَلاَ أَمْرَ الْمُنَ عَلَى مَائِدةِ النَّبِي اللَّهِ وَلاَ أَمْرَ الْمُنَا وَالْمَا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ أَمْرَ الْمُنَا عَلَى مَائِدةِ النَّبِي اللَّهُ وَلاَ أَمْرَ الْمُنَا وَالْمَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ أَمْرَ الْمُعَلَى مَائِدةِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةِ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵۳۸۹) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبٹر نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور
ان سے حضرت ابن عباس بھی نے بیان کیا کہ ابن عباس بھی نے کہ فالد ام حفید بنت حارث بن حزن رہی تھ نے نے کی کریم ملی کے گئی ' پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ آنخضرت ملی کے ایک عور توں کو بلایا اور
انہوں نے آپ کے دستر خوان پر ساہنہ کو کھایا لیکن آپ نے اسے
ہاتھ بھی نہیں لگایا جسے آپ اسے ناپند کرتے ہیں لیکن آگر ساہنہ کرام ہو تا تو آپ کے دستر خوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے فرماتے۔

ا بلکہ منع فرماتے۔ اس سے حفیہ کا رو ہوتا ہے جو ساہنہ کو حرام جانتے ہیں۔ پورا بیان آگے آئے گا' ان شاء اللہ۔ یمال سی مسین میں دسترخوان پر کھانے کا ذکر ہے۔ صدیث اس کیے لائے کہ اس میں دسترخوان پر کھانے کا ذکر ہے۔

باب ستو کھانے کے بیان میں

٩- باب السُّويق

آ ، آ – باب مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ
 فَيَعْلَمَ مَا هُوَ

(۵۳۹۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے بھیر بن بیار نے اس سے بھیر بن بیار نے اس سے بھیر بن بیار نے اس سے معان براتھ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم سل کے ساتھ مقام صهبا میں تھے۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تھا تو آنحضرت سل کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر آنخضرت سل کھیا نے اس کو بھانک لیا اور ہم نے بھی بھیانکا پھر آپ نے باتی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی بڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے (اس نماز کے لیے نیا) وضو نہیں کیا۔

باب آنخضرت ملتالیم کوئی کھانا (جو پیچانانہ جاتا)نہ کھاتے جب تک لوگ بتلانہ دیتے کہ بیہ فلانا کھانا ہے اور آپ کو جب تک معلوم نہ ہوجاتانہ کھاتے تھے

(۱۳۹۱) ہم سے محر بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ
بن یعلی نے خبردی کہ ہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان
کیا کہ مجھے ابوا مامہ بن سمل بن حنیف انصاری نے خبردی انہیں
حضرت ابن عباس بی اللہ نے خبردی اور انہیں حضرت خالد بن ولید
بڑا للہ نے جو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کے لقب سے مشہور ہیں نجردی
کہ وہ رسول اللہ سٹی لیا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بی اللہ کا خالہ
گھر میں داخل ہوئے۔ ام المؤمنین ان کی اور ابن عباس بی اللہ کی خالہ
ہیں۔ ان کے بہال بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بمن حفیدہ بنت
الحارث بی اللہ عنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بمن حفیدہ بنت
الحارث بی اللہ کی خدست اللی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور
اکرم سٹی کیا کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہو تا تھا کہ حضور اکرم
الخارث کی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھا کی اس دن آپ
کواس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کما کہ آنخضرت مٹی ہی کو

لهُ، هُوَ الطّبُّ يَا رَسُولَ اللهُ، فَرَفَعَ بَتَاكِول نَهِي وَيَ رَسُولُ الله الله الله يَدَهُ عَنِ الطّبُّ، فَقَالَ هِهِ اللهِ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الطّبُّ يَا رَسُولَ هِمِ اللهِ عَمْرُ اللهٰ؟ قَالَ : ((لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ حَرَام ہے؟ آپ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ). قَالَ خَالِدٌ : نَهِي بِإِياجًا اللهِ فَاجْتَزُرْتُهُ فَأَكُلُتُهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ يَنْظُرُ بِإِلَى كِيالَ كِياكِهِ مِحْرِدُ إِلَى الطرفاه في : ٥٤٠٠ ٥٤٠، ٥٥٣].

بتا كول نهيں ديتيں كه اس وقت آپ كے سامنے جو تم نے پيش كيا ہو وہ ساہنہ ہے أيارسول الله! (بيه س كر) آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹاليا۔ حضرت خالد بن وليد بوات كه يارسول الله! كياساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمايا كه نهيں ليكن بيه ميرے ملك ميں چو نكه نهيں پايا جاتا 'اس ليے طبيعت پند نهيں كرتى۔ حضرت خالد بوات ني طرف تھنج ليا اور اسے كھايا۔ اس بيان كيا كه چرميں نے اسے اپنی طرف تھنج ليا اور اسے كھايا۔ اس وقت حضور اكرم ما في الجام علي ديكھ ديكھ رہے تھے۔

اس سے صاف ساہند کی طلت نکتی ہے۔ قسطلانی نے کہا ائمہ اربعہ اس کی حلت کے قائل ہیں اور طحاوی نے جو حنی ہیں ' سیسے سیسی اس کی حلت کو ترجیح دی ہے گرمتا خرین حنیہ جیسے صاحب ہدایہ نے اس کو کمروہ لکھا ہے اور ابوداؤد کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ آنخضرت سائی ا سندلال نہیں ہے۔ بیان ہے کہ آنخضرت سائی اللہ بیا نے صب کھانے سے منع فرمایا گریہ حدیث ضعیف ہے جو صبح حدیث کے مقابلہ پر قائل استدلال نہیں ہے۔ بیان میں حضرت خالد بڑا تھ کی والدہ لبابہ مفری تھیں اور حضرت ابن عباس جی فیا کی والدہ لبابہ کبری تھیں۔ یہ دونوں حادث کی بیٹی ہیں اور حضرت میونہ بڑا تھیں کہ بیٹ ہیں۔

# ١ - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنين

# باب ایک آدمی کا پورا کھانادو کے لیے کافی ہو سکتا ہے

(۵۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ جمع سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو الربی دو 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دو اللہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ سے بیان کیا کہ و قرمیوں کا کھانا تین کے لیے کانی ہے۔

ا یعنی دو کے کھانے پر تین آدی اور تین کے کھانے پر چار آدی قاعت کر سکتے ہیں۔ بظاہر حدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ا سیسیس کے گلا ہے۔ اس میں صاف یوں ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو کفایت کر تا ہے۔

باب مومن ایک آنت میں کھا تاہے (اور کافرسات آنتوں میں)اس باب میں ایک حدیث مرفوع حضرت ابو ہریرہ رہائتہ سے مروی ہے

(۵۳۹۳) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعمد بن

١٢ باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعِي
 وَاحِدٍ.

فيهِ : أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٥٣٩٣– حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عبدالوارث نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا' ان
سے واقد بن محمد نے' ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر جُنَا اُسُا
وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے' جب تک ان کے ساتھ کھانے کے
لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے
لیے ایک مخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت
ابن عمر جُنَا اُسُنا نے کہا کہ آئندہ اس مخص کو میرے ساتھ کھانے کے
لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم ملتی کے ساتھ کھانے کہ
مومن ایک آنت
میں کھاتا اور کافر ساتوں آئتیں بحرایت ہے۔

کھانوں کے بیان میں

عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ حَتِّى يُؤْتَى بِمِسْكِينَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا. فَقَالَ: يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلِيَّ، سَمِعْتُ النَّبِي الله يَقُولُ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي النَّبِي الله يَقُولُ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). واحدٍ، والْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)).

الله تعالی ہر مسلمان کو حضرت عبدالله بن عمر الله على على الله على كرنے كى سعادت عطاكرے كه كھانے كے وقت كى نهكى مكتين كو يادكرلياكريں

ایس سعادت برور بازو نیست تانه بخشد خدائ بخشده

٣٩٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ ((إِنَّ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ)). فَلاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ الله يَأْكُلُ ((فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). وَقَالَ عُبَيْدُ الله يَأْكُلُ ((فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). وقَالَ ابْنُ بُكَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النِّي النِّي اللهِ عِنْ الْنِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ النِّي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ عَلْمَ عَلْمَا عَلْهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلْمُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلْهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْ

٥٣٩٥ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلاً أكولاً، فقال له ابن عمر: إن رسول الله في قال: ((إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء))، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. [راحع: ٥٣٩٤]

(۵۳۹۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبر دی 'انہیں عبیداللہ عمری نے خبر دی 'انہیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رہی ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی ہے خوایا مومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافریا منافق (عبدہ نے کہا کہ) جھے لیسی نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبیداللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آئتیں بھر لیتا ہے اور ابن بکیرنے بیان کیا 'ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے 'ان سے ابن عمر رہی اور ان سے نبی طرح بیان فرایا۔

تہ ہے ۔ ایک کی بہت کا مقصدیہ ہے کہ کافر بہت کھاتا ہے اور مومن کم کھاتا ہے۔ ایک کی بہت زیادہ پر خوری کو بیان کرنے کے لیے بیہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

(۵۲۳۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے
سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن دینار نے کہ ابو نہیک
برے کھانے والے آدمی تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رشی الله
نے کہا کہ رسول اللہ سٹی ای نے فرمایا ہے کہ کافر ساتوں آئتوں میں کھا تا
ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان رکھتا ہوں۔

(۵۳۹۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے

اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول الله الناتيل نے فرمایا 'مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر

آیہ ہے ۔ لیسی سے است آنوں میں کھانے اور ایک آنت میں کھانے سے جو کچھ اللہ اور رسول کی مراد ہے بغیر کرید کئے میرا اس پر ایمان ہے ، لیسی سے اس میں رد ہے ان لوگوں کا بھی جنہوں نے قول اطباء سے صرف چھ آنوں کا ہونا نقل کیا ہے۔ عالاتکہ اطباء کے قول کے آگے رسول کریم ملی کیا کا ارشاد گرامی ایک مومن مسلمان کے لیے بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ پس آمنا بقول رسول الله صلی الله علیه

٥٣٩٦ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثنِي مالِكُ

عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرْيَوْةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا لله عَلَىٰ: ((يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)).

اطرفه في : ٥٣٩٧].

حدیث کا مضمون بطور اکثر کے ہے نہ بید کہ بہت کھانے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی بہت کھاتے ہیں مگر کم کھانا ہی

ساتوں آنتوں میں کھاتاہے۔

٥٣٩٧ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَجُلاً يَأْكُلُ أَكُلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدِ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)). [راجع: ٥٣٩٦]

(۵۲س۹۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے ' پھروہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھا تاہے۔

اُس حدیث کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رمائتے فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافر کی تمام تر حرص پیٹ ہوتا کی میں ہوتا ہے اور مومن کا اصل مقصود آخرت ہوا کرتی ہے۔ پس مومن کی شان میں ہے کہ کھانا کم کھانا ایمان کی عمدہ سے عمدہ خصلت ہے اور زیادہ کھانے کی حرص کفر کی خصلت ہے۔ (ججتہ الله البالغه)

## باب تكيه لكاكر كهانا كيماب؟

(۵۳۹۸) ہم سے ابو فعیم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے معرفے بیان کیا' ان سے علی این الاقمرنے کہ میں نے ابو جمیفیہ رضی اللہ عنہ ے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔

(۵۳۹۹) مجھ سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کما ہم کو جریر نے خبر

١٣ - باب الأكْل مُتَّكِئًا

٥٣٩٨– حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرّ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّى لاَ آكُلُ مُتْكِنَا)).

٥٣٩٩ حدثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

أَخْبَوْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْأَقْمَر عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: ((لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِيءٌ)).[طرفه في : ٢٥٣٩٩.

دی' انہیں منصور نے' انہیں علی ابن الا قمرنے اور ان ہے ابو جحیفہ ونات نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملٹھا کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔

باب بهناموا گوشت کھانااور الله تعالی کا فرمان پھروہ بھناموا

بچھڑا لے کر آئے لفظ حنیذ کے معنی بھنا ہواہے

( ۱۹۴۰) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے ہشام بن

یوسف نے بیان کیا کہ اہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں

ابوامامہ بن سمل نے اور انہیں ابن عباس سی اللے کہ خالد بن ولید

آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ ای وقت آپ کو بتایا گیا کہ

يه سابهنه إلى تو آب في اينا ماته روك ليا و حفرت خالد بناتي في يوجيها

کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں لیکن چو نکہ یہ میرے ملک میں نہیں

ہو تا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد رہا پڑنے نے اسے

کھایا اور نبی کریم ملٹھائے م دکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شماب سے

"ضب محنو ذ" (لینی بھنا ہوا ساہنہ ضب مشوی کی جگہ محنو ذ<sup>لقل</sup>

مروو احادیث سے تکید لگا کر کھانا منع ثابت ہوا لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید رہی تفرو سے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے مگر خود آنخضرت ساتھیا کا نعل موجود ہے جس کے آگے دیگر بھے۔

> ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾ أَيْ مَشْوِيُّ • • ٤ ٥ – حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا

> > [راجع: ٥٣٩١]

٤ ١ - باب الشِوَاء وَقُول الله تَعَالَى: هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ خِالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : أُتِي النُّبيُّ ﷺ بِضَبٌّ مَشْويٌّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: ((لاَ، وَلَكِنَّهُ لا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجدُنِي أَعَافُهُ)). فَأَكُلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ. قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٌ مَحْنُوذٍ.

باب کا مطلب حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے بول نکالا کہ صرف ساہنہ ہونے کی وجہ سے وہ گوشت آپ نے چھوڑ دیا ورنه کھانے کو بھنا گوشت کھانا ثابت ہوا۔

> 10- باب الْخَزيرَةِ. قَالَ النَّضْرُ: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَن

باب خزیرہ کابیان اور نفربن شمیل نے کہا کہ خزیرہ بھوس سے بنتاہے اور حریرہ دودھ سے

اکثر نے کما کہ حربرہ آٹا سے بنایا جاتا ہے اور خزیرہ جو آٹے اور گوشت کے مکڑوں سے بتلا بتلا حربرہ کی طرح بنایا جاتا ہے اگر گوشت نه مو خالی آنامو تو وه حربره بـ

کیا' دونوں لفظوں کاایک معنی ہے)

٥٤٠١ حدثني يَخْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

(۵۴۰۱) ہم سے بچل بن بکیرنے بیان کیا'ان سے امام لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے بیان کیا'

انہیں محمود بن ربع انصاری نے خبردی کہ عنبان بن مالک رہائئہ جونی كريم ملي الم كالم مل عند من الله المارك ال الوكول ميل سے تھے جنہوں نے بدر کی اڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ آخضرت ما في كن خدمت ميس حاضر موت اور عرض كياكه يارسول الله! ميرى آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حاکل ہے ' بننے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مجد میں جانا اور ان میں نماز پر هنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے یارسول اللہ! میری میہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھریس آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔ حضور اکرم ملٹی کیا نے فرملیا کہ ان شاء الله مين جلد مي ايما كرول كالدحفرت عتبان والله في بيان كيا کہ پھر حضور اکرم ملڑائیم حضرت ابو بکر بڑاٹھ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور آنخضرت ملی کیا نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھرمیں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھرمیں کس جگہ تم پیند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھرے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ آنخضرت ملی اللہ اللہ کا مرے ہو گئے اور (نماز کے لیے) تکبیر کی۔ ہم نے بھی (آپ کے پیچیے) صف بنالی۔ آنخضرت ملی ایم نے دو رکعت (نفلی) نماز پڑھی پھر سلام پھیرا اور ہم نے آنخضرت ما الله کو خزیرہ (حریرہ کی ایک فتم) کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھاروک لیا۔ گھر میں قبیلہ کے بہت سے لوگ آآکر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا مالک بن وخش دخال ہیں؟ اس پر كى نے كماكہ وہ تومنافق ہے اللہ اور اس كے رسول سے اسے محبت نیں ہے۔ آخضرت ملی اللہ نے فرمایا ' یہ نہ کمو 'کیاتم نہیں دیکھتے کہ انهوں نے اقرار کیا ہے کہ لا اله الا الله یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، إنَّى أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَنَّك تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي. فَقَالَ: ((سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله)). قَالَ عُتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُر حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ اللَّهُ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِك؟)) فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَصَفَفَنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَن! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِق، لأَ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَقُلْ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهِ يُوِيدُ بِذَلِكَ وَجُهُ الله؟)) قَالَ : اً للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ:

((فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟)) قَالَ ابْنُ شِهَابِ : ثُمُّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِي سَالِم، وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ.

[راجع: ٤٢٤]

راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا (یارسول اللہ!) لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ آنخضرت ملتھیا نے فرملیا لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لاالہ الااللہ کاا قرار کرلیا ہواور اس سے اس کامقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شاب نے بیان کیا کہ پھرمیں نے حصین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے۔ محمود کی مدیث کے متعلق یوچھاتوانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

یہ صدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دوزخ حرام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ طبقہ مومن پر حرام ہے جس میں کافرادر منافق رہیں عے یا ووزخ میں بیشہ کے لیے رہنا مسلمان پر حرام ہے۔ اس مدیث سے صاف طاہر ہے کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو کسی معقول شرعی وجہ کے بغیر کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

### ١٦ - باب الأقط

وَقَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنْسًا: بَنَى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بصَفِيَّةً، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ:

صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْسًا.

٧ . ٤ ٥ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنَّا، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكُلَ

الأَقِطُ. [راجع: ٢٥٧٥]

#### باب پنیرکابیان

اور حمید نے کما کہ میں نے انس بناٹھ سے سنا کہ نبی کریم ملتی کیا نے صفیہ وٹی شیاسے نکاح کیاتو (دعوت ولیمہ میں) تھجور 'پنیراور تھی رکھااور عمرو بن الی عمرونے بیان کیااور ان سے انس بناٹھ نے کہ نبی کریم ملتھالیا نے (کھجور' پنیراور کھی کا)ملیدہ بنایا تھا۔

(۵۴۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان سے سعید نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماني بيان كياكه ميرى خاله ني نبي كريم ملتاييم كي خدمت مين سابنه كاكوشت 'پنيراور دوده مديناً پيش کیاتوساہند کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیااور اگر ساہند حرام ہو تا تو آپ کے وسترخوان پر نہیں رکھاجا سکتا تھالیکن آپ نے دودھ پيا اور پنير ڪھايا۔

گرساہنہ کا گوشت آپ کو پند نہیں آیا جے محابہ کرام رہی آئی نے کھالیا جس سے صاف ساہنہ کے کھانے کا جواز ثابت ہوا۔

## باب چقندراور جو کھانے کابیان

(۵۴۰۳) م سے کیل بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا'ان سے ابوجازم نے اور ان سے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جعہ کے دن بڑی

١٧ – باب السُّلْق وَالشُّعِير ٣٠٥٠ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ

بيَوْم الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إذا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْم الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقيلُ إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة، وَالله مَا فيه شَحْمٌ وَلاَ وَدَكّ. [راجع ٩٣٨]

خوثی رهتی تھی۔ ہماری ایک بو ڑھی خاتون تھیں وہ چھندر کی جڑیں لے کرانی ہانڈی میں پکاتی تھیں' اوپر سے پچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے مید کھانا رکھتی تھیں۔ جمعہ کے دن ہمیں بوی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی۔ ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ الله کی قتم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی اور جب بھی ہم مزے سے

معلوم ہوا کد چقندر جیسی سنری میں جو جیسی اجناس ملا کر دلیہ بنایا جائے تو وہ مزیدار قتم کا تھچڑا بن سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں جب مهاجرین مدینہ میں آئے اور تنگ دستی کاعالم تھا'ایی پرخلوص دعوت بھی ان کے لیے بساننیمت تھی۔ ١٨ – باب النَّهْس، وَانْتِشَالِ اللَّحْم

باب گوشت کے پینے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا اور منہ ہے نوچنا

> ٥٤٠٤ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَن ابْن عَبَّاس رضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: تَعَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا. ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٧]

٥٤٠٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ : انْتَشَلَ النَّبيُّ ﷺ عَرْقًا مِنْ قِدْر فَأَكُلَ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.[راجع: ٢٠٧]

(۱۲۰ ۵۲۰) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کماہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھن نے کہ نبی کریم یڑھی۔ آپ نے (نماز کے لیے نیا) وضو نہیں کیااور (اس سندسے) (۵۴۰۵) ابوب اور عاصم سے روایت ہے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بہت ان بیان کیا کہ نبی کریم ماہ پیلم نے پکتی موئی ہنڈیا میں سے ادھ کچی بوٹی نکالی اور اسے کھایا بھر نماز پڑھائی اور نياوضو نهيں کيا۔

طاقت کے لحاظ سے الیا گوشت کھانا زیادہ مفید ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ الیا گوشت کھانے سے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے ہاں لغوی وضو منہ دھونا کلی کرنا منہ صاف کرنا ضروری ہے اسے لغوی وضو کما گیا ہے۔

باب بازو کا گوشت نوچ کر کھانادرست ہے

(۵۴۰۲) مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثان ابن عمر نے بیان کیا'ان سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا'ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی نے 'کماہم سے عبداللہ بن ابی قادہ نے اور ان سے ان ك والدني بيان كياكه مم ني كريم النيام كالته كمه كى طرف فكل ١٩ – باب تَعَرُّق الْعَضُدِ

٣ . ٢ ٥ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

نَحْوَ مَنْكُةً. [راجع: ١٨٢١]

٧.٤٠٧ وحدثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ا لله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ عَبْدِ الله بْنُ أَبِي قَتَادَة السَّلَمِيُّ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رجَال مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ في مَنْزِل في طَريق مَكَّةَ وَرَسُولُ الله نَازِلُ أَمَامَنًا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَأَبْصَرُوا حَمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ، وَأَحَبُّوا أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوَلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جَنْتُ بِهِ وَقَدْ ماتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضْدَ مَعِي. فَأَذْرَكْنَا رَسُولَ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلُهَا حَتَّى تَعَرُّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِثْلَهُ. [راجع: ١٨٢١]

(صلح حدیدیے موقع یر) دو سری سند

(٥٠٠٥) اور مجھ سے عبدالعزرز بن عبدالله اولي نے بيان كيا كما ہم ے محد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن الى قاده اسلمى نے ان سے ان كے والدنے بيان كياك میں ایک دن نبی کریم ملی کیا کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں ایک منزل پر بیشا ہوا تھا۔ آنخضرت ماٹھایا نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ کرام میں احرام کی حالت میں تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک گور خر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جو تا ٹاکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گور خر کے متعلق بتایا کچھ نہیں لیکن پیاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوااور میں نے اسے دکھ لیا' پھر میں گھوڑے کے پاس گیااور اسے ذین پہنا كراس ير سوار ہو گيا ليكن كوڑا اور نيزہ بھول گيا تھا۔ ميں نے ان لوگوں سے کما کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کما کہ نمیں خداکی قتم ہم تمہاری شکار کے معاملہ میں کوئی مدد نہیں کریں گ۔ (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود سے دونوں چزیں اٹھائیں پھرسوار ہو کراس پر حملہ کیااور اسے ذریح کرلیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اے ساتھ لایا پھراہے پکا کرمیں نے اور سب نے کھایا لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس (شکار کا گوشت) کھانا کیماہے؟ پھرہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپاکر رکھا۔ جب ہم آنخضرت ملی ایک اے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمهارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا۔ یمال تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینج تھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفرنے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیہ واقعہ بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو قمادہ بڑاٹئر نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔

تریم میں اور تارہ کی است کی میانعت ایک حدیث میں مروی ہے گر ابو قادہ نے کما کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ آ م کا اس کا ایک شاہد اور ہے جے ترمذی نے صفوان بن امیہ سے نکالا کہ گوشت کو منہ سے نوچ کر کھاؤ وہ جلدی ہضم ہو گا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ مانی الباب سے ہے کہ منہ سے نوچ کر کھانا اولی ہو گا۔ میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کمتا ہوں جب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہوا تو روٹی بھی چھری ہے کاٹ کر کھانا درست ہو گی۔ اسی طرح کاننے سے کھانا بھی درست ہو گا۔ ای طرح چیجہ سے بھی اور جن لوگوں نے ان باتوں میں تشدد اور غلو کیا ہے اور ذرا ذرا می باتوں پر مسلمانوں کو کافر بنایا ہے میں ان کا یہ تندد ہرگز پیند نہیں کرتا۔ کافروں کی مشاہت کرنا تو منع ہے گریہ وہی مشاہت ہے جو ان کے ذہب کی خاص نشانی ہو جیسے صلیب لگانا یا اگریزوں کی ٹولی بہننالیکن جب کسی کی نیت مشاہت کی نہ ہو' ہی لباس مسلمانوں میں بھی رائج ہو مثلاً ترک یا ایران کے مسلمانوں میں تو اس کو مشابہت میں داخل نہیں کر سکتے اور نہ ایسے کھانے پینے لباس کو فروعی باتوں کی وجہ سے مسلمان کے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں (وحیدی) گرمسلمان کے لیے دیگر اقوام کی مخصوص عادات و غلط روایات سے بچنا ضروری ہے۔

### باب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا

(۸۰۰۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' ان سے زہری نے بیان کیا انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری نے خبر دی' انہیں ان کے والد عمرو بن امید رہائٹھ نے خبردی کہ انہوں نے بی كريم سالي الم كوريها آب اين الته سے بكرى كے شانے كا كوشت كات کر کھارہے تھے 'پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیاتو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی ہوئی کاٹ رہے تھے 'ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ' پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا (کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کئے ہوئے تھے)

باب رسول کریم مل فیا نے کھی کسی قتم کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالاہے

(۹۰۹۹) ہم سے محمد بن کثرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان نے خبردی ا انہیں اعمش نے 'انہیں ابوحازم نے اور ان سے حضرت ابو مرررہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر پبند ہوا تو کھالیا اور اگر ناپیند ہوا توجھوڑ رہا۔

• ٢- باب قَطْع اللَّحْم بالسِّكّين

٨ ٥٠٠ ٥- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْن أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَزُرُ مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ، فَأَلْقَاهُ وَالسُّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.

[راجع: ۲۰۸]

٢١ - باب مَا عَابَ النّبيُّ اللَّهِ طُعَامًا

٥٤٠٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قُطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [راجع: ٣٥٦٣]

۔ لیک معلوم ہوا کہ کھانے کا عیب بیان کرنا جیسے یوں کمنا کہ اس میں نمک نہیں ہے یا پھیکا ہے یا نمک زیادہ ہے۔ یہ ساری ہاتیں سیسے کے اصلاح کرنا مکروہ ہیں۔ یکانے اور ترکیب میں کسی نقص کی اصلاح کرنا مکروہ نہیں ہے۔

## ٢٧- باب النَّفْخ فِي الشَّعِيرِ

#### ورستہے

باب جو کو پین کرمنہ ہے بھونک کراس کا بھوسہ اڑا دیٹا

٠٤١٠ حداً ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
 حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ
 أَنّهُ سَأَلَ سَهْلاً : هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ
 النّقِيُّ؟ قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ
 الشَّعِيرَ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ.

[طرفه في : ٥٤١٣].

(۱۹۴۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسان (محمد بن دینار (محمد بن دینار (محمد بن دینار فحمد بن کہا کہ جمعہ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے سل بن سعد ساعدی بواٹی سے بوچھا کیا تم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نین کریم ماٹھ کیا تم زمانہ میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے بوچھا کیا تم جو کے آئے کو چھانے تھے؟ کہا نہیں 'بلکہ ہم اسے صرف بھونک لیا کرتے تھے۔

آریجی میران اس قتم کا آٹا کھانا باعث صحت اور مفید ہے۔ میدہ آکثر قبض کرتا اور بواسیر کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر آج کل جو غیر کمکی میریت کی میری کی امیری ہوتی ہے یہ سخت ثقیل اور باعث صد امراض ثابت ہو رہاہے' الله اشاء الله۔

# ٢٣ باب مَا كَانَ النّبِيُ ﷺ وأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

11 \$ 0 - حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ اللَّهُ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ كُلُّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمَرَاتٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمَرَاتٍ إِنِّي مِنْهَا، شَدَّتْ. فِي تَمْرَةً أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، شَدَّتْ. فِي مَضَاغِي. [طرفه في: ٤٤١ هـ].

## 

(۱۳۲۱) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان نید کی بیان کیا' ان سے ابوعثان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کو تھجور سے تقسیم کی اور ہر فخص کو سات تھجوریں دیں۔ جھے بھی سات تھجوریں عنایت فرائیں۔ ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی) کین جھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اس کاچبانا جھے کو مشکل ہو

حضرت ابو ہریرہ بناتھ کا مطلب سے ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر الی تنگی تھی کہ سات تھجوریں ایک آدمی کو بطور راشن ملتی اور ان میں بھی بعض خراب اور سخت ہوتی گر ہم سب اس پر خوش رہا کرتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں کا فرض ہے کہ تنگی و فراخی ہر حال میں خوش رہیں۔

٢٠ ٥٤ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتَنِي

(۵۲۱۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کماہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اساعیل بن انی خالد نے ان سے قیس بن الی حازم نے اور ان سے معرت سعد بن ابی و قاص بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم الما تھے۔

کے ساتھ ان سات آدمیوں میں سے ساتواں پایا (جنہوں نے اسلام
سب سے پہلے قبول کیا تھا) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی
کیر کے پھل یا ہے کے سوا اور پچھ نہیں ہو تا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم
لوگوں کاپائخانہ بھی بکری کی میٹکنیوں کی طرح ہو گیا تھایا اب یہ زمانہ ہے
کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر
میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھ کو شریعت

سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، أوِ الْحَبَلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُني عَلَى الإِسْلاَم، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلً سَعْيى.

آئی ہور یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ حضرت عمر بڑاٹھ کی طرف سے کوفد کے حاکم تھے۔ وہاں بنواسد کے لوگوں نے کسیسے سیسے مسلمان عمر بڑاٹھ کے اس کی بید شکایت کی کہ ان کو نماز اچھی طرح پڑھنی نہیں آئی۔ حضرت سعد بڑاٹھ نے ان کا رد کیا کہ اگر مجھے کو اب تک نماز پڑھنی بھی نہیں آئی حالانکہ میں قدیم الایام کا مسلمان ہوں کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو کل چھ آدی مسلمان تھے تو تم کو نماز پڑھنا کیسے آگیا تم تو کل مسلمان ہوئے ہو۔ بنواسد کی سب شکایتیں غلط تھیں اور حضرت سعد بڑاٹھ پر ان کا اعتراض کرنا الیا تھا تھیں اور حضرت سعد بڑاٹھ پر ان کا اعتراض کرنا الیا تھا تھیں کہ جھوٹا منہ اور بڑی بات 'خطائے بزرگاں گرفتن خطااست (وحیدی)

يَعْفُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بَعْفُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بَنْ سَعْدٍ فَقُلْتُ : هَلْ أَكُلَ رَسُولُ الله بَنْ الله عَلَيْ اللّهِيُّ اللّهِيُّ فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُولُ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

استان کیا ان سے ابو عازم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بعقوب نے بیان کیا کہ میں نے سل بن بعقوب نے بیان کیا کہ میں نے سل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بوچھا کیا ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آنحضرت اللہ اللہ میں میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے بوچھا کیا نبی کریم اللہ اللہ کے زمانہ میں آپ کے باس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم اللہ اللہ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک آنحضرت اللہ اللہ اللہ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک آنحضرت اللہ اللہ اللہ جھائی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے بوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے بیں لیتے تھے بھر اسے بھونکتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جا تا اور جو باتی رہ جا تا اسے گوندھ لیتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جا تا اور جو باتی رہ جا تا اسے گوندھ لیتے تھے۔

کے احکام سکھلائیں تب تو میں تباہ ہی ہو گیا میری محنت برباد ہو گئی۔

. آیئے میر است نبوی کا نقاضا میں ہے کہ ہر مسلمان اب بھی ایسی ہی سادہ زندگی پر صابروشاکر رہے جس میں دین و دنیا ہر دو کا بھلا ہے۔ لیسینے کیا

١٤١٥ حدثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(۵۴۱۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انسیں روح بن عبادہ

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيُّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله الله عَلَيْمِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْرِ الشَّعِيرِ.

نے خبردی' ان سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ ملڑائیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے بھی جو کی روئی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔

تَدَيْنِهِ مِعُلِي مَعْرِت اَبو ہریرہ بڑٹئو نے آنخضرت مٹھائیے کا صال یاد کرکے اس کا کھانا گوارا نہ کیا اور چو نکہ یہ ولیمہ کی دعوت نہ تھی اس لیے سیسی اس کا قبول کرنا بھی ضروری نہ تھا۔

٥٤١٥ حداً ثَنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَا أَكَلَ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى خَوَانِ، الله عُرَضًى الله عَلَى خَوَانِ، وَلا خَبِزَ لَهُ مُرقُقَّى قُلْتُ وَلا خَبِزَ لَهُ مُرقُقَى قُلْتُ لِقَتَادَةَ : عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى الله

7 8 أو حدثنا تُتيبة حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلَى مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ لَلْاَتْ لَيَال تِبَاعًا حَتْي قُبض.

اطرفه في : ١٤٥٤].

(۵۲۱۵) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا ہم سے معافر بن ہشام نے بیان کیا ان سے اول بن ہن ہشام نے بیان کیا ان سے اول بن بن بن ابی الفرات نے ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رہا تھا نے کہ نبی کریم ماتھ لیا نے بھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشری میں دو چار قتم کی چزیں رکھ کر کھائے اور نہ بھی چپاتی کھائی۔ میں نے قادہ سے بوچھا کھر آپ کس چز پر کھانا کھاتے تھے؟ ہتاایا کہ سفرہ (چڑے کے دسترخوان) یہ۔

(۵۲۱۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ ان کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد ساتھ کیا نے کبھی برابر تین دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے

آیج مرفی از بہت کم کھانا پند فرماتے تھے۔ یمی حال آپ کی آل پاک کا تھا۔ یمال اکثر سے یمی مراد ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے اسٹیر مسلمان کو اپنے سور پر دعیان علم و فضل کو جو کثرت خوری میں بدنام ہیں جسے اکثر پیر زادے سجادہ نشین جو بکثرت کھا کھا کر کیم و سخیم بن جاتے ہیں' الا ماشاء اللہ۔

### باب تلبينه يعنى حريره كابيان

(۵۴۱۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعدنے بیان کیا' ان سے ابن شماب زہری نے'

٢٤ - باب التُّلْبينَةِ

١٧ ٥٠ حدَّثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي اللّهِ أَنْهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُ

ان سے عودہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ جب کسی گریس کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عور تیں جع ہو تیں اور پھروہ چلی جاتیں۔ صرف گر والے اور خاص خاص عور تیں رہ جاتیں تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا پھر ٹرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھرام المؤمنین حضرت عائشہ رہی تھا فرماتیں کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم در کرتا ہے۔

### باب ثرید کے بیان میں

(۵۳۱۸) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے غندر
نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ جملی نے
بیان کیا' ان سے مرہ ہمدانی نے ' ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بناٹئو
نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیلیا نے فرمایا' مردوں میں تو بہت سے کائل
ہوئے لیکن عور توں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی
حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کائل نہیں ہوا اور حضرت عائشہ رضی الہ
عنما کی فضیلت تمام عور توں پر الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی
فضیلت ہے۔

#### ٢٥ - باب الثريد

418 - حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ ((كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ النِّسَاءِ اللَّهْ فِرْعُونَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ)).

[راجع: ۲۱۱ ۳۴]

ا یمودی حضرت مریم علیما السلام کو نعوذ باللہ برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو صدیقہ کے لفظ سے موسوم فرمایا اور ان کی فغیلت میں بیہ حدیث وارد ہوئی۔ اس طرح انجیل بوحنا ۱۲ باب کا وہ فقرہ نی کریم میں ہی صادق ہوا کہ وہ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آسیہ ذوجہ فرعون کا مقام بھی بہت اکمل ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہیا کہ مقام رفیع کا کیا کہنا ہے۔ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آس غون حَدَّنَنا عَمْوُ وَ بن عَوْن حَدَّنَنا (۱۹۳۹هی) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن عبداللہ عن عَدْد الله عَنْ أَبِي طُوالَة عَنْ أَنسِ نے بیان کیا ان سے ابوطوالہ نے اور ان سے حضرت الس بڑا ہے فرایا عور توں پر حضرت عائشہ رہی ہی کی فضیلت عن النبی کا قال: (رفَطنل عائشہ رہی ہی کی کریم ماڑا ہی نے فرایا عور توں پر حضرت عائشہ رہی ہی کی فضیلت

النَّسَاء كَفَصْلِ النَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ)) • ٤٧ ٥ - حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ زلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. [راجع: ٢٠٩٢]

أَبَا حَاتِمِ الأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِي ا لله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى غُلاَم لَهُ خَيَّاطٍ، فَقُدُّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةٌ فِيهَا ثَريدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﴿ يَتَنَّبُعُ الدُّبَاءَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا

٢٦ - باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ والجنب

٥٤٢١ حدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﴿ رَأَى رَغِيفًا مُوَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِالله، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ. [راجع: ٥٥٨٥] ٧٢٧ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ

الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔

(۵۴۲۰) ہم سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا انہوں نے ابوحاتم اشل ابن حاتم سے سنا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے شامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم الله کے ساتھ آپ کے ایک فلام کے پاس گیاجو درزی تھے۔ انہوں ن آخضرت اللهام كسام الك باله بيش كياجس ميس ثريد تفاء بیان کیا کہ چروہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم ساڑی اس میں سے کدو تلاش کرنے گئے۔ کماکہ پھر میں بھی اس میں سے کدو کے بعد سے میں بھی کدو بہت پیند کر تا ہوں۔

ترید بهترین کھانا ہے جو سرلیج الهنم اور جید الکیموس اور مقوی ہے اور کدو ایک نمایت عمدہ ترکاری ہے۔ گرم ملکوں میں تعلیمی میں میں جات کی میں ہے۔ گرم ملکوں میں جیسے اس کا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ حرارت 'جگراور تشکی کو رفع کرتا ہے اور قابض نہیں ہے نہ ریاح پیدا کرتا ہے۔ ہے۔ جلد جلد ہضم ہونے والی اور بھترین غذا ہے۔ آخضرت ملتی اے پند فرمانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے بہت ہی پندیدہ ہے اور ہم خرمادہم ثواب کا مصداق ہے جو چیز رسول کریم النہا پیند فرمائیں اس کو بسرحال پند کرنا دلیل ایمان ہے۔ تعجب ہے ان مقلدین جلدین پر جو بظاہر محبت رسول سلیدی کا دم بھرتے اور عملاً بہت سی سنن نبوی سے نہ صرف محروم بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے مقلدین کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن رسول کریم مان کیا کو کیا منہ دکھلائیں گے۔

# باب کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے گوشت کابیان

(۵۳۲۱) ہم سے بدبہ بن فالد نے بیان کیا کما ہم سے مام بن کیل نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس روائن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس بی کھڑا تھا۔ انہوں نے کما کہ کھاؤ۔ میں نہیں جانا کہ نبی کریم مان کیا نے مجھی بتلی روئی (چیاتی) دیکھی ہو۔ یمال تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آنخضرت الليلم في مسلم بهني موئي بكري ديهي.

(۵۳۲۲) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی کماہم کو معمرنے خبردی انسیں زہری نے 'انسیں جعفرین عمر بن امیہ ضمری نے 'انہیں ان کے والدنے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں (142) S

أبيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [راجع: ٢٠٨]

٢٧ – باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ
 فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطُّعَامِ
 وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ
 وأسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ
 سُفْرةً.

نے دیکھا کہ رسول اللہ ملھ لیے بمری کے شانہ میں سے گوشت کاٹ رہے تھے' پھر آپ نے اس میں سے کھایا' پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔

باب سلف صالحین اپنے گھروں میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا میسر ہو تا اور گوشت وغیرہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ اور حضرت اساء بی شی کہ ہم نے نبی کریم ما تھا ہے ا اور حضرت ابو بکر بڑا تھ کے لیے ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر ہجرت کے لیے) توشہ تیار کیا تھا (جے ایک دستر خوان میں باندھ دیا گیا

ا مرا المؤمنين حفرت عائشہ صديقة رفي أينا حفرت سيدنا ابو بكر صديق رفاتُه كى بيٹى ہيں۔ ان كى مال كا نام ام رومان زينب ہے جن مين علي الله عند الله بن عثان ہے۔ رجال ميں سب سے پہلے يمي اسلام لائے تھے۔ حضرت عائشہ و اور رخصتی شوال سند اور میم ملی استان سند اور میں مکد مرمد میں ہوا اور رخصتی شوال سند اور میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یمی وہ خاتون عظی ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیرسے پرورش ہوئی۔ یمی وہ طیب خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح صرف رسول کریم طائدیا سے ہی ہوا۔ ان کے نضائل سیرو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ علم و فضل و تدین و تقوی و تفاوت میں بھی یہ بے نظیر مقام رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر بھاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میں حضرت عائشہ رہی تھا نے سر ہزار درہم راہ للہ میں تقتیم فرما دیے، خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرتا تھا۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن زبیر جھات نے ایک لاکھ درہم ان کی خدمت میں بھیج۔ انہوں نے سب اس روز راہ للہ صدقہ کر دیے۔ اس دن آپ روزہ سے تھیں۔ شام کو لونڈی نے سو کھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کما کہ اگر آپ سالن کے لیے کچھ درہم بچالیتین تو میں سالن تیار کرلیتی۔ حضرت صدیقہ رہی ایک فرمایا کہ مجھے تو خیال نہ رہا ، تجھے یاد ولا دینا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ روائیے نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ بی ا ہوے کھا ہے کہ ہر دو میں الگ الگ الی الی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ہم دونوں ہی کو بہت اعلیٰ و افضل یقین رکھتے ہیں۔ کتب احادیث میں حضرت عائشہ بڑا این اور مرار دو سو دس احادیث مروی ہیں جن میں ۱۷۲ احادیث متنق علیہ ہیں اور صرف بخاری شریف مین ۵۴ اور صرف مسلم مین ۱۷ اور دیگر کتب احادیث مین ۱۰۹ احادیث مروی بین - فآوی شرعیه اور حل مشکلات ملمیه اور بیان روایات عربیه اور واقعات تاریخیه کا ثمار ان کے علاوہ ہے۔ حضرت عائشہ رفی ایک جمل میں شرکت کی۔ آپ اس میں ایک اونٹ کے ہودج میں سوار تھیں'ای لیے یہ جنگ جمل کے نام مشہور ہوئی۔ مقابلہ حضرت علی بڑاتھ سے تھا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت صدیقتہ ری اور دیور میں اور حضرت علی بڑاٹھ کی شکر رغی ایس بی ہے جیسے عموماً جماوج اور دیور میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت علی واٹھ نے فرمایا اللہ کی قتم میں بات ہے۔ علامہ ابن حزم اور علامہ ابن تیمید لکھتے ہیں کہ فریقین میں سے کوئی بھی آغاز جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا محرچند شریروں نے جو قتل عثانی میں ملوث تھے اس طرح جنگ کرا دی کہ رات کو اصحاب جمل کے لئکر پر چھاپہ مارا۔ وہ سمجھے کہ بید فعل بچکم و بعلم حضرت علی بڑاتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مدافعت میں حملہ کیا اور جنگ برپا ہو گئی۔ علامہ ابن حزم مزید کلصتے ہیں

کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی تھے اور حضرت زبیر بڑاتھ اور حضرت طلحہ بڑاتھ اور ان کے جملہ رفقاء نے امامت علی بڑاتھ کے بطلان یا جرح میں ایک لفظ بھی نہیں کما نہ انہوں نے نقص بیعت کیا نہ کسی دو سرے کی بیعت کی نہ اپنے لیے کوئی دعویٰ کیا۔ یہ جملہ وجوہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اتفاقی حادثہ تھا جس کا جر دو جانب کسی کو خیال بھی نہ تھا (کتاب الفضل فی الملل جزء چہارم ' ص: ۱۵۸ مطبوعہ معرسنہ کاساتھ) اس جنگ کے بانی خود قاتلین حضرت عثمان بڑاتھ تھے جو درپردہ یہودی تھے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا کر بعد میں قصاص عثمان بڑاتھ کا نام لے کر اور حضرت عائشہ صدیقتہ بڑی تھا کو بہکا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا کر حضرت علی بڑاتھ کے خلاف علم بخاوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ ۱۵۸ جمادی الثانی سنہ ۱۳۰ سے کو پیش آیا تھا۔ لڑائی صبح سے تیسرے پسر تک رہی۔ حضرت زبیر بڑاتھ خلاف علم بخاوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ ۱۵۵ جمادی الثانی سنہ ۱۳۰ سے ویٹ آیا تھا۔ لڑائی صبح سے تیسرے پسر تک رہی۔ حضرت فری تھا کہ ویٹ آیا تھا۔ لڑائی صبح سے پیٹے انہوں نے بیعت مرتضوی کی تھی درضی اللہ عنہم اجمعین)

سُهُيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ اللهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى اللهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى اللهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى اللهِ قَلَاثُ أَنْ تُوْكُلَ لَحُومُ الأَصَاحِي فَوْقَ ثَلاَثُ ؟ فَالْتُ : مَا فَعَلَهُ إِلاَ فِي عَامٍ جَاعَ النّاسُ فَالَتُ : مَا فَعَلَهُ إِلاَ فِي عَامٍ جَاعَ النّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِيُ الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنّا فِيلَ : مَا اصْطُرَّكُمْ إِلْهِ ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَتَ قِيلَ : مَا اصْطُرَّكُمْ إِلَيْهِ ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَتَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ فَلَيْهِ فَلَا اللهِ ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَتَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ فَلَا هِنْ حُبُو بُنُ مَا اللهِ عَلَى لَحِقَ بِا لللهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَلَيْهِ حَتَى لَحِقَ بِا لللهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَنْ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بَنُ اللهُ عَلَى اللهُه

[أطرافه في : ٦٦٨٧، ٥٥٧٠، ٢٦٦٨٦].

'کہ میں نے عاد بن کی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے'
ان سے عبدالرحمٰن بن عالب نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا
کہ میں نے عائشہ رہی ہو ہو گھا کیا نبی کریم الم ہو ہے تین دن سے
زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آخضرت
مال قبلے نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ صرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس
سال قبلے بڑا تھا۔ آخضرت ملی کیا ہے چاہا تھا (اس حکم کے ذریعہ) کہ جو
مال والے ہیں وہ (گوشت محفوظ کرنے کے بجائے) مختاجوں کو کھلادیں
مال والے ہیں وہ (گوشت محفوظ کرنے کے بجائے) مختاجوں کو کھلادیں
اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد
کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟
اس پر ام المومنین رہی ہو چھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟
کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر بھی نہیں کھائی یماں تک
کہ آپ اللہ سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بہی مدیث بیان کیا کہ جمیں سفیان نے خبردی' ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بہی مدیث بیان کی۔

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری راتیا کی بیہ غرض ہے کہ سفیان کا ساع عبدالر حمٰن سے ثابت ہو جائے۔ ابن کثیر کی روایت کو طبرانی نے وصل کیا۔

(۵۳۲۳) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت جابر رفائن سے بیان کیا کہ رکمہ سے جج کی) قربانی کا گوشت ہم نی کریم مائی ہے کہ خانہ میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کی متابعت محد نے کی ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء

٣٤ ٤٥ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ عَلِي الْمُدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ

لِعَطَاءِ : أَقَالَ حَتَّى جِنْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: لاَ.

[راجع:١٧١٩]

آیہ بھرے اسلانکہ عمرو بن دینار کی روایت میں بیہ موجود ہے تو شاید عطاء سے بیہ حدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی۔ مجمی انہوں نے اس للييسي الفظ كو ياد ركھا ، بھى انكار كيا۔ مسلم كى روايت ميں يوں ہے۔ ميں نے عطاء سے يوچھاكيا جابر وائٹر نے بيد كما ہے حتى جندا المدينة انهول نے كماكم بال كما بـ

#### باب حيس كابيان

سے یوچھاکیا حضرت جابر والتی نے یہ بھی کما تھاکہ "یمال تک کہ ہم

مینه منوره آگئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیہ نہیں کہاتھا۔

(۵۳۲۵) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے مطلب بن عبدالله بن حنطب کے غلام عمرو بن الى عمرون انهول في حضرت انس بن مالك بالله عدا انهول نے بیان کیا کہ رسول الله مائی الله عضرت ابوطلحہ والله سے فرمایا کہ اسے یمال کے بچول میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ ہواتئہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھاکر لائے۔ میں آنخضرت ملی جا بھی آپ کمیں پڑاؤ کرتے خدمت كريابه ميں سناكريا تھاكه آنخضرت ملتي يا بكثرت بيه دعايز هاكرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگاموں غم سے 'رنج سے 'عجز سے 'ستی ے ' بخل سے ' بردل سے ' قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ ے۔" (حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ) پھر میں اس وقت ہے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ یمال تک کہ ہم خیبرے واپس ہوئے اور حفرت صفيه بنت جي رئي را على ساتھ تھيں۔ آخضرت ما اللہ اللہ انہیں پند فرمایا تھا۔ میں دیکھاتھا کہ آخضرت سی اللہ نے ان کے لیے ایی سواری پر پیچھے کرے سے پردہ کیا اور پھرانسیں وہاں بھایا۔ آخر جب ہم مقام صهبامیں پنچے تو آپ نے دسترخوان پر حیس (مجور 'پنیر اور کھی وغیرہ کالمیدہ) بنایا پھر مجھے بھیجااور میں لوگوں کو بلالایا 'پھرسب لوگوں نے اسے کھایا۔ یمی آخضرت مٹھیلم کی طرف سے حضرت صفیہ احد دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم

۲۸ - باب الْحَيْس جو حلوہ تھجور تھی یا آئے سے بنایا جاتا ہے۔

٥٤٢٥ حدَّثنا قُتيْبَةُ حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْن عَبْدِ الله خَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يَرْدُفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَن، وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكَسَاء ثُمَّ يُرْدُفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطعٍ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجَالاً فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءُهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ خَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ : ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى

الْمُدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهمْ)).

[راجع: ٣٧١]

اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا ''اے الله! میں اس کے دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حرمت والاعدد يناتا مول جس طرح حضرت ابراجيم مالالله في مكه كو حرمت والاشربنايا تھا۔ اے اللہ! اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما۔ ان کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت فرما۔ ''

تہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ کو مثل مکہ کے برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہال کا پانی شیریں اور وہال کی غذا بھترین اثرات رکھتی ہے۔ مدینہ بھی مکد کی طرح حرم ہے جو لوگ مدینہ کی حرمت کا انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس بارے میں اہلحدیث ہی کا مسلک صحیح ہے کہ بدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے۔ زادھا الله شوفا

حضرت صغید بنت جی بن اخطب بن شعبہ سبط حضرت ہارون مالئلا سے ہیں۔ ان کی مال کا نام برہ بنت سموال تھا۔ یہ جنگ خیبر میں سبایا میں تھیں۔ حضرت وحیہ کلبی بٹاٹھ نے ان کے لیے درخواست کی گرلوگوں نے کما کہ بیہ بنو قریظہ اور بنونفیر کی سیدہ ہیں۔ اسے نبی كريم النية اي حرم مي داخل فرما ليس قو بمترب - چنانچه ان كو آزاد كر ك آپ ن ان سے نكاح كرليا ـ ايك روز في كريم مائية ن د یکھا کہ حضرت صغید بڑاتھ رو رہی ہیں۔ آپ نے وجہ یو چھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساہے کہ حضرت حفصہ بڑاتھ مجھ کو حقیر سمجھنی ہں اور اینے لیے بطور فخر کہتی ہیں کہ میرانسب نامہ رسول کریم ماٹھیا سے ملتا ہے۔ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کمہ دیا کہ تم مجھ سے کیوں کر بہتر ہو سکتی ہو۔ میرے باپ حضرت ہارون ملائلہ اور میرے چیا حضرت موی ملائلہ اور میرے شوہر حضرت محمد رسول عزت کرتی ہیں اور یہود کو عطیات دیتی ہیں۔ حضرت عمر ہوائٹ نے ان سے دریافت کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے ہم کو جعد عطا فرمایا ہے میں نے سبت مجھی پند نہیں کیا۔ رہے یہودی ان سے میری قرابت کے تعلقات ہیں اور میں ان کو ضرور دیتی رہتی ہوں۔ پر حضرت صفید رہی آبیا نے اس لونڈی سے بوچھا کہ اس شکایت کی وجہ کیا ہے؟ لونڈی نے کما کہ مجھے شیطان نے برکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ ر ان کو راہ للد آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ بڑی انقال رمضان سنہ ۵۰ھ میں ہوا۔ ان سے دس احادیث مروی ہیں۔ ان کے مامول رفاعد بن سموال صحابي تقيد ان كي حديث مؤطا امام مالك ميس بدر رحمة للعالمين عجد: دوم / ص: ٢٢٢)

باب چاندی کے برتن میں کھانا کیاہے؟

(۵۴۲۲) ہم سے ابر تعیم نے بیان کیا کماہم سے سیف بن الی سلیمان ن كماكه ميس نے مجاہد سے سنا كها كه مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابي ليلٰ نے بیان کیا کہ بیا لوگ حذیفہ بن الیمان بڑاٹھ کی خدمت، میں موجود تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی (چاندی کے پالے میں) لا کردیا۔ جب اس نے پالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالہ کو اس پر پھینک کر مارا اور کہا اگر میں نے اسے بار ہا اس سے منع نہ کیا ہو تا (کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو) آگ

٢٩- باب الأكل فِي إِنَاءِ مُفَضَّضِ ٧٦ ٥ ٥ – حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَوْ لاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرُّةٍ وَلاَ مَوَّتَيْن، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي

سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ تَلْبَسُوا

الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ

الذُّهَبِ وَالْفِطُّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا،

فَإِنُّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).

(146) SHOW (146) SHOW

وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معالمہ نہ کرتالیکن میں نے رسول اللہ ملٹی کیا سے ساہے کہ ریشم و دیبانہ پہنواور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ ہیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چزیں ان(کفار کے لیے) دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔

چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پینا مسلمانوں کے لیے قطعا حرام ہے۔

### ٣٠- باب ذِكْر الطُّعَام

#### باب کھانے کابیان

(۵۳۲۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بواٹھ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بواٹھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موکیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا در سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سگھرے جیسی ہے جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے اور مزاق کی بھی پاکیزہ ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھور جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ بیٹھا ہو تا ہے اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو' ریحانہ (پھول) جیسی ہے جس کی خوشبو تو ایکی موتی ہے جس کی خوشبو تو ایکی ہوتی ہوتی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جو منافق قرآن بھی نہیں برھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی برھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کامزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔

[راجع: ٥٠٢٠]

اس حدیث سے حضرت امام بخاری روائیے نے یہ نکالا کہ مزیدار اور خوشبودار کھانا کھانا درست ہے کیونکہ مومن کی مثال ا کھائے ' حق تعالی کا شکر بجالاتے اور مزیدار کھانے کھانا زہد اور درویش کے خلاف نہیں ہے اور جو بعض جائل فقیر مزیدار کھانے کو پائی یا نمک ملاکر بدمزہ کرکے کھاتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کما ہے کہ خوش ذاکقہ کھانے پر خوش ہونا چاہیے۔ اسے بدذاکقہ بنانا حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے جائل فقیر شریعت الی کو الٹ پلٹ کرنے والے طال و حرام کی نہ پرواہ کرنے والے در حقیقت دشمنان اسلام ہوتے ہیں۔ اعذنا من شرودھم آمین۔

٤٢٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا خَالِدٌ حَدَّثَنا
 عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ عَمْ الله عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ عَمْ الله النَّسِيَ الله قَالَ: ((فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ، فَي كُم ثِي كُمْ

(۵۳۲۸) ہم سے مسدو نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا 'ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماڑا ہے فرمایا 'عورتوں پر عائشہ رہی تھا کی فضیلت الی كَفَصْل الثّريدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ)). ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کی نضیلت ہے۔

اس لیے ٹرید کھانا بھی گویا بھترین کھانا کھانا ہے جو آج بھی مسلمانوں میں مرغوب ہے۔ خصوصاً محبان رسول ساتھ الم میں آج بھی ٹرید بناكر كھانا مرغوب ہے۔

> ٥٤٢٩– حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿(الْسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَلْدَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

[راجع:١٨٠٤] پہلے زمانوں میں سفر واقعی نمونہ سفر ہوتا تھا گر آج کے حالات بدل گئے ہیں پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کیے سیست سیست

### ٣١- باب الأَدُم

• ٥٤٣٠ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : كَانَ فِي بَريرَةَ ثَلاَثُ سُنَن: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ إِشَتَرِطِيهِ لَهُمْ، فَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). قَالَ : وَأُغْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرُ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَانِشَةً وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَتِيَ بِخُبْرِ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمُ أَرَّ لَحْمًا؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتُهُ لَنَا فَقَالَ: ((هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا)).

### باب سالن كابيان

(۵۴۲۹) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا 'کماہم سے مالک نے بیان کیا'ان

ے سی نے 'ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو مررو واللہ

نے کہ نبی کریم سائیل نے فرمایا سفرعذاب کاایک مکڑا ہے 'جوانسان کو

سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ پس جب کسی شخص کی سفری

ضرورت حسب منشا بوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھرواپس آجاتا

(۵۴۲۰۰) مے قتید بن سعید نے بیان کیا کما مے اساعیل بن جعفرنے 'ان سے ربید نے 'انہوں نے قاسم بن محرسے سنا' آپ نے بیان کیا کہ بررہ رہی ہے ساتھ شریعت کی تین سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ وی افعانے انہیں (ان کے مالکول سے) خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولاء کا تعلق ہم سے ہی قائم مو گا۔ (عائشہ وی الله عنی فی الله عنی ا سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم بیہ شرط لگا بھی لوجب بھی ولاء اس ك ساتھ قائم مو گاجو آزاد كرے گا۔ پھربيان كياكه بريره آزادكي كئيں اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہرکے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول الله مان ایک آپ نے دوپسر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش كياكيا - آخضرت ملي يم فرويافت فرماياكيا مي في كوشت (كيت ہوئے) نہیں دیکھاہے؟ عرض کیا کہ دیکھاہے یارسول اللہ! لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملاہے' انہوں نے ہمیں مدیہ کے طور پر

٣٢ - باب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

٥٤٣١ حدثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْحَنْظِلِيُّ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَام قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ اللهِ اللهِ

[راجع: ٥٦]

دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صرقہ ہے لیکن مارے لیے ہدیہ ہے۔

### باب میشی چیزاور شد کابیان

(۵۴۳۱) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حظلی نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے 'ان سے ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ مجھے میرے والدنے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میشی چیز اور شد پیند فرمایا کرتے

الْحَلْوَاءَ. وَالْعَسْلَ. [راجع: ٤٩١٢] اس نیت سے میٹھی چیز اور شد کھانا بھی عین ثواب ہے۔ محبت نبوی کا نقاضا یمی ہے کہ جو چیز آپ نے پیند فرمائی ہم بھی اسے پیند كريس ايسے بى لوگوں كا نام المحديث ہے۔

(۵۲۳۲) ہم سے عبدالرحمٰن بن شیبہ نے بیان کیا کما کہ مجھے ابن ٥٤٣٢ حدَّثَناً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيُّ ﷺ لِشِبَع بَطْنِي، حِينَ لاَ آكُلُ الْخُبْزَ، وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ، وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةٌ، وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء، وَأَسْتَقْرِيءُ الرَّجُلَ الآيَةَ وَهْيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَخَيْرُ الْنَاس لِلْمَسَاكِينَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَنْقَلِبُ بنَا فَيُطْعِمَنَا مَا كَانَ فِيهِ بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. [راجع: ٣٧٠٨]

الى الفديك نے خروى الهيں ابن الى ذئب نے الهين مقبرى نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائشہ نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہروقت نی کریم ماٹھایا کے ساتھ ہی رہاکر تاتھا۔ اس وقت میں روفی نىي كھاتاتھا۔ نەرىشم پىنتاتھا'نە فلال اور فلانى مىرى فدمت كرتے تھے (بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات) میں اپنے پیك پر ككريان لكاليتا اور بھي ميس كسى سے كوئى آيت يرھنے كے ليے كہتا حالانكه وه مجھے ياد ہوتى۔ مقصد صرف يد ہوتاكه وه مجھے اپنے ساتھ كے جائے اور کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین فخض حفرت جعفر بن الي طالب والله تحق ميس اين گرساتھ لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہو تا کھلا دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہو تا کہ گھی کاڈبہ نکال کرلاتے اور اس میں کچھ نہ ہو تا۔ ہم اسے پھاڑ کراس میں جو کچھ لگاہو تاجات کیتے تھے۔

ابن منیرنے کما چونکہ اکثر کیوں میں شد ہی ہوتا ہے اور ایک طریق میں اس کی صراحت آئی ہے یعنی شد کی کی تو باب کی کنیست کی سند کی کہ تو باب کی مناسبت حاصل ہو گئی۔ گویا امام بخاری روائیے نے اس طریق کی طرف اشارہ کیا تھی کا ڈبہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت جعفر بن انی طالب بناٹھ حضرت علی بناٹھ سے دس سال بوے تھے۔ مهاجرین حبشہ کے سردار رہے۔ سنہ عدھ میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ آنحضرت سلیم غزوہ خیبر میں تھے یہ بھی وہاں بہنچ گئے۔ آنحضرت سلیم نے فرمایا کہ میں نہیں کمہ سکتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے

یا جعفر کے آنے کی۔ سنہ ۸ھ میں جنگ مونہ میں شہید ہوئے۔ تکوار اور نیزے کے نوے سے زیادہ زخم ان کے سامنے کی طرف موجود تھے۔ دونوں بازو جڑ ہے کٹ گئے تھے عمر مبارک بوقت شہادت جالیس سال کی تھی۔

#### ٣٣ باب الدُّبَاء باب الدُّبَاء

(۵۲۳۳) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا 'کما ہم سے از ہر بن سعد
نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے ' ان سے شامہ بن انس نے اور ان
سے حضرت انس بڑائیز نے کہ رسول اللہ طبی ہے ایک در زی غلام
کے پاس تشریف لے گئے ' پھر آپ کی خدمت میں (پکا ہوا) کدو پیش
کیا گیا اور آپ اسے (رغبت کے ساتھ) کھانے گئے۔ اس وقت سے
میں بھی کدو پند کر تا ہوں کیو نکہ حضور اکرم طبی کیا کو اسے میں نے
میں بھی کدو پند کر تا ہوں کیو نکہ حضور اکرم طبی کیا کو اسے میں نے
کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

2000 حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَوْهَرُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله أَتَى مَوْلَى لَهُ حَيَّاطًا، فَأْتِيَ بِدُبًاء فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمُ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ يَأْكُلُهُ، قَلْمُ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ يَأْكُلُهُ. [راجع: ٢٠٩٢]

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس روائق کدو کھاتے اور کھتے تو وہ درخت ہے جو مجھ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے کیونکہ سیست سیست انتخصرت سائی جھے ہے محبت رکھتے تھے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ کدو آپ کو سب کھانوں میں زیادہ پند تھا۔ حضرت عائشہ رقی تھا نے روایت کیا کہ رسول کریم سائی کیا نے فرمایا ہانڈی میں کدو زیادہ ڈالو اس سے آدمی کا رنج دفع ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہے کدو اور خرما وہ دونوں جنت کے میوے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کدو سے دماغ کو طاقت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کدو بصارت کو قوی کرتا اور قلب کو روش کرتا ہے۔

٣٤- باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخُوانِهِ.

### باب اپنے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا تکلف سے تیار کرائے

این کیا' ان سے اعمل نے' ان سے ابودا کل نے اور ان سے ابودا کس ایک کیا' ان سے اعمل میں ایک صاحب ابومسعود انساری بڑائی نے بیان کیا کہ جماعت انسار میں ایک صاحب سے جنہیں ابوشعیب کماجا تا تھا۔ ان کے پاس ایک غلام تھاجو گوشت بیچا تھا۔ حضرت ابوشعیب بڑائی نے ان غلام سے کما کہ تم میری طرف بیچا تھا۔ حضرت ابوشعیب بڑائی نے ان غلام سے کما کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سائی ایم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم سائی آیا کو چار دو سرے آدمیوں کی دعوت کی قرمیوں کے ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے آدمیوں کی تم نے دعوت کی

ہے گریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں' اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابوشعیب رہائے نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اساعیل سے سا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان سے اٹھا کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں

تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ)). قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أَخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُو.

[راجع: ٢٠٨١]

آئی ہور اس میں تکلف کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اب کے معالم معالم ہوا کہ اب کی مطابقت اس سے نکل کہ اس نے خاص پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرایا تو ضرور اس میں تکلف کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ میں میں اس کے اس کے جو بن بلائے چلا آئے اس کو اجازت دے یا نہ دے۔ بن بلائے دعوت میں جانا حرام ہے گرجب سے یقین ہو کہ میزبان اس کے جانے سے خوش ہو گا اور دونوں میں بے تکلفی ہو تو درست ہے۔ اس طرح اگر عام دعوت ہے تو اس میں بھی جانا جائز ہے۔

سے کوئی چیزدیے نہ دینے کا اختیار ہے۔

٣٥– باب مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامِ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

### باب صاحب فانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے

(۵۳۳۵) جھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے نفر سے سا انہیں ابن عون نے خردی کہا کہ مجھے تمامہ بن عبداللہ بن انس نا انہیں ابن عون نے خردی کہا کہ مجھے تمامہ بن عبداللہ بن انس نے خردی اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نوعر تھا اور رسول اللہ ماتھ کے ساتھ رہتا تھا۔ آنحضرت ماتھ کے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قتلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے گا۔ حضرت انس بڑی نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھاتو کدو کے قتلے مسلمت انس بڑی کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (بیالہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے رکھنے کے بیان کیا کہ ایک وقت سے میں لگ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بعد) غلام اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ای وقت سے میں کدو پند کرنے لگا ، جب میں نے آنخضرت کہ ای وقت سے میں کدو پند کرنے لگا ، جب میں نے آنخضرت کے ایک کیا۔

کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھ' غلام وسرخوان پر کھاٹا رکھنے کے بعد دو سرے کام میں لگ گیا اور ساتھ کھانے سی



بیفا۔ اس سے باب کا مسئلہ ثابت ہوا۔

#### ٣٦ باب الْمَرَق

مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ أَنْ خَيَّاطًا وَعَا النَّبِي فَي لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَلَهَبْتُ مَعَ النَّبِي فَي فَقَرُبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبًاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِي فَي يَتَبَعُ الدَّبَاءَ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِي فَي يَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوالَى الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدَّبَاء بَعْدَ يَوْمَنِذِ. [راجع: ٢٠٩٢]

#### باب شوربه كابيان

(۵۳۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے معفرت انس بن مالک بڑا تھ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ سٹھ تیار کیا کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آنحضور سٹھ تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آنحضرت سٹھ تیار کیا اور شوربہ پیش کیا گیا۔ جس میں کدو اور خشک گوشت کے محلاے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آنحضرت سٹھ تیا ہیا ہے میں چاروں طرف کدو تھا۔ میں خور کی دیکھا کہ آنحضرت سٹھ تیا ہیا ہے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے۔ ای دن سے میں بھی کدو پہند کرنے لگا۔

محبت کا کی نقاضا ہے کہ جے محبوب پند کرے اے محب بھی پند کرے۔ کی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطبع۔ جعلنا الله منهم

می بیدا ہوئے اور بعمر ۸۳ سال ملک بن انس بن امبی امام وارالبحرت کے لقب سے مشہور ہیں۔ سنہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور بعمر ۸۳ سال سنہ کی سند حضرت امام مالک روائی تک بہنچ جاتی سنہ ۱۵۹ھ میں انقال فرایا۔ شاہ ولی اللہ روائی فرماتے ہیں کہ جب کی حدیث کی سند حضرت امام مالک روائی تک بہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت ہارون رشید جیسے ایک ہزار علماء اور وہ لوگ ان کے شاکرو ہیں۔

#### ٣٧ باب الْقَدِيدِ

٣٧ ٤ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ الله عَنْ أَنِي بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبُّاءٌ وَقِدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبْعُ الدُّبُاءَ يَأْكُلُهَا. [راجع: ٢٠٩٢]

٣٨٥ - حدثناً قبيصة حَدَّثنا سُفْيانُ عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلاً
 في عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُ

#### باب خشک کئے ہوئے گوشت کے مکڑے کابیان

(۵۳۳۷) ہم سے حکیم ابو تعیم نے بیان کیا کہ اہم سے مالک بن انس نے 'ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بڑائی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سٹھی کی خدمت میں شوربہ لایا گیا۔ اس میں کدو اور سوکھ گوشت کے کلڑے تھے 'پھر میں نے دیکھا کہ آئخ ضرت سٹھی کے اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کرکے کھا رہے ۔

(۵۴۳۸) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عالب نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سٹی ہیا نے ایسا بھی نہیں کیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔

الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَا لَنَوْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٌّ مَأْدُومٍ ثَلاَثُا. [راجع:٥٤٣]

صرف اس سال میہ تھم دیا تھاجس سال قبط کی وجہ سے لوگ فاتے میں ہبتلا تھے۔ مقصد میہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کرکے نہ رکھیں) اور جم تو بکری کے پائے محفوظ کرکے رکھ لیتے تھے اور پندرہ دن بعد تک (کھاتے تھے) اور آل محمد ساتھ کیا نے بھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔

آل محمد ملتا کے سلسلہ میں آپ کے فرزندان نرینہ تین تھے گر تیوں حالت طفلی میں اللہ کو پیادے ہو گئے 'جن کے نام است فلی میں اللہ کو پیادے ہو گئے 'جن کے نام سیست فاسم 'عبداللہ اور ابراہیم رئی تین ہیں اور دخران طاہرہ چار ہیں۔ بیٹیوں میں (۱) حضرت زینب رئی تین ہیں جو حضرت قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد النبی سے بردی ہیں۔ (۲) حضرت رقیہ رئی تین ہو حضرت رینب سے چھوٹی ہیں۔ (۳) حضرت ام کلثوم رئی تینا ہو حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں اس حضرت فاطمہ رئی تینا ہیں جن کے فضائل بے شار ہیں۔ حضرت فاطمہ رئی تینا کو رسول اللہ سی تینا اس ماکو ہیشہ پڑھا کرو۔ یاحی یاقبوم ہر حمنک استغیث ولا تکلنی اللی نفسی طوفة عین واصلح لی شانی کلہ (بہتی) آل رسول سی کا لفظ ان سب پر ان کی آل اولاد پر حضرات حسین بی تینا اور ان کی اولاد پر بولا جاتا ہے۔

باب جس نے ایک ہی دسترخوان پر کوئی چیزاٹھا کراپنے دوسرے ساتھی کو دی یا اس کے سامنے رکھی (امام بخاری روائل نے) کما کہ عبداللہ بن مبارک نے کما کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر (ایک وسترخوان یر) ایک دوسرے کی طرف وسترخوان کے کھانے بڑھائے لیکن یہ جائز نہیں کہ (میزبان کی اجازت کے بغیر) ایک دسترخوان سے دو سرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بردھائی جائے۔ (۵۲۳۹) مم سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑائھ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ ساتھ کا کھانے کی وعوت دی جو اس نے آنخضرت ملٹھ کیا کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس بناٹھ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم ملٹا کیا کے ساتھ اس وعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روثی اور شوربه 'جس میں كدو اور خشك كيا ہوا گوشت تھا' پيش كيا۔ حفرت انس بھٹر نے کما کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم سٹھیلم پالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اس دن سے میں بھی کدو پیند کرنے لگا۔ شامہ نے بیان کیااور ان سے حضرت انس بناٹنز نے کہ پھر

٣٨- باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلُ مِنْ يُنَاوِلَ مِنْ يُنَاوِلَ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى. هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى. هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى. هَذِهِ الله بَنْ الله عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيْاطًا دَعَا رَسُولَ الله فَيُ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَلَلْ أَنِسٌ فَذَهُمْتُ مَعَ رَسُولِ الله فَيْ إِلَى رَسُولِ الله فَيْ إِلَى وَسُولِ الله فَيْ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبًاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله فَيْ إِلَى مَامَةً عَنْ يَتَبُعُ الدُبُّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِلًا يَتَبِيمُ اللهُ إِلَى مَوْلُ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحَلَّ أَنَكُ مَنْ مَوْلُ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ الله أَلَى مَامَةً عَنْ أَرَلُ اللهُ اللهُ

میں آنحضرت مان کے سامنے کدو کے قتلے (تلاش کر کر کے) اکٹھے

( ۵۳۳۰) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ

مجھ سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے اور ان

سے عبداللہ بن جعفر بن الى طالب رضى الله عنمانے بيان كياكه ميں

نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تھجور کلڑی کے ساتھ کھاتے

أنس فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

ر سے معرت امام بخاری روائیے نے اس ثمامہ کی روایت سے ترجمہ باب نکالا ہے کیونکہ اس سے میہ ثابت ہوا کہ ایک دسترخوان کنیسی اللہ اس معرف میں کو جو اس دسترخوان پر بیٹیا ہو کھانا دے سکتے ہیں خواہ کھانا ایک بی برتن میں ہو یا علیحدہ برتنوں میں مگر جس کو کھانا دے رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شکم سیر ہو رہا ہو اسے کھانا دینا اس کی اجازت بغیر غلط ہوگا۔ باب تازه تھجوراور ککڑی ایک ساتھ کھانا

٣٠- باب الرُّطَبِ بالْقِثَّاء

• ٤٤ ٥ – حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفُر بْن أَبِي طَالِبٍ

[طرفاه في : ٤٤٧، ٩٤٤٥].

رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله لله الله الله الله المُعْدَاء.

تریم است کاری کاری و انائی اور حکمت کی بات ہے ایک وو سری کی مصلح ہیں کھور کی گری کاری کور و بی ہے جو محصدی ہے مصرت سیسی عبداللہ حضرت جعفر بناتھ کے پہلے بیٹے ہیں جو حبش میں پیدا ہوئے۔ کثرت سخاوت سے ان کالقب بحرالجود تھا۔ حد درجہ کے عبادت گزار تھے۔ سنہ ۸۰ھ میں بعمر ۹۰ سال مدینة المنورہ میں وفات پائی ' (بڑاتنہ)

دیکھاہے۔

٤ - باب الْحَشَفِ
 باب ردى تحجور (بوقت ضرورت راش تقسيم كرنے) كے

بيان ميں

(۵۴۲۱) ہم سے مسدونے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے عباس جریری نے اور ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ بڑھٹر کے یہال سات دن تک مہمان رہا' وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں (جاگنے کی) باری مقرر کر رکی تھی۔ رات کے ایک تمائی حصہ میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے چروہ دو سرے کو جگا دیتے اور میں نے حضرت ابو ہریرہ بناتھ کو بیہ کتے ساکہ رسول اللہ مان کیا نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ تھجور تقسیم کی اور مجھے بھی سات تھجو ریں دیں 'ایک ان میں خراب تھی۔

٥٤٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَأُمرَأَتَهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا. فَأَصَابِنِي سَبْعُ تَمْرَاتٍ إِخْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ. [راجع: ٥٤١١]

تر المرانبول نے اسے بھی بخوشی قبول کیا۔ اطاعت شعاری کا یمی تقاضا ہے نہ کہ ان مقلدین جارین کی طرح جو میشا میشا ب تریکی اور کڑوا کڑوا تھو کے موافق عمل کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ حدیث سے بوقت ضرورت راش تقیم کرنا بھی ثابت ہوا جو

حفرت الم بخاری راتی نے حدیث ہذا سے ثابت فرمایا ہے اور آپ کے اجتماد علی کی دلیل ہے پھر بھی کتنے معاند مقلد عقل کے خود کورے ہیں جو حضرت الم کو مجتد نہیں مانتے بلکہ مثل اپنے مقلد مشہور کرتے ہیں' نعوذ باللہ۔

١٤٤١م حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَسَمَ النبي ﷺ بَيْنَنا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَسَفَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَمْسُ.

(۱۳۲۳ م) ہم سے محر بن صباح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اس عیل بن ذکریا نے بیان کیا' ان سے عاصم نے ' ان سے ابو عثان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ روائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائے کیا نے ہم میں مجبور تقسیم کی پائچ مجھے عنایت فرمائیں چار تو اچھی مجبوریں تقسیم کی بائچ مجھے عنایت فرمائیں چار تو اچھی مجبوریں تقسیم اور ایک فراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔

[راجع: ۱۱۱ه]

آ گئی ہے کہ کے کہ یابی کے زمانہ میں ان احادیث سے سرکاری سطح پر راشن کی تقتیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راشن کی تقتیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راشن کی سیح تقتیم کے لیے ان احادیث نبوی میں بیٹ سیحی میں بیٹ ہے۔ آج کے دور گرانی میں راشن کی سیحے تقتیم کے لیے ان احادیث نبوی میں بردی روشنی ملتی ہے مگر دیکھنے سیحی مملی جامہ پہنانے کے لیے دیدہ بیٹاکی ضرورت ہے نہ کہ آج کل جیسے بددیانت تقتیم کاروں کی جن کے ہاتھوں سیح تقتیم نہ ہونے کے باعث محلوق خدا پریثان ہے یہ راشن تقتیم کرنے کا دو سرا واقعہ ہے۔

١ ٤ – باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا﴾

باب تازہ کھجوراور خٹک کھجور کے بیان میں

اور الله تعالى كا (سورهٔ مريم ميس) حضرت مريم كو خطاب "اور اپني طرف كهجوركي شاخ كوبلاتوتم برتازه تر كهجوري كريس كي"-

(۵۳۳۲) اور محد بن بوسف نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے منصور ابن صفیہ نے' ان سے ان کی والدہ نے بیان کیا اور آن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی کیا کی وفات ہوگئی اور ہم پانی اور محبور ہی سے (اکثر دنوں میں) پیٹ بحرتے

آیت میں تر مجور کا ذکر ہے ای لیے یمل اسے نقل کیا گیا۔ آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت مریم علیما السلام المستنظ سیست اللہ تعلق میں مجور کے درخت کے نیچ عملین بیٹی ہوئی تھیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعلق نے ان کو اطمینان دلایا اور تازہ مجوروں سے ان کی ضیافت فرائی۔

٥٤٤٣ حدثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدُثَنَا أَبُو خَالِمٍ عَدْثَنَا أَبُو خَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ

(۵۳۳۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی فی ایک بیودی تھااور وہ جھے قرض عبداللہ بی فی ایک بیان کیا کہ مدینہ میں ایک بیودی تھااور وہ جھے قرض

اس شرط پر دیا کر ما تھا کہ میری تھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر بڑاٹھ کی ایک زمین بئر رومہ کے راستہ میں تھی۔ ایک سال تھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کاجب وقت آیا تو وہ یمودی میرے پاس آیا لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا۔ اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگالیکن اس نے مملت دیے سے انکار کیا۔ اس کی خبرجب رسول الله مان کا کودی منی تو آپ نے اپنے محابہ سے فرملیا کہ چلو' یمودی سے جابر واللہ کے ليه ممست الكيس كـ چانچ بيسب مير باس مير باغ ميل تشریف لائے۔ آنخضرت مانکا اس میودی سے مفتکو فرماتے رہے لیکن وہ میں کہنا رہا کہ ابوالقائم میں مملت نہیں دے سکا۔ جب آنحضرت ملی اللہ نے یہ دیکھاتو آپ کھڑے ہو گئے اور تھجور کے باغ میں چاروں طرف بھرے بھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی لیکن اس نے اب بھی انکار کیا بھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی می تازہ کھجور لاکر آنحضرت من کا کے سامنے رکمی۔ آنحضرت من کا ان کو تاول فرمایا پر فرمایا جابر! تمهاری جھونپردی کمال ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرملیا کہ اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھادو۔ میں نے بچھادیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرملیا بھربیدار ہوئے تو میں ایک مطی اور محبور لایا۔ آخضرت سی کے اس میں سے بھی تاول فرمایا چر آپ كرے ہوئے اور بہودى سے گفتگو فرمائى۔ اس نے اب بھى انكاركيا۔ آتحضرت ما ليُجيِّ ووباره باغ مين كمرت موئ بهر فرمليا - جار! جاوً اب پھل تو ژواور قرض ادا کردو۔ آپ تھجوروں کے تو ڑے جانے کی جگہ کرے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتن مجوریں توڑلیں جن ے میں نے قرض ادا کر دیا اور اس میں سے تھجوریں کی بھی گئیں چھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم مٹنجا کی خدمت میں حاضر ہو کریہ خوشخبری سائی تو آنخضرت ملیجانے فرملیا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں الله كارسول مول وعرت ابوعبدالله المام بخارى وينج ي كماكه اس مدیث میں جو عروش کالفظ ہے۔ عروش "اور عریش" ممارت کی

ا لله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ فَجَلَسَتْ فَخَلاً عَامًا، فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِذَاذِ وَلَمْ أَجِدُ مِنْهَا شَيْنًا، فَجَعَلْت اسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِل، فَيَأْبَى فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ ((امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِر مِنَ الْيَهُودِيّ)). فَجَازُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ الْيَهُودِيِّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أَنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَآهُ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ. فَكَلُّمَهُ. فَأَنِي. فَقُمْتُ فَجَنْتُ بِقَلِيلٍ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَكُلَ، ثُمُّ قَالَ: ((أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُم )) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((افْرُشْ لِي فِيهِ)). فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمُّ قَامَ فَكَلُّمَ الْيَهُودِيُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النُّخُلِ الثَّانِيَةَ، ثُمُّ قَالَ: ((يَا جَابِرُ، جُذُ وَاقضِ)). فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ خَتَى جَنْتُ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَبَشُّرْتُهُ فَقَالَ: ((أَشْهَد أَنِّي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: بنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْرُوشَاتِ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرُ

ذَلِكَ، يُقَالُ عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا.

چست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بھن نے کہا کہ (سور ہُ انعام میں لفظ) معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی شیال ہیں۔ دوسری آیت (سور ہُ بقرہ) میں خاویہ علی عروشھالینی اپنی چستوں پر گرے ہوئے۔

مدیث میں خٹک و تر تھجوروں کا ذکرہے۔ یی وجہ مطابقت ہے آپ کی دع میک سے حضرت جابر بڑاٹھ کا قرض اوا ہو گیا۔ ۲ الب اکٹل الْجُمَّارِ باب اَکْلِ الْجُمَّارِ باب کھجور کے ورخت کا گوند کھانا جائز ہے

(الجمار والجامور) درخت خرما كاكوندجو چرني كي طرح سفيد موتاب (مصباح)

غَيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ فَقَالَ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا إِذْ أَتِي بِجُمَارٍ نَحْلَةٍ بَا فَقَالَ الله عَنْهُمَ النَّخُلَةُ يَا الله عَنْهُمَ الله عَنْهُمَ النَّفَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرٌ رَسُولَ الله مُ النَّخُلَةُ يَا عَشِرَةٍ أَنَا أَخْدَتُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النبي عَشَرَةٍ أَنَا أَخْدَتُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النبي عَشَرَةٍ أَنَا أَخْدَتُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النبي الله عَنْهُمْ النَّخُلَةُ ). [راجع: ٢١]

(۵۴۴۳) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا کہا کہ بھی سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر بن شائے ہا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ مجور کے درخت کا گامیہ لایا گیا۔ آخضرت ماٹی ہے ان فرمایا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ مجور کے درخت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہ دول کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے یارسول اللہ! لیکن پھرجو میں نے مر کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ نو آدمی اور تھے اور میں ان فرمایا کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے یا صوف رہا پھر آپ نے میں ضاموش رہا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت مجبور کا ہے۔

تعظیمیر کا در خت آدی ہے بت مشابت رکھتا ہے۔ اس کے گامید میں الی ہو ہوتی ہے جیسی آدی کے نطفہ میں اور اس کا سیسی مرتب بلکہ پھر برے بھرے ہو جاتے ہیں گر مجبور کا سر آدی کے سرکاٹ ڈالو تو وہ آدی کی طرح مرجاتا ہے اور درخت نہیں مرتب بلکہ پھر برے بھرے ہو جاتے ہیں گر مجبور کا سر آدی کے سرکی مثال ہے۔ اس لیے حکماء نے محبور کو الی آخری نباتات سے قرار دیا ہے کہ وہاں سے حیوانات اور نباتات میں اتصال بہت قریب ہوتا ہے۔

### باب عُوه مَجور كابيان - ٤٣

0880- حدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ
أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْمٍ
مَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ

(۵۴۳۵) ہم سے جعد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے مروان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے مروان نے بیان کیا انہوں نے خبر دی اور ان سے ان کے والد انہوں نے کہا ہم کو عامر بن سعد نے خبر دی اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی و قاص بڑ لئر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت سات مجوہ کھوریں کھالیں '

اسے اس دن نہ زہر نقصان پنجاسکے گااور نہ جادو۔

الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ)).

تر بیر میں جعد بن عبداللہ راوی کی کنیت ابو بر بینی ہے اور نام ہے کی ' جعد ان کا لقب ہے' ابو خاقان بھی ان کی کنیت ہے۔

ان سے ایک کی حدیث اس کتاب میں مروی ہے اور باتی کتب سند کی کتابوں میں ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ جُوہ مدینہ
میں ایک عمرہ قتم کی مجبور کا نام ہے۔

### ع ع - باب الْقِرْانِ فِي التَّمْرِ

منع ہے جب دو سرے لوگوں کے ساتھ کھا رہا ہو۔ 8 \* \* \* 0 – حدثنا آدمُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ : أَصَابَنا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، رِزْقُنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاْكُلُ وَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقُرْان، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

> قَالَ شُعْبَةُ : الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [راجع: ٢٤٥٥]

> > یہ صدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ 2 کے باب الْقِثَاء

الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِي اللهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِنَاءِ. وَأَيْتُ اللّبِي اللّهِ اللّهُ الرّبَعَةِ اللّهُ الرّبَعَةِ اللّهُ الرّبَعَةِ اللّهُ الرّبَعَةِ اللّهُ الرّبَعةِ اللّهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللّه اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبُعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبِي اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبِي اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللهُ الرّبَعةِ اللّهُ الرّبَعةِ اللّهُ اللّهُ الرّبُولُ الرّبِيقةِ اللّهَ الرّبَعةِ الللّهُ الرّبَعةِ الللهُ الرّبَعةِ الللهُ الرّبَعةِ الللّهُ الرّبَعةِ الللّهُ الرّبَعةِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٢٤ - باب بَرَكَةِ النَّحْلِ
 ٢٤ - حدَّثَنَا أَبُو نُعْيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((مِنَ

### باب دو تھجو روں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا

(۵۳۳۲) ہم سے آدم نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رشاشا کے ساتھ (جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے) ایک سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے محبور کھاتے ہوتے تو وہ عمر شخاش ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم محبور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤ کیو نکہ نبی کریم ماٹھ لیا فرماتے کہ دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤ کیو نکہ نبی کریم ماٹھ لیا ساتھ ملا کرنہ کھاؤ کیو نکہ نبی کریم ماٹھ لیا ساتھ ملا کر فعانے سے منع کیا ہے 'چر فرمایا سواس صورت کے جب اس کو کھانے والا مخص اپنے ساتھی سے (جو کھانے میں شریک ہے) اس کی اجازت والا مخص اپنے ساتھی ہے رہو کہ اجازت والا محرت ابن عمر بی آتھ کا قول ہے۔

#### باب کری کھانے کابیان

(۵۴۲۷) مجھ سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر بھی ہیں سنا کہ میں نے نبی کریم اللہ جا کو کھور کو کھڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔

### باب کھجور کے درخت کی برکت کابیان

(۵۳۳۸) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنماسے ساکہ نی کریم

مان کے خربایا کہ در ختوں میں ایک در خت مثل مسلمان کے ہے اور وہ تھجو رکادر خت ہے۔ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلُ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخُلَةُ)). [راجع: ٦١]

جس کا پھل بے حد مقوی اور بھترین لذت والا شریں ہوتا ہے۔ مسلمان کو بھی ایبابی بن کر رہنا چاہیے اور اپنی ذات سے خلق اللہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بنچانا چاہیے۔ کسی کو ناحق ایذا رسانی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مجور مدینہ منورہ کی خاص پیداوار ہے۔ یہ اس لیے بھی مسلمانوں کو زیادہ محبوب ہے۔

### ٤٧- باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْن بَمَرَّةٍ

١ ١ ٤٩ - حدثنا ابن مُقاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الله أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله الكَّكُلُ الرَّطَبَ
 بالْقِفَاء. [راجع: ٥٤٤٠]

# ٨٤ – باب منْ أَدْخَلَ الضَّيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

مُدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُضْمَانُ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عُنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ مِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ مِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ جَمَّتُنُهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وعَصْرَتُ عَكْةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَتْنِي إِلَى النبِيي صَلَّى عَكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَتْنِي إِلَى النبيي صَلَّى الْفَرَتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعُونَهُ، قَالَ: ((وَمَنْ مَعِي)). فَجِنْتُ فَدَعُونَهُ، قَالَ: ((وَمَنْ مَعِي)). فَجِنْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَنْمَا هُوَ أَبُولُ اللهُ إِنْمَا هُوَ أَبُولُ اللهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهُا هُوَ أَنْهُا هُوَ أَنْهُا هُوَ أَنْهُا هُوَ اللهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهَا هُوَ أَنْهَا هُوَ أَنْهَا هُوَ أَنْهُا هُوَ أَنْهُا هُوَا اللهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهَا هُوَ أَنْهُا هُوَا اللهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهَا هُوَا أَنْهُا هُوا أَنْهُا هُوَا اللهُ إِنْمَا هُوا أَنْهَا هُوا أَنْهَا هُوا أَنْهَا هُوا أَنْهَا هُوا أَنْهُا هُوا أَنْهُ الْمَا اللهُ إِنْهَا هُوا أَنْهُا اللهُ إِنْهَا هُوا أَنْهُا هُوا أَنْهُا هُوا أَنْهُا هُوا أَنْهُا لَا اللهُ إِنْهَا هُوا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُوا أَنْهُا هُوا أَنْهُا أَنَالَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنَاهُ أَنْه

### باب ایک وقت میں دو طرح کے (پھل) یا دو قتم کے کھانے جمع کرکے کھانا

(۵۳۳۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے جردی انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں ان کے خبردی انہوں ان کیا کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑی کے ساتھ محبور کھا ہے۔

### باب دس دس مهمانوں کو ایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھانا

(۵۳۵۰) ہم سے صلت بن مجر نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن ذید نے اور (اس کی ان سے جعد ابو عثان نے اور ان سے انس بڑاتھ نے اور (اس کی روایت حماد نے) ہشام سے بھی کی 'ان سے مجر نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ بڑاتھ نے اور سنان ابو رہید سے (بھی کی) اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم بڑاتھ نے ایک مدجو لیا اور اسے پیس کر اس کا خلیفہ (آٹے کو دودہ میں ملا کر پکاتے ہیں) پکلیا اور ان کے پاس جو کھی کا ڈبہ تھااس میں اس پرسے کھی نچے ڈا' پھر جھے نبی کریم ملائی کی فد مت میں رابانے کے لیے) بھیجا۔ میں آنخصرت ملائی کی فد مت میں گیا تو اب ای فد مت میں گیا تو آپ ای فحال میں دباتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کما کہ آنخصرت ملائی اور وہ لوگ بھی جو میں سے ایک کی جو کھیا اور وہ لوگ بھی جو میں سے ایک کی اور دہ لوگ بھی جو میں سے ایک کی اور دہ لوگ بھی جو میں ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کما کہ آنخصرت ملائی کیا تو

شَيْءٌ صَنَعَتُهُ أَمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ عَشَرَةً)). فَدَخَلُوا، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمُّ قَالَ: ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ عَشَرَةً)). فَدَخُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمُّ قَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌّ عَشَرَةً)). حَتَّى عَدُ أَرْبَعِينَ ثُمُّ أَكُلُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟.

9 ٤ – باب مَا يَكْرَهُ مِنَ النُّوْمِ وَالْبُقُولِ.

فِيهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ

080- حدُّنَا مُسَدُدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنسِ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيُ الْعَيْقِولُ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبُنَ مَسْجِدَنَا)). فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبُنَ مَسْجِدَنَا)). [راجع: ٨٥٦]

فراتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابوطلحہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ آنخضرت ماٹھیلیم تشریف لائے اور کھاٹا آپ کے پاس لایا گیا۔ آنخضرت بھیلیم نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو میرے پاس اندر بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ داخل ہوئے اور کھاٹا پیٹ بھر کر کھاٹا پھر فرمایا دس آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ دس بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھاٹا پھر فرمایا اور دس آدمیوں کو بلالو۔ اس طرح انہوں نے چالیس آدمیوں کا شار کیا۔ اس کے بعد آخضرت ماٹھیلیم نے کھاٹا کھاٹا پھر آپ کھڑے ہوئے تو بیس دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے پچھ بھی کم نہیں ہوا۔

باب لهن اور دو سری (بد بودار) تر کار بول کابیان۔ (جیسے پیاز مولی وغیرہ) اس بارے میں حضرت ابن عمر بی ﷺ نے آخضرت ماٹی کیا ہے کراہت نقل کی ہے

(۵۳۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ حضرت انس بڑھ نے کما ہیں نے ہی کریم مٹھی کو اس کے بارے میں کھے کتے نہیں سا۔ البتہ آپ نے فرملیا کہ جو محض (اسن) کھائے تو وہ ہماری مبجد کے قریب نہ آئے۔

یعنی ہمارے ساتھ نمازیں شریک نہ ہو کیونکہ ان کی ہو سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر خوب صاف کرکے یا کچھ کھاکر ہو کو دور کیا جاسکے تو امرد گرہے۔ آج کل بیڑی سگریٹ پینے والوں کے لیے بھی منہ کی صفائی کا ہی تھم ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم کو بونس نے خردی ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جی ہے تھے کہ نبی کریم مل الح اللہ جاری مجد کھائی ہو تو اسے چاہئے کہ ہم سے دور رہے۔ یا یہ فرملیا کہ ہماری مجد سے دور رہے۔

يى تارك ماه ماديل عريب نه بو يوندا كرك يا كچم كهاكر بوكو دوركيا جا كت توامردگر بـ 10 2 0 - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءً أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا زَعْمَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)).

[راجع: ٥٥٤]

ا گر اسن یا بیاز پاکر کھائی جائے جبکہ اس میں بونہ رہ تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ سیسی کی است کا بیان اور وہ بیلو کے درخت • ۵ – باب الْکَبَاثِ، وَهُوَ ثَمْرُ

### کا پھل ہے

(۵۳۵۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اہم سے ابن وہب نے بیان کیا 'ان سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' انسیں ابوسلمہ نے خبردی 'کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شام خبر دی 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ساتھ مقام مرالظہران پر تھے 'ہم بیلو تو ڈر رہے تھے۔ آنحضرت ساتھ نے اس فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ تو ڈرو کیو تکہ وہ زیادہ لذیذ ہو تا ہے۔ حضرت جابر بن تھ نے عرض کیا آپ نے بحریاں چرائی ہیں؟ آنحضرت ساتھ جا نے فرمایا کہ بال اور کوئی ہی ایسانہیں گزراجس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔

اس میں بری بری حمین تھیں' جیسے پینمبری کی وجہ سے غرور نہ آنا' دل میں شفقت پیدا ہونا' بریاں چرا کر آدمیوں کی میں میں بری بری کی ایافت پیدا کرنا۔ در حقیقت ہرنی و رسول اپنی امت کا رامی ہوتا ہے اور امت بنزلہ بریوں کے ان کی

### باب کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان

(۵۴۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' انہوں نے بیٹر بن توری نے بیان کیا' انہوں نے بیٹر بن بیار سے ان سے سوید بن نعمان نے ' کہا کہ ہم رسول کریم التا ہیا ہے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صہبا پر پنچ تو آنخضرت ملتا ہیا ہے نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئ پھر ہم نے کھانا کھایا اور آنحضور ملتا ہیا کھی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے بھی کلی کی۔

(۵۳۵۵) یکی نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا انہوں نے بیان کیا جم سے سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جم سے سوید رضی اللہ عنہ عنہ نے بیان کیا جب جم مقام صهبا پر پنچے۔ یکی نے کما کہ یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی دوری پر ہے تو آنخضرت صلی اللہ

#### الإراك

ابنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ الْحَبَرَنِي جَابِرُ بْنُ الْحَبَرَنِي جَابِرُ بْنُ الْحَبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَنْدِ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: بِمَرِّ الطَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: بِمَرِّ الطَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ)) فَقَالَ: أَكُنْتَ تَوْعَى الْعَنَمَ. قَالَ: ((وَهَلْ مِنْ نَبِيًّ أَلْاً رَعَاهَا؟)). [راجع: ٢٤٠٦] إلا رَعَاهَا؟)). [راجع: ٢٤٠٦]

يَخْنِي: وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةِ دَعَا

عليه وسلم نے کھانا طلب فرمايا ليكن ستو كے سوا اور كوئى چيز نہيں لائى

گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ نے ہمیں مغرب کی

نمازیر ٔ هائی اور نیا وضو نهیں کیا اور سفیان نے کہا گویا کہ تم ہیہ حدیث

بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاًّ بِسَوِيقٍ، فَلَكْنَاهُ فأكلنا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا مَعَهُ. ثُمَّ صَلَّى بنا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

[راجع: ٢٠٩]

### ٢٥- باب لَعْق الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل

٥٤٥٦ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)).

### باب رومال ہے صاف کرنے سے پہلے انگليوں کو جاڻنا

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے عطاء نے اور ان ہے حضرت ابن عباس بھی ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاشنے یاکسی کو چٹانے ہے پہلے ہاتھ نہ یو تھے۔

آیہ ہے استعال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں میں رومال سے مراد وہ کرڑا ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ کی بجکنائی دور کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں میں ہے کا حکم دیا۔ اگرچہ حدیث میں صاف طور پر لفظ رومال نہیں ہے گر حضرت امام نے حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے مسلم نے نکالا ہے۔ جس کے الفاظ بیں کہ فلا یمسے بدہ بالمندیل لیعنی ہاتھوں کو رومال سے یو نچھنے سے پہلے چاٹ کر صاف کر لے۔

یکی ہی ہے سن رہے ہو۔

### باب رومال كابيان

(۵۴۵۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے محد بن فلی نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے والدنے' ان سے سعید بن نے جابر بڑاٹھ سے الی چیز کے ( کھانے کے بعد) جو آگ پر رکھی ہووضو کے متعلق یوچھا (کہ کیا ایس چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم النہایا کے زمانہ میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو پکا ہوا ہو تا) بہت کم میسر آتا تھا اور اگر میسر آبھی جاتا تھا تو سوا ہماری ہتھیلبوں بازووں اور باؤں کے کوئی رومال نہیں ہو تا تھا(اور ہم انہیں سے اپنے ہاتھ صاف کرکے) نمازیڑھ لیتے تھے اور وضو۔

00- باب الْمِنْدِيل جس سے کھانا کھا کر ہاتھ یو نجھتے ہیں۔

٧٥٤٥- حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطُّعام إلا قليلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامِنَا. ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتُوصَّأُ.

#### اگر پہلے سے ہوتا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ ٤ ٥ – باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامه؟

٨٥٤٥- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيُّ فَلَمَّا كَانَ إِذَا رَفَعَ مَالِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ عَيْدًا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا)).[طرفه في : ٥٤٩٩].

9030- حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ تَوْرِ بَنِ

يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ

قَالَ: ((الْحَمْدُ للله الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، عَيْرَ مَكْفِي وَلا مَرَّةً:

غَيْرَ مَكْفِي وَلا مَكْفُورٍ)). وَقَالَ مَرَّةً:

((لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلا مُودَعٍ

[راجع: ٥٤٥٨]

### باب کھانا کھانے کے بعد کیادعا ردھنی چاہئے؟

(۵۴۵۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے ثور نے ' ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت
ابوامامہ بڑا تھڑ نے کہ نبی کریم سائے ہے جب کھانا اٹھایا جا تا تو
آپ یہ وعا پڑھتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ' بہت زیادہ پاکیزہ برکت
والی' ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے
لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے (اور یہ اس لیے کما تاکہ) اس سے ہم کو
بے پروائی کا خیال نہ ہو' اے ہمارے رب!"

وو مری روایات کی بنا پر یہ وعالیمی مسنون ہے الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وو سرے کے گھر کھائے سیسی کے بحد ان لفظوں میں ان کو دعا دین چاہئے۔ اللهم بارک لهم فیما رزقتهم واغفرلهم وارحمهم۔

باب خادم کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانامناسب ہے (۱۹۳۹۰) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد نے' وہ زیاد کے صاحزادے ہیں' کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے سا' ان سے نبی کریم سٹی لیا نے فرمایا'جب تم ٥٥ باب الأكْلُ مَعَ الْخَادِمِ
 ٥٥ باب الأكْلُ مَعَ الْخَادِمِ
 ٥٤٦٠ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ)). الشَّارِاجع: ٧٥٧٧] وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ)). الشَّاكِرُ، مِثْلُ ٢٥٠٧]

الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَامٍ حَلَ الرَّجُلَ الدَّعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي. وَقَالَ أَنَسٌ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ

21 عَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً حَدُّنَا الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً حَدُّنَا الأَعْمَشُ حَدُّنَا الْأَعْمَشُ حَدُّنَا اللَّعْمَشُ حَدُّنَا اللَّعْمَشُ حَدُّنَا اللَّعْمَشُ حَدُّنَا أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنِي أَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحَّامُ فَأَتَى النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ، فَذَهَبَ إلى عُلاَمِهِ اللَّحْمِ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ، فَذَهَبَ إلى عُلاَمِهِ اللَّحْمِ فَقَالَ: الله عَلَيْ أَدْعُو وَجُهِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلْمَ، فَذَهَبَ إلى عُلاَمِهِ اللّه عَلَيْ أَدْعُو النّبي عَمْسَةً لَعَلَي أَدْعُو النّبي الله عَلَي الله عَلَيْهِ خَمْسَةً لَعَلَي أَدْعُو النّبي الله عَامِسَ حَمْسَةٍ. فَصَنَعَ لِي النّبي الله عَلَيْهِ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النّبي الله عَلَيْهِ أَلَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النّبي الله عَنْهُ الله وَإِنْ شَيْتَ تَرَكُتُهُ )). فَالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ وَإِنْ شَيْتَ تَرَكُتَهُ)).

میں کی مخص کا خادم اس کا کھانالائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے (کیونکہ) اس نے (پکاتے وقت) اس کی گری اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔

باب شکر گزار کھانے والا (تواب میں) صابر روزہ دار کی طرح ہے اس مسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رہا تھ نے ایک حدیث نبی کریم ساتھ کے سے روایت کی ہے۔

### باب کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہو

اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کیے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگیا ہے اور حضرت انس بڑاتھ نے کہا کہ جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھرجاؤ (جو اپنے دین ومال میں) غلط کاموں سے بدنام نہ ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی ہیو۔

(۱۲ ۲۲) ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے شقق نے 'اور ان سے ابومسعود انصاری بڑائی نے بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک سحابی ابوشعیب بڑائی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھاجو گوشت بچا کر تا تھا۔ وہ صحابی نبی کریم ماٹھا کی مجلس میں صاضر ہوئے تو آنحضرت ماٹھا کیا اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آخضرت ماٹھا کیا کے چرہ مبارک سے فاقہ کا اندازہ لگالیا۔ چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کما کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ میں حضور اکرم ماٹھا کیا کو چار دو سرے آخمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے ابور کھانا تیار کر دیا۔ اس کے ابور شعیب بڑائی آ آخضرت ماٹھا کیا کی خدمت میں گئے اور آپ کو لیا تی کو خوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلے گئے تو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلے گئے تو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی جلے گئے تو آ گئے ہیں 'اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیس بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیس بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیس بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیس بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو

[راجع: ٢٠٨١]

چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا

گراس طرح ہرسی کے گھر چلے جانا یا کسی کو اپنے ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے 'کوئی مخلص دوست ہو تو بات الگ ہے۔ باب شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لیے ٥٨– باب إذًا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ جلدی نه کرے يَعْجَلْ عَنْ عِشَائِهِ

بلکہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا بہتر ہے۔

٣٠٤٦٢ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفُو بْنُ عَمْرُو بْن أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاة فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُونَتُّأْ. [راجع: ٢٠٨] ٥٤٦٣ حدَّثْناً مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ قَالَ: ((إذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ)).

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٥٤٦٤ - وعن أَيُّوبَ عَنْ نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةِ الإمّام. [راجع: ٦٧٣]

(۵۴۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خردی ' انہیں زہری نے اور لیث نے بیان کیا 'کماانہوں نے کہ مجھ سے پونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں جعفر بن عمرو بن امید را الله نے خبردی انہیں ان کے والد عمرو بن امید نے خبردی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ طائع اینے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے' بھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھرى جس سے آپ كاث رہے تھ ،چھوڑ كر كھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیاوضو نہیں کیا۔

(۵۲۷۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابوقلبہ نے اور ان ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیاہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔

اورابوب سے روایت ہے'ان سے نافع نے'ان سے حضرت ابن عمر بھی نے اور ان سے نی کریم التی اے ای کے مطابق۔

(۵۴۲۴) اور ابوب سے روایت ب ان سے نافع نے کہ حضرت کی قرأت بن رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ کھانا اور جماعت ہر دو حاضر ہوں تو کھانا کھالینا مقدم ہے ورنہ دل اس کی طرف لٹکا رہے گا۔

(۵۴۷۵) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان ٥٤٦٥ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ غَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَالْمَدُووا الْعَشَاءُ). قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ وہیب اور کیلیٰ بن سعید نے بیان کیا' ان سے ہشام نے کہ "جب رات کا کھانا رکھا جا چکے۔"

یتی کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھالینا چاہئے تاکہ پھر نماز سکون سے ادا کی جاسکے۔

٩ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾

باب الله تعالی کاارشاد پھرجب تم کھانا کھا چکو تو دعوت والے کے گھرسے اٹھ کرچلے جاؤ

ے حضرت عائشہ رہی آبیا نے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا جب نماز کھڑی

کیونکہ صاحب خانہ کو دیگر امور بھی انجام دینے ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کا وقت لینا خلاف ادب ہے۔ ہاں وہ اگر بخوشی اد منتق کے لیں دخی کا ایس ترین کے میں

(۵۴۲۲) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے صالح نے 'ان سے ابن شاب نے اور ان سے انس رفافت نے بیان کیا کہ میں یردہ کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب ر فالنز بھی مجھ سے اس کے بارے میں بوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور اكرم التي ليان في الوكول كي كھانے كى دعوت كى تھى۔ آپ بيٹھ ہوئے تے اور آپ کے ساتھ بعض اور محابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وتت تک دو سرے لوگ (کھانے سے فارغ ہو کر) جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ عائشہ رہی افتا کے حجرے پر پہنچ پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ (بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے) جا چکے ہوں گے (اس لیے آپ واپس تشریف لائے) میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا ليكن وه لوگ اب بھي اس جگه بيٹھ ہوئے تھے۔ آپ پھرواپس آگئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ آپ عائشہ وہی تھا کے حجرہ پر پنچ پھرآپ وہال سے واپس ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد آنخضرت ملٹی کیا نے اپنے اور میرے

دوستانہ مفتلو کے لیے ازخود روکنا چاہے تو امردیگرہے۔ ٣٤٦٦ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصَبْحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطُّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظُنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَغَ، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

درمیان پرده انکایا اور پرده کی آیت نازل موئی۔

[راجع: ٤٧٩١]

تر بر مرا الراب کا بیشتر حصہ ایسے ہی آداب سے متعلق نازل ہوا ہے جن کا المحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری میں میں نقل کردہ آیت میں اللہ تعالی نے کھانے کا ادب بیان فرمایا کہ جب کھانے ہوں تو اٹھ کر چلا جانا چاہئے 'وہیں جے رہنا اور صاحب خانہ کو ایذا دینا گناہ ہے۔ (فتح الباری)

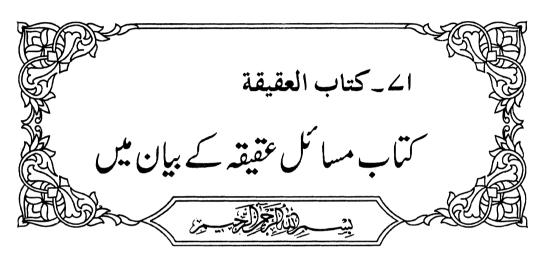

تعظیم عقیقہ وہ قربانی جو ساتویں دن بچے کا سر منڈانے کے وقت کی جاتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک بیہ ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ سیست کیے کا علم منڈانا اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا متحب ہے۔ العقیقة نوزائیدہ بچے کے بال نیزوہ بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بال مونڈتے وقت ذرج کی جائے۔ (مصباح اللغات مس: ۵۲۵)

ٹابت ہوا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے۔ باب منعقد کرنے سے امام بخاری روائیے کا یمی مقصد ہے کہ عقیقہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے۔ لفظ نحنیک حنک اور حنک سے ہے۔ جس کے معنی چباکر نرم بنانا ہے۔ حنک الصبی بچے کو ممذب بنانا (مصباح اللغات 'ص: ۱۸۰)

(۵۳۷۷) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے برزید نے بیان کیا 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی براتھ نے بیان کیا کہ میرے یمال ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کرنی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آخضرت ساتھ کیا سے نے اس کانام ابراہیم رکھااور مجبور کواپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعاکی پھر مجھے دے دیا۔ یہ

٧- ٤ ٥- حدثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوْدة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَلَى، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنْكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَى مُوسَى.

ابوموی بناتی کے سب سے بوے لڑکے تھے۔

[طرفه في : ٦١٩٨].

پیدائش کے بعد ہی بچہ کو آنخضرت مل ایکیا کی خدمت میں لایا گیا تھا۔ ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ امام ابن حبان نے ان کا نام بھی صحابہ میں شار کیا ہے کیونکہ اس نے آنخضرت مل کے ایک و دیکھا مگر آپ سے روایت نہیں کی۔

٨ ٤ ٥ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
 هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا
 قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِصَبِيٌّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ.

[راجع: ۲۲۲]

[راجع: ٣٩٠٩]

(۵۴۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کماہم سے کیلی نے بیان کیا' ان سے مشام نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوئی ہوئا نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ ایم کی خدمت میں ایک نومولود بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کردیں اس بچہ نے آپ کے اوپر پیثاب کردیا' آپ نے اس پر پانی بمادیا۔

جہ بعد ولادت فوراً ہی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے تحنیک فرمائی یعنی مجور کا کلزا اپنے دہان مبارک میں نرم کر کے بچے کو سیست کے ارادہ نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی ختنہ و تحنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو بید الموتے ہی ختنہ و تحنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو بید الموتے ہی ختنہ و تحنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو بید المجال بروز عقیقہ ہی کئے جائیں۔

الا ۱۹۲۵) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت اسماء بنت الی بر رش شائے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن ذبیر رش شائ کہ میں ان کے بیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھر میں (جب ہجرت کے لیے) نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدید منورہ پنج کر میں نے پہلی منزل قبامیں کی اور بہیں عبداللہ بن ذبیر بوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آخضرت اللہ اللہ کے کو طلب بوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آخضرت اللہ اللہ نے کھور طلب بوئی اور اسے چبایا اور پھے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنا نچہ پہلی فرمائی اور اسے چبایا اور پھے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنا نچہ پہلی پھر آپ نے کھور سے تخنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے کھور سے تخنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام بڑی شاجو اسلام میں (ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں) پیدا ہوا۔ صحابہ کرام بڑی شاج اس سے بہت خوش ہوئے کیو نکہ یہ افواہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام بڑی شاج اس سے بہت خوش ہوئے کیو نکہ یہ افواہ اس لے تہمارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔

ہلی حدیث مجمل تھی وہی واقعہ اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے وہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر جھن سے جو بعد میں ایک نمایت ہی جلیل القدر بزرگ طابت ہوئے۔ یبودیوں کی اس بکواس سے بچھ مسلمانوں کو رنج بھی تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوشی میں

اس زور سے نعرہ تلبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ (دیکھو شرح وحیدی)

• ٧٥ ٥ حدَّثَناً مَطَرُ بْنُ الْفَصْل حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْنَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبضَ الصَّبيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ الْعَشَاءُ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارَ الصَّبيِّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمَ)). فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظِيْهِ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ النُّبيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِتَمْرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﴿ لَكُنَّافَقَالَ : ((أَمْعَهُ شَيْءٌ؟)) قَالُوا نَعَمْ. تَمْرَاتٍ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ الله فَمَضَغَهَا ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي في الصُّبيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدُ ا لله.

( ۵۲۷ ۵۴) ہم سے مطربن فضل نے بیان کیا کماہم سے بزید بن ہارون نے'انہیں عبداللہ بن عون نے خبردی'انہیں انس بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک بڑائھ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بڑاٹھ کا ایک لڑکا بھار تھا۔ ابوطلح کیس باہر گئے ہوئے تھے کہ بچہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ (تصلح ماندے) واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیما ہے؟ ان کی بیوی ام سلیم وی او کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے چربیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا ر کھااور ابوطلحہ بناٹنز نے کھانا کھایا۔ اس ك بعد انهول نے ان كے ساتھ ہم بسرى كى پرجب فارغ موك تو انبول نے کما کہ بچہ کو دفن کردو۔ صبح جوئی تو ابوطلحہ بڑاتھ رسول کريم اللهيم كي خدمت مين حاضر موسئ اور آپ كو واقعه كي اطلاع دي-آخضرت ملی این دریافت فرمایاتم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت ماٹھیا نے دعا کی "اے الله! ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ " پھران کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ ے ابوطلحہ بناٹھ نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ آنخضرت ماٹھیا کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچیہ آخضرت ملی خدمت میں لائے اور ام سلیم ری کیا نے کید کے ساتھ کھے تھجوریں بھیجیں انخضرت سالی نے بچہ کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کما کہ جی ہاں تھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھراسے اپنے منہ میں سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچہ کی تحنیک کی اور اس کانام عبداللہ رکھا۔

اس مدیث سے بھی باب کا مضمون بخوبی ثابت ہو گیا۔ نیز صروشکر کا بھترین شمرہ بھی ثابت ہوا۔ تخییک کے معنی چھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابوطلحہ بناٹند کا بیہ مرنے والا بجہ ابو عمیرنامی تھا جس سے آنخضرت ساتھ کیا مزاحاً فرمایا کرتے تھے یا ابا عمیر مافعل النغیو اے ابو عمیر! تو نے جو چڑیا پال رکھی ہے وہ کس حال میں ہے۔ اس حدیث سے بیہ نکاتا ہے کہ ابوطلحہ نے بچیہ کاعقیقہ نہیں کیا اور بیچے کا اس دن ٹام رکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنامتحب ہے ، کچھ واجب نہیں۔ (مترجم وحیدی)

عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ

[راجع: ١٣٠١]

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ﴿ مَمْ سَ مَحْدِ بْنِ ثَلَىٰ نَے بیان کیا 'کما ہم سے ابن عدی نے بیان کیا ' انہوں نے ابن عون سے 'انہوں نے محمد بن سیرین سے 'وہ حضرت

وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

## ٢- باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ في الْعَقِيقَةِ

بُنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةً. وَقَالَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْعُلاَمِ عَقِيقَةً. وَقَالَ حَجَّاجُ حَجَّاجُ حَبَّقَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَحَجَّاجُ حَجَّاجُ مَالَّذِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنَ سَلْمَانَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقِالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّاسِي صَلَّى عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ.

2 ٤ ٧٢ - وقال أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ
عَنْ جُرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ
عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[طرفه في : ٤٧٢].

انس بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مدیث کو (مثل سابق) بورے طور پربیان کیا۔

### باب عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈنا (یا ختنہ کرنا)

(اک ۵۴۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ممادین زیدنے بیان کیا' ان سے ابوب ختیانی نے' ان سے محد بن سیرین نے' ان ے سلمان بن عامر بناتھ (محابی) نے بیان کیا کہ بچہ کاعقیقہ کرناچاہیے۔ اور تجاج بن منهال نے کما'ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا'کماہم کو الوب سختانی و قاده و بشام بن حسان اور حبیب بن شهید ان جارول نے خبردی'انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر بنافتر نے نبی کریم مالی کی است اور کئی لوگوں نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان نے 'ان سے حفصہ بنت سیرین نے ' ان سے رباب بنت صلیع نے 'ان سے سلمان بن عامر بناتھ نے اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم مالی کیا سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی'ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر والله ن ابنا قول موقوفاً (غير مرفوع) ذكر كيا-(۵۴۷۲) اور اصغ بن فرج نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خردی' انہیں جریر بن حازم نے' انہیں حضرت ابوب سختیانی نے' انہیں محد بن سیرین نے کہ ہم سے حضرت سلمان بن عامرالفنی بڑھنے نے بیان کیا کما کہ میں نے رسول کریم الن کیا سے سنا آپ نے فرملیا کہ لڑکے کے ساتھ اس کاعقیقہ لگا ہوا ہے اس کیے اس کی طرف سے جانور ذیج کرواور اس سے بال دور کرو۔ (سرمنڈا دویا ختنہ کرو)

آ مخلف سدول کے ذکر کا مقصد ہے ہے کہ سلمان بن عامر کی روایت کو جے جاد بن زید نے موقوفا نقل کیا ہے اسے حملا بن اور النہ مختلف سلمہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حماد بن سلمہ میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے۔ مگراکش نے ان کو ثقہ بھی کما ہے۔ حن اور تقدم میں معنف ہے لاکی تقدم نے اس مدیث کی رو سے یہ کما ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور لڑکی کا عقیقہ ضروری نہیں۔ (مگران کا یہ قول ضعیف ہے لڑکی کا بھی عقیقہ سنت ہے۔ اگر عقیقہ میں اونٹ گائے وغیرہ ذرج کرے تو جمہور کے نزدیک یہ درست ہے۔ (شرح وحیدی) حدثنی عَبْدُ الله بن ابی الأسؤد حدثنی الله بن ابی الاسود نے بیان کیا کما ہم سے قریش بن انس

قُرِيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ : أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مِنْ سَمُوَةَ بْن جُنْدَبٍ. [راجع: ٤٧١]

نے بیان کیا کما کہ ان سے حبیب بن شہید نے بیان کیا کہ مجھے محمہ بن سیرین نے تھم دیا کہ میں حضرت امام حسن بصری سے بوچھوں کہ انہوں نے عقیقہ کی حدیث کس سے سی ہے۔ میں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے کما کہ سمرہ بن جندب بوائن سے سی ہے۔

الم المراق الله المراق الم المراق ال

### ۳- ہاب الفرع کے بیان میں

المرح او منی کا پہلا بچہ جاہلیت کے زمانہ میں مشرک لوگ اس واپنے بتوں کے سامنے کا نتے۔ اسلام کے زمانہ میں یہ رسم ای المستحصل طرح قائم ربی گراہے اللہ کے نام پر ذرئ کرنے گئے بھر یہ رسم موقوف اور منسوخ کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔ سند میں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عجیب مبارک مخص گزرے ہیں۔ المحدیث کے پیشوا ادھر فقہاء کے بھی امام ہیں اور کتے ہیں کہ فقہ میں حضرت امام ابوطنیفہ کے شاگر د بھی ہیں ادھر حضرات صوفیہ کے راہ نما بڑے اولیاء اللہ میں بھی گئے جاتے ہیں۔ ایک جاسمیت کے مخص اس امت میں بہت کم گزرے ہیں جو المحدیث اور فقہاء اور صوفیاء تیوں میں مقتداء اور پیشوا گئے جائیں۔ ایک مید اللہ بن مبارک دو مرے سفیان وری تیرے وکیج بن جراح چوتھے امام حسن بھری۔

اولئك آبائي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع (راأ

2087 حداثناً عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

[أطرافه في : ٤٧٤].

( کا کا کا کا کا کا کہ م سے عبدان نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں زہری نے خبردی' انہیں ابن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اسلام میں) فرع اور عنیوہ نہیں ہیں۔ "فرع" (او نمنی کے) سب سے پہلے بچہ کو کہتے نے جے (جابلیت ہیں۔ "فرع" (او نمنی کے) سب سے پہلے بچہ کو کہتے نے جے (جابلیت میں) لوگ اپنے بتوں کے لیے ذرئ کرتے تے اور "عنیوہ" کو رجب میں ذرئ کیاجاتا تھا۔

جہرے ہے۔ اور ملاء مسلمانوں میں اب تک یہ رسم ماہ رجب میں کونڈے بھرنے کی رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری مسلمانوں میں اب تک یہ رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری عشرہ عشرہ میں بعض جگہ بوے ہی اہتمام سے یہ کونڈے بھرنے کا تبوار منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کھڑے ہیں۔ یہ جملہ محدثات بدعات صلالہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے بہتے کی ہدایت بخشے ، ہمن۔

#### باب عتيره كے بيان ميں

#### ٤ - باب الْعَتِيْرَةِ

ماہ رجب میں جاہیت والے قربانی کیا کرتے تھے' ای کا نام انہوں نے عنیرہ رکھا تھا۔ اسلام نے ایسی غلط رسوم کو جن کا تعلق شرک سے تھا کیسر ختم کردیا۔ لفظ عنیرہ باب صرب بصرب سے ہے جس کے معنی ذرج کرنے کے ہیں۔ (معباح اللغات)

(۱۲۵ ۱۲۵) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہاتھ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہاتھ کے کہ نبی کریم مٹائیل نے فرمایا فوع اور عنبوہ (اسلام میں) نہیں ہیں۔ بیان کیا کہ "فوع" سب سے پہلے بچہ کو کہتے تھے جو ان کے پہل راو نمنی سے) پیدا ہو تا تھا اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذرائ کرتے تھے اور عنبوہ وہ قربانی جے وہ رجب میں کرتے تھے (اور اس کی کھال اور عنبوہ وہ قربانی جے وہ رجب میں کرتے تھے (اور اس کی کھال

١٤٧٤ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً)). قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِنَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَواغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ.

[راجع: ٥٤٧٣] درنت يردُال دية)

ا یوں للہ صدقہ خیرات و ترانی ہرونت جائز ہے گر ذی الحجہ کے علاوہ کی اور ممینہ کی قید لگا کر کوئی قربانی یا خیرات کرنا ایسے الکینی کا اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے جیسے ایسال ثواب میت کے لیے جائز ہے گر تیجہ یا دہم یا چہلم کی تخصیص ناجائز اور بدعت ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ تمت بالخیر۔

#### غاتمه

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات!

حمدوصلوہ کے بعد محص اللہ پاک کے فضل دکرم اور فدائیان اسلام کی پر خلوص دعاؤں کے بتیجہ بیں آج اس پارے کی تسوید سے فراغت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری قلمی لفزشوں کو معاف فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو قبول فرما کر جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام اور برادران اسلام کے لیے ذریعہ برکات دارین بنائے۔ جو دور و نزدیک علاقوں سے پیجیل میج بخاری شریف مترجم ارود کے لیے پر خلوص دعاؤں سے بھے ناچیز کی ہمت افزائی فرما رہ ہیں۔ یااللہ! جس طرح تو نے یماں تک کی منزلیس میرے لیے آسان فرمائی ہیں اس طرح بقایا آٹھ پاروں کی اشاعت بھی آسان فرمائیو اور جھ کو توفیق دیجئے کہ تیری اور تیرے حبیب میں ہی میں رضا کے مطابق میں اس خدمت کو انجام دے سکوں۔ یااللہ! جیرے اساتذہ کرام و جملہ معاونین عظام اور آل اولاد کے حق میں یہ خدمت قبول فرمائیو اور اس خدمت میارک سے آب کو ثر فعیب فرمائیو اور اس خدمت عظمیٰ کو جم سب کو قیامت کے دن دربار رسالت بآب میں جمع فرمائیو' آپ کے دست مبارک سے آب کو ثر فعیب فرمائیو اور اس خدمت عظمیٰ کو جم سب کے لیے باعث نجات بنائیو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ و تب علینا انک انت العواب الوحیم۔ برحمنک بارحم الراحمن وصل علی حبیب خیر المرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین آمین یارب العالمین۔

راقم محمد داؤد راز ولد عبدالله السلفي مسجد المحديث نمبرا ١٣١٢ اجميري ميث دبلي نمبر ٢ معارت

(ربيع الأول سنه ١٣٩٥ه)

### بِيِّهُ إِلَّهُ الْجَالِحِينَ

### تنيسوال پاره



باب شکار پر بسم الله پڑھنااور الله تعالیٰ نے سور ہ ما کہ ہیں فرمایا کہ تم پر مردار کا کھانا حرام کیا گیاہے

پس تم اعتراض کرنے والے کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔"
اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تہمارے ہاتھ اور تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تہمارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔" الآیۃ اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "تہمارے لیے چوپائے مویثی طال کئے گئے سوا ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے (مردار اور سوروغیرہ) اور اللہ کا فرمان کہ پس تم (ان کافرول) سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔" اور حضرت ابن عباس بی ایک نے کہا کہ العقود سے مراد ۔۔۔ طال و حرام سے متعلق عمدو بیان ۔۔۔ الا مایتلی علیکم سے سور 'مردار' فون وغیرہ مراد ہے۔ یجر منکم باعث بی شنان کے معنی عداوت دشنی 'المنخنقة جس جانور کا گلا گونٹ کر مار دیا گیا ہو اور اس سے وہ مراکیا ہو

١ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ
 وَقُولِ الله ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾

وَالنَّطِيحَةُ: تَنْطِحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرُّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

الموقوذة على كرى يا تقريد مارا جائ اور اس سے وہ مرجائے۔ المنودية، جو بيا أس يهسل كركر يزك اور مرجائد النطيحة، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا ہو۔ پس اگر تم اسے دم ہلاتے موئے یا آگھ محماتے ہوئے یاؤ تو ذیح کرکے کھالو کیونکہ یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔

اصل میں لفظ ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے ذبیحہ وہ جانور جو ذرج کیا جائے اور صید اس جانور کو جو شکار کیا جائے آیت الا ماذ کینم ا میں ذبیحہ مراد ہے۔ حضرت ابن عباس بھ من اے قول کو ابن ابی حاتم نے وصل کیا ہے۔ العقود سور و ماکدہ میں ہے لین اوفوا بالعقود الله ك عمدوييان يورك كرو- آيت و احاديث كى بناء ير ذرىح ك وقت بم الله يرحنا حلت كى شرط ب أكر عمر أبم الله نه يرحا تو وہ جانور مردار ہوگا۔ دوسرے کتے سے غیرمسلم کا چھوڑا ہوا کتا یا غیرسدھایا ہوا کتا مراد ہے۔

٥٤٧٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا (۵۴۷۵) ہم سے ابو لعیم فضل بن وکین نے بیان کیا کما ہم سے عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله ذكريابن الى ذاكده في بيان كيا ان سے عامر شعبى في ان سے عدى بن ماتم والله نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالی اسے برے تیریا عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں یوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر اس وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: ((مَا کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھالو الیّن اگر اس کی عرض کی طرف أَصَابَ بحَدِّهِ، فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بعَرْضِهِ ے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ مو قوزہ ہے اور میں نے آپ سے فَهُوَ وَقِيدٌ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ : ((مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جے وہ تہمارے لیے رکھے (لینی وہ خود نہ کھائے) اسے کھالو کیونکہ کتے کا الْكَلْبِ ذَكَاةً. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ، أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ شکار کو پکڑلینایہ بھی ذرئ کرناہے اور اگرتم اپنے کتے یا کول کے ساتھ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا کوئی دو سراکتابھی یاؤ اور تمہیں اندیشہ ہوکہ تمہارے کتے نے شکار ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ اس دو سرے کے ساتھ بکڑا ہو گااور کتاشکار کو مار چکا ہو تو ایساشکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام (بسم اللہ بڑھ کر) اینے کتے پر لیا تھا عَلَى غَيْرِهِ)).

[راجع: ١٧٥]

دو سرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ یہ عدی عرب کے مشور تنی حاتم کے بیٹے ہیں جو مسلمان ہو گئے تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہم اللہ پڑھنے کو کسیت کیسیسے علت کی دلیل کہتے ہیں۔ حافظ ابن تجر راتی نے کہا کہ باز اور شکرے اور جملہ شکاری پر ندوں کا بھی وہی تھم ہے جو کتے کا تھم ہے ان كابھى شكار كھانا درست كے جب بىم الله برھ كران كوشكار پر چھوڑا جائے۔عدى اپنے بلپ كى طرح تنى تنے كافى طويل عمربائى۔ باب بے پر کے تیر لینی لکڑی گزوغیرہ سے شکار کرنے کابیان اور حفرت ابن عمر رُيُهَ الله في غلے مرجانے والے شكار كے متعلق

٢- باب صَيْدِ الْمِعْرَاض وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ

الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

کما کہ وہ بھی موقوزہ (بو جھ کے دباؤے مرا ہوا ہے جو حرام ہے) اور سالم 'قاسم ' مجابد ' ابراہیم ' عطاء اور امام حسن بھری رحم الله اجمعین نے اس کو محروہ رکھا ہے اور امام حسن بھری رطاقیہ گاؤں اور شہروں میں غلے چلانے کو محروہ سمجھتے تھے اور ان کے سوا دو سری جگہوں (میدان ' جنگل وغیرہ) میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھتے تھے۔

غلہ بازی شکار کرنے کا پرانا طریقہ ہے گراس سے اگر بہتی میں غلہ بازی کی جائے تو بہت سے نقصانات کا بھی خطرہ ہے۔ النذا بہتی کے اندر غلیل بازی کرناکوئی واقشمندی نہیں ہے ہال جنگلوں میں اس سے شکار کرنا معیوب نہیں ہے۔

الاک ۱۳ می می سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان سے شعبی نے کما کہ بیل نے حضرت عدی بن حاتم بن تلق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بیل نے حضرت عدی بن حاتم بن تلق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بیل نے حضرت عدی بن حاتم بن تلق کے تیم یا کلای گزے شکار کے بارے بیل بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اس موال کیا کہ مرجائے تو وہ موقوزہ (مردار) ہے اسے نہ کھاؤ۔ بیل نے سوال کیا کہ بیل اپنا کتا بھی (شکار کے لیے و ڈائا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں اپنا کتا بھی (شکار کے لیے و ڈائا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں نے پوچھااور اگر وہ کتا شکار بیل سے کھالے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے پوچھااور اگر وہ کتا شکار بیل سے کھالے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ کیو نکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پڑا تھا مرف اپنی مرف اپنی بیل بون اور بعد میں اس کے ساتھ دو سرا کتا بھی پاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر (اس کا میں اس کے ساتھ دو سرا کتا بھی پاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر (اس کا حسر نے پر بڑھی ہے '

شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السُّفَرِ عَنِ الشَّعْبِةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السُّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٍّ بْنُ حَاتِمِ الشَّعْبِيِّ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَبْتَ عَلَى نَفْسِدِ). فَلْكُ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((إِذَا أَلْسَلَى عَلَى نَفْسِدِ)). فَلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ يُعْمَلِكَ عَلَى نَفْسِدِ)). فَلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ يُعْمَلِكَ عَلَى نَفْسِدِ)). فَلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ فَلْكُ أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ فَلَانَ وَلِنَا لَهُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَلْلُ : ((لاَ قَاكُلُ فَإِنْكَ إِنَمَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَلْلُ : ((لاَ قَاكُلُ فَإِنْكَ إِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَالَ : ((لاَ قَاكُلُ فَإِنْكَ إِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَلْلُ : ((لاَ قَاتُكُلُ فَإِنْكَ إِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى نَفُسِدِ)).

[راجع: ١٧٥]

الربال مردم ہے جو غلیل میں رکھ کر پھیکا جاتا ہے جو اپنے بوجھ سے جانور کو مارتا اور وہ گوشت کو چرتا نہیں ہے۔ مولانا وحید الربال مرحوم نے بندوق کا مارا ہوا شکار حلال کما ہے کیونکہ بندوق کی گوئی گوشت کو چرکر اندر تھس جاتی ہے۔ جمہور علماء کا خوکی کی ہے کہ جب دو سراکتا اس میں شریک ہو جائے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ بہت سے علماء بندوق کا شکار' جبکہ وہ ذریح سے پہلے مرجائے اسے حلال نہیں جائے۔ احتیاط ای میں ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

باب جب بے پر کے تیرہے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا

٣- باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ

### جائے تواس کاکیا تھم ہے؟

(۵۳۷۷) ہم سے قبیمہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ٥٤٧٧ حدَّثَنا قَبيصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَالُ توری نے بیان کیا'ان سے منصور بن معتمر نے'ان سے ابراہیم نخعی عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بِنِ نے 'ان سے ہمام بن حارث نے اور ان سے عدی بن حاتم راللہ نے الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم رَضِيَ اللَّه بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم سکھائے ہوئے کتے (شکار عَنْهُ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا نُرْسِلُ یر) چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے الْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ: ((كُلْ مَا أَمْسَكُنَ رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں۔ عَلَيْكَ)). قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ. قَالَ : ((وَإِنْ آنخضرت التاليان نے فرمايا (ہاں) اگرچه مار والين! ميں نے عرض كياكه قَتَلْنَ)). قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: ہم بے پرکے تیریا لکڑی سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ((كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ لیکن اگر ان کے تَأْكُلْ)). عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ (وہ مردار ہے)

حدیث قوی ہے۔ اس پر عمل کرنا اولی ہے۔ حضرت عدی بناتھ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ فتح مکمہ کے سال مسلمان ہوئے اور یہ اپنی قوم سمیت اسلام پر ثابت قدم رہے اور عراق کی فقوعات میں شریک رہے پھر حضرت علی بڑاتھ کے ساتھ رہے اور ۱۸ سال کی عمریائی (فتح الباری)

#### ٤ - باب صَيْدِ الْقَوْس

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إذًا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدَّ أَوْ رَجْلٌ لاَ تَأْكُلُهُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُل مِنْ آل عَبْدِ ا لله حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرُبُوهُ حَيْثُ تَيستُرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

### باب تیر کمان سے شکار کرنے کابیان

اور امام حسن بقری رواید اور ابرائیم نخعی رواید نے کما کہ جب کی شخص نے بسم اللہ کمہ کر تیریا تکوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ ے شکار کا ہاتھ یا پاؤل جدا ہو گیا توجو حصہ جدا ہو گیاوہ نہ کھاؤ اور باقی کھالواور اہراہیم نخعی رواٹھ نے کما کہ جب شکار کی گردن پریا اس کے درمیان میں مارو تو کھا سکتے ہو اور اعمش نے زیدے روایت کیا کہ حضرت عبدالله بن مسعود بنالله كى آل ك ايك شخص سے ايك نيل كائ بحرك كى تو حفرت عبدالله والله في انسي تحم دياكه جهال مكن ہو سكے وہيں اسے زخم لگائيں (اور كماكم) كورخر كاجو حصه (مارتے وقت) کٹ کر گر گیا ہواہے تم چھوڑ دواور باتی کھا سکتے ہو۔

اس لیے کہ وہ کٹ کر گرنے والا حصہ زندہ جانور سے جدا کر دیا گیا اور دو سری حدیث میں ہے کہ جو عضو زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ عضو مردار ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ (۱۹۷۸) ہم سے عبداللہ بن بزید مقبری نے بیان کیا ہم ہے حیوہ بن شریح نے بیان کیا ہما کہ مجھے رہیعہ بن بزید دمشقی نے خبردی بن شریح نے بیان کیا ہما کہ مجھے رہیعہ بن بزید دمشقی نے خبردی انہیں ابو ادریس عائذ اللہ خولانی نے 'انہیں حضرت ابو ثعلبہ خشی بن اللہ کیا ہے اللہ کے نبی! ہم اہل کتاب کیا گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہما ان کے برتن میں کھاسکتے ہیں؟ اور ہم الی زمین میں رہتے ہیں جہال شکار بہت ہو تا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپناس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھاتا میرے لیے جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کو خوب کاذکر کیا ہے تو آگر تمہیں اس کے سواکوئی اور برتن مل سکے تو اس میں کا کو خوب کاذکر کیا ہے تو آگر تمہیں اس کے سواکوئی اور برتن مل سکے تو اس میں کو خوب نہ کھاؤ لیکن تمہیں کوئی دو سرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب نہ کھاؤ لیکن تمہیں کوئی دو سرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھاسکتے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرواور (تیر نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذرائد کیا ہو تو اس کا شکار) کھاسکتے ہو اور جو شکار تم نے کیا ہو اور دو شکار تم کہا سکتے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذرائ کیا ہو تو اس

م ١٩٥٥ - حدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَّنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدُّمَ شَقِيُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ اللهُم شَقِي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ اللهُم شَقِي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ اللهُ إِنَّا بِأَرْضِ النَّحُ شَنِي قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِي اللهُ إِنَّا بِأَرْضِ وَبَكُلْبِي اللهِ يَقْوسِي وَبِكُلْبِي اللّذِي وَبَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي اللّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكُلْبِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللهُ عَلْم فَمَا يَصْلُتُ اللّهُ عَلْم أَنْ اللّه عَنْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا اللّه فَكُلُ اللّهُ عَلْم فَلَا تَأْكُلُوا اللهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلِّم فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ اللهُ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ اللهُ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ اللهُ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ الله فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ الله فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَلَدُكُونَ الله فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ فَكُلُ ، وَمَا صَدْتَ فَكُلُ ) . [طرفاه في : ١٨٥٥ ٥ ٥ ١ ١٥٥ قَلَه فَكُلْ) ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ ٥ مَا عَدْرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ ) ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ ٥ مَا عَلَه فَكُلُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ ٥ مَا عَلْم فَكُولُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ ٥ مَا عَلْم فَكُولُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ١ مَا هُولِي فَيْكُولُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ ٥ مَا عَلْم في فَكُلُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ مَا عَلْم في فَلْمُ مِنْ اللهِ فَكُلُ ) . [طرفاه في : ١٨٥ ٥ مَا مِا لَكُولُ اللهُ في اللهُ فَكُلُ اللهُ في الهُ اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في

آگر بغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکار تہمارے پاس لائے بشرطیکہ وہ شکار زندہ تم کو مل جائے اور تم اسے خود ذرج کرو تو وہ تہمارے سیر میں اگر بغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکار تہمارے پاس لائے برتوں میں اگر کھانا ہی پڑے تو ان کو خوب دھو کر پاک صاف کر لینا ضروری ہے تب وہ برتن مسلمانوں کے استعال کے لیے جائز ہو سکتا ہے ورنہ ان کے برتوں کا کام میں لانا جائز نہیں ہے۔

باب انگل سے چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے اور غلے مار تا (۵۲۷۹) ہم سے بوسف بن راشد نے بیان کیا کہا ہم سے وکیج اور بزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث بزید کے ہیں' ان سے کہم بن حسن نے' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے' حضرت عبداللہ بن بریدہ نے' حضرت عبداللہ بن مغفل بڑا تھ نے ایک مخص کو کنگری چینکے دیکھاتو فرمایا کہ کنگری نہ بھینکو کیونکہ رسول اللہ ساڑھیا نے کنگری چینکے سے منع فرمایا ہے یا (انہوں نے بیان کیا کہ) آخضرت ماڑھیا کنگری چینکے کو بہند نہیں کرتے تھے اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دسمن کو کوئی نقصان بنچایا جا سکتا ہے اور نہ دسمن کو کوئی نقصان بنچایا جا سکتا ہے البتہ یہ بھی کی کادانت تو ٹردیتی ہے اور

- باب الْخَذْفِ وَالْبنُدُقَةِ
9 8 9 - حدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدِ حَدَّثَنا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى بُرِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى بُرِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله فَظَّ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ رَسُولَ الله فَظَّ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ مَنْدُ وَلَا يُنْكُلُ بِهِ عَدُونً ، وَلَكِنُهَا قَدْ تَكْسِرُ

السنُّ و تَفقأُ الْعَيْنَ ثُمُّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِك يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُول ا لله ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنَ الْخَذْفِ، أَوْ كَرَهَ الْحَذْف، وَأَنْتَ تَحْذَف ؟ لاَ أُكَلَّمُكَ كَذَا وَكُذُا. [راجع: ٤٨٤١]

آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنگریاں تجينكتے ديكھاتو كها كه ميں رسول الله التي لام كى حديث تمهيں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنگری پھینکنے سے منع فرمایا پاکنگری پھینکنے کو ناپیند کیااور تم اب بھی تھینکے جا رہے ہو' میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کرول گا۔

آیہ جمعے اس مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ مدیث پر چلنا اور مدیث کے سامنے اپنی رائے قیاس کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے اور یمی صراط متنقیم ہے اللہ ای بر قائم و دائم رکھے اور ای راہ حدیث پر موت نصیب کرے۔ آمین۔

فافظ صاحب فرمات مي. وفي الحديث جواز هجر ان من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذالك في النهي عن الهجر فوق ٹلاٹ فانہ یتعلق بمن هجر بحظ نفسه لیمنی اس سے ان لوگوں سے ترک سلام و کلام جائز ثابت ہوا جو سنت کی مخالفت کرس اور بیر عمل اس مدیث کے خلاف نہ ہو گا جس میں تین دن سے زیادہ ترک کلام کی مخالفت آئی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے ہے اور سے محبت سنت نبوی فداہ روحی کے لیے۔ پچ ہے یمی وہ صراط متنقیم ہے جس سے خدا ملے گا جیسا کہ علامہ طحطاوی نے مفصل بیان فرمایا ب- فإن قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذالك للادعاء والتثبت باستعما لهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء اهل الحديث الذين جمعو! صحاح الحديث في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والإنصار الذين ابتعوهم باحسان مثل الامام البخاري و مسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل الشرق والغرب على صحة ما اوردوه في كتبهم من امور النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذي تمسك بهديهم وافتفي اثرهم واهتدي بسيرهم في الاصول والفروع فيحكم بانه من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل المميز بين من هو على الصراط المستقيم وبين من هو على السبيل الذي على يمينه و شماله (طحطاوي حاشية درمختار مطبوعة بولاق قاهرة ' جلد: ٣' كتاب الذبائح' ص: ١٣٥)

اگر تو کھے کہ تجھے اپنا صراط متنقیم پر ہونا کیسے معلوم ہو حالانکہ ان تمام فرقوں میں ہرایک یمی دعویٰ کرتا ہے تو میں جواب دوں گا کہ بیہ صرف دعویٰ کر لینے اور اینے وہم و گمان کو سند بنا لینے سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اس پر وہ ہے جو علم منقول حاصل کرے اس فن کے ماہر علائے اہلحدیث سے جن بزرگوں نے آنحضرت ساتھیا کی صحیح احادیث جمع کیں جو آنخضرت ملٹھیا کے امور اور احوال اور حرکات و سکنات میں مروی ہیں اور جن بزرگوں نے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے حالات جمع کئے جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیردی کی جیسے که حضرت امام بخاری و حضرت امام مسلم وغیرہ ہیں جو ثقه لوگ تھے اور مشہور تھے 'جن بزرگوں کی وارد کی ہوئی مرفوع و موقوف احادیث کی صحت پر کل علماء مشرق و مغرب متفق ہیں۔ اس نقل کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان محد ثین کرام کے طریقہ کو مضبوط تھا شنے والا اور ان کی بوری بوری اتباع کرنے والا اور تمام کلی و جزئی چھوٹے بزے کاموں میں ان کی روش پر چلنے والا کون ہے۔ اب جو فرقہ اس طریقہ پر ہو گا (یعنی احادیث رسول پر بطریق صحابہ بلا قید مذہب عمل کرنے والا) اس کی نسبت تھم کیا جائے گا کہ یہی جماعت وہ ہے جو صراط منتقیم پر ہے بس ہی وہ اصول ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور نہی وہ کسوئی ہے جو صراط منتقیم پر ہیں ان میں اور ان میں جو اس کے دائیں بائیں ہیں' تمیز کر دیتی ہے۔

٦- باب مِن اقْتنَى كُلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ بَالْبِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَم ك

#### صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ

. ٥٤٨ - حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِيْسَ بكَلْبٍ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلُّ يَوْمِ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ)).

[طرفاه في : ٤٨١، ٢٥٤٨٢.

٥٤٨١ حدَّثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَمُ يَقُولُ: ((مَن اقْتَنَى كَلْبًا، إلاّ كَلْبٌ ضَار لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرَهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان)). [راجع: ٥٤٨٠]

کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا بھی اس میں داخل ہے لینی اس میں گناہ نہیں ہے۔

٥٤٨٧– حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَار نَفَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)).

#### [راجع: ٥٤٨٠]

٧- باب إذا أَكَلَ الْكَلْبُ. وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطُّيْبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ ﴾: الصُّوَاثِدَ. الْكُوَاسِبُ اجْتَرَخُوا:

### لیے ہواور نہ مویثی کی حفاظت کے لیے

(۵۳۸۰) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما ہے سا کہ نبی کریم طال اللہ نے فرمایا جس نے ایسا کتا یالا جو نہ مولیثی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے۔

(۵۴۸۱) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو صنظلہ بن الی سفیان نے خروی انہوں نے کما کہ میں نے سالم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مولیثی کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتابالا تو اس کے نواب میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے۔

(۵۴۸۲) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خبردی انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا اس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کی ہوجاتی ہے۔

بب جب كتاشكار ميس فود كهالي تواس كاكياتكم ب؟ اور الله نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ "آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیاچیز کھانی ہمارے لیے حلال کی گئی ہے' آپ کمہ دیں کہ تم پر کل پاکیزہ جانور کھانے حلال ہیں اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کوں اور

اكْتَسَبُوا ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ اللهُ ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَبَّاسِ : إِنْ الْحَسَابِ ﴾ . وقال ابن عبَّاسِ : إِنْ أَكُلُ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفَسَدَهُ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالله يَقُولُ : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَى يَغُرُك . عَلَى يَغُرُك . وَقَالَ عَطَاءً إِنْ شَرِبَ وَتُعَلِّمُ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ .

جانوروں کا شکار بھی جو شکار پر چھوڑے جاتے ہیں۔ تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہو جس طرح تہیں اللہ نے سکھایا ہے سو کھاؤ اس شکار کو جے (شکاری جانوریا کا) تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں' اللہ کے قول ''بیٹک اللہ حماب جلد کر دیتا ہے۔ '' تک۔ ابن عباس بڑا ﷺ نے کہا کہ اگر کتے نے شکار کا گوشت خود بھی کھالیا تو اس نے شکار کو روکا ناپاک کر دیا کیو نکہ اس صورت میں اس نے خود اپنے لیے شکار کو روکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ میں فرمانا کہ تم انہیں سکھاتے ہو اس میں ہے اور اللہ نے تمہیں سکھایا ہے'' اس لیے ایسے کتے کو بیٹیا جائے گا اور سکھایا جاتا رہے گا' یمال تک کہ شکار میں سے وہ کھانے کی عادت جو وڑ دے۔ ایسے شکار کو ابن عمر بڑی ہے گار میں سے وہ کھانے کی عادت کے ہو ٹر دے۔ ایسے شکار کو ابن عمر بڑی ہے گا کوشت نہ کھایا ہو تو تم کھا ہو تو تم کھا

عطاء كا قول بھى احتياط كے خلاف ہے لنذا ايسے شكار سے بھى پر بيز مناسب ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ الله قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبَ، فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ، مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ، مِمَّا أَمْسَكُمُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى فَلْإِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى فَلْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ لَا أَكُلْ). [راجع: ١٧٥]

(۵۲۸۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشرنے' ان سے شعبی نے اور ان سے حفرت عدی بن حاتم بڑا ہوئے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیل سے بوچھا کہ ہم لوگ ان کوں سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کوں کو شکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کانام لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کرلائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں۔ البتہ اگر کماشکار میں سے خود بھی کھالے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا اور اگر دو سرے کتے بھی تمہارے کوں کے سواشکار میں شریک ہوجائیں اگر دو سرے کتے بھی تمہارے کوں کے سواشکار میں شریک ہوجائیں اون کے کھاؤ۔

یہ سدھائے ہوئے کوں سے متعلق ہے اگر وہ شکار کو مار بھی ڈالیں گر خود کھانے کو منہ نہ ڈالیں تو وہ جانور کھایا جا سکتا ہے گر ایسے سدھائے ہوئے کتے آج کل عنقابیں الا ماشاء اللہ۔

باب جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو دویا تین دن کے بعد ملے تو وہ کیا کرے؟

٨- باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ
 يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً

خدَّتَنَا تَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِي بَنُ الْبِسَ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِي الله عَنْهُ الشَّعْنِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي الله قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا تَأْكُلْ، فَإِنْهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَالمَصَلَّ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَالمَصَلِّ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَالمَصَلِّ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَالمَسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي يَوْمَ فَنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي يَوْمَ فَنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي يَوْمَ فَنَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ). فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ).

٥٤٨٥ - وقال عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِدٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَفْتَقِرُ أَثَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَفْتَقِرُ أَثَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ سَهْمُهُ الْيَوْمَيْنِ والثلاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ: ((يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ)).

[راجع: ۲۷۵]

٣٨٦ - حدَّثَنا آدَمُ حدَّثَنا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلْيِهِ وَسَلَّمَ ((إذَا أَرْسَلْتَ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ((إذَا أَرْسَلْتَ

اس کے بیان کیا کہ ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ثابت بن برید نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے شعبی نے ان سے عدی بن حاتم ہوائی نے کہ نبی کریم ملٹی ہیا نے فرمایا جب تم نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا اور اسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ اور اگر اس نے خود بھی کھالیا ہو تو تم نہ کھاؤ کیو نکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر دو سرے کتے جن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیس تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیو نکہ تمہیں معلوم جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیس تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیو نکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھروہ شکار ہم تمہیں دویا تین دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیرے نشان کے سوا اور کئی وی دو سرانشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ لیکن اگر وہ پانی میں گر گیا ہو تو نہ کھاؤ۔

(۵۴۸۵) اور عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے داؤد بن ابی یا سرنے'
ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بڑا ٹیڈ نے کہ
انہوں نے نبی کریم طاق کیا سے عرض کی کہ وہ شکار تیرسے مارتے ہیں
پھردویا تین دن پر اسے تلاش کرتے ہیں' تب وہ مردہ حالت میں ملتا
ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہو تا ہے۔ آنخضرت طاق کیا نے
فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کھا سکتا ہے۔

یہ اسی صورت میں کہ شکار بدبودار نہ ہوا :و ورنہ پھروہ کھانا مناسب نہیں ہے۔

باب شکاری جب شکار کے ساتھ دو سرا کتابائے تووہ کیا کرے؟

(۵۳۸۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد اللہ بن ابی السفر نے ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم زائقہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں (شکار کے لیے) اپنا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو

كُلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَذْرِي أَيْهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُلُ)). [راجع: ١٧٠]

• ١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

اور پھروہ کاشکار پکڑے مار ڈالے اور خود بھی کھالے تو ایساشکار نہ کھاؤکیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کتاشکار پر چھوڑتا ہوں لیکن اٹن کے ساتھ دو سرا کتا بھی جھے ماتا ہے اور جھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الیا شکار نہ کھاؤکیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ پڑھی ہے دو سرے کتے پر نہیں پڑھی اور میں نے آپ سے ب پر کے تیریا کوئری سے شکار کا تھم پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر شکار نوک کی دھار کٹری سے مراہوتو کھالیکن اگر تو نے اس کی چوڑائی سے اسے مارا ہے تو ایسا شکار ہو جھ سے مراہو تو کھالیکن اگر تو نے اس کی چوڑائی سے اسے مارا ہے تو ایسا شکار ہو جھ سے مراہے پس اسے نہ کھا۔

آ ترجیم و وہ موقوذ مردار ہے۔ مزید تغیبات پہلے گزر چکی ہیں۔ حطرت حافظ صاحب فرماتے ہیں وفیه تحریم اکل الصید الذی اکل المید الذی اکل الکلب منه ولو کان الکلب معلما افتح، اگر سدهایا ہوا کا ہی کیوں نہ ہو جب وہ شکار سے کھالے تو وہ شکار کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لفظ کلبک کی اضافت سے سدهایا ہوا کتا خریدنا بیخ جائز ثابت ہوتا ہے (فتح)

### باب شكار كرنے كوبطور مشغله اختيار كرنا

فضیل کے جمروی 'ان سے بیان بن بشرنے 'ان سے عامر شعبی نے اور ان نے جمروی 'ان سے بیان بن بشرنے 'ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بوالتہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مالیہ ہے ہو چھا کہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھو رو اور اس پر اللہ کانام لے لو تو اگر وہ کتا تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اس کھا سکتے ہو لیکن اگر کتے نے خود بھی کھالیا ہو تو وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دو سراکتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ۔

٨٨ ٤٥- حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو ۚ إِدْرِيسَ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تُعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله 🕮 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا بأَرْض قَوْم أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهَمْ، وَأَرْضُ صَيْدٍ أُصِيدُ بقَوْسِي، وَأُصِيدُ بكَلْبي الْمُعَلِّم وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بَأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا َ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنُّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقُوْسِكَ فَاذْكُرَ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّم فَاذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ. وَمَا صِدْت بَكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)). [راجع: ٧٨٥-] ٥٤٨٩ حدَّثَناً مُسَدِّدٌ حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : انْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً، فَبَعَثَ إِلَى

(۵۴۸۸) مے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا' ان سے حیوہ بن شریح نے (دوسری سند) اور حضرت امام بخاری روایتی نے کما ، مجھ سے احمد بن ابی رجاءنے بیان کیا' ان سے سلمہ بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن المبارك في بيان كيا ان سے حيوه بن شريح في بيان كيا کہ میں نے رہید بن بزید دمشقی سے سنا کما کہ مجھے ابواد رایس عائذ الله نے خبردی کما کہ میں نے حضرت ابو تعلبہ خشی رہا تھ سا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله مالی الله علی خدمت میں حاضر موا اور عرض کیایارسول الله! ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں 'جمال میں اپنے تیرے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے مکتے سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتول سے بھی جو سد ھائے ہوئے نہیں ہوتے تواس میں سے کیا چیز ہارے لیے جائزے؟ آپ نے فرمایا تم نے جوب کما ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو تو اگر تہیں ان کے برتوں کے سوا دو مرے برتن ال جائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر پھران میں کھاؤ اور تم نے شکار کی سرزمین کاذکر کیاہے توجوشکارتم اپنے تیرے مارواور تیر چلاتے وقت الله كانام ليا مو تواس كماؤ اورجو شكارتم في الني سدهائ ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کانام لیا ہو تواسے کھا اور جو شکار تم نے اپنے بلاسد هائے کتے سے کیا ہو اور اسے ذری مجلی خود بی کیا ہو تواہے بھی کھاؤ۔

(۵۴۸۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے بشام بن زید نے بیان کیا' ان سے بشام بن زید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑھ نے بیان کیا کہ مرافظہران (مکہ کے قریب ایک مقام) میں ہم نے ایک فرگوش کو اجمارا لوگ اس کے پیچے لگا اور میں نے بی اس کیا اور اسے حضرت ابوطلح بڑھ نے کیاس لایا' انہوں نے نی

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرْكِهَا وَ فَجْذَيْهَا، فَقَبِلَهُ.

کریم ساتی لیا کی خدمت میں اس کا کولھا اور دونوں را نیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمالیا۔

معلوم ہوا کہ خرگوش کھانا درست ہے اکثر علماء کا یمی فتوی ہے۔

(۵۴۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالنفر نے 'ان سے ابو قادہ بڑا ٹیڈ کے غلام نافع نے اور ان سے حضرت ابو قادہ بڑا ٹیڈ کے غلام نافع نے اور ان سے حضرت ابو قادہ بڑا ٹیڈ کے حالم اللہ ٹائیڈ کے ساتھ بھے پھروہ مکہ کے راستہ میں ایک جگہ پر ایخ بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے پیچے رہ گئے خود ابو قادہ بڑا ٹیڈ احرام سے نہیں تھے اس عرصہ میں انہوں نے گئے ور فر دیکھا اور (اسے شکار کرنے کے ارادہ سے) اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے (جو محرم تھے) کو ڑا مانگا کین اسے بھی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے (جو محرم تھے) کو ڑا مانگا کین اسے بھی پر جملہ کیا اور انہ شکار کرلیا پھر ابنا نیزہ مانگا لیکن اسے بھی بر جملہ کیا اور اسے شکار کرلیا پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھان نے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانا تھاجو اللہ نے تمہارے لیے مماکیا تھا۔ خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا تھم ہوچھا آپ نے فرملیا کہ بیہ تو ایک خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا تھم ہوچھا آپ نے فرملیا کہ بیہ تو ایک کھانا تھاجو اللہ نے تمہارے لیے مماکیا تھا۔

[راجع: ١٨٢١] حالت احرام میں کی دو سرے کا شکار کیا ہوا جانور کھاتا جائز ہے۔ ۱ عن سناعیل، قال: حَدثَني (۵۲۹۱) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے

٩١ ٥ ٥ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)).

[راجع: ۱۸۲۱]

بیان کیا' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان
سے حضرت ابو قادہ بھائن نے اس طرح روایت کیا البتہ اس روایت
میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ آنخضرت ملی کیا نے بوچھاتھا کہ تممارے پاس

اس کا کچھ گوشت بچاہوا ہے یا نہیں۔

ان جملہ احادیث کے لانے کا مقدر یہ بتلانا ہے کہ شکار کو مشغلہ کے طور پر اختیار کرنا جائز ہے مگریہ مشغلہ ایسا نہ ہو کہ گئیسی فی است کی ادائیگی میں سستی کرنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں یہ مشغلہ بمترنہ ہوگا۔

۱۱ - باب التَّصَيَّدِ عَلَى الْجِبَالِ بِالسِيان مِن كَد بِيارُول پِر شكار كرناجارَز ہے۔ اس بب كے لانے سے حضرت الم بخارى رواتھ كى غرض يہ ہے كہ شكار كے ليے بيارُوں پر چرْمنا محنت الحمانا يا محورث كو بائك

لے جانا جائز درست ہے

٢ ٩ ٢ ٥ - حدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى النُّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ فِيمَا بَيْنَ مَكُّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا رَجُلَّ حِلٌّ عَلَى فَرَس، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَال، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاس مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْء، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْش، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَلَا؟ قَالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتُ. وَكَنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَنَوَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إلاَّ ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاخْتَمِلُوا قَالُوا ۚ: لَا نَمُسُّهُ، حَتَّى جِنْتُهُمْ بِهِ فَأَبَي بَعْضُهُمْ وَأَكُلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ : أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيُّ اللهُ فَأَدْرَكُتُهُ، فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي ((أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((كُلُوا فَهُو طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهي). [راجع: ١٥٢١]

(۵۴۹۲) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرونے خبردی' ان سے ابوالضرنے بیان کیا' ان سے ابو قادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابوصالے نے کہ انہوں نے حضرت ابو قبادہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان رائے میں نبی کریم ملی ایک کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں ہیاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا پھر اجائك ميں نے ديكھاكه لوگ للجائى ہوئى نظروں سے كوئى چيز ديكھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گور خرتھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کما ہمیں معلوم نہیں! میں نے کما کہ یہ تو گور خرہے۔ لوگوں نے کہا کہ جوتم نے دیکھاہے وہی ہے۔ میں اپنا کو ڑا بھول گیا تھا اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کو ڑا دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں نے اتر کر خود کو ڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا'وہ وہیں گر گیا پھرمیں نے اسے ذریح کیااور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کما کہ اب اٹھواور اسے اٹھاؤ' انہوں نے کما کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے۔ چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کران کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے کما کہ اچھامیں اب تمہارے لیے آنخضرت التھایا ہے رکنے کی درخواست کرول گا۔ میں آنخضرت ساٹھیلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمهارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ کیونکہ ب ایک کھاناہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔

تراجیم او قاده بواثند نے اپنے کو شکار کے لیے بہاڑوں پر چڑھنے کا مشاق بنایا ہے۔ کی باب سے مطابقت ہے۔ توامہ وہ لڑکی اسٹیسے کے جو جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا یمی نام پڑگیا۔ جو جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا یمی نام پڑگیا۔ ۲ - باب قولِ اللہ تَعَالَی ﴿أُحِلُ بِابِسورہُ مَا مُدہ کی اس آبیت کی تفسیر کہ ''حلال کیا گیا ہے

### لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رُمِيَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلاَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ، إلاَّ مَا قَدِرْتَ مِنْهَا وَالْجريُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْر مَذْبُوحُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمَّا الطُّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاء صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلُ أَصَيْدُ بحْر هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ : ثُمَّ تَلاَ ﴿هَٰذَا عَذْبٌ فُوَاتٌ. وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ، وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرَيًّا﴾ وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ الْمَاء. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضُّفَادِعَ الأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بالسُّلْحَفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَ إِنْ صَارَهُ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء فِي الْمُرْي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النّينالَ والشَّمْسُ.

### تمهارے لیے دریا کاشکار کھانا"

عرب الله: نے كماكه دريا كاشكاروه ہے جو تدبير يعنى جال وغيرو سے شكار كيا جائے اور "اس کا کھانا" وہ ہے جسے پانی نے باہر پھینک دیا ہو- ابو بگر بن الله نے کما کہ جو دریا کا جانور مرکر پانی کے اوپر تیر کر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس بن اللہ اللہ "اس كا كھانا" سے مراد دريا كا مردار ہے' سوا اس کے جو بگز گیا ہو۔ بام' جھنگے مچھلی کو یہودی نہیں کھاتے' لیکن ہم (فراغت سے) کھاتے ہیں اور نبی کریم ماڑھیا کے محالی شرح بناٹھ نے کہا کہ ہر دریائی جانور ندیوحہ ہے' اسے ذریح کی ضرورت نہیں۔ عطاء نے کما کہ دریائی پرندے کے متعلق میری رائے ہے کہ ات ذرج كرك ابن جريج في كماكه ميس في عطاء بن الي رباح سے یو چھا کیا نسروں کا شکار اور سلاب کے گڑھوں کا شکار بھی دریائی شکار ہے (کہ اس کا کھانا بلا ذرج جائز ہو) کہا کہ ہاں۔ پھرانہوں نے (دلیل کے طور رر) سور و نحل کی اس آیت کی تلاوت کی که "بید دریا بست زیاده میٹھا ہے اور بد دو سرا دریا بہت زیادہ کھارا ہے اور تم ان میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاتے ہو اور حسن بڑاتھ دریائی کتے کے چرے سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوئے اور شعبی نے کما کہ اگر میرے گھروالے مینڈک کھائیں تو میں بھی ان کو کھلاؤں گااور حسن بھری کھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس بھانا نے کما کہ دریائی شکار کھاؤ خواہ نصرانی نے کیا ہو یا کسی بمودی نے کیا ہویا مجوسی نے کیا ہو اور ابودرداء بزائن نے کما کہ شراب میں مجھلی ڈال دیں اور سورج کی دھوپ اس پر پڑے تو پھروہ شراب نہیں رہتی۔

جہرے اللہ علی میں اور ہوتا ہے جو شراب میں اثر کو اس لیے لائے کہ مجھلی کے شراب میں ڈالنے سے وہی اثر ہوتا ہے جو شراب میں نمک دائنے سے کوئکہ پھر شراب کی صفت اس میں باتی نہیں رہ جاتی۔ یہ ان لوگوں کے ذہب پر بہی ہے جو شراب کا سرکہ بنانا در سب جانتے ہیں۔ بعضوں نے مری کو مکروہ رکھا ہے۔ مری اس کو کتے ہیں کہ شراب میں نمک اور مجھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ قطلانی نے کہا کہ یہاں امام بخاری روایتے نے شافعیہ کا ظلاف کیا ہے کیونکہ امام بخاری روایتے ہیں۔ آج کل اکثر مقلدین حضرت امام بخاری روایتے کو شافعی کمہ کر گراتے ہیں۔ ان کی سے ہوات ہرگز لاکتی توجہ نہیں ہیں۔ امام بخاری روایتے بین۔ ان کی سے ہوات ہرگز لاکتی توجہ نہیں ہیں۔ امام بخاری روایتے بین اور کتاب و سنت کے تمیع 'تقلید جامد سے کوسوں دور خود فقیہ اعظم و

(۵۲۹۳) مم سے مدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بیان

کیا'ان سے ابن جرت کے کماکہ مجھے عمرونے خبردی اور انہوں نے

جابر بناتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبط میں شریک تھے'

ہمارے امیر الجیش حضرت ابو عبیدہ رفاتنہ تھے۔ ہم سب بھوک سے

بیتاب تنے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی۔ ایس مچھلی دیکھی

نمیں گئی تھی۔ اے عبر کتے تھے' ہم نے وہ مچملی پندرہ دن تک

کھائی۔ پھر ابوعبیدہ بڑاتھ نے اس کی ایک ہڈی لے کر (کھڑی کردی) تو

وہ اتن اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزرگیا۔

حضرت امام شعبی کا نام عامر بن شرحیل بن عبد ابوعمرو شعبی جمیری ہے۔ مثبت و ثقه و امام بزرگ مرتبہ تابعبی ہیں۔ پانچ سو سحابہ كرام كو ديكھا۔ اڑ تاليس محابہ سے احاديث روايت كى بين سند كاھ ميں بيدا ہوئے اور سند كواھ كے لگ بھگ ميں وفات بالى ـ امام شعبی حضرت امام ابو حنیفہ روائلہ کے سب سے بوے استاد اور ابراہیم نخعی کے ہم عصر ہیں۔ امام شعبی احکام شرعیہ میں قیاس کے قائل نہ تھے۔ ان کے علم و کرم کا یہ عالم تھا کہ رشتہ داری میں جس کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ قرض دار ہو کر مرے ہیں تو ان کا قرض خود ادا کر دیتے۔ امام شعبی نے مجھی اپنے کسی غلام و لونڈی کو زدو کوب نہیں کیا۔ کوفہ کے اکثر علماء کے برخلاف حضرت عثان و حضرت على ورا على المنظم المراح مين المحما عقيده ركھتے تھے۔ فتوى دينے مين نمايت مخاط تھے۔ ان سے جو مسلم يو جها جا اگر اس ك بارے میں ان کے پاس کوئی صدیث نہ ہوتی تو لا ادری میں نہیں جانا کمہ دیا کرتے۔ اعمش کابیان ہے کہ ایک مخص نے امام شعبی سے پوچھا کہ البیس کی بیوی کا کیا نام ہے۔ امام شجی نے کما کہ ذاک عرس ماشھدته مجھے اس شادی میں شرکت کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خراسان کی مہم پر قتیبہ بن مسلم بابل امیرالجابدین کے ساتھ جمادین شریک ہوئے اور کارہائے نمایاں انجام دیا۔ عبدالملک نے المام شعبی کوشاہ روم کے پاس سفیر بناکر بھیجا تھا۔ (تذکرة الحفاظ ، ج: ا/ ص: ۳۵ طم)

٥٤٩٣ حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَزْوَنَا جَيْش الْخَبَطِ، أَبُو عُبَيْدَةً، فَجُعْنَا جُوعًا شَديدًا، فَٱلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرُ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.

[راجع: ٢٤٨٣]

یہ غزوہ سنہ ۸ھ میں کیا گیا تھا۔ جس میں بھوک کی وجہ سے لوگوں نے پتے کھائے۔ ای لیے اے جیش المخبط کما گیا۔ (۵۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا کماہم کو سفیان توری نے خبردی ان سے عمروین دینارنے انمول نے جابر وہ اللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مٹائیا نے تین سوسوار روانہ کئے۔ مارے امیر ابو عبیدہ بن اللہ تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلہ کی نقل و حرکت پر نظرر کھنی تھی پھر ( کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے) ہم سخت بموک اور فاقہ کی حالت میں تھے۔ نوبت یمان تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے بے (خبط) کھاکروقت گزارتے تھے۔ ای لیے اس مهم کانام "جیش الحبط" پر کیا اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی۔ جس کا

0196- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعْثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَمِاتَةِ رَاكِبِ، وَأَميرُنَا أَبُوعُبَيْدَةً نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْش، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَديدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَٱلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ : فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادُّهَنَا بُودَكِهِ خَتَّى صَلَحَتْ

أَجْسَامُنَا، قال فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرٌ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدُّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً.

[راجع: ٢٤٨٣]

نام عنرتھا۔ ہم نے اسے آدھے مہینہ تک کھایا اور اس کی چرلی تیل کے طور پر اپنے جم پر ملی جس سے ہارے جم تذرست ہو گئے۔ بیان کیا کہ پھر ابوعبیدہ والتر نے اس کی ایک پیلی کی بڑی لے کر کمڑی کی توایک سوار اس کے نیچ سے گزرگیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب (قیس بن سعد بن عباده جئ الله عند جن مم بست زیاده بهوک موے تو انهول نے میکے بعد دیگر تین اونٹ ذریح کردیئے۔ بعد میں ابوعبیدہ مزاتھ نے انہیں اس سے منع کردیا۔

> کونکہ سواریوں کے کم ہونے کا خطرہ تھا اور سفریس سواریوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ١٣ - باب أكل الْجَرَادِ باب ٹڈی کھاناجائزہے

٥٤٩٥ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْوَانِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى مَنْعَ غَزَوَاتٍ.

(۵۳۹۵) م سے ابوالولید نے میان کیا' انہوں نے کما م سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے ابویعنور نے بیان کیا کہ میں نے معنرت عبدالله بن ابي اوفي رمنى الله عنماسے سناكه بم نبى كريم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سات یا چھ غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ نڈی کھاتے تھے۔ سفیان' ابوعوانہ اور اسرائیل نے ابو یعفور ے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفیٰ نے "سلت غزوہ" کے لفظ روایت کئے۔

> ١٤ - باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ ٩٩٦ - حدُّثُناً أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدُّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسي، وَأَصيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ،

ندى كمانا بلا تردد جائز ہے۔ يه عطيه مجى ب اور عذاب مجى كونكه جال ان كاحمله مو جائے كميتيال برود مو جاتى بين الا ماشاء الله ـ باب مجوسيوں كابرتن استعل كرنااور مردار كا كمانا كيساہے؟ (۵۴۹۲) ہم سے ابوعاصم نیل نے بیان کیا' ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے سے ربید بن بزید دمشق نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو ادریس خولانی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جمع سے حضرت ابو تعلیہ نشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما یارسول الله ! ہم الل كتاب كے ملك ميں رہتے ہيں اور ان كے برتول میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمن میں رہتے ہیں اور میں اپ تیر كمان سے بھی شكار كرا ہول اور سد حلئ ہوئے كتے سے اور ب مدهاے کتے سے بھی؟ آپ نے فرملائم نے جوبہ کماہے کہ تم اہل

أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَجدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، أَنْكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ)).

کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتوں میں نہ کھایا کرو۔ البتہ اگر ضرورت ہو اور کھاناہی پڑجائے تو انہیں خوب دھولیا کرواور جو تم نے یہ کما ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرواور اس پراللہ کانام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پراللہ کانام لیا ہو وہ بھی کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلاسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس خود ذرج کیا ہواسے کھاؤ۔

[راجع: ۷۸ د]

اس آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔

استعال کرنے کی اجازت دی گئی (فتح الباری)

٧٩ ٤ ٥ - حدثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهَيْمَ قَالَ حَدَّنَيْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَدَّنَيْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النّيرَانَ قَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ: ((عَلَى مَا أَوْقَدُتُمْ هَذِهِ النّيرَانَ؟)) قَالُوا: لُحُومَ الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا)). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ النّبِي فَقَالَ: يُهْرِيقُ مَا فيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النّبِي فَقَالَ: (أَوْ ذَاكَ)).

(۵۲۹۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی عبیدہ نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بوالحق نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بوالحق نے بیان کیا کہ فتح نیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روش کی تو آنحضرت سلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے تبایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ (گدھے کا گوشت) ہے اسے بھینک دو اور ہانڈیوں کی جو کچھ (گدھے کا گوشت) ہے اسے بھینک دو اور ہانڈیوں کو تو ڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو کچھ (گوشت وغیرہ) ہے اسے ہم بھینک دیں اور برتن دھولیں؟ آپ، نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔

[راجع: ۲٤۷٧]

آ اس حدیث سے حضرت امام بخاری رہائیہ نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ گدھا چو نکہ حرام تھا تو ذیج سے مجھ فائدہ نہ ہوا وہ سیر میں اس میں مردار بھی تو زری جائے یا دھو ڈالے۔ مردار بھی تو زری جائے یا دھو ڈالے۔

١٥ باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبيحَةِ،
 وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ وَقَالَ

باب ذبح پر بسم الله پر مناور جس فی اسے قصداً چھوڑ دیا ہواس کابیان

ابن عباس رفي ان كماكه اكر كوئى بهم الله يرهنا بحول كيانو كوئى حرج

نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ''اور نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا

نام نه ليا گيا مو اور بلاشبه يه نافرهاني به اور (كوكي نيك كام) بحول جانے

والے کو فاسق نہیں کہا جا سکتا'' اور الله تعالیٰ کا قرآن میں فرمان اور

بیثک شیاطین اینے دوستوں کو پئی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے کٹ ججتی

الله تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقَولِهِ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرَكُونَ ﴾.

نگُم لَمُننو کُونَ ﴾. آیکُم لَمُننو کُونَ ﴾. آیکی کے ایس ایت لاکر حضرت امام بخاری جائیے نے اس قول کو قوت دی کہ اگر بھول سے بسم اللہ ترک کرے تو جانور حلال ہی آئیکی کے ایک میں کہ بھول سے ترک کرنے والا نہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے نہ مشرک ہو سکتا ہے۔

(۵۳۹۸) جھے سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خد ت سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم طالي كم ساتھ مقام ذي الحليف ميں تھے كه (مم) لوگ بھوك اور فاقه میں مبتلا ہو گئے پھر ہمیں (غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ آخضرت ما لیکا سب سے بیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے (اور آنخضرت ملیدا کے تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذبح کرلیا) اور ہانڈیاں یکنے کے لیے چڑھادیں پھرجب آنخضرت ملوليا وہال پني تو آپ نے حكم ديا اور مانديال الث دی گئیں پھر آمخضرت ملی ایم نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھو ڑوں کی کمی تھی لوگ اس اونٹ کے پیچھے دو ڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخرایک شخص نے اس پر تیر کانشانہ کیا تواللہ تعالی نے اسے روک دیا اس پر رسول الله ملی ایم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلوں کی طرح وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ الیابی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا (رافع بن خدیج بناٹر) نے آنخضرت سلی ا عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گااور مارے پاس چھریاں نہیں ہیں کیاہم (دھاردار) ککڑی سے ذبح کرلیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون ہمادے اور (ذبح کرتے وقت) جانور

٥٤٩٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْن خَديج قَالَ: كُنَّا مَعَ ٱلنَّبيِّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إبلاًّ وَغَنَمًا وَكَانَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاس، فَعَجلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إلَيْهِمُ النُّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَبَعير فَنَدُّ مِنْهَا بِعيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْم خَيْلٌ يَسيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَجُلٌ بسَهْم فَحَبسَهُ الله، فَقَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدَ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ: وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَوْجُوا أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِنُّ وَالطَّفُرَ

وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الطُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

[راجع: ۲٤۸٨]

پر الله كانام ليا مو تواسے كھاؤ البتہ (ذبح كرنے والا آله) دانت اور ناخن نه مونا چاہئے۔ دانت اس ليے نهيں كه يه بدي ہو اور بدى سے ذرئ كرنا جائز نهيں سے) اور ناخن اس ليے نهيں كه حبثى لوگ ان كو چھرى كى جگه استعال كرتے ہيں۔

اس باب کا مطلب اس لفظ سے نکلتا ہے و ذکر اسم الله علیه. حنفیہ نے اس ناخون اور دانت سے ذرئح جائز رکھا ہے جو آدمی کے بدن سے جدا ہو مگریہ صحیح نہیں ہے۔

### باب وہ جانور جن کو تھانوں اور بتوں کے نام پر ذریح کیا گیاہو ان کا کھانا حرام ہے

(۱۹۹۹) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز یعنی ابن الحقار نے بیان کیا انہیں موئی بن عقبہ نے خبردی کہا کہ مجھے سااور ان سالم نے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمری ہے سااور ان سے رسول اللہ طاق کے کہ آنحضور طاق کیا کی زید بن عمرو بن نو فل سے مقام بلدح کے نشیم حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پروحی نازل ہونے سے بہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دستر خوان جس میں گوشت ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دستر خوان جس میں گوشت کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا اگر ان پر ذری کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا اگر ان پر ذری سامنے واپس فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذری کرتے ہو میں انہیں نہیں کھا کا میں صرف اسی جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس پر (ذری کرتے وقت) اللہ کانام لیا گیا ہو۔

نص قرآن ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَنْرِ اللّهِ ﴾ (المائدة: ٣) سے ان تمام جانوروں کا گوشت حرام ہو جاتا ہے جو جانور غیراللہ کے نام پر اللہ عنی تقرب کے لیے نذر کر دیئے جاتے ہیں۔ ای میں مدار کا بکرا اور سید سالار کے نام پر چھوڑا ہوا جانور بھی داخل ہے جیسا کہ الل بدعت کا معمول ہے۔ بلدح تجاز میں کمہ کے قریب ایک مقام ہے۔ روایت میں فدکورہ زید بن عمرو سعید بن زید کے والد ہیں اور سعید عشرہ میں سعید عشرہ میں سے ہیں۔ رضی اللہ عنم وارضاهم۔

باب اس بارے میں کہ نبی کریم ملٹھ کیا کا ارشاد ہے کہ جانور کواللہ ہی کے نام پر ذبح کرنا چاہیئے

( • • ۵۵ ) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے اسود بن قیس نے 'ان سے جندب بن سفیان پیل نے بیان کیا کہ ہم

١٦ - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ
 وَالأَصْنَام

١٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((فَلْيَلْبُحْ عَلَى اسْمِ الله)) • • • • - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ

نے رسول اللہ ساتھ ہے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کرلی تھی۔ جب آنخضرت ساتھ ہے ان نماز پڑھ کر) واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذرج کرلی ہیں پھر آپ نے فربایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے تربانی ذرج کرلی ہو' اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دو سری ذرج کرے اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذرج کی ہواسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذرج کرے۔

[راجع: ٩٨٥]

معلوم ہوا کہ جو لوگ قربانی کا جانور نماز سے پہلے ادھرادھرلے جاکر ذیج کر دیتے ہیں وہ قربانی نہیں صرف ایک معمولی گوشت بن کر رہ جاتا ہے۔ قربانی وہی ہے جو نماز عید کے بعد ذیج کی جائے اور بس۔

# ١٨ - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَديدِ

٠٥٥٠ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُعَتَّمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ أَبُهُ مُ كَانَتْ تَرْعَى أَبُهُ أَخْبَرَهُ أَنْ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَا بِسَلْعِ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا غَنَمَا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا. فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا. فَقَالَ مَوْتًا. فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا. فَقَالَ لَأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِى النبيسيُ الله فَأَمْرَ النبيسيُ فَأَسَالُهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَسَلَ اللهِ فَأَمْرَ النبي فَأَمْرَ النبي فَأَمْرَ النبي فَأَمْرَ النبي مَنْ يَسْأَلُهُ، وَسَلَّمَ بَأَكْلِهَا.

[راجع: ۲۳۰٤]

٧ - ٥٥ - حدَّثنا مُوسَى حَدَّثنا جُويْرِيَةُ
 عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ
 عَبْدَ الله أَنْ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى
 غَنمًا لَهُ بِالْجَبَلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ

# باب بانس 'سفید دھاردار پھراور لوہاجو خون بہادے اس کا حکم کیاہے؟

(۱۹۵۹) ہم سے محد بن ابی بحر نے بیان کیا' کہا ہم سے معتر نے' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' انہوں نے ابن کعب بن مالک سے عبیداللہ نے ابن عمر بی اللہ سے سنا' انہوں نے ابن عمر بی اللہ سے سنا کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی سلع بہاڑی پر بحریاں چرایا کرتی تقی (چراتے وقت ایک مرتبہ) اس نے دیکھا کہ ایک بحری ورکی تو کعب ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پھر تو ز کر اس سے بحری ذرئح کردی تو کعب بن مالک بڑائی نے اپ گھروالوں سے کما کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ مائی ہے سا کہ اس کا حکم نہ بوچھ آؤں یا (انہوں نے یہ کماکہ) میں کی کو بھیجوں جو آخضرت مائی ہے سکہ بچھاور آخضرت مائی ہے کہا کہ ایک کو بھیجاور جو آخضرت مائی ہے سکہ بھیجااور آخضرت مائی ہے کہا کہ اس کے کھانے کی اجازت بخشی۔

(۲۰۵۵) ہم سے موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے جو ریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے بی سلمہ کے ایک صاحب (ابن کعب بن مالک) نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی ان کا کہ خضرت مالک) نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی ان کا کہ خضرت کعب بن مالک بناٹھ کی ایک لونڈی اس بہاڑی پر جو سوق مدنی میں ہے

(192) SHOW (192)

بِسَلْعٍ، فَأَصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبِحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بَأَكْلِهَا.

[راجع: ۲۳۰٤]

٣ • ٥ ٥ - حداثناً عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْهُ قَالَ: يَا عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْهُ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ رَسُولَ الله لَيْسَ لَنَا مُدَى فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ اللهُمْ وَذُكِرَ اللهُمُ اللهُ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَاللهِمْ وَذُكِرَ اللهُمُ اللهُ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَالله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَاللهِمْ وَأَمَّا اللهُمُ وَفَكُلْ، فَقَالَ: إِنَّ اللهِمْ وَقَالَ: إِنْ لِلهِمْ وَقَالَ: إِنْ فَعَسَبَهُ، فَقَالَ: إِنْ فَعَلَى فَمَا فَعَلْمَ وَاللهِمْ فَوَالِمَدَى الْوَحْشِ، فَمَا غَلَوالِهِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَوا هَكَذَانٍ).

[راجع: ۲٤٨٨]

19- باب ذبيحة الْمَرْأَة وَالأَمَةِ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدِ الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَلِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجْرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ فَلَمَّا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بَحْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ فَلَمَّا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بَعْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ فَلَمَّا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بَعْجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ فَلَمَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ مَعْبَدَ الله سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله عَنِ النَّبِي فَلَمًا أَنْ جَارِيَةً لِكَعْبِ بِهَذَا.

٥٠٥ حدثناً إِسْمَاعيلُ قَالَ حَدَّثَني مالكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعاذ بُنِ سَعْدِ أَوْ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ

اور جس کانام سلع ہے 'بریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پھر تو ٹر کراس سے بکری کو ذرج کرلیا 'پھر لوگوں نے رسول کریم ملٹی ہے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ملٹی ہے اس کا ذکر کیا تو آنخس ملٹی ہے اس کا ذکر کیا تو آنخس ملٹی ہے اس کی میں کی میں کی اجازت عطافر مائی۔

(۵۵۰۲۳) ہم ہے عبدان نے بیان کیا کہ جمعے میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سعید بن مسروق نے انہیں عبایہ بن رافع نے اور انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خد ی بنائر انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خد ی بنائر انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خد ی بنائر انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خد ی بنائر انہیں ان کے دادا (حفرت رافع بن خد ی بنائر کا تام لے لیا نے فرمایا کہ جو (دھاردار) چیز خون بمادے اور اس پر اللہ کا تام لے لیا گیا ہو تو (اس سے ذبح کیا ہوا جانور) کھا کتے ہو لیکن ناخن اور دانت ہی کیا ہو تو (اس سے ذبح کیا ہوا جانور) کھا کتے ہو لیکن ناخن اور دانت ہی سے ذبح نہ کیا گیا ہو کہ تاخن حبیوں کی چھری ہے اور دانت ہی کے اور ایک اون کے اور کیا گیا۔ آپ نے اس پر فرمایا ہید اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک المصتے ہیں اس لیے جو تمارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایساہی کیا کرو۔

باب (مسلمان) عورت اور لونڈی کاذبیحہ بھی جائز ہے

(۵۵۰۴۸) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبردی 'انہیں
عبیداللہ نے 'انہیں نافع نے 'انہیں کعب بن مالک کے ایک بیٹے نے
اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک بڑا ٹھے نے کہ ایک عورت نے
کری پھرسے ذریح کرلی تھی تو نبی کریم طراقی سے اس کے بارے میں
پوچھاگیا تو آپ نے اس کے کھانے کا عظم فرمایا۔ اور لیث نے بیان کیا '
ان سے نافع نے بیان کیا 'انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو نا
کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بی ہے کہ کہ انہوں کے عبداللہ بن عمر بی ہے کہ کہ انہوں کے عبداللہ بن عمر بی ہے کہ کہ انہوں کے عبداللہ بن عمر بی ہے کہ کہ انہوں کے کہ انہوں کیا۔

(۵۰۵۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے قبیلہ انسار کے ایک آدمی نے کہ حضرت معاذبن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبردی کہ کعب بن

جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بسَلْع فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((کُلُوهَا)).

باب اور احادیث مین مطابقت ظاہر ہے۔

 ٢٠ باب لا يُذَكّى بالسِّنّ وَالْعَظْم وَالظُّفُر

٣ . ٥٥ - حدَّثَنا قَبيصَةُ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُ يَعْنِي -مَا أَنْهَرَ الدُّمَ - إلاَّ السِّنُّ وَالظُّفُرَ)).

[راجع: ۲٤۸٨]

٢١- باب ذبيحة الأعراب وأنخوهم

٥٥٠٧ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا. أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي ۚ أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ<sub>)</sub>). قَالَت: وَكَانُوا حَديثي عَهْدِ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أُبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.[راحع: ٢٠٥٧] ٢٢ - باب ذَبَائِح أَهْلِ الْكِتَابِ

مالک وای کی ایک اوروی سلع بہاڑی بر بحریاں چرایا کرتی تھی۔ ربور میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پھرسے ذرے کر دیا چرنی کریم ماڑیے سے اس کے متعلق بوچھا گیاتو آنخضرت ما الله المنابع الما كرايا كراس كماؤ.

# باب اس بارے میں کہ جانور کودانت 'مڑی اور ناخن سے ذرج نه کیاجائے

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے ان کے والد نے ' ان سے عباب بن رفاعہ نے اور ان سے رافع بن خدت والحر الله ني كريم النايا ك الما كما كالما ك كالوالعن (ايس جانور کو جے ایسی دھاردار چیزے ذیح کیا گیا ہو) جو خون بمادے۔ سوا دانت اور ناخن کے (یعنی ان سے ذریح کرنادرست نہیں ہے)

انت سے ذاع جائز نہ ہونے کی ہے وجہ ندکور ہے کہ وہ ہڑی ہے۔

باب دیماتیوں یا ان کے جیسے (احکام دین سے بے خبرلوگوں) کاذبیحہ کیساہے؟

( ١٥٥٥) م سے محربن عبيدالله نے بيان كيا كما مم سے اسامه بن حفص مدنی نے بیان کیا' ان سے بشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ رہی تیانے کہ (گاؤں کے) کچھ لوگ ہمارے بہال گوشت (بیچنے) لاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ كانام بھى (فرج كرتے وقت) ليا تھايا نسيس؟ آپ نے فرمایا که تم ان پر کھاتے وقت الله کانام لیا کرو اور کھالیا کرو۔ حضرت ہوئے تھے۔ اس کی متابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی متابعت ابوخالد اور طفاوی نے کی۔

باب اہل کتاب کے ذیجے اور ان ذیجوں کی چربی کابیان

خواہ وہ حریوں میں سے ہوں یا غیر حریوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور ہ نساء میں فرمایا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حال کر دی گئیں ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہار ہے لیے حال ہے۔ زہری نے کہا کہ نصار کی عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم من لو کہ وہ (ذریح مساور کی عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم من لو کہ وہ (ذریح کرتے وقت) اللہ کے سواکسی اور کانام لیتا ہے تو اسے نہ کھاؤ اور اگر نہ سنو تو اللہ تعالی نے اسے تمہارے لیے حال کیا ہے اور اللہ تعالی کو ان کے کفر کاعلم تھا۔ حضرت علی بڑا تھ ہے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے کہا کہ غیر مختون (اہل کتاب) نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے کہا کہ غیر مختون (اہل کتاب)

وَشُخُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴾ وقالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بُأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسمَّى لِغَيْرِ الله فَلاَ تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ الله لَكُمْ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُلْاكُو عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.

آج کل کے اہل کتاب یا مجوی سراسر مشرک ہیں اور اپنے معبودان باطل ہی کا نام لیتے ہیں۔ الندا ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ حربی وہ کا فرجو مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں غیر حربی جن سے لڑائی نہ ہو۔

٨ • ٥ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الله بْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَّلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِوينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. [راجع: ٣١٥٣]

(۱۵۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل بن تی نہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں (یبودیوں کے ذبیحہ کی) چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کہ اٹھالوں لیکن مڑ کے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ ساتھ کیا تشریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس بی تشانے کما کہ (آیت میں) طعامھم سے مرادالل کتاب کا ذرئے کردہ جانور ہے۔

آ قال الزهرى لا باس بذبيحة نصارى العرب وان سمعته يهل لغير الله فلا تاكل وان لم تسمعه فقد احله الله لكم وعلم كفرهم منت التين عرب ك نصارى كا ذبيحه ورست بهال اكرتم سنوكه الله فلا تاكل وقت غير الله كا نام ليا به تو مجراس كا ذبيحه نه كھاؤ بال اگرنه سنا ہوتو اس كا ذبيحه باوجود ان كے كافر ہونے كے حلال كيا بـ.

باب اس بیان میں کہ جو پالتو جانو ربدک جائے وہ جنگلی جانو ر کے حکم میں ہے

ابن مسعود بولائن نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ ابن عباس بی ہی اٹ کہ کہا کہ جو جانور تمہارے قابو میں ہونے کے باوجو و تمہیں عاجز کردے (اور ذرج نہ کرنے دے) وہ بھی شکار ہی کے تھم میں ہے اور (فرمایا کہ)

٢٣- باب مَا نَدُّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُو

بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِعْرٍ مِنْ حَيْثُ

اونٹ اگر کنوئیں میں گر جائیں توجس طرف سے ممکن ہواہے ذرج کر

قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَلَاكُهِ. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ

او۔ علی 'ابن عمراور عائشہ رفی آت کا کی فتوئی ہے۔

(۱۹ ۵۵ کا ہم سے عمروبی علی نے بیان کیا' کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا' کہا ہم سے مفیان نے 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خد تئ رفات نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کل ہمارا مقابلہ دسمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھرجلدی کرلویا اس کے بجائے) "ادن" کہا لیعنی جلدی کرلوجو آلہ خون بہادے اور زاس کے بجائے) "ادن" کہا لیعنی جلدی کرلوجو آلہ خون بہادے اور زبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہونا کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کر گرا لیا۔ آخضرت ما تی ہے ہی اونٹ بھی بعض او قات کر گرا لیا۔ آخضرت ما تی ہے ہیں 'اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی جنگی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں 'اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی ہمارے قابوسے باہر ہوجائے تو اس کے ساتھ ایسابی کرو۔

تیج مرح ایسا اونٹ یا کوئی اور حلال جانور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو اسے تیروغیرہ سے بہم اللہ پڑھ کر گرا لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ سیسی کی سیسی کی اور الفظ ادن راء کے کسرہ اور نون کے بڑم کے ساتھ ہے۔ فواجح النووی ان ادن بمعنی اعجل لیمنی فزئ کرتے وقت جلدی کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ (فتح)

# باب نحراور ذرج کے بیان میں

اور ابن جرت نے عطاء سے بیان کیا کہ ذرئے اور نح صرف ذرئے کرنے
کی جگہ لیعنی (حلق پر) اور نح کرنے کی جگہ لیعنی (سینہ کے اوپر کے
حصہ) میں بی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھاکیا جن جانوروں کو ذرئے کیا جاتا
ہے (حلق پرچھری پھیر کر) انہیں نح کرنا (سینہ کے اوپر کے حصہ میں
چھری مار کر ذرئے کرنا) کافی ہو گا؟ انہوں نے کما کہ ہاں اللہ نے (قرآن
مجید میں) گائے کو ذرئے کرنے کا ذکر کیا ہے پس اگر تم کسی جانور کو ذرئے کرو
جے نح کیا جاتا ہے (جیسے اونٹ) تو جائز ہے لیکن میری رائے میں اسے
نح کریا بی بہتر ہے "ذرئے" گردن کی رگوں کا کانانا ہے۔ میں نے کما کہ

٢٤– باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجِ : عَنْ عَطَاء، لاَ ذَبْحَ وَلاَ نَحْرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبُحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيْجُرِي مَا يُذْبُحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَة، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَوُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيُّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجِ حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَرُ عَلَى الأَوْدَاجِ حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَاعَ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي فَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَو نَهَى عَن وَأَخْبَرَنِي فَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَو نَهَى عَن وَأَخْبَرَنِي فَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَو نَهَى عَن وَأَخْبَرَنِي فَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَو نَهَى عَن

گردن کی رئیس کانتے ہوئے کیا ترام مغز بھی کان دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے ضروری نہیں سجھتا اور جھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر بی اسے خرام مغز کا شخے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف کردن کی ہڈی تک (رگوں کو) کاٹا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جانور مرجائے اور اللہ تعالی کاسورہ بھرہ میں فرمان اور جب موکی میاتی جانور مرجائے اور اللہ تعالی کاسورہ بھرہ میں فرمان اور جب موکی میاتی کے نے اپنی قوم سے کہا کہ بلاشبہ اللہ تہمیں تھم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذرج کرو اور فرمایا 'چرانہوں سنے ذرج کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔ ذرج کرو اور فرمایا ' پھرانہوں سنے ذرج کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔ سعید نے ابن عباس بی تھے سے بیان کیا ذرج علق میں بھی کیا جا سکتا ہے

النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوْتَ. وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرَكُمْ أَنَ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴾ وقَالَ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَرْ ابْنِ عَبّاسٍ الزَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ وَأَنَسٌ : إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلِا بَاْسَ.

ر می آتی ہے کہ اگر سرکٹ جائے گاتو کوئی حرج نہیں۔ ان خرخاص اونٹ میں ہوتا ہے دو سرے جانور ذرج کئے جاتے ہیں۔ حافظ نے کما اونٹ کا ذرج بھی کی احادیث سے ثابت ہے۔ ان کا ذرج قرآن مجید میں اور نح صدیث میں مذکور ہے اور جمهور علاء کے نزدیک نحراور ذرج دونوں جائز ہے۔

کیااوراسے کھایا۔

(ا۵۵۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے عبدہ سے سنا' انہوں نے ہشام سے ' انہوں نے مشارت اساء ہڑگاؤیا نے ہشام سے ' انہوں نے مشارت اساء ہڑگاؤیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملڑھیا کے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑا ذرج کیا اور اس کا گوشت کھایا اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔

اور سینہ کے اوپر کے حصہ میں بھی۔ ابن عمر' ابن عباس اور انس

(۵۵۱۰) ہم سے خلاد بن یحیٰ نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے سفیان

نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میری بوی فاطمہ

بنت منذر نے خبردی' ان سے حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنما

نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ساتھ لیے کے زمانے میں ایک گھو ڑا نحر

[راجع: ٥٥١٠]

٣٠٥١ حدَّنَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِسَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَالْبُحْرِ.

لله فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.

(۵۵۱۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ہوام نے ' ان سے فاطمہ بنت منذر نے کہ حضرت اساء بنت ابی کر بھی ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ مان کیا کے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑے کو نح کیا(اس کے سینے کے اوپر کے حصہ میں چھری مار کر) پھر اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیع اور ابن عیبنہ نے ہشام سے "نح" کے اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیع اور ابن عیبنہ نے ہشام سے "نح" کے

ذكركے ساتھ كى۔

[راجع: ١١٥٥]

گھوڑے کا نحراور ذبیحہ دونوں جائز ہے اور اس کا گوشت حلال ہے گرچونکہ جماد میں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے اس کو کھانے کاعام معمول نہیں ہے۔

و ٧ - باب يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ باب زنده جانوركي إدَّل وغيره كاثنايا الت بند كرك تيرمارنا والْمَحَدُّمة بالمُثَلِّة بالمُعَدِّمة بالمُحَدِّمة ب

المثلة بضم الميم وسكون الثاء هي قطع اطراف الحيوان او بعضها وهوحي والصبورة والمجثمة التي تربط و تجعل غرضا للرمي فاذا ماتت من ذالك لم يحل أكلها مطلب وي ب جو بيان بوا روايت من ذكوره تحكم بن الوب ابن الي عقيل ثقفي تجاح بن يوسف ك پچا ك بين جو بعره من ان ك تائب مقرر بوك تقد رحمه الله تعالى ـ

٣٥١٣ حدثناً أبو الوليدِ حَدْثنا شَعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِيْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ : فَهَى النَّبِيُ هُلَا أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

2006 حدثناً أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ ابِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُلاَمٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلْهَا، يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلْهَا، ثُمُّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلامِ مَعَهُ فَقَالَ : ازْجُرُوا عُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، غُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّي الْقَيْلَ بَهَى أَنْ تُصْبَرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَعْرَمُ اللهَيْمَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ، بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.

٥ - ٥٥ - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير قال: كنت عند أبن عمر، فمروا بفينة أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا

(۵۵۱۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس بخاش کے ساتھ تھم بن ابوب کے بہال گیا انہوں نے وہال چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کراس پر تیرکانشانہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم سٹھ کے ندہ جانور کو باندھ کرمار نے سے منع فرمایا ہے۔

ذبيجه اور شكار كابيان

(۵۵۱۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے ابوبشر نے 'ان سے سعید بن جمیر نے کہ میں ابن عمر بی تیا کے ساتھ تھاوہ چند جوانوں یا (یہ کماکہ) چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیرکانشانہ لگارہ

ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :

مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ، لَعَنَ مَنْ فَعَلَ

هَذَا. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةً.

تھے جب انہوں نے ابن عمر بنی تھا کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر بنی تھا نے کہا میہ کون کر رہا تھا؟ ایسا کرنے والوں پر نبی کریم ملتی لیا نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی متابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔

ہم سے منهال نے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن

عمر المالة عمر المالة ا

زندہ جانور کے پاؤل یا دوسرے مکڑے کاٹ ڈالے۔ اور عدی نے

بیان کیا' ان سے سعید نے' ان سے حضرت ابن عباس بھا ان نے بی

مرغی یا اور ایسے ہی زندہ جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کرنا ایسا جرم ہے جن کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کے رسول مٹھاجا نے لعنت بھیجی ہے۔

- حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النِّ عُمَرَ لَعَنَ النِّهِ عَلَمَ لَعَنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ وَقَالَ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۵۱۷) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بزید رہائتی سے سا' انہوں نے نبی کریم ملتی ہے کہ آخضرت ملتی ہے نہے کہ آخضرت ملتی ہے نہ دہزنی کرنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تر جملہ احادیث اسلام کی رحم و کرم کی پاکیزہ ہدایات پر بین دلیل ہیں جن کے خلاف عمل کرنے والے اسلام کے نزدیک میں اسلام کے نزدیک میں میں جو معاندین اسلامی رحم و کرم کے منکر ہیں ان کو الی پاکیزہ تعلیمات پر غورو فکر کرنا چاہیے۔ صاف ہدایت ہے ادحموا من فی الارض برحمکم من فی السمآء لوگو! تم زمین والول پر رحم کرو تم پر آسان والا رحم کرے گانچ ہے۔

کریم مالی اسے روایت کیا۔

كرد مرباني تم ابل زمين پر فدا مربال مو گاعرش برس پر

### باب مرغی کھانے کابیان

(2012) ہم سے یکی نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا 'ان سے ابوقلابہ کیا 'ان سے ابوقلابہ کیا 'ان سے ابوقلابہ نے 'ان سے ابوموی لیمنی الاشعری رضی نے 'ان سے ابوموی لیمنی الاشعری رضی اللہ عنہ نہرم جری نے 'ان سے ابوموی لیمنی اللہ علیہ وسلم کو مرغی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھاہے۔

٢٦- باب الدَّجَاجِ

المُعْنَا وَكِيعٌ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ الشَّيْانَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّالِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّالِي اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُونِ اللهِ اللهِ

مرغی کے حلال ہونے پر سب کا انقاق ہے یہ حضرت کی بن الی کثیر ہیں بنوطے کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک بناٹھ سے ملا قات کی ہے اور ان سے عکرمہ اور اوزاعی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

٨٠٥٥ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ

(۵۵۱۸) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے ابوب بن الی تمیمہ نے بیان کیا ان سے قاسم نے ان

سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابوموی اشعری بناٹھ کے پاس تھے ہم میں اور اس قبيله جرم مين بهائي چاره تھا پھر کھانا لايا گيا جس ميں مرغى كا گوشت بھی تھا' حاضرین میں ایک مخص سرخ رنگ کا بیٹا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا' ابومویٰ اشعری بناٹھ نے اس ے کما کہ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ ما اللہ علی کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاتھاای وقت سے مجھے اس سے کھن آنے لگی ہے اور میں نے قتم کھالی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوموی بناللہ نے کما کہ شریک ہو جاؤ میں تہیں خبردیتا ہوں یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کر تا ہوں کہ میں آنخضرت ماٹھایا کی خدمت میں قبیلہ اشعرے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا' میں آنخضرت ما الله على ما من آيا تو آپ ففات آپ صدقد ك اون تقسيم فرما رہے تھے۔ ای وقت ہم نے آنخضرت ساتھیا سے سواری کے کیے اونث کاسوال کیا آخضرت ما اللہ اے قتم کھالی کہ آپ ہمیں سواری ك ليے اون نہيں ديں گے۔ آپ نے فرمايا كه ميرے پاس تمهارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ساتھ کیا ک یاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کمال ہیں'اشعری کمال ہیں؟ بیان کیا کہ آنخضرت ملٹائیا نے ہمیں پانچ سفید کوہان والے اونٹ دے دیئے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ آنخضرت ملتی اپنی فتم بھول گئے ہیں اور اگر ہم نے آنخضرت ملٹی کیا کو آپ کی قتم کے بارے میں غافل رکھاتو ہم کبھی فلاح نہیں یا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قتم کھالی تھی مارے خیال میں آپ این قسم بھول گئے ہیں۔ آخضرت النایم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تہمیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی فتم

الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ فَأَتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجِ وَلِّنِيَ الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدُنْ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَاٰكُلُ مِنْهُ. قَالَ : إنِّي رَأَيْتُهُ أَكُلَ نَا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ. فَقَالَ آذنُ، أُخْبَرُكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيُّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِي نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيْينَ، فَوَافَقُتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ: فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا قَالَ : مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِل، فَقَالَ: أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرَ يُونَ؟ قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمُسَ ذَوْدٍ غُرُ الذُّرَى فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي : نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَمِينَهُ، فَوَالله لَيْنُ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، فَظَنَنًا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: ((إنَّ ا لله هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَا لله إِنْ شَاءَ الله لاً أُحْلِفُ عَلَى يَمينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا

مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلُتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

اگر خدانے چاہاتو بھی ایسانہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قتم کھالوں اور پھر بعد میں جھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دو سری چیزاس سے بہتر ہے اور پھروہی میں نہ کروں جو بہترہے 'میں قتم تو ڑ دوں گا اور وہی کروں گاجو بہتر ہو گا اور قتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کردوں گا۔

ابومویٰ اشعری رہ اٹھ کا دلی مطلب میہ تھا کہ تم بھی اپنی قتم تو ڑ کر مرغی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ مرغی ایسا جانور نہیں ہے جس کی مطلق غذا گندگی ہو وہ اگر گندگی کھاتی ہے تو پاکیزہ اشیاء بھی بھڑت کھاتی ہے پس اس کی حلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

# ٧٧ - باب لُحُوم الْعَيْل باب هور ما كوشت كهان كابيان

(۵۵۱۹) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ا ہم سے ہشام نے بیان کیا ان سے فاطمہ نے اور ان سے حضرت اساء ری فی اس نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ملی کیا کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذری کیا اور اسے کھایا۔

( • 201 ) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله بی رہا نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول الله مائی ہے نے گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمادی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمادی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔

١٩ - حدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنا سُفْيَانُ
 حَدُّثَنا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَت:
 نَحَوْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُــولِ الله ﷺ فَأَكُلْنَاهُ. [راجع: ٥٥١٠]

٠ ٢ ٥ ٥ - حدثنا مُسَدُدٌ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ
 زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى
 النبيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ
 وَرَحْصَ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ.

[راجع: ٤٢١٩]

از حضرت الاستاذ مولانا ابوالحن عبيدالله صاحب شخ الحديث مبارك بورى مدظله العالى محورث كى بلا كرابيت طت كرابيت حلت كرابيت تزيى اور تحركى دونول المستحديد الم شافعي اور المام احمد كے علاوہ صاحبين اور طحادى خنى بھى بيں۔ امام مالك سے كرابيت تزيى اور تحركى دونول متقول بيں۔ امام ابو حنيفه سے تين قول متقول بيں كرابت تزيى و تحركى ' دجوع عن القول بالتحويم دخفيه كے بال اصح اور ارزح قول تحريم كا ہے۔ طرفين كے دلائل اور جوابات شروح بخارى (فتح البارى ' عينى) شرح موطا المام مالك للزر قانى و شرح محلنى الآثار للمحلوي ميں بالتفصيل خدكور بيں۔ حلت كے دلائل واضح قويہ آجانے كے بعد تعال يا عمل امت كى طرف النقات بے معنى اور لغو كام ہے۔ جمت شرى كتاب و سنت اور اجماع بحرقياس صحيحہ ہے۔ محمورت كاعام اور بيوا معرف شروع بى سے سوارى رہا ہے۔ اس ليے اس كے كھائے كا رواج نہيں ہے۔ علاوہ بريں عطاء بن ابى رباح سے تمام صحابہ كى طرف سے بلا احتزاء احدے اكل لحم خيل كى نبعت ثابت ہے كان السلف داى الصحابة) كانوا ياكلونه دابن ابى شيبة، (عبيدالله رحمانى مبارك يورى)

٢٨ - باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
 فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بب پالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے اس بب میں حضرت سلمہ ری افوال عدیث نبی کریم مانی پیاسے مروی ہے

عبيدالله ني انهيل سالم اور نافع نے اور انهيں حضرت ابن عمر الكافا

نے کہ نی کریم مٹھانے نے جنگ خیبرے موقع پر پالتو کدموں کے

٧١٥٥- حدَّثناً صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ أَ للهُ عَنْ سَالِم وَ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَضِيَ الله عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ لُحُوم الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

[راجع: ۵۵۳]

٧ ٢ ٥٥- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَّثنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَالِمٍ.

[راجع: ٥٥٣]

للينين فرمايا وحمه الله تعالى.

٥٥٢٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهُ اللُّهُ عَنِ الْمُتَّعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَلُحُوم حُمُر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم الإنسيَّةِ. [راجع: ٢١٦]

(۵۵۲۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا کما ہم سے کی نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے 'کما محم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حفرت عبدالله والله على ما الله على المائيل في التوكد مول ك كوشت كى ممانعت كى تقى ـ اس روايت كى متابعت ابن المبارك نے كى تقى ، ان سے نافع نے اور ابواسامہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے سالم نے ای طرح سے بیان کیا۔

ا معرت مدد بن مربد بقره کے باشدے ہیں۔ حضرت امام بخاری اور ابوداؤد وغیرہ کے استاد ہیں۔ سنہ ۲۲۸ھ میں انقال

گوشت کی ممانعت کردی تھی۔

(۵۵۲۳) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم کو امام مالک نے خردی' انسیں ابن شماب نے' انسیں محمد بن علی کے بیٹے عبداللہ اور حس نے اور انہیں ان کے والدنے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جنگ خیبرے سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرماديا تقابه

ترجيم حرمت متعد ك متعلق امت كا اجماع ب مرشيعه حفرات اس كى طت ك قائل بين اور بعض شاذ آثار ب استدلال سيتي المرت بين بعض لوگ اس بارے مين علامه ابن حزم كو بعى متم كرتے بين حالا نكه حافظ صاحب نے صاف ككما ہے وقد اعترف ابن حزم مع ذالك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم انها حرام الى يوم القيامة قال فآمنا بهذا القول والله اعلم التح البادى باده: ٢١/ ص: ٢١١ يعنى اس كے باوجود علامه اين حزم نے متعدكى حرمت كا اقرار كيا بے كونكه يد صحح ب كد آخضرت من الكا ف اے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے ہی ای فرمان نبوی پر مارا ایمان ہے۔

(۵۵۲۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عمونے' ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابرین عبداللہ عُنظ نے میان کیا کہ نی کریم مٹھ نے جگ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے ہے منع فرما دیا تھااور گھو ڑوں کے

٨٥٥ حدُّثناً سُلَيْمَانِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَحْصَ فِي

لُحُومِ الْخَيْلِ. [راجع: ٤٢١٩]

٥٥٢٥، ٥٥٢٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٍّ عَنِ اللهِ عَنْهُمْ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالاً: نَهَى النَّهِيُّ عَلَى كُومِ الْحُمُرِ. قَالاً: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

[راجع: ۳۱۵۵، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲]

المُعْتَونَ السُّحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ السَّحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاحِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع. ٥٧٨ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله على جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أكلت الْحُمُو ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمُّ جَاءَهُ جَاءَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إنَّ ا لله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُر الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. [راجع: ٣٧١]

٩ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَوْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ حُمْرٍ

ليے رخصت فرمادي تھی۔

(۵۵۲۱-۵۵۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یجی نے بیان کیا اور ان بیان کیا اور ان کیا اور ان سے براء اور ابن ابی اوٹی فاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیل نے گدھے کا کوشت کھانے سے منع فرادیا تھا۔

(۵۵۲۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم کو بیقوب بن اہراہیم نے خبردی کہ ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان خبردی اور ان سے حضرت سے ابن شماب نے انسیں ابو ادر لیس نے خبردی اور ان سے حضرت ابو تعلیہ ہو ٹی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔ اس روایت کی متابعت زبیدی اور عقیل نے ابن شماب سے کی ہے۔ مالک معمر کا جشون کو نس اور ابن اسحاق نے زبری سے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا ہے جر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۲۸) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی 'انہیں ایوب نے 'انہیں محد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑائی نے کہ رسول اللہ الٹیا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر دو مرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے ماحب آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آنحضرت ماٹی کے ایک منادی کے ذریعہ لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تنہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے اس کے رسول تنہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ نایاک ہیں چنانچہ اسی وقت ہانہ یاں الٹ دی گئیں حالانکہ وہ (گدھے کے) گوشت سے جوش مار رہی تنہیں۔

(۵۵۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرو نے بیان کیا کہ بیں نے حضرت جابر بن زید بھی انتیا ہے ہوئی اللہ میں اللہ میں کے دور کا خیال ہے کہ رسول اللہ میں لیے پالتو گد هوں کا

الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانْ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرُو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ. وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسِ وَقَرَأَ ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾.

گوشت کھانے سے منع کیاتھا؟ انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری بنالخرنے ہمیں بھرومیں میں بتایا تھا لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس بی اس سے انکار کیا اور (استدلال میں) اس آیت کی تلاوت كى "قل لا اجدفيما او حى الى محرما"

اس آیت میں حرام ماکولات کا ذکر ہے جس میں ذکورہ گدھے کا ذکر نہیں ہے۔ شاید ابن عباس بی وال احادیث کا علم نہ النہ اللہ اللہ اللہ عباس بی واللہ کا دارے کا علم نہ موا ہو ورنہ وہ مجھی ایسانہ کتے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو' واللہ اعلم بالصواب

### باب ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے (ویرندے) کے گوشت کھانے کے بارے میں

( ۵۵۳۰) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہام کو امام مالک نے خردی انسیس ابن شماب نے انسیس ابو اورلیس خولانی نے اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کی متابعت یونس معمر' ابن عیبینہ اور ماجشون نے زہری کی سندسے کی ہے۔

ذی ناب سے مراد ایسے دانت ہیں جن سے درندہ جانوریا پرندہ اپنے شکار کو زخمی کر کے مجاڑ دیتا ہے۔

### باب مردار جانور کی کھال کاکیا تھم ہے؟

(ا۵۵۳) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا ' کما ہم سے یعقوب بن ابراجيم نے بيان كيا كما جم سے جمارے والدنے بيان كيا ان سے صالح نے بیان کیا کما مجھ سے ابن شماب نے بیان کیا انسیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبردی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس جھ ان نے خبر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نمیں اٹھلا؟ لوگوں نے کما کہ یہ تو مری ہوئی ہے۔ آنخضرت ماڑجا نے فرمایا کہ صرف اس کا کھاناحرام کیاگیاہے۔

(۵۵۳۲) ہم سے خطاب بن عثان نے بیان کیا 'کماہم سے محد بن حمیر نے بیان کیا' ان سے ثابت بن عجلان نے بیان کیا' انبول نے سعید بن

### ٢٩ - باب أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السبّاع

• ٥٥٣٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْ لاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَن الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٥٧٨ ١٥٧٨]

• ٣- باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٥٣١ – حدَّثناً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهُ بْنُ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بشَاةٍ مَيِّنَةٍ فَقَالَ: ((هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بإهَابِهَا؟)) قَالُوا: إنَّهَا مَيِّتَةً. قَالَ: ((إنَّمَا حَرُهُ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

چڑہ رباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ ٣٧ ٥٥- حدَّثَناً خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ مَوَّ النُّبِي اللَّهِ بَعَنْزِ مَيِّنَةٍ فَقَالَ: ((مَا عَلَى أَهْلِهَا لُوْ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا)): [راجع: ١٤٩٢]

#### ٣١ باب المسلك

٥٥٣٣ حدَّثَناً مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو 'بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّمُهُ يُدْمِي، اللُّونُ لَوْنٌ دَم، وَالرَّبِحُ ربِحُ مِسْكِي). [راجع: ٢٣٧]

جبیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس می ا ے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم طائع کا ایک مرے ہوئے بکرے ك پاس سے گزرے تو فرمايا كه اس كے مالكوں كو كيا ہو كيا ہے اگر وہ اس کے چڑے کو کام میں لاتے (تو بمتر ہوتا)

### باب مشك كااستعال جائز ب

(۵۵۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے عمارہ بن تعقاع نے بیان کیا ان سے ابو زرعہ بن عمرو بن جرير في اور ان سے حضرت ابو بريره والله في بيان كيا كه رسول الله الله الله الله عن الله كراسة مين زخى مو كيامواس قیامت کے دن اس حالت میں اٹھلیا جائے گاکہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہو گااس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہو گا گراس میں مشک جىيى خوشبو ہو گى۔

التي استعال فرمايا كرتے تھے اور آپ نے جنت كى مٹى كے ليے فرمايا كه وہ مشك جيسى خوشبودار ب اور قرآن، مجيد ميں ب خنامه مسک اور مسلم نے ابوسعید بناتھ سے روایت کیا کہ مشک سب خوشبوؤں سے بڑھ کرعمدہ خوشبو ہے الغرض مشک پاک، ہے۔

(۵۵۳۳) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے ٥٥٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا بیان کیا'ان سے برید بن عبداللہ نے'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ جَليسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُهْدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَيْحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكَبْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجدَ رِيحًا خَبيثَةً)).

[راجع: ۲۱۰۱]

حضرت ابومویٰ بناتھ نے کہ نبی کریم ماتھیانے فرملیا نیک اور برے دوست کی مثال مثک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی س ب (جس كے پاس مشك ب اور تم اس كى محبت ميں ہو) وہ اس میں سے یا تہمیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گایا تم اس سے خرید سکو ك يا (كم ازكم) تم اس كى عمده خوشبوس تو محظوظ موى سكو ك اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے (بھٹی کی آگ سے) جلا وے گایا تہمیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔

ا جمتد مطلق معرت امام بخاری روانی نے اس مدیث سے بھی مثک کا پاک اور بستر ہونا ثابت فرمایا ہے اور اس اچھے اور اس نیسین مللے دوست سے تثبیہ دی ہے بے شک

#### محبت صالح ترا صالح كند محبت طالع ترا طالع كند

حضرت ابوموی اشعری بزاید کمه مکرمه میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے حال تھے۔ کلام اللی خاص انداز اور لحن داؤد طائق سے پرما کرتے تھے۔ تمام سامعین محو رہتے تھے۔ ان کی تلاوت پر خوش ہو کر حضرت عمر بناتی نے ان کو بھرہ کا حاکم بنایا۔ سند ۵۲ھ میں وفات پائی رضی الله عنه وارضاه۔

#### ٣٢ باب الأرْنَب

٥٣٥– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ؛ انْفَحْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرٍّ الظُّهْرَان، فَسَعَى الْقَوْمُ فَتَعِبُوا، فَأَخَذَّتُهَا فَجنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَلْأَبْحَهَا فَبَعَثَ بُورِكَيْهَا، أَوْ قَالَ: بِفَخَذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### ٣٣ - باب الضَّتِّ

٥٥٣٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ : ((الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)).

٥٥٣٧ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأَتِيَ بِضَبٍّ مَخْنُوذِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بيَدِهِ

### باب خرگوش كأكوشت حلال ب

(۵۵۳۵) جم سے ابو الولیدنے بیان کیا کماجم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حضرت انس باللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھاکیا۔ ہم مرانظہران میں تھے۔ لوگ اس كى بيجيے دوڑے اور تھك گئے پھريس نے اسے پكرليا اور اسے حضرت ابوطلح رہ اللہ کے پاس لایا۔ انہوں نے اسے ذریح کیااور اس کے دونوں کو لیے یا (راوی نے بیان کیا کہ) اس کی دونوں رانیں نبی کریم ملَّ يَا كِيل بَعِيمِين اور ٱنخضرت ملَّ إِيمَانِ انهيں قبول فرمايا۔

بعض لوگ اس جانور کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی مادہ کو حیض آتا ہے۔ حضرت امام بخاری روایتے نے ان کے خیال کی تردید فرماتے ہوئے خرگوش كا كھانا حلال ثابت فرمايا ہے۔

### باب ساہنہ کھاناجائزے

(۵۵۳۲) م سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ویارنے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر جی ہے سا کہ نبی کریم مٹھیا نے فرمایا 'ساہند میں خود نسیں کھاتا لیکن اے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔

ساہنہ ایک مشہور جنگلی جانور ہے جو حلال ہے مگر آنخضرت ماٹھیا نے اسے نہیں کھایا جیسا کہ یہال ذکور ہے۔

(۵۵۳۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوامامہ بن سل نے ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمان يان كيا اور ان س حضرت خالد بن وليد روات ني الله وه نبي كريم ما تي اك ساته ام المؤمنين حضرت ميمونه رثي فياك گر كئے تو آنخضرت الأبيا كي خدمت میں بھنا ہوا ساہنہ لایا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا لیکن بعض

عورتوں نے کما کہ آپ جو کھاناد کھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو ہتا دو۔ عورتوں نے کما کہ بیہ ساہنہ ہے یارسول اللہ! چنانچہ آخضرت ما ہے ہو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا بیہ حرام ہے؟ آخضرت ما ہے؟ آخضرت ما ہے؟ آخضرت ما ہے جا اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت میں نہیں پایا جا آ اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد را ہے ہا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا اور آخضرت ما ہے اور کھا دی کھر رہے تھے۔

اور آخضرت متی کیا دیا ہے۔ آئے ہوئے اور آخضرت متی کیا دو جائز و طال ہے۔ جیسا کہ یمال احادیث میں فہ کور ہے۔ امام احمد اور امام طحاوی نے نکالا کہ آخضرت میں کیا ہے ساہنہ کے گوشت کی ہانڈیاں الث دی تھیں۔ یہ اس پر محمول ہے کہ پہلے آپ کو اس کے منح ہونے کا گمان تھا مجریہ گمان جاتا رہا اور آپ نے سحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بڑا تھ اللہ کی تکوارے طفت ہیں جو سندا تاہ میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٣٤– بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

٥٣٨ - حدثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ

[راجع: ۲۳۵]

باب جب جے ہوئے یا چھلے ہوئے تھی میں چوہار ہوائے تو کیا حکم ہے

معرکی روایت کو ابوداؤد نے نکالد اساعیل نے سفیان سے نقل کیا انہوں نے کہا میں نے زہری سے بیہ مدیث کی باریوں میں می من ہے عن عبدالله عن ابن عباس عن مبمونة کی مدیث میں بیہ صراحت نہیں ہے کہ آس پاس کا کمی کتنی دور تک

نکالیں۔ یہ ہر آدی کی رائے پر مخصر ہے اگر پتلا تھی یا تیل ہو تو ایک روایت میں یوں ہے کہ اسے تین چلو نکال دیں مرب روایت من یوں ہے۔ اب جو تیل یا تھی کھانے کے کام کانہ رہا اس کا جلانا درست ہے۔ حضرت ابن عمر بی ای سے منقول ہے کہ آگر تھی پتلا ہو تو اسے اور کام میں لائے مرکھانے میں اسے استعال نہ کرو۔ حضرت میمونہ بی اس المؤمنین میں سے ہیں جو سنہ کھ عمرة القضاء کے موقع پر نکاح نبوی میں آئیں اور اتفاق دیکھئے کہ ای جگہ بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ آپ کی آخری ہوی ہیں جن سے یہ منقول ہے۔

٣٥٥- حدَّثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَةِ تَمُوتُ عَنِ الدَّابَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا، قَالَ : بِلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله الله أَمْرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنِ وَشُولً الله عَنْ أَمْرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنِ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أَكِلَ. عَنْ خَدِيثِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله.

[راجع: ٢٣٥]

(۵۵۳۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہیں یونس نے انہیں محد بن عبداللہ بن شماب زہری نے کہ اگر کوئی جانور چوہایا کوئی اور جے ہوئے یا غیر جے ہوئے گئی یا تیل میں پڑ جائے تو اس کے متعلق کہا کہ ہمیں یہ حدیث پنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہ کے متعلق جو گئی میں مرگیا تھا ، تھم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گئی نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سے گئی نکال کر پھینک دیا جائے اور پھر باقی گئی کھایا گیا۔ ہمیں یہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ کی سند سے پنچی ہے۔

حضرت محمد بن عبدالله بن شماب زہری زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ بہت بوے فقیہ اور زبردست محدث ہیں۔ بماہ

(\* ۵۵۴ ) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ ابن مالک نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ ابن عبداللہ نے 'ان سے عبداللہ ابن عبداللہ نے 'ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی رہے اس چوہ کا حکم حضرت میمونہ رہی ہی گیا ہے اس چوہ کا حکم پوچھا گیا جو تھی میں گرگیا ہو۔ آنخضرت ساتھ کیا ہے فرمایا کہ چوہ کو اور اس کے چاروں طرف سے تھی کو پھینک دو پھریاتی تھی کھالو۔

باب جانوروں کے چروں پر داغ دینایا نشان کرنا کیساہے ؟

(۱۵۵۳) ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے صفلہ نے ان سے سللہ نے ان سے صفلہ نے ان سے حفلہ نے کہ وہ چرے پر ان سے حضرت ابن عمر بی ای نے کہ وہ چرے پر نشان لگانے کو ناپند کرتے تھے اور حضرت ابن عمر بی ای نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ای نے چرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبیداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو فتیہ بن سعید نے بھی روایت کیا کما ہم کو

حضرت محمد بن عبرالله بن شاب زهرى زهره بر رمضان الهارك سنه ١٣٣ من وفات پائى وحمد الله . • ٤ ٥ ٥ - حدَّقَنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الله بُنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بُنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَتْ: مُنِلَ النّبِيُ هَاعَنْ وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). [راجع: ٢٣٥] وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). [راجع: ٢٣٥] الصُّورَةِ

١ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظُلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمُ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَسَرَبَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَسْرَبَ. تَابَعَهُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ قَتَالَهُ وَقَالَ

عمروبن محمد عنقزی نے خبردی انہوں نے صنظلہ سے۔

اس ردایت میں صراحت ہے کہ منہ پر مارنے سے منع فرمایا بعض جائل معلموں کی عادت ہے کہ بچوں کے منہ پر مارا کرتے ہیں۔ ان کو اس حدیث سے تھیحت لینی جائے۔

٧٥ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْخِ لِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْخِ لِي يُحَنَّكُهُ وَهُو فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[راجع: ١٥٠٢]

تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

(۵۵۳۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حضرت انس بن تن نے بیان کیا کہ میں نبی کریم سائے کیا کی خدمت میں اپنے ہمائی (عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود) کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں۔ آخضرت سائے کیا اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بری کو داغ رہے تھے (شعبہ نے کہا کہ) میں سجھتا ہوں کہ آب ایک بری کو داغ رہے تھے (شعبہ نے کہا کہ) میں سجھتا ہوں کہ رہشام نے) کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ بکری کے کانوں کو داغنا جائز ہے۔ کسی بزرگ کامنہ میں مجور نرم کرکے بچہ کے حلق میں ڈال دینے کو تحنیک کمنا جاتا

٣٦ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكُلْ لِحَديثِ رَافِعِ عَنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ.

الأُحْوَصِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَافِعِ بْنِ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، وسَأَحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، وسَأَحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، ومَا الطَّفُورُ فَمُدَى الْحَبَشَةِي)، وتَقَدَّمَ وَمَا الطَّفُورُ الْمُعَدَى الْحَبَشَةِي)، وتَقَدَّمَ

باب اگر مجاہدین کی کسی جماعت کو غنیمت ملے اور الن میں سے پچھ لوگ اپ دوسرے ساتھوں کی اجازت کے بغیر اتقیم سے پہلے غنیمت کی بحری یا اونٹ میں سے پچھ ذری کرلیں تو الیا کوشت کھانا حلال نہیں ہے بوجہ رافع بن خدتی بڑھٹو کی صدیث کے جو انہوں نے نبی کریم ساتھ کے اس اور عکرمہ نے چور کے ذبیحہ کے متعلق کما کہ اسے پھینک دو (معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے) ذبیحہ کے متعلق کما کہ اسے پھینک دو (معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے) کیا' ان سے سعید بن مسروق نے بیان کیا' کماہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسروق نے بیان کیا' ان سے عبلیہ بن رفاعہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبلیہ کے دادا رافع بن خدتی برائی گئی کریم ساتھ کے دادا رافع بن خدتی برائی گئی کہ میں نے نبی کریم ساتھ کے دادا رافع بن ممارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ آخضرت ساتھ کے فرملیا کہ جو آلہ خون بمادے اور (جانوروں کو ذرئ کا آلہ آئے دات اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا' دانت تو ہڑی دانت تو ہڑی ہے اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا' دانت تو ہڑی کے اور خاد کو اسے کھاؤ بشرطیکہ ذرئ کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تہیں بناؤں گا' دانت تو ہڑی کے اور خاد کی کرنے والے لوگ ہوں ناخن خوری کے اور جادی کرنے والے لوگ

سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنِّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا. فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شَيَاهٍ. ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبسَهُ الله فَقَالَ: ((إِنْ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ. فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا)).

[راجع: ۲٤۸۸]

آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کرلیا تھا لیکن نبی کریم الناہیم پیچے کے صحابہ کے ساتھ تھے چنانچہ (آگے پہنچنے والوں نے جانور ذرج کر کے) ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھادیں لیکن آخضرت النہیم نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا بھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا بھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے بھرایک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ آخضرت النہیکی نے فرمایا کہ یہ جانور بھی کھی وحشی جانور بھی طرح بد کئے گئے ہیں۔ اس لیے جب ان میں سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔

حضرت رافع بن خدیج بناتھ کی کنیت ابو عبداللہ حارثی انصاری ہے۔ جنگ احد میں ان کو تیر لگا جس پر آنخضرت ملتی کیا نے کنیٹ کیا کہ میں قیامت کے دن تمہارے اس تیر کا گواہ ہوں۔ ان کا زخم عبدالملک بن مروان کے زمانہ تک باتی رہا۔ ۸۲ سال کی

عمر میں سنہ ۲۷ھ میں وفات پائی ' رضی اللہ عنہ۔

٣٧- باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهُو جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو آگ آرى -
عُمَرَ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرَ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بن رفَاعةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَديجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَي سَفَرٍ، فَنَدُ بَعِيرٌ مِنَ الإبلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبسَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا قَالَ: ((إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ:

باب جب کسی قوم کاکوئی اونٹ بدک جائے اور ان میں سے کوئی شخص خیر خواہی کی نیت سے اسے تیرسے نشانہ لگاکر مارڈالے تو جائز ہے؟ حضرت رافع بن خدت جہائے کی نبی کریم ملٹی ہے۔ کریم ملٹی ہے۔ دوایت کردہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔

(۵۵۳۳) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عمر بن عبید الطنافی نے خردی انہیں سعید بن مسروق نے 'ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ' ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ' ان سے ان کے دادا حضرت رافع بن خدت بن بناتھ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک ادنٹ بدک کر بھاگ پڑا ' پھرایک آدمی نے تیرسے اسے مارا اور اللہ تعالی نے اسے روک بیان کیا کہ پھر آنحضرت ملتی ہی نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض دیا ' بیان کیا کہ پھر آنحضرت ملتی ہی نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض او قات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں ' اس لیے ان میں سے جو اسے مارے قابوسے باہر ہو جائیں 'ان کے ساتھ ایساہی کیا کرو۔ رافع نے تہمارے قابوسے باہر ہو جائیں 'ان کے ساتھ ایساہی کیا کرو۔ رافع نے

(210) 8 3 4 5 5 C

قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهُ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ يَكُونُ مُدَى قَالَ : ((أَرِنْ مَا أَنْهَرَ أَوْ نَهَرَ اللهُ مَكُونُ مُدَى قَالَ : ((أَرِنْ مَا أَنْهَرَ أَوْ نَهَرَ اللهِ لَلهُ فَكُلْ. غَيْرَ اللهِنَّ اللهِ فَكُلْ. غَيْرَ اللهِنَّ وَالظُّفُرِ. فَإِنَّ اللهِنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى اللهِنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى اللهِنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى اللهِ المَّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى اللهِ اللهِ اللهُ ا

بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذرج کرنا چاہتے ہیں لیکن مارے پاس چھریاں نہیں ہو تیں۔ فرمایا کہ دیکھ لیا کروجو آلہ خون بما دے یا (آپ نے بجائے نہو کے) انہو فرمایا اور اس پر اللہ کانام لیا گیا ہو تو اے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہو کیونکہ دانت ہڑی ہے اور ناخن جش والوں کی چھری ہے۔

چھری نہ ہونے پر بوقت ضرورت وانت اور ناخون کے سوا ہرایے آلہ سے ذری جائز ہے جو خون بما سکے۔

# باب جو شخص بھوک ہے بے قرار ہو (صبر نہ کر سکے)وہ مردار کھاسکتا ہے

كيونكه الله تعالى في سورة بقره مين فرمايا "مسلمانو! مم في جو بإكيزه روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اگر تم خاص کر اللہ کو بوجنے والے مو (توان نعمتوں پر) اس كاشكرادا كرواللہ نے توتم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے پھرجو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تو اس پر پچھ گناہ نہیں ہے"اور الله نے سور ہ ما کدہ میں فرمایا " پھرجو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہواس کو گناه کی خواہش نہ ہو'' اور سور ہُ انعام میں فرمایا ''جن جانوروں پر الله كانام ليا جائے ان كو كھاؤ اگر تم اس كى آيتوں پر ايمان ركھتے ہو اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیاہے اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کردیا جن کا کھانا تم ير حرام ہے وہ بھى جب تم لاچار نہ ہو جاؤ (لاچار ہو جاؤ تو ان كو بھى کھاسکتے ہو) اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر کھانے بوجھے اپنے من مانے لوگوں کو ممراہ کرتے ہیں اور تیرا مالک ایسے حدسے بردھ جانے والول كو خوب جانتا ہے" اور الله نے سورة انعام میں فرمایا "اے بغير! كمه دے كه جو مجھ پر وحي بھيجي گئي اس ميں كسي كھانے والے پر كوئى كھانا حرام نهيں جانبا البيتہ اگر مردار ہويا بهتا خون يا سور كا گوشت

# ٣٨- باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَولِهِ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهُ، فَمَن اصْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ﴾ وَقَالَ ﴿ فَمَنِ اضْطُرُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَولِهِ : ﴿فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَالَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ وَقُولِهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْنَةُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بهِ فَمَن ) (211) b

اصْطُرًّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَقَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهٰ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهٰ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله بهِ فَمَنِ اضْطُرً غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهٰ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

١ - باب سُنَّة الأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ پلید ہے یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تو تیرا مالک بخشنے والا مربان ہے۔ "حضرت ابن عباس بھی نے کہا مسفوحا کے معنی بہتا ہوا خون اور سورہ نحل میں فرمایا اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال اس کو کھاؤ اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اس کی نعمت کاشکرادا کرو' اللہ نے تو بس تم پر مردار حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوااور کسی کانام پکارا جائے پھر جو گوئی بے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے مجبور ہو جائے (دہ ان چیزوں کو بھی کھالے) تو اللہ بخشنے والا مربان ہے۔

آ مولانا شاہ عبدالعزیز رہائیے اور ایک جماعت علماء کا فتویٰ ہے کہ جس جانور پر تقریب تغیر اللہ کی نیت سے اللہ کے سوا دو سرے اللہ علی میں اسلام کی ایک میں اللہ کا نام پکارا جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ یہ گائے سید احمد کبیر کی ہے یا یہ بحرا شیخ سدو کا ہے وہ حرام ہو گیا گو ذریح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیس آیت قرآنی کا بھی مفہوم ہمی ہے۔

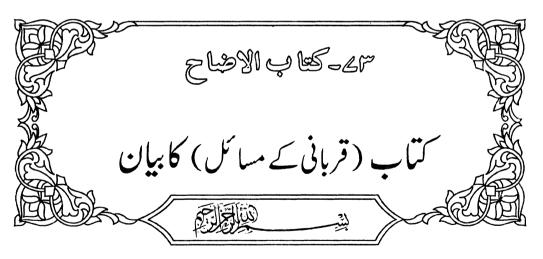

باب قربانی کرناسنت ہے اور حضرت ابن عمرین ﷺ نے کہا کہ بیرسنت ہے اور بیرا مرمشہور ہے

آ پیر مرکے ایس نہ ہب ہے کہ قربانی کرنا سنت مو کدہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کرنا وسعت والے پر واجب ہے۔ علامہ کسیسی کسیسی کسیسی کسیسی کسیسی کہا کہ قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہوا۔

٥٤٥ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَٰذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَوْجِعُ فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الْنُسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَار وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). قَالَ مُطَرِّفٌ: عَنْ عَامِر عَن الْبَرَاء قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةً

غُنْدَرٌ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ عَن فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)).

[راجع: ۹۵۱]

ا سنت سے اس مدیث میں طریق مراد ہے۔ حافظ نے کہا کہ امام بخاری کا مطلب سے ہے کہ لفظ سنت یمال طریق کے معنی میں ہے مگر طریق واجب اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ طریق سے سنت اصطلاحی مراد ہے وهو المطلوب.

> ٥٥٤٦ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا إسْمَاعيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصُّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ٩٥٤]

انس بن مالک رہائے نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھایا نے فرمایا جس نے نماز عیدے پہلے قربانی کرلی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذرج کیااور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کی سنت کو یالیا۔

معلوم ہوا کہ نمازے پہلے قربانی کے جانور پر ہاتھ ڈالناکسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

٢- باب قِسْمَةِ الإمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس

باب امام کا قربانی کے جانور لوگوں میں تقسيم كرنا

(۵۵۳۵) م سے محدین بشارنے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے زبید ایامی نے' ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت براء بن عازب بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی كريم مليَّالم في فرمايا آج (عيدالاصلى كيدن) كي ابتدا مم نماز (عيد) ے کریں گے پھرواپس آکر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گاوہ ہاری سنت کے مطابق کرے گالیکن جو شخص (نماز عید سے) پہلے ذرج کرے گاتواس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جواس نے اپنے گھر والول کے لیے تیار کرلیا ہے قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابوبردہ بن نیار بڑاٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے (نماز عید سے پہلے ہی) ذبح کرلیا تھااور عرض کیاکہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے (کیااس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر اول؟) آنخضرت ما اللہ اے فرمایا کہ اس کی قربانی کرلولیکن تمهارے بعدیہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہو گا۔ مطرف نے عامرے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رہائن نے کہ نبی کریم سائلیے نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی

قربانی پوری ہو گی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

(۵۵۴۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا

ان سے ایوب نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت

٧٥ - حدَّنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّنَا هِمُعَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ اللهِ عَامِرَاتْ لِعُقْبَةَ جَدَعَةٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، صَارَتْ جَدَعَةٌ، قَالَ: ((ضَحِّ بهَا)).

(۵۵۳۷) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا کا ان سے بچی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے عقبہ بن عامر جبنی بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑا تیا نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کئے۔ حضرت عقبہ بڑا تھ کے حصہ میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے حصہ میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا۔

[راجع: ۲۳۰۰]

یہ عظم خاص حضرت عقبہ بناتھ ہی کے لیے تھا۔ اب عظم میں ہے کہ قربانی کا جانور دو دانتا ہونا چاہئے۔ حضرت ہشام بن عروه کلیسی کے مشہور تابعین اور بکثرت روایت کرنے والول میں سے ہیں' سنہ ۱۳۹ھ میں بمقام بغداد انقال فرمایا۔ رحمہ اللہ۔

٣- باب الأَضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ

والنساء

# باب مسافروں اور عور توں کی طرف سے قربانی ہوناجائز ہے

تر بہر باب لا کر حضرت امام بخاری نے اس کا رد کیا جو کہتا ہے کہ عورت کو اپنی قربانی علیحدہ کرنی چاہیے۔ یہ مسلم بھی متعدو سیست افراد کتنے بی ہوں۔

مَعْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَلَىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةً وَهْمَ تَبْكي، فَقَالَ: ((مَا لَكِ مَكَّةً وَهْمَ تَبْكي، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا أَنْهِسْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْضي مَا أَمْرٌ كَتَبُهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْضي مَا فَضي الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَيْتِ)). فَلَمَّا بُمني أَتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: فَلَمَّا بَمْنَى أَتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ أَرْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ. عَمْ مَنْ أَرْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ.

[راجع: ۲۹٤]

(۵۵۴۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رفی آفیا نے کہ نبی کریم ماٹی آیا (ججۃ الوداع کے موقع پر) ان کے پاس آئے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف میں حائفہ ہوگی تھیں۔ اس وقت آپ رورہی تھیں۔ آنخضرت ماٹی آیا ہے؟ فیریافت فرمایا کہ کیابات ہے کیا تہیں چیف کاخون آنے لگاہے؟ حضرت عائشہ رفی آفیا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ تواللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو' پھرجب کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو' پھرجب ہم منیٰ میں سے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ کو گائے کی قربانی کی ہے۔

آ اور طاہر ہے کہ آپ نے اپن بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا تھم نہیں فرمایا' تو جمہور کا ذہب ثابت ہو گیا۔ امام مالک سیسین کی اور طاہر ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا تھم نہیں فرمایا' تو جمہور کا ذہب ثابت ہو گیا۔ امام مالک

اور ابن ماجہ اور ترذی نے عطاء بن بیار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوابوب بناٹھ سے بوچھا کہ آنحضرت ماٹھ کیا کے زمانے میں قربانی کا کیا دستور تھا؟ انہوں نے کہا آدمی این اور اینے گھروالوں کی طرف سے ایک بکرا قربانی کرتا اور کھاتا اور کھلاتا پھرلوگوں نے فخری راہ سے وہ عمل شروع کر دیا جو تم دیکھتے ہو جو خلاف سنت ہے۔

#### باب قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا ٤- باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْم يَوْمَ جائزے

٥٥٤٩ حدَّثَناً صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ سيرينَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهِى فيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جيرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِواهُ أَمْ لاَ. ثُمَّ انْكَفَأَ النُّبيُّ ﴿ إِلَى كَبْشَيْن فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتُوزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ: فَتَجَزُّعُوهَا.

[راجع: ٤٥٩]

۔ لائنے میرا حضرت محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک بڑاتھ کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ فقیہ عالم عابد و زاہد و متقی و مشہور محدث تھے۔ لوگ ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آجاتا تھا۔ موت کے ذکر ہے ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ سنہ ١١٠ه ميس بعمر ٧٤ سال وفات يائي ـ

انہیں تقتیم کرکے (ذبح کیا)

#### باب جس نے کما کہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی ٥- باب مَنْ قَالَ : الأَضْحَى يَوْمَ ورست ہے

تہ ہے۔ لکتی پیرے اسمید بن عبدالرحمٰن اور محمد بن سیرین اور امام داؤد ظاہری کا نہی قول نبے مگر جمہور امت کے نزدیک ۱۱-۱۲-۱۳ تک قربانی کرنا سیسی درست ہے۔

> • ٥٥٥– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ

( ۵۵۵ ) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ابن الی بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ رہا ﷺ نے کہ نبی کریم

(۵۵۴۹) ہم سے صدقہ نے بیان کیا' کہا ہم کو ابن علیہ نے خبر دی'

انہیں ایوب نے 'انہیں مجمہ بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس

بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیام نے قربانی کے دن فرمایا کہ

جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذریح کرلی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے

اس برایک صاحب نے کھڑے ہو کرعرض کیایارسول اللہ! یہ وہ دن

ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھرانہوں نے اپنے

یروسیوں کاذکرکیا اور (کماکہ) میرے پاس ایک سال سے کم کابکری کا

یہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بمترے تو آخضرت

سلی اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سے

اجازت دو سرول کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر آنخضرت ملے پیم دو مینڈ ھول کی

طرف مڑے اور انہیں ذرج کیا پھرلوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور

تھاجس دن اللہ تعالی نے آسان و زمین پیدا کئے تھے۔ سال بارہ مهینہ کا ہو تا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں انتین بے دریے ذی قعدہ ا ذى الحجه اور محرم اور ايك مصر كارجب جو جمادى الاخرى اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے (پھرآپ نے دریافت فرمایا) یہ کون ساممینہ ہے 'ہم نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ عاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آنخضرت ملڑایم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیادی الحجہ ہی ہے۔ پھر فرمایا یہ کون ساشرہے؟ ہم نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر آنخضرت ملٹائیل خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لکن آپ نے فرمایا کیایہ بلدہ (مکہ مکرمہ) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا۔ کیول نمیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون ساہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا بھتر علم ہے۔ آنخضرت ملتيام خاموش مو كئ اور بم نے معجماك آپ اس كاكوئي اور نام تجويز كريس كے ليكن آپ نے فرمايا كيابية قرباني كادن (يوم النحر) نميں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں! پھر آپ نے فرمایا پس تمهارا خون تہارے اموال۔ محدین سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ (ابن انی بکرہ نے) یہ بھی کہا کہ "اور تمہاری عزت تم پر (ایک کی دوسرے یر)اس طرح باحرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمهارے اس شهرمیں اور اس مهینہ میں ہے اور تم عنقریب اپنے رب سے ملوگ اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض دو سرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ (میرا بیہ پیغام)غیرموجود لوگوں کو پہنچادیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے من رہے ہیں۔ اس پر محد بن سیرین کما کرتے تھے کہ نبی کریم ملتہ کیا نے سے فرمایا

ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الزَّمَانُ قَلِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَثُ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَ ذُوالْحِجَّةِ وَ الْمُحَرِّمُ، وَ رَجِبِ مُضَرَ الَّذي بَيْنَهُ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْر هَذَا؟)) قُلْنَا : ا لله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّه سَيُسَمّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ)). قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَٰذَا))، قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((فَأَيُّ يَوْمِ هَٰذَا؟)) قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. َ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا : بلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ)) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْركُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. أَلا فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض. أَلاَ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَانِبَ، فَلَعَلُّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)). وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ: ((أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ أَلاَ هَلْ

بَلُّغْتُ)).

پر آخضرت ملی ایم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤکیا میں نے (اس کا پیغام تم کو) پنجادیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤکیا میں نے پنجادیا ہے؟

[راجع: ٦٧]

آ کی الحر صرف دسویں ذی الحجہ ہی کو کما جاتا ہے اس کے بعد قربانی ۱۱-۱۲-۱۳ تک جائز ہے۔ یہ ایام تشریق کملاتے ہیں۔ کی جرب کے تاریخ کو سب الٹ پلٹ کر دیا تھا ایک ممینہ کو پیچے ڈال کر دوسرا ممینہ آگے کر دیتے بھی سال تیرہ ماہ کا کرتے۔ آخضرت التی کیا کو اللہ نے جمۃ الوداع میں بتلا دیا کہ یہ ممینہ حقیقت میں ذی الحجہ کا ہے۔ اب سے حساب درست رکھو مصرا کی عربی قبیلہ تھا جو ماہ رجب کا بہت ادب کرتا تھا ای لیے رجب اس کی طرف منسوب ہوگیا۔

للمبيد محاجوناه رجب فا بست ادب تربا محالمي يج ر: ٦- باب الأضّحي وَالنّحْر بالْمُصَلَّى

١٥٥١ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ فَيْلًا. [راجع: ٩٨٢]

مزید وضاحت صدیث ذیل میں ہے۔

٧٥٥٥ حدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَذْبَحُ وَيْنَحُر بِالْمُصَلَّى.

[راجع: ۹۸۲]

باب عید گاہ میں قربانی کرنے کابیان

(۵۵۵۲) ہم سے یکی بن بمیرنے بیان کیا 'کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی وقد نے خبردی کہ رسول اللہ سائی ایم (قربانی) ذرج اور نحر عبد گاہ میں کیا کرتے تھے۔

تر بینے میں معرت نافع بن سرجس حفرت عبداللہ بن عمر جہت کے آزاد کردہ ہیں۔ حدیث کے بارے میں شہرت یافتہ بزرگوں میں سے المسیت المیت کے بارے میں شہرت یافتہ بزرگوں میں سے المیت کی ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب نافع کے واسطہ سے حدیث بن لیتا ہوں تو کسی اور راوی سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہوں۔ سنہ کااھ میں وفات پائی۔ امام مالک کی کتاب مؤطا میں زیادہ تر ان بی کی روایات ہیں۔ دحمہ الله دحمة واسعة، نافع سے حضرت ابن عمر جی الله کی کردہ صدیث مراد ہے۔

باب نبی کریم مالی این نے سینگ والے دو مینڈ ھول کی قربانی کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مینڈ ھے خوب موٹے تازہ تھ اور یکیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے ابوامامہ بن سل بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھا بلا کر فریہ کیا کرتے تھے اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اس

٧- باب في أضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُحْلِيْمُ اللللِّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ



#### طرح فریہ کیا کرتے تھے

(۵۵۵۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ساتھ اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔

(۵۵۵۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کا ان سے اور ان سے حضرت انس بڑھئے نے کہ رسول اللہ ملٹھیلم سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذری کیا۔ اس کی متابعت وہیب نے کی ان سے ایوب نے اور اساعیل اور حاکم بن وردان نے بیان کیا کہ ان سے ایوب نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حمد بن سیرین نے بیان کیا۔

(۵۵۵۵) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے بزید نے ' ان سے ابوالخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساڑ کیا نے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بمریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بھے گیا تو انہوں نے نبی کریم ساڑ کیا سے اس کا تذکرہ کیا۔ آنخضرت ساڑ کیا نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کرلو۔

باب نی کریم ملتی آیا کا فرمان ابوبردہ رفاقت کے لیے کہ کبری کے ایک سال سے کم عمر کے بچے ہی کی قربانی کرلے لیکن تہمارے بعد اس کی قربانی کی اور کے لیے جائز نہیں ہوگ (۵۵۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا' ان سے عامر نے اور ان سے بیان کیا' کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا' ان سے عامر نے اور ان سے بیان کیا کہ میرے ماموں ابوبردہ بیاء بن عازب بی شوا نے ' انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابوبردہ

٣٥٥٥ حداً ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٌ قَالَ: شَعْبَةُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا قُلْكَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحَي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحَي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحَي بِكَبْشَيْنِ [أطرافه في: ٥٥٥٥، ٥٥٤، ٢٧٩٩٩].

\$000- حدثنا قُتنبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّنَا عَنْ الْمِ قِلاَبَةَ عَنْ الْمِ اللهِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْكَفَا إِلَى كَبْشَيْنِ أَفْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. تَابَعَهُ أَقُرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ بَنْ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَنْسٍ. [راجع: ٥٥٥٣]

٥٥٥٥ - حدُّنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنْ النَّبِي عَامِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ أَعْطَاهُ عَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي اللهِ فَقَالَ: ((ضَعِ أَنْتَ بِهِ)).[راجع: ٢٣٠٠] فَقَالَ: ((ضَعِ أَنْتَ بِهِ)).[راجع: ٢٣٠٠]

مُرايباكرناكى اورك ليے كفايت نميں كرے گا۔ ٨- باب قَوْلِ النَّبِيِّ الْلَّالِي بُرْدَةَ: ((ضَحٌ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَمْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

7000- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: والله في عيد كي نماز سے يملے بى قربانى كرلى تقى۔ آخضرت مالي يا نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک بکری کا بچہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذیح کر لو لیکن تمهارے بعد (اس کی قربانی) کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو گی پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرلیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذریح کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی بوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پالیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی متابعت وکیج نے کی ان سے حریث نے اور ان سے شعبی نے (بیان کیا) اور عاصم اور داؤدنے شعبی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک دودھ پتی پھیا ہے۔" اور زبیداور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک سال سے كم عمر كابير ب-" اور ابوالاحوص في بيان كيا ان س منصور في بیان کیا کہ "ایک سال سے کم کی پھیا۔" اور ابن العون نے بیان کیا کہ "ایک سال سے کم عمر کی دودھ پہتی پٹھیا ہے۔"

(۵۵۵۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کماہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سلمہ نے' ان سے ابو جمیفہ نے اور ان سے حضرت براء رہائن نے بیان کیا کہ حضرت ابوبردہ والله نے نماز عیدے پہلے قربانی ذرئ کرلی تھی تو نبی کریم مالی کیا نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمرے بیچ کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبردہ بناٹھ نے بیہ بھی کما تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا پرای کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تمهارے بعد سے کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس

ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((شَاتُكَ شَاةً لَحْمٍ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ عِنْدي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلَحَ لِغَيْرِكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تُمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ)). تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكَيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ. وَقَالَ عَاصِمٌ : وَدَاوُدَ عَنْ الشُّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدُي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَص: حَدَّثَنَا مَنْصُور عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْن: عَنَاقٌ جَٰذُعٌ، عَنَاقُ لَبَن [راجع: ٩٥١] جملہ روایتوں کامقصد ایک ہی ہے۔

٥٥٥٧ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْدِلْهَا)) قَالَ: لَيْسَ عِنْدي إلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ: شُعْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ<sub>))</sub> وَقَالَ حَاتِمٌ: بْنُ ورْدَانْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس عن النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ۚ ررعناق جذَعَةً).

[راجع: ۱۹۹]

# ٩- باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَ

٥٥٥٨ حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسِ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس قَالَ: صَحَّى النَّبِيُّ اللَّهِ بَكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بيَدِهِ.

[راجع: ٥٥٥٣]

بمتریمی ہے کہ قربانی کرنے والے خود ذبح کریں اور جانور کو ہاتھ لگائیں۔

 ١٠ باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيرهِ. وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ فِي بَدَنْتهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بأيْديهنَّ

اگر ذیج نه کر سکیس تو کم از کم وبال حاضر ره کراس جانور کو ماتھ لگائیں اور دعائے مسنونہ پڑھیں۔

و ٥٥٥ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيُّ رَسُولُ الله ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكَيْ، فَقَالَ: ((مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟)) قلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضى مَا يَقْضِي الْحَاجُّ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بالْبَيْتِ)). وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسْنَائِهِ بِالْبَقُورِ. [راجع: ٢٩٤]

١١ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

ر وایت میں سے کہ نمی کریم ملتھا ہے آخر حدیث تک (اس روایت میں ب لفظ بیں) کہ "ایک سال سے کم عمری بی ہے۔" باب اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ ہے ذریج کئے

(۵۵۵۸) ممسے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماممسے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیا نے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت النہ کیا اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بم الله والله اكبر راھ رہے ہيں۔ اس طرح آپ نے دونوں مینڈھوں کواینے ہاتھ سے ذرج کیا۔

باب جس نے دو سرے کی قربانی ذیج کی۔ ایک صاحب نے حضرت ابن عمر ﷺ کی ان کے اونٹ کی قربانی میں مدو کی۔ حضرت ابوموی اشعری رہائتہ نے اپنی اڑ کیوں سے کما کہ این قربانی وہ اینے ہاتھ ہی سے ذرم کریں۔

(۵۵۵۹) مم سے قتیہ نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حفرت عائشہ وٹی کیا نے بیان کیا کہ مقام سرف میں رسول اللہ ما کھالیا میرے پاس تشریف لائے اور میں رورہی تھی تو آنخضرت سائیل نے فرمایا کیابات ہے کیا تہیں حض آگیاہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج انجام دے صرف کعبہ کا طواب نہ کرو اور آنخضرت النظام نے اپنی بوبوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

باب قربانی کاجانور نماز عیدالاضیٰ کے بعد ذبح کرنا چاہیے

مَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: مَحْبَّابُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ فَقَلَ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي لَمُ مُن نَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي لَمُ مُن نَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي فَمُ نَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ نَحْرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ نَحْرَ فَلَانُمَا هُو لَحْمٌ شَيْءٍ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً : يَا رَسُولَ الله، نَشِيءٍ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً : يَا رَسُولَ الله، نَشِيءٍ فَقَالَ : ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ مُن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ مُن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ نُحْزِيَ أَوْ تُونِّي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

[راجع: ٥٥١]

١٢ باب مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ
 أعَادَ

(۵۵۱۰) ہم سے تجابی بن منہال نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ جھے زبید نے خبردی' کہا کہ جی نے شعبی سے سا' ان سے حضرت براء بن عازب بڑاٹھ نے بیان کیا کہ جی نے بی کریم مٹائیل سے حضرت براء بن عازب بڑاٹھ نے بیان کیا کہ جی نے بی کریم مٹائیل سے سنا۔ آنخضرت سٹائیل خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ جیں آپ نے فرمایا آخر کے دن کی ابتدا ہم نماز (عید) سے کریں گے پھرواپس آگر قربانی کریں گے جو فخص اس طرح کرے گاوہ ہماری سنت کو پالے گالیکن جس نے (عید کی نماز سے پہلے) جانور ذریح کرلیا تو وہ ایسا گوشت ہے کسی درجہ جیں بھی نمیں۔ حضرت ابو بردہ بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول کی درجہ جیں بھی نمیں۔ حضرت ابو بردہ بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ عمری نمان سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بگری ابھی ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بگری سے بہتر ہے۔ آنخضرت سٹائیل نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی اس کے بہتر ہے۔ آنخضرت سٹائیل نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی اس کے بہتر ہوگا۔

#### باب اس کے متعلق جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اور پھر اسے لوٹایا

(۵۵۱۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس براتھ نے کہ نبی کریم ساتھ بیا نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے پھرانہوں نے اپنے پڑوسیوں کی مختاجی کا ذکر کیا جسے آنخضرت التی بیا نے ان کاعذر قبول کرلیا ہو (انہوں نے یہ بھی کہا کہ) میرے پاس ایک سال کا ایک بچہ ہے اور دو بحربوں سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آنخضرت ساتھ بیا نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن جھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دو سروں کو بھی تھی یا نہیں پھر آنخضرت ساتھ بیا دو مینڈھوں سے اجازت دو سروں کو بھی تھی یا نہیں پھر آنخضرت ساتھ بیا دو مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں آنخضرت ساتھ بیا

[راجع: ۹۵٤]

نے ذریح کیا پھرلوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذریح کیا۔

تی بر مرح ا جذعة پانچویں سال میں جو اونٹ لگا ہو اور دو سرے برس میں جو گائے بھری گلی ہو بھیر جو برس بھر کی ہو گئی ہو آٹھ ماہ کی گئیسی کھیں ہو تھی ہو آٹھ ماہ کی میٹر بھی جذعة ہے۔ (لغات الحدیث)

١٤٥٥ - حَدُثَنَا آدَمُ خَدُثَنَا شُعْبَةُ حَدُثَنَا اللهِ مَاللهُ الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبُ بْنُ النَّبِيِّ فَقَالَ : شَهِدْتُ النّبِيِّ فَقَالَ : شَهِدْتُ النّبِيِّ فَقَالَ : شَهِدْتُ النّبِيِّ فَقَالَ : ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّي فَلْيُدْبَحْ)). [راجع: ٩٥٤]

مَدَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ حَدَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبُلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ)). فَقَامَ أَبُو فِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَعَلْتُ بُو فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَقَالَ : ((هُوَ شَيْءٌ عَجُلْتَهُ)). قَالَ: فَإِنْ عَنْدي جَذَعَة هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ عِنْ مُسِنَّتَيْنِ عَنْ مُسَنِّتَيْنِ عَنْ مُسِنَّتَيْنِ عَنْ مُسَنِّتَيْنِ عَنْ مُسَلِّى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مُسُلِكَتِهِ . [راجع: 190]

(۵۵۹۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے اسود بن قیس نے بیان کیا کما ہم سے اسود بن قیس نے بیان کیا کما ہیں نے حضرت جندب بن سفیان بکلی بڑا ہو سے سناکہ قربانی کے دن میں نی کریم سٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کردے۔

(سال ۵۵ ) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے 'ان ہے فراس نے 'ان ہے عامر نے 'ان ہے براء ہو ہو نے بیان کیا کہ نبی کریم التی ہے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے ہے فریانی نہ کرے۔ اس پر ابوبردہ بن نیار ہو ٹاٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے تو قربانی کرلی۔ آنخضرت ملتی ہے نے فرمایا پھروہ ایک ایس چیزہوئی جے تم نے وقت ہے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک کیا ہیں۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک کیا ہیں۔ آخضرت التی ہے نے فرمایا کر لولیوں سے عمرہ ہے کیا میں اسے ذریح کر لولی۔ آخضرت ساٹھ ہے نے فرمایا کر لولیوں سے عمرہ ہے کیا میں اسے ذریح کر لولی نہ تمہارے بعد یہ کی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔

آ تجب ہے ان فقہاء احناف پر جو ان واضح احادیث کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اجازت دیں کہ اپی قربانیاں مج سویے فجر سین سین سویے فجر سین ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ لوگوں کے وقت جنگلوں میں یا ایسی جگہ جہاں نماز عید نہ پڑھی جاتی ہو وہاں ذرج کرکے لے آویں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کرکے ان کا بوجھ اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ھداھم الله آمین۔

باب ذی کئے جانے والے جانور کی گردن پر پاؤں ر کھناجائز ہے

(۵۵۲۳) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے ہام نے بیان کیا ان سے قادہ نے انہوں نے کما کہ ہم سے حضرت انس برای ا

١٣- باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبيحَةِ

٢٥٥ حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنا أَنسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا،

١٤- باب التُّكْبير عِنْدَ الذَّبْح

وَيَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: ٥٥٥٣]

نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیل سینگ والے دو چنگبرے مینڈ موں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آنخضرت ملٹائیل اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذرئ کرتے تھے۔

باب ذرج كرنے كے وقت الله اكبر كهنا

عام طور سے ہردید پر بُم الله والله اکبر باواز بلند پڑھ کر جانور کو ذیج کرنا چاہئے۔

(۵۵۷۵) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ نے نے سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ انسیں اپنے ہاتھ سے ذرج کیا۔ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اور رکھ کرذرج کیا۔ ٥٦٥ - حدَّثَنا قُتَيْبَةً حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَدَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّبِي النَّبِي اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهُ اللَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ ال

قربانی کا جانور وزئ کرتے وقت ہے وعا پڑھنی مسنون ہے۔ انی وجھت وجھی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المسلمین اللهم المسرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین الاشریک له وبذالک امرت وانا اول من المسلمین اللهم تقبل عنی بسم الله والله اکبر۔ اگر دو سرے کی قربانی کرنا ہے تو اس طرح کے اللهم تقبل عن (فلان بن فلان) کی جگہ ان کا نام لے۔ بید وعا پڑھ کر تیز چھری سے جانور ذیح کر دیا جائے۔

١٥- باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ

يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ١٣٥٥- حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ أَنْهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمُّ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهُدَى إِلَى الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهُدَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّد بِدَنْتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلًّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلًّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ مَحْرِمًا حَتَّى يَحِلًّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلَ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ الله صَلّى كُنْتُ أَفْتِلَ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ مِمّا حَلً لِلرَّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ مِمّا حَلً لِلرِّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ مِمّا حَلً لِلرِّجَالِ

مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَوْجِعَ النَّاسُ.

[راجع: ١٦٩٦]

۔ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجنا ایک کارثواب ہے گر اس کا جیجنے والا کسی ایسے امر کا پابند نہیں ہو تا جس کی پابندی ایک محرم حاتی کو کرنا لازم ہو تا ہے۔

#### باب قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتنا جمع کرکے رکھاجائے

لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آنخضرت ماٹیکیا پر کوئی چیز حرام نہیں

ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دو سرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔

(۵۲۷۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرونے بیان کیا انہیں عطاء نے خبردی انہوں نے حضرت بابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ بہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے سے اور کئی مرتبہ (بجائے لحوم الاضاحی کے) لحوم المهدی کالفظ استعال کیا۔

(۵۹۲۸) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے یکی بن سعید نے' ان سے قاسم نے' انہیں ابن خزیمہ نے خبردی' انہوں نے خزیمہ نے خبردی' انہوں نے حضرت ابوسعید بڑا تی سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ وہ سفر میں سے جب والیس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا۔ کہا گیا کہ بیہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابوسعید بڑا تی نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چھوں گا۔ حضرت ابوسعید بڑا تی نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چھوں گا۔ حضرت ابوسعید بڑا تی خضرت ابوسعید بڑا تی کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چھوں گا۔ حضرت ابوسعید بڑا تی خضرت ابوسعید بڑا تی کہا کہ کہا کہ کہا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابوسعید بڑا تی حضرت ابوسعید بڑا تی حضرت ابوسعید بڑا تی حضرت ابوسعید بڑا تی کہا کہ کہا کہ کہا کہ جمارے بعد علم بدل گیا ہے۔

(۵۵۲۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن الاكوع بواللہ نے بیان کیا کہ نبی كريم ملی کیا نے اور ان سے سلمہ بن الاكوع بواللہ نے بیان كیا كہ نبی كريم ملی کیا ہے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی كی تو تيسرے دن وہ اس حالت مير صبح كرے كہ اس كے گھر میں قربانی كے گوشت میں سے بچھ بھی بات

# ٦ إ- باب مَا يُؤْكُلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

٧٥ ٥٠ حدثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوْدُ لُحُومَ الأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْي. [راجع: ٢٧١٩]

٨٥ ٥٨ حدثنا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُنْ الْنُ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدُمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ فَقَالَ : يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدُمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فُمَّ قُمْتُ أَخْرُوهُ، لَا أَذُوقُهُ، قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ فَحْرَجْتُ حَتَّى آتِي أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ فَعَرَجْتُ حَتَى آتِي أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ الْحَاهُ لأُمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.

[راجع: ٣٩٩٧]

جَس كَى تَفْصِل مديث دَيْل مِن آربى ہے۔ 19 00 - حدَّثَنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْدُمْ، فَلاَ النَّبِيُ عَنْدُ شَيْعًى، فَلاَ يُصْبِحَنُ بَعْدَ ثَالِئَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْعًى).

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ: ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)).

نہ ہو۔ دو سرے سال صحابہ کرام رہی آئی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا۔ (کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں) آنحضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اب کھاؤ کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چو نکہ لوگ تنگی میں جتلا تھے'اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔

معلوم ہوا کہ ایام قحط میں غلہ وغیرہ روک کر رکھ لینا گناہ ہے۔

• ٥٥٧- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ عَنْ عُمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: الضَّحِيَّةُ، كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى الشَّحَيَّةُ، كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِي فَقَالً : ((لا تَأْكُلُوا إِلاَّ النَّبِي فَقَالَ : ((لا تَأْكُلُوا إِلاَّ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ)). وَلَيْسَتْ بَعْزِيمَةٍ. وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ نُطْعِمَ مِنْهُ وَا لله أَعْلَمُ.

[راجع: ٥٤٢٣]

١٧٥٥ - حدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَصْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطْلِةِ ثُمَّ خَطَب النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَّا قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَّا قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ طِيمامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا أَحَدَهُمَا فَيَوْمُ صِيَامِ كُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُومُ قَلُومٌ تَاكُمُ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُومٌ تَاكُمُ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُومٌ تَاكُلُونَ نُسُكَكُمْ. [راجع: ١٩٩٠]

٥٥٧٢ قال أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ
 معَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ

( ۵۵۷ ) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا 'ان سے بیلی بن سعید میرے بھائی نے بیان کیا 'ان سے سلمان نے 'ان سے بیلی بن سعید نے 'ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آھی نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دستے تھے اور پھراسے رسول اللہ ماٹھ کیا کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے پھر آنخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نے کھایا کرو۔ یہ تھم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ ہم قربانی نہ کھایا کرو۔ یہ تھم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ ہم قربانی نہ کوئی ہو) کھلائیں اور اللہ زیادہ جانے والا ہے۔

(اک۵۵) ہم سے حبان بن موئی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما کہ مجھے یونس نے خبردی ان سے زہری نے انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن از ہر کے غلام ابوعبیہ نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن تی نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا اے لوگو! رسول اللہ اللہ اللہ اللہ الم تہمیں ان دو عیدول میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن ہے جس دن تم (رمضان کے) روزے بورے کرکے افظار کرتے ہو (عیدالفطر) اور دو سرا تہماری قربانی کا بورے۔

(۵۵۷۲) ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثان بن عفان بناتھ کے ساتھ (ان کی خلافت کے زمانہ میں عیدگاہ میں) حاضر تھا۔ اس دن جعہ

الْجُمْعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانْ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٣٧٥٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَهَاكُمْ أَنْ تَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي غَنْ أَبُهُ فَوْقَ أَبِي غَنْ أَبْ عَلْهِ فَا فَوْ فَي غَنْ أَبِي فَا لَهُ عَلَى أَبْلِهُ فَا فَا لَهُ فَالْكُمْ فَالْ فَالْمُ إِلَى أَنْ عَنْ أَبِي فَالْمُونِ عَنْ أَبْلِي غَنْ أَبِي فَالْمُ إِلَى أَنْ عَنْ أَبِي فَا لَهُ عَنْ أَبِي فَا لَا لِنَا عُنْ أَبِي فَالْمِي غَنْ أَبِي فَالْمُ أَنْ عَنْ أَبْلِهِ فَا فَالْمُ أَنْ عَنْ أَبِي فَالْمُ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَبِي فَالْمُ أَنْ فَالْمُ أَنْ عَلَى أَبْلِي أَنْ فَالْمُ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ فَالْمُ أَلِي فَالْمُ أَلِهُ أَنْ فَالْمُ أَنْ عَلْمُ أَلِهُ فَالْمُ أَلِهُ أَلَالِهُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِمْ أَلْمِ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِمْ أَلِمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْم

2004 حدَّثَنَا مُحَمدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّدِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّدِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّدِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّدِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّدِ رَضِيَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((كُلُوا مِنَ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((كُلُوا مِنَ الْأَصْاحِي ثَلاَثًا)). وكَانْ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ اللهَدْي.

بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی پھرخطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! آج کے دن تہمارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئیں ہیں۔ (عید اور جمعہ) پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پیند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے (نماز عید کے بعد ہی) تو وہ واپس جاسکتاہے 'میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔

(۵۵۷۳) حفرت ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رہ اللہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کما کہ رسول اللہ سائھ اللہ سائھ کے ممانعت کی ممانعت کی ممانعت کی ہمانعت کی ہے اور معمرنے زہری سے اور ان سے ابوعبیدہ نے اس طرح بیان

يه ممانعت ايك وقتي چيز تقي جبكه لوك قحط مين جتلا مو كئ تن بعد مين اس ممانعت كو الماليا كيا-

(۱۹۵۵) ہم سے محمد بن عبدالرجم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو ایھوب بن ابراہیم بن سعد نے خردی' انہیں ابن شہاب کے بیشیج نے انہیں ان کے بیٹیج نے انہیں ان کے بیٹی ابن شہاب (محمد بن مسلم) نے ' انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ش شامنی سے کوچ کرتے وقت روثی زیون کے تیل سے کھائے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے (تین دن کے بعد) پر ہیز کرتے تھے۔

تربین کرنے میں مالی اور جانی ایثار کے ساتھ ساتھ محتاجوں اور غریبوں کی ہمدردی اور مدد بھی ہے جینیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا استیالی اللہ تعالی نے فرمایا کہ من شعآنر الله لکم فیھا خیر فاذکروا اسم الله علیها صوآف فاذا وجبت جنوبھا فکلوا منھا واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون (الحج) اور قربانی کے اونٹ ہم نے تہمارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس انہیں کھڑا کرکے نام اللہ پڑھ کر تحرکرو۔ پھرجب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تممارے ماتحت کر رکھا ہے تاکہ مشکر گزاری کرو۔

معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور غریبوں' محتاجوں' سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت کے تین جھے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے۔ (ابن کیز)



الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

باب اور الله تعالی کے فرمان (در سور ہُ مائدہ) کی تفسیر'' بلاشبہ شراب' جوا' بت اور پانسے گندے کام ہیں شیطان کے کاموں سے پس تم ان سے پر ہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔''

لفظ اذ لام ذلم کی جمع ہے جس سے وہ تیر مراد ہیں جو مشرکین مکہ نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن پر لفظ کر اور نہ کر لکھے ہوئے تھے۔ اگر کرنے کا تیر ہاتھ میں آتا تو ارادہ کا کام کرتے اور نہ کر لکھا نکتا تو نہ کرتے ای لیے ان سے منع کیا گیا۔ آیت میں شراب اور جوا وغیرہ کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو ان کاموں کی انتائی برائی پر اشارہ ہے۔۔۔۔۔ یہ آیت فدکورہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔

٥٧٥ - حَدَثَنَا عَبْد الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نافِع عَنْ عَبْد الله بْنُ عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله عَنْهُمَا أنْ رسُول الله ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الآخِرَةِ)).

(۵۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ لیا نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور پھراس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔

العنی جنت میں جانے ہی نہ پائے گاتو وہاں کی شراب اسے کیے نصیب ہو سکے گی۔

(۵۵۷۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'کہا مجھ کو حضرت سعید بن مسیب نے خبردی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ ساٹھیلے کو معراج کرائی گئی تو آپ کو (بیت المقدس کے شہر) ایلیاء میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کئے گئے۔ آنخضرت ساٹھیلے نے انہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جرکیل میلائل نے کہا ٥٧٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ الْمُسَيَّبِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ عَنْهُ اللَّهَ أَسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ اللَّهَ اللهَ عَنْهُ وَلَهَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الْحَمْدُ لللهَ الْحَمْدُ لللهَ

الَّذِي هَدَاكَ لِلفُطِرْةِ، وَلَوْ ۚ أَخَّذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ.

[راجع: ٣٣٩٤]

کیتینے موجاتی ہے اور جرائم اور برے کام کر بیٹھتا. ۷۷ ۵ - حدَّثَنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

٩٧٥ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثنا عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُسولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُسولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مِنْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ عَيْرِي، قَالَ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْل، ويَقِلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْل، ويَقِلَ الْعِلْمُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا، وتُشْرَبَ الْحَمْر، ويَقِلَ الرِّجَال، وتَكثّرُ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْر، لِخَالُ واجدًى يَكُونَ لِخَمْر، الخَمْر، ويَقِلَ الرِّجَالُ، وتَكثّرُ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَارُ وَاجدًى).

[راجع: ٨٠]

تربیر ہے ۔ لیسینے کے اس بھاتھ بھرہ میں مبلغ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی وفات بھرہ ہی میں سنہ 91ھ ہوئی۔ بھرہ میں سے آخری سیسینے محالی تھے۔ ایک سو سال کی عمریائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

ابنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثنا الْبِنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَن : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله قَالَ أَبُو هُرَيْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لاَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لاَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُو مَوْمِنَ بَعْدُ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مَوْمِنَ بْنِ مُنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن

اس الله کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہو تا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر' ابن الهاد' عثمان بن عمراور زبیدی نے زہری سے نقل کیا ہے۔

دودھ انسان کی فطری غذا ہے اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی حرمت کی میں وجہ ہے کہ اسے بی کر عقل ذائل النظامی اور جرائم اور برے کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسے قلیل یا کثیر ہر طرح حرام کر دیا گیا۔

(کے ۵۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑا تھے نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ ملٹی ہے سے ایک حدیث سن ہے جو تم سے اب میرے سواکوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ (کیونکہ اب میرے سواکوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ (کیونکہ اب میرے سواکوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے) آنخضرت ملٹی ہیا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جمالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا نزناکاری بڑھ جائے گی شراب کشرت ہے بی جانے گی اور علم کم ہو جائے گا نزناکاری بڑھ جائے گی مرد رہ جائے گا۔ بیچاس عور توں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔

(۵۵۷۸) ہم ہے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم ہے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا کہ جھے یونس نے خبردی ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ جھے یونس نے خبردی ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ جس نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن اور ابن مسیب سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریہ ہوائی نے کہا کہ نبی کریم التہ ہے ان فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شماب نے بیان کیا انہیں عبدالملک بن مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شماب نے بیان کیا انہیں عبدالملک بن ابن بحرین عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے خبردی ان سے حضرت ابو ہریرہ ہوائی پھرانہوں ابو بریرہ ہوائی پھرانہوں

نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن حضرت ابو ہررہ وہ اللہٰ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی فخض (دن دھاڑے) اگر کسی بڑی پوٹمی پر اس طور ڈاکہ ڈالتاہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنْ أَبَا بَكْرِ كَانْ يُحَدُّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمٌّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرِ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ أَبْصَارَهَمُ فِيهَا حِينَ يَنْتَهُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. [راجع: ٢٤٧٥]

المراب و حرب مرب المرب وہ صدیث کرتی ہے جس میں فرمایا کہ المومن من امنه الناس علی دمآنهم واموالهم مومن وہ ہے جس کو لوگ اسیے خون اور اپنے مالول ك لي ابين مجيس " يح ب- لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له اوكما قال صلى الله عليه و سلم ٧- باب الْحَمْرِ مِنَ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ بِي الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ عَيْرِهِ مِنَ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ مِن الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ

جیسے کھجور اور شد وغیرہ سے۔ امام بخاری نے بیہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا جو شراب کو اگور سے خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگور کے سوا اور چیزوں کی شراب اتنی پینی درست ہے کہ نشہ نہ پیدا ہو لیکن امام محمد نے اس بلب میں اپنے فدہب کے خلاف کیا ہے اور وہ المحدیث اور امام احمد اور امام مالک اور امام شافعی اور جمهور کے موافق ہو گئے ہیں۔ انمون نے کما کہ جس چیزے نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے۔ تھوڑی ہو یا زیادہ بالکل حرام ہے۔

٥٥٧٩- حدَّثَناً الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ خُرِّمَتِ الْخُمُر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [راجع: ٤٦١٦]

· ٥٥٨- حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ، حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إلاَّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ حَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

[راجع: ۲٤٦٤]

٥٥٨١ - حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

(۵۵۷۹) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا کماہم سے محد بن سابق نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے جو مغول کے صاحبزادے ہیں ' بیان کیاان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر بھی میں نے بیان کیا که جب شراب حرام کی گئی تو اگلور کی شراب مدینه منوره میں نہیں

( ۵۵۸ ) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابو شاب عبد رب بن نافع نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یونس نے ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے محضرت انس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعال کی شراب کچی اور پکی تھجورے تيار کی جاتی تھی۔

(۵۵۸۱) مم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یجیٰ نے بیان کیا کما ان سے ابوحیان نے 'کماہم سے عامرنے بیان کیا اور ان سے حفرت

الله عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ:
 الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ،
 وَالشَّعِيرِ. وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

ابن عمر بن شاف که حضرت عمر بناتی ممبر پر کھڑے ہوئے اور کماا مابعد! جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ انگور' کھجور' شمد' گیہوں اور جو اور شراب (خم) وہ ہے جو عقل کو ذاکل کردے۔

[راجع: ٢٦١٩]

اس مدیث سے مسائل پیش آمدہ کی تفصیلات کا ممبر پر بیان کرنا بھی ثابت ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ سامعین کی مادری زبان میں مناسب ہے نیز حمدونعت کے بعد لفظ امابعد! کا استعال کرنا بھی اس سے ثابت، ہوا۔ (فتح الباری) سامعین کی مادری زبان میں عربی خطیہ پڑھ کراس کا ترجمہ سانا ضروری ہے ورنہ خطبہ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

# ٣- باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

قَالَ: حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبْدَةً وَأُبَيَّ بْنُ كَعْبِ مِنْ عُبْدِ مِنْ فَصِيحٍ زَهْوٍ وَتَمْوٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ فَصَيحٍ زَهْوٍ وَتَمْوٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ فَصَيحٍ زَهْوٍ وَتَمْو فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةً قُمْ يَا الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةً قُمْ يَا أَنْسُ فَأَهْوَقُهَا، فَأَهْرَقُتُهَا. [راجع: ٢٤٦٤]

باب شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تووہ کچی اور پکی محجوروں سے تیار کی جاتی تھی

(۵۵۸۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابوعبیدہ' ابوطلحہ اور ابی بن گعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پی کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پی محجور سے تیار کی ہوئی شراب بلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آگر بنایا کہ شراب حرام کردی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بما

الاحادیث الواددة عن انس وغیرہ علی صحتها و کثرتها تبطل مذهب الکوفیین القائلین بان النحمر لا یکون الا من العنب وما القرطبی الاحادیث الواددة عن انس وغیرہ علی صحتها و کثرتها تبطل مذهب الکوفیین القائلین بان النحمر لا یکون الا من العنب وما کان من غیرہ لا یسنی خمرا ولا یتناوله اسم النحمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحیحة وللصحابة (فتح الباری) یعنی قرطبی نے کما کہ حضرت انس بڑائتر وغیرہ سے جو صحیح روایات حضرت سے نقل ہوئی ہیں وہ کوفیوں کے ذرہب کو باطل ٹھراتی ہیں جو کتے ہیں کہ خر صرف انگور ہی سے کثید کردہ شراب کو کما جاتا ہے اور جو اس کے علاوہ اشیاء سے تیار کی جائے وہ خر نہیں ہے۔ اہل کوفہ کا یہ قول فت عرب اور سنت صحیحہ اور صحابہ کرام بھی تی خلاف ہے۔

یّ عَنْ (۵۵۸۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کما ہم سے معمر نے بیان کیا 'ان قانِمًا سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس بڑا تھ سے سا' انہوں نے و أَنَا بیان کیا کہ ایک قبیلہ میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب بلارہا

٥٥٨٣ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا مُغْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ قَانِمًا عَلَى : كُنْتُ قَانِمًا عَلَى : كُنْتُ قَانِمًا عَلَى : كُنْتُ قَانِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي، وَأَنَا

تھامیں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کردی
گئے۔ ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو۔ چنانچہ ہم ئے
شراب پھینک دی۔ میں نے انس بڑاٹھ سے بوچھا کہ وہ کس چیز کی
شراب بنتی تھی؟ فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور پکی مجبوروں کی۔ ابو بکرین
انس نے کہا کہ ان کی شراب (مجبور کی) ہوتی تھی تو حضرت انس بڑاٹھ
نے اس کا انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا
کہ انہوں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ اس

زمانہ میں ان کی شراب اکثر کچی اور کی تھجور سے تیار کی جاتی تھی۔

أَصْغَرُهُمْ. الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا : اكْفِنْهَا، فَكَفَأْنَا. قُلْتُ الْأَنسِ مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ : رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنكِرْ أَنسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنّهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَنِذِ. سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَنِذٍ. [راحع: ٢٤٦٤]

جیسا کہ حدیث ذیل میں موجود ہے۔

١٠٨٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُوَاءُ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرِ الْبُواءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرَّمَتْ وَالْخَمْرُ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرَّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَنِذِ اللهِ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.[راجع: ٢٤٦٤]

(۵۵۸۴) ہم سے محمد بن ابی بکر مقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بوسف ابو معشر براء نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم بن عبد اللہ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن عبداللہ سے سا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ تھجو روں سے تیار کی جاتی تھی۔

ان احادیث صیحہ سے معلوم ہوا کہ عرب زمانہ عالمیت میں خام اور پختہ کھجوروں کی شراب کو بہت زیادہ مرغوب رکھتے تھے اور مید کھجور بکثرت پائی جاتی تھی جس کی شراب بڑی عمدہ ہوتی تھی جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔

لَخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبَعْ فَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبَعْ فَ قَالَ مَعَنْ سَأَلْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقًاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرُ فَلاَ بَأْسَ.
 وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيُّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: شلا يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بهِ.

باب شہد کی شراب جسے "بتع" کہتے تھے اور معن بن عیسیٰ
نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک بن انس سے "فقاع" (جو کشمش
سے تیار کی باتی تھی) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس
میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور ابن الدراوردی نے بیان کیا کہ ہم
نے اس کے متعلق پوچھا تو کہا کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج

آ ہے شد کی وہ شراب ہے جو ملک یمن میں بہت زیادہ رائج تھی۔ اس کا پینا بھی حرام کر دیا گیا۔ فقاع وہ شراب ہے جو کشمش کی ہے۔ سیسے سے تیار کی جاتی تھی۔

> 00AV حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

(۵۵۸۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن شہاب نے 'انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَت : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِ الْبِيْعِ فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).

[راجع: ٢٤٢]

٥٨٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ الْبَتْع وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ ((كُلُّ يَشْرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] أنسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: حَدَّتَنِي النَّهُ الْمَرَفِّيَ قَالَ: حَدَّتَنِي ((لاَ تَنْتَبِدُوا فِي الدَّبَاء وَلاَ فِي الْمَرَفِّتِ)). ((لاَ تَنْتَبِدُوا فِي الدَّبَاء وَلاَ فِي الْمَرَفِّتِ)). وكان أَبُوهُ رَبَو يُلحقُ مَعَهَا الْحَنَتُم وَالْنَقَيرُ وكان أَبُوهُ رَبَو يُلحقُ مَعَهَا الْحَنَتَم وَالْنَقَيرُ

(۵۵۸۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے "بتع" کے متعلق سوال کیاگیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیاجا تا تھااور یمن میں اس کاعام

اور ان سے حضرت عائشہ وی نیا نے بیان کیا کہ رسول الله ما الله ما

"بنع" کے متعلق یوچھاگیاتو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیزنشہ

(۵۵۸۷) اور زہری سے روایت ہے 'کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک بن ﷺ نے بیان کیا کہ رسول الله ملی الله علی کے فرمایا کہ "دباء" اور "مزفت" میں نبیز نہ بنایا کرو اور حضرت ابو ہریرہ بنا ﷺ اس کے ساتھ "حنم" اور "نقیر" کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔

رواج تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ

آ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چار ایسے برتن ہیں جن کے استعال سے آنحضور مٹن کے منع فرمایا ہے۔ "دباء" یعنی کدو کے سیب سیب کی اور نے سے۔ مزفت یعنی روغن دار رال کے برتن سے۔ حسم یعنی لاکھی ٹھلیا یا لاکھی مرتبان سے۔ نقیر ' یعنی لکڑی کے بنے ہوئے برتن سے۔ یمی وہ چار برتن ہیں جن میں نبیز بنانے سے روکا گیاہے۔

لاوے وہ حرام ہے۔

لانے والی ہو وہ حرام ہے۔

باب اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کردے وہ "خمر" ہے۔

(۵۵۸۸) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابوحیان ہمی نے' ان سے
شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی ہے نے بیان کیا کہ
حضرت عمر بن لی نے رسول اللہ ملی ہے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا
جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ انگور
سے 'کھجور سے 'گیہوں سے' جو اور شد سے اور "خمر" (شراب) وہ
ہے جو عقل کو مخور کر دے اور تین مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا

و- باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا
 خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

حَدَّتُنَا يَخْيَى عَنِ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَيْ عَمْ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَيْ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ الله قَالَ: إِنّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْمَدَى، وَالسَّهُ وَالْمُرْدِ، وَالْمَارِهِ وَالْمَسْلِ. وَالْحَمْرُ، مَا وَالْمُرْدِ، وَالْمُرْدِ، وَالْمَدَى وَالْمُرْدِ، وَالْمَارِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَارِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمِالْمُ وَالْمَالِهِ وَالْمُرْمِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالَعِيْرِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَا

خَامَوُ الْعَقْلَ. وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الْجَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَيْوَابٌ مِنْ أَيْوَاب الرِّبَا، قَالَ قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بالسِّنْدِ مِنَ الْأُرزِّ؟ قَالَ : ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادِ عَنْ

تھی کہ رسول الله سال اللہ مال ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے' دادا کا مسکلہ' کلالہ کا مسکلہ اور سود کے چند مساکل۔ ابوحمان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے بوچھا اے ابوعمرو! ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کما کہ بیہ چیزرسول الله زمانہ میں نہ تھی اور فرج ابن منهال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابوحیان نے اس میں "انگور" کے بجائے "کشمش"ہے۔

سیسی کے سواجن کا ذکر مدیث میں آیا ہے اور چیزوں کا بھی کم و بیش لینا حرام ہے یا نہیں جن کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے بيل لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نهى عنه الا انه قد عم الا شربة كلها فقال الخمر ما مر العقل (فتح) ليحي أكر بير چاولول کی شراب کشید ہوئی ہوتی تو آپ اس کو بھی صاف منع فرما دیتے اس لیے کہ آپ نے تمام شرابوں کے بارے میں عام طور پر فرمایا که بروه مشروب جو عقل کو زائل کردے وہ خمر شراب ہے اور وہ حرام ہے۔

(۵۵۸۹) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ٥٥٨٩ حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی السفرنے بیان کیا' ان سے شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ شعبی نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ حضرت الشُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر قَالَ: عمر بناٹٹر نے کما شراب پانچ چنروں سے بنتی تھی۔ مشمش مسجور اور الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبيبِ، وَالتُّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشُّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. گیہوں'جواورشدسے۔

أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ.

[راجع: ٤٦١٩]

تریم میرا حضرت عمر بناتشہ نے برسوں تمام صحابہ کے سامنے یہ بیان کیا اور سب نے سکوت کیا گویا اجماع ہو گیا اب اس اجماع کے سیسیسی اسلام ایک ابراہیم نخعی کا قول کیا جمت ہو سکتا ہے اور ان حنفیہ پر تعجب ہو تا ہے جو صبحے حدیث کو چھوڑ کر غلط مسلہ پر جمے ريخ بس. وقال اهل المدينة وسائر الحجازيين واهل الحديث كلهم كل مسكر خمر وحكمه حكم مااتخذ من العنب الخ (فتح) صاحب ہدا ہد کا بیہ قول ہے کہ خمروہی ہے جو کشمش سے تیار کی جاتی ہے اس کے جواب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ بلکہ سارے تجازی اور جملہ اہل حدیث سب کا قول یہ ہے کہ ہرنشہ لانے والی چیز شراب ہے اور سب کا حکم وہی ہے جو تشمش سے تیار کردہ شراب کا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتح الباری جزء الثانی عشر' من: ۱۲۶ کا مطالعہ کیا جائے۔

> ٦- باب مَا جَاءَ فيمَنْ يَسْتَحلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ . ٥٥٩- وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّار حَدَّثَنَا

باب اس شخص کی برائی کے بیان میں جو شراب کانام بدل کر اسے حلال کرے

(۵۵۹۰) اور ہشام بن عمار نے بیان کیا کہ ان سے صدقہ بن خالدنے

صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزيدَ بْنُ جَابِرِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْس الْكَلاَبِيُّ حَدَّثَنَي عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ غَنَمُ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِر أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبَنَى سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لَيكُونَنُّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ بَسْتَجِلُونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارْفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يعني الفقير لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ الله، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وِيَمْسَخُ آخَرِينَ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے ' ان سے عطیہ بن قیس کلالی نے'ان سے عبدالرحمٰن بن عنم اشعری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عامر بنالله يا ابو مالك اشعرى بنالله في بيان كيا الله كى قتم انبول في جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ملی اللے سا ان آنحضر ملی ہے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری' ریشم کا پیننا' شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنالیں گے اور کچھ متکبر قتم کے لوگ بہاڑ کی چوٹی پر (اپنے بنگلوں میں رہائش كرنے كے ليے) چلے جائيں گے۔ چرواہے ان كے موليق صح وشام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدی ای ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کمیں گے کہ کل آنالیکن اللہ تعالی رات ہی کو ان کو (ان کی سرکشی کی وجہ سے) ہلاک کر دے گا بہاڑ کو (ان یر) گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندراور سور کی صورتوں میں مسخ کردے گا۔

تنظیمی ای ساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں گانا بجانا' ریڈ یونے گھر گھر عام کر دیا ہے۔ شراب نوشی عام ہے' زناکاری کی حکومتیں سررستی کرتی ہیں۔ ان کے نتیجہ میں وادی سوات پاکستان میں زلزلہ اور ہماچل پردیش کا زلزلہ ہندوستان میں عبرت کے لیے کانی ہے۔ او کوں کو او کیوں کی شکل میں تبدیل ہونا اور او کیوں کو او کوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہو رہا ہے۔ اس لیے صور تیں مسخ ہوتی جا ربی ہیں اور عذاب مختلف صورتوں میں بدل کر ہم پر نازل ہو رہا ہے۔

٧- باب الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْر

باب برتنول اور پھر کے پیالوں میں نبیذ بھگونا جائز ہے تھور کو یانی میں بھگو کر اے مل چھان کر شربت بنانا نبیز کہلاتا ہے۔ یہ ایک مقوی فرحت بخش مشروب ہے اوعیہ میں تور بھی واخل ہے وہ برتن جو بچھریا بیتل یا لکڑی سے بنایا جائے اوعیہ وعاء کی جمع ہے جس کے معنی برتن کے ہیں۔

٥٩١- حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتِي أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ فِي عُرُسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ الله لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْر.

(۵۵۹۱) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما مم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سل بن سعد ساعدی سے سنا انہوں نے کما کہ ابواسید مالک بن رہے آئے اور نی کریم طافیا کو اپنے ولیمہ کی وعوت دی ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں حالا نکہ وہ نئی دلمن تھیں۔ حضرت سل ر فالله نے بیان کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے آنخضرت مالی ایم کو کیا پالیا تھا۔ آنخضرت مٹائیا کے لیے انہوں نے پھرکے کونڈے میں رات کے

[راجع: ٥١٧٦]

ان ہی کا شربت آپ کو بلایا۔

٨- باب تَرْخيصِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
 الأَوْعِيَ وَالظَرُوفِ بَعْدَ النَّهْي

مُ مَوْسِيهِ والطروحِ بِعد اللهِ اللهِ مُوسَى حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُ مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ فَقَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَتِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ اللهِ اللهِ

وقت تھجور بھگو دی تھی۔

باب ممانعت کے بعد ہر قتم کے بر تنوں میں نبیذ بھگونے کے لیے نبی کریم ماٹی کیا کی طرف سے اجازت کا ہونا

عبداللہ ابو احمد زبیری نے 'کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' کہا ہم سے محمد بن عبداللہ ابو احمد زبیری نے 'کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے 'ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیل نے چند برتنوں میں نبیذ بھگونے کی (جن میں شراب بنتی تھی) ممانعت کردی تھی پھرانصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دو سرے برتن نہیں ہیں۔ آنخضرت ساٹھیل نے فرمایا تو خیر پھراجازت ہے۔ امام بخاری کتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا' کہا ہم سے کیل بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے اور ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے پھر بی حدیث روایت کی تھی۔

معلوم ہوا کہ جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان برتنوں کے استعال سے اور ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا تاکہ شراب کا شائبہ تک باتی نہ رہے۔

٣٥٥ حدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلَم الأحول عَنْ مُجَاهِد عَنْ أبي عَيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مُجَاهِد عَنْ أبي عَيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الله بنُ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَهَى النَّبِيِّ عَلَى الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَى النَّسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَحْصَ لَهُمْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَحْصَ لَهُمْ فَي الْجَرِّ غَيْرَ الْمُؤَلِّقِتِ.

( ۵۵۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے وہ مجلبہ سے وہ ابو عیاض عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ جب نبی کریم ساڑ کیا ہے مشکوں کے سوا اور بر شوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! ہر کسی کو مشک کمال سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لکھ گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔

الفظی ترجمہ تو یوں ہے آپ نے مشکوں میں نبیز بھونے سے منع فرمایا گریہ مطلب صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے یہ ذکور المنتخطی ہوئی ہے اور صحیح یوں ہے۔ نہی عن الانتباذ الا فی الاسقیۃ۔ بعض علاء نے ان بی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لاکھی برتنوں اور کدو کے تو نے میں اب بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن الاسقیۃ۔ بعض علاء نے ان بی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لاکھی برتنوں اور کدو کے تو نے میں اب بھی نبیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن الاسقیۃ۔ بعض علاء ہے ان بی مانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نئ نئ نازل ہوئی تھی کہ کہیں شراب کے برتنوں الاسقیۃ بین کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نئ نئ نازل ہوئی تھی کہ کہیں شراب کے برتنوں

میں نبیز بھگوتے بھگوتے لوگ پھر شراب کی ظرف وائل نہ ہو جائیں، جب شراب کی حرمت دلوں پر جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی۔ ہر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔ (وحیدی)

حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا وَقَالَ : فيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُ النَّبِيُ عَنِ الأَوْعِيَةِ.

ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری

وقات میں مار روز ہے۔ یہ مجھی اس وقت کا ذکر ہے جبکہ شراب حرام کی گئی تھی اور شراب کے برتنوں کے استعال سے بھی روک ویا گیا تھا۔ بعد میں سے ممانعت اٹھا دی گئی تھی۔

(۵۹۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اہم سے کی نے کہ ان سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے ابراہیم تیم سفیان توری نے ان سے ابراہیم تیم نے ان سے عارث بن سوید نے اور ان سے علی بڑائی نے کہ نی کریم ماٹی ہے نے دباء اور مزفت (خاص قتم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی) کے استعال کی بھی ممافت کردی تھی۔ ہم سے عثان نے بیان کیا کہ ام سے جریر نے بیان کیا کہ ام سے جریر نے بیان کیا کہ ام سے جریر نے بیان کیا کہ اس سے اعمش نے یمی حدیث بیان کیا۔

(۵۵۹۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے ابراہیم نخعی نے عبد الحمید نے ان سے ابراہیم نخعی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا کیا تم نے ام المؤمنین عائشہ رُق اللہ سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیذ ( محبور کا میٹھا شربت) بنانا مکروہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے عرض کیا ام المؤمنین! کس برتن میں آنحضرت ما گھڑے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فاص گھروالوں کو کدو کی تو نبی اور لا تھی برتن میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ (ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ) میں نے اسود سے پوچھا انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے فرمایا تھا۔ (ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ) میں کے اس دوں جو میں نے نہ فرمایا تھا۔ کہا کہ میں تم سے فرمایا تھا۔ کہا کہ میں نے نہ کو کہی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دی بیان کر تا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دیں بیان کر تا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دی بیان کر تا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دی بیان کر تا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ کا کہ میں نے نہ کہا کہ میں تا کہاں کہ کے دوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ کے دوں جو میں نے ساکھا کہ کو کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کو کھڑی کو کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کو کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کو کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کو کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کے دوں جو میں نے ساکھا کی کھڑی کے دوں جو میں نے دوں جو میں کے دوں جو میں نے دوں جو میں کے دوں

٩٤ - حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ النَّيْمِيِّ النَّيْمِيِّ النَّيْمِيِّ الْحَدَى النَّيْمِيِّ الْحَدَثَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرِاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ عَلِي رَضِيَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهَاءِ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهَاءِ وَالْمُزَفَّتِ. - حدثنا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ بِهَذَا.

٥٩٥ حدثني عُثْمَانُ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : قُلْتُ لِلأَسْوَدِ : هَلْ سَأَلْتَ عَانِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ سَأَلْتَ عَانِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانا فِي ذَلِكَ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيَتْ، أَنَّ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاء وَالْمُزَقِّتِ الْمُؤَلِّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَتْ: قُلْلُ الْبَيْتُ، أَنَّ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاء وَالْمُزَقِّتِ الْمُؤَلِّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَتْ: إِنَمَا أَحَدُثُكُ مَا لَمُ قَلْتُ: أَمَا ذَكُرَتَ الْجَرُّ وَالْحَنْتُمَ؟ قَالَتْ: إِنَمَا أَحَدُثُكُ مَا سَمِعْتُ، أَحَدُّثُ مَا لَمُ

جیم میں علماء نے انمی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتنوں اور کدو کے توبے میں اب بھی نبیذ بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن کریٹ ہے۔ کریٹ کی اکثر علماء یہ کتے ہیں کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب شروع میں حرام ہو گئی تھی۔ جب ایک مت بعد شراب کی حرمت دلوں میں جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی اور ہربرتن میں نبیذ بھگونے کی اجازت وے دی۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: ((لا)).

اس فتم کے برتن اکثر شراب رکھنے کے لیے مست برتوں کے متعلق بندش ایک وقتی چیز تھی۔

٩- باب نقيع التَّمْرِ مَا لَمْ
 يُسْكِرْ

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّاعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ فَقَالَتْ : أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لَهُ أَنْقَعْتُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي تَوْدِ.

[راجع: ٢٧٦٥]

• ١- باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ،

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُعَادٌ شُرْبُ الطَّلَاءِ عَلَى النَّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو بُحَيْفَةً عَلَى النَّصْف. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بُحَيْفَةً عَلَى النَّصْف. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا، وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ الله ربيحَ شِرَابٍ. وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

(۵۵۹۲) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے نے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے منع فرمایا تھا میں نے پوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں نی لیا کریں کہا کہ نہیں۔

، مستعمل تھے۔ اس لیے شراب کی بندش کے لیے ان بر توں سے بھی روک ویا گیا۔

باب تھجور کا شربت نیعنی نبیذ جب تک نشہ آور نہ ہو پیناجائز ہے

(۵۹۹۷) ہم سے یکی بن بمیرنے بیان کیا کہا ہم سے بعقوب بن عبدالرحلٰ القاری نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے انہوں نے حفرت سل بن سعد سے سنا کہ حضرت ابو اسید ساعدی بخاتی نے اپنے ولیمہ کی دعوت نبی کریم ساتھ کے دی اس دن ان کی بیوی (ام اسید سلامہ) ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ ذوجہ ابواسید نے کہا تم جانتے ہو میں نے رسول کریم ساتھ کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا بھر کے کو نڈے میں دات کے وقت کچھ کھیوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ کو بلادی تھیں۔

باب باذق (الگور کے شیرہ کی ہلکی آنے میں پکائی ہوئی شراب)
کے بارے میں اور اس کے بارے میں جس نے کما کہ ہر نشہ آور
مشروب حرام ہے اور عمر ابوعبیدہ بن جراح اور معاذر می آئی کی رائے
یہ تھی کہ جب کوئی ایبا شربت (طلا) پک کرایک مثلث تمائی رہ جائے
تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور براء بن عاذب بڑا تھ اور
ابوجیفہ بڑا تھ نے (پک کر) آدھا رہ جانے پر بھی بیا۔ ابن عباس بڑا تھا
نے کما کہ شیرہ جب تک تازہ ہو اسے پی سکتے ہو۔ عمر بڑا تھ نے کما کہ
میں نے عبیداللہ (ان کے لڑکے) کے منہ میں ایک مشروب کی ہو کے

متعلق سناہے میں اس سے پوچھوں گااگر وہ پینے کی چیز نشہ آور ثابت ہوئی تو میں اس برحد شرعی جاری کروں گا۔

آ پھر حضرت عمر بڑاتھ نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ شراب آور مشروب ہے۔ آپ نے اس کو پوری حد لگائی۔ اس کو پیری حد لگائی۔ اس کو پیری حد لگائی۔ اس کا ایک تمائی حصہ صرف باتی رہ جائے تو وہ میری میں میں نہیں ہیں مراد ہے۔ میری نہیں اور نہ اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ روایت میں بھی میں مراد ہے۔

مه ٥٩٨ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كَوْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبْسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَق، فَمَا أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلالُ الْحَلالُ الطَّيْبِ الْعَلَيْبِ الْعَرَامُ الْعَبِيثُ.

(۵۵۹۸) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا 'کہا ہم کو سفیان توری نے خبر
دی 'انہیں ابو الجو بریہ نے 'کہا کہ میں نے ابن عباس بی آوٹا سے باذق
(انگور کا شیرہ بلکی آنچ دیا ہوا) کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
حضرت محمد سٹھ اپنے باذق کے وجود سے پہلے بی دنیا سے رخصت ہو گئے
ستے جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو الجو بریہ نے کہا کہ باذق تو
طال وطیب ہے۔ ابن عباس بی آوٹا نے کہا کہ انگور طال طیب تھاجب
اس کی شراب بن گئی تو وہ حرام خبیث ہے۔ (نہ کہ طال وطیب)

شیرے شیرے سیرے

واشربها وازعمها حراما وارجو عفو ربى ذى امتنان

لین میں شراب پیتا ہوں اور اسے حرام بھی جانتا ہوں گر جھے اپنے رب کی طرف سے معافی کی امید ہے کہ وہ بہت ہی احسان کرنے والا ہے۔

ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسمى خطيئتان

اور شرانی جو اسے پیئے اور حلال جانے یہ ایسے گنگار کے حق میں دوگنا گناہ ہے۔

بسرحال حرام چیز حرام ہے اسے حلال جاننا کفرہے۔ باذق بادہ کا معرب ہے دہ شراب جو انگور کا شیرہ نکال کر پکا کی جائے لیعن تھوڑا سا پکائیں کہ وہ رقیق اور صاف رہے۔ اگر اسے اننا پکائیں کہ آدھا جل جائے تو اسے منصف کمیں گے اور اگر دو تمائی جل جائے تو اس مثلث کمیں گے۔ اسے طلاء بھی کتے ہیں کہ وہ گاڑھا ہو کر اس لیپ کی طرح ہو جاتا ہے جو خارش والے اونٹوں پر لگاتے ہیں۔ منصف کا پینا درست ہے اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ بلاتفاق حرام ہے۔

٩٩ ٥٥ حداًثنا عَبْدُ الله بَنْ أبي شيئة حدثنا أبو شيئة عددثنا أبو أسامة حداثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائمة رضي الله عنها قالت: كان النبي الله يُحب الحلواء والعسل. [راجع: ٤٩١٢]

(۵۵۹۹) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابد اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابد اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم بیان کیا اور ان سے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا طوا اور شمد کو دوست رکھتے تھے۔

اس مدیث کی ترجمہ باب سے مطابقت مشکل ہے۔ شاید مطلب بیہ ہو کہ اگور کاشیرہ جب اتنا پکایا جائے تو وہ طوا ہو کیا اور کسیسے کے اس میں مطلق نشہ نہ ہو ورنہ وہ حرام ہوگا۔ آخضرت ملکی نشہ نہ ہو ورنہ وہ حرام ہوگا۔

باب اس بیان میں کہ گدری اور پختہ تھجور ملا کر بھگونے سے جس نے منع کیا ہے نشہ کی وجہ سے اسی وجہ سے دو سالن ملانا منع ہے

(۵۲۰۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کما ہم سے حضرت دستوائی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوطلح، حضرت ابودجانہ اور اس بھیل بن بیضاء بڑی کی اور پی مجوری ملی ہوئی نبیذ پلا رہا تھا کہ شراب حرام کردی گئ اور میں نے موجودہ شراب بھینک دی۔ میں بی انہیں پلا رہا تھا میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب بی سمجھتے تھے اور عمروبن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بڑا ہو ہے نا۔

(۵۲۰۱) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرت کے نے' کما مجھ کو عطاء بن ابی رہاح نے خردی' انہوں نے حضرت جابر ہواتھ سے سنا' انہوں نے حضرت جابر ہواتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی لیا نے کشمش اور کھجور (کے شیرہ) کو اور کجی اور کی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔

(۵۲۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم کو کی بن الی کثیر نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن ابی قادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ہے اس کی ممانعت کی تقی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور 'پختہ کھجور اور کشمش کو ملاکر نبیذ بنایا جائے۔ آپ نے ہرایک کو جدا جدا بھگونے کا تھم دیا۔

باب دودھ بینااور اللہ تعالی نے سور ہ نحل میں فرمایا کہ اللہ پاکسان کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کر تا ہے۔ ہے دولوں کو خوب رچتا پچتا ہے۔

١١ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يُخْلَطَ
 الْبُسْرَ وَالتَّهْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا،وَأَنْ
 لاَ يَجْعَلَ إِذَامَيْنِ فِي إِذَامٍ

حَدَّتُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : إِنّي لأَسْقِي حَدَّتُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : إِنّي لأَسْقِي أَبَا طُلْحَة وَأَبَا دُجَانَة وَسُهَيْلُ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْرٍ وَتَعْرِ إِذْ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ، فَقَدَفَتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْعَرُهُمْ، وَإِنّا نَعُدُهَا يَوْمَئِذِ الْحَمْر. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا.

[راجع: ٢٤٦٤]

٥٦٠١ حدَّثناً أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا
 يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهُ عَنِ الزَّبيبِ وَالتَّمْرِ،
 وَالْبُسْر، وَالرُّطَبِ.

7.۲٥ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثْيَرِ عَنْ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَالَ: نُهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلُيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ وَالزَّبِيبِ، وَلُيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

١ - باب شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾

تو نشر لے آتا ہے۔ (فتح الباری) و هذه الاية صويحة في احلال شواب لبن الانعام بجميع افرادهم موقع الامتنان به يعم جميع البان الانعام في حال حياتها (فتح) يعني بير آيت صاف وليل ہے اس امر پر كه جمله انعام طال جانوروں كا دودھ پينا طال ہے اور بحالت زندگي تمام

انعام چوپائے حلال جانور اس میں داخل ہیں۔

3.٠٥ - حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفَيَانَ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفَيَانَ الْحُبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ يُحدَّثُ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ الله قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنَّ فَشَرِب، فَكَانَ سُفْيَانُ رُبُّمَا قَالَ: شَكُ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَفَ عَرَفَةً

[راجع: ١٦٥٨]

عَلَيْهِ : قَالَ : هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَصْل.

٥٦٠٥ حدَّثَنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ

(۵۲۰۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی انہیں نہری نے افران سے حضرت ابو ہریرہ رفائلہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول کریم مٹھیل کو دودھ اور شراب کے دویالے پیش کئے گئے۔

مشر وہات کے بار بے میں

آپ کے دورھ کو اختیار فرمایا یہ آپ کے دین فطرت پر ہونے کی دلیل تھی۔

(۱۹۹۴) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے سفیان بن عیبنہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ ہم کو سالم ابوالنظر نے خبردی' انہوں نے ام الفضل (والدہ عبداللہ بن عباس) کے غلام عمیرسے سنا' وہ ام الفضل رفائدہ عبداللہ بن عباس) کے غلام عمیرسے سنا' وہ ام الفضل رفئی ہے ہے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ سائی ہے کہ روزہ کے بارے میں صحابہ کرام وکئی ہے کہ شہر تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آنخضرت سائی ہے نے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آنخضرت سائی ہے کہ ایک میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام الفضل نے آنخضرت سائی ہے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام الفضل نے آنخضرت سائی ہے ایک برا کے ایک مرسلاً ام الفضل سے روایت دودھ) بھیجا۔ بھی سفیان اس حدیث کو مرسلاً ام الفضل سے روایت کرتے تھے سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے۔ جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع منصل تو وہ اس وقت کہتے (مرفوع منصل حدیث مرسل ہے یا مرفوع منصل تو وہ اس وقت کہتے (مرفوع منصل ہے) ام فضل سے مروی ہے (جو صحابیہ تھیں)

(۵۹۰۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے اعمش نے 'ان سے ابوصالح (ذکوان) اور ابوسفیان (طلحہ بن نافع قرشی) نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جی انتہائے بیان

بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَو أَنْ تَغْرُضَ عَلَيْه

عُودًا)). [طرفه في : ٥٦٠٦].

٥٦،٦ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يَذْكُرُ أَرَاهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنَ النَّقيع بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا)). وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

[راجع: ٥٦٠٥]

[راجع: ٢٤٣٩]

ادب کا تقاضا ہے کہ دودھ یا پانی کے برتن کو بھشہ ڈھانپ کر رکھا جائے بھی کھلا ہوا نہ چھوڑا جائے اس طرح کرنے سے مليسي فاظت ہو گی۔

> ٥٦٠٧ حدثني مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا أَبُوالنَّصْر أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةً وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَوَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَحَلَبْتُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُوَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسِ، فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

کیا کہ ابو حمید ساعدی مقام نقیع سے دودھ کا ایک پیالہ (کھلا ہوا) لائے تو آخضرت ملی ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔

آثری لکڑی رکھ دینا گویا ہم اللہ کی برکت ہے تو شیطان اس سے دور رہے گا۔ دودھ یا پانی کھلا لانے میں یہ خرابی ہے کہ اس میں فاک روتی ہے کیڑے اور کر کرتے ہیں۔

(٧٠٢٥) مم سے عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا كما مم سے مارے والدنے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کما میں نے ابوصالح سے سنا' جیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بی ان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی ابوحمید ساعدی رفاتنه مقام نقیع سے ایک برتن میں دودھ نی کریم ملی ا کے لیے لائے۔ آخضرت ملی کے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نمیں لائے' اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور اعمش نے کما کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر، 

(١٠٤٥) مجھ سے محمود نے بيان كيا كما جم كو ابوالضرنے خردى كما مم كوشعبه نے خردى ان سے ابواسحاق نے بيان كياكه ميس نے براء بن عازب رہائن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیام مکہ مکرمہ ے تشریف لائے تو ابو بر واللہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بر واللہ نے کما کہ (راستہ میں) ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے۔ حضور اكرم النياليم بياسے تھے بھرميں نے ايك پيالے ميں (چرواہے سے پوچھ كر) كچھ دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ پيا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور سراقہ بن جعشم گھوڑے پر سوار ہمارے پاس (تعاقب كرتے ہوئے) پہنچ گيا۔ آخضرت التا کیانے اس کے لیے بدوعاکی۔ آخر اس نے کما کہ آمخضرت ماٹھیا اس کے حق میں بدرعانہ کریں اور وہ واپس ہو جائے گا۔ آنخضرت مالی کیا۔

ا سراقہ بن جعشم آنخضرت ملی کے تعاقب میں آیا تھا آخر آنخضرت الی کیا کہ دعا ہے اس کا گھوڑا ٹھو کر کھا کر گرا گھوڑے میں کیا گئو کے کہ کا سے بعث کیا کہ اب میں واپس لوٹ جاؤں گا بلکہ جو کوئی آپ کی است میں طبح گا ہے بھی واپس لوٹا دوں گا آخر سراقہ مسلمان ہو گیا تھا۔

[راجع: ٢٦٢٩]

٩ . ٥ ٥ - حدَّثَنا أَبُو عَاصِم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، شَرِبَ لَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ ((إِنَّ لَهُ دَسَماً)).[راجع: ٢١١] • ٢١٠ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((رُفِعْتُ إِلَى السُّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَان ظَاهِرَان، وَنَهْرَان بَاطِنَان، فَأَمَّا الظُّاهِرَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَتيتُ بِثَلاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فيهِ لَبَنَّ، وَقَدْ فِيهِ عَسَلَّ، وَقَدَحٌ فيهِ خَمْرٌ. فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقيلَ لي: أَصَبْتَ الْفطْرَةِ أَنْتَ وَأُمَّتُك)، وَقَالَ هِشَامٌ وَسِعِيدٌ وَهَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْن صعْصَعَةَ عَن النَّبي

(۸۰۰۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے کہ رسول اللہ سے بیا کیا ہی ان سے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے دورہ دینے والی او نمنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو اور خوب دورہ دینے والی مجری جو کچھ دنوں کے لیے کسی دنوں کے لیے کسی دورہ کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو جس سے صبح و شام دورہ برتن بھر بھر کر نکالاجائے۔

(۵۲۰۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عبیدالللہ بن عبدالللہ نے اور ان سے حضرت عبدالللہ بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دودھ بیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہے ہوتی ہے۔

(۱۹۱۰) اور ابراہیم بن طہمان نے کہا کہ ان سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ' ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرة المنتیٰ تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھیں۔ دو ظاہری نہریں اور دو باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں دودھ تھا اور بیا۔ اس پر مجھ شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور بیا۔ اس پر مجھ شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور بیا۔ اس پر مجھ اور سعید اور ہمام نے قادہ سے ' انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ رضی اللہ عنہ سے یہ دین روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین حدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہ یوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین تین

پالوں کاذکر شیں ہے۔

اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣ - باب اسْتِعْذَابِ الْمَاء

٥٦١١ حَدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسِلَمَةَ عَنْ

أَقْدَاحِ. [راجع: ٣٥٧٠]

آ ان روایتوں کو امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں وصل کیا ہے۔ آنخضرت مٹھ کے سامنے دودھ لایا گیا اور اس کے پینے میں استین کے بعد آپ کو عالم ملکوت السماوات کی سیر کرائی گئی۔ سدرۃ المنتہٰی اس کو اس لیے کتے ہیں کہ فرشتوں کا علم وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ آگے جا بھی نہیں کتے۔

#### باب ميشها پانی دُ هوندُنا

(۵۱۱۱) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما مم سے امام مالک ن ان سے اسحاق بن عبداللہ نے انسوں نے انس بن مالک بواللہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلح والحر کے پاس میند کے تمام انسار میں سب سے زیادہ تھجور کے باغات تھے اور ان کاسب سے پندیدہ مال بیرحاء کا باغ تھا۔ یہ معجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول الله طنية وبال تشريف لے جاتے تھے اور اس كاعمره ياني ييتے تھے۔ انس والله نے بیان کیا کہ پھرجب آیت "تم ہر گزیکی نہیں یاؤ کے جب تك وه مال نه خرج كروجو تمهيس عزيز مود" نازل موئى تو ابوطلحه ہر گزنیکی کو نہیں یاؤ کے جب تک وہ مال نہ خرج کروجو تہیں عزیز ہو۔" اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرماء کاباغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ ہے' اس کا تواب اور اجر میں اللہ ك يمال يان كى اميد ركھتا مول اس ليے يارسول الله! آپ جمال اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول الله مائیا نے فرمایا خوب یہ بت ہی فائدہ بخش ال ہے یا (اس کے بجائے آپ نے) دایح (یاء کے ساتھ فرمایا) راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا (آخضرت النيام نا ان سے مزيد فرمايا كه) جو كھ تونے كما ہے ميں نے س لیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابوطلح بناتي ن عرض كياكه ايابي كرون كايا رسول الله! چنانچہ انہوں نے اینے رشتہ داروں ادر اینے چیا کے لڑکوں میں اسے تقسيم كرديا ـ اور اساعيل اور يحلي بن يحيل في "دايح" كالفظ لقل كيا

مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله أَنّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثُو أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلِ، أَكْثُو أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلِ، مُسْتَقْبلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله مُسْتَقْبلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله قَلْلَ يَدْخُلُهَا وَيَشْوَبُ مِنْ مَاء فيها طَيِّب. قَالَ أَنسَ: فَلَمَّا نَوْلَتْ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله يَقُولُ ﴿ لَنَ لَنَ الله الْبِرُ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ ﴾ وَإِنْ الله يَقُولُ ﴿ لَنَ الله يَقُولُ ﴿ لَنَ الله الله عَنْ الله الله عَنْدَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْدَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْدُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْدَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْدُ الله فَقَالَ رَامِحْ أَوْ رَايحٌ ) وَالله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْدُ الله فَقَالَ رَامِحْ أَوْ رَايحٌ )

وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ)

فَ قَالُوا أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمُّهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَابِحٌ.

[راجع: ١٤٦١]

-4

بیرماء کے میٹھے پانی والے باغ میں پانی چینے کے لیے آنخضرت ماٹیکیا کا تشریف لے جاتا کی باب اور حدیث میں مطابقت ہے بیری یا بیرماء کے میٹھے پانی والے باغ میں پانی چینے کے باغ کا نام تھا۔ (لغات الحدیث کاب میں: ۳۲) میٹھا پانی اللہ کی بڑی بھاری نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث ابو جریرہ زفاتی ہے وارد ہے کہ اول مایحاسب به العبد یوم القیمة الم اصح جسمک وارویک من المآء البارد لینی قیامت کے روز اللہ پہلے ہی حساب میں فرمائے گا کہ اے بندے! کیا میں نے تجھ کو تندر تی نہیں دی تھی اور کیا میں نے تجھ شخصے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا ﴿ وَاَمّا بِنِعْمَةِ زَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (الفیخی: ۱۱) کی تقیل میں یہ نوٹ کھا گیا واللہ علیم ہذات الصدور) الجمدللہ فادم نے اپنے کھیتوں واقع موضع رہواہ میں دو کو کی تقیر کرائے ہیں جس میں بہترین میٹھا پانی ہے۔ پہلا کوال حضرت ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کوئہ رجتان کا تقیر کردہ ہے جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے جزاہ اللہ خیر الحزا فی المدارین (خادم راز عفی عنہ)

#### باب دودھ میں پانی ملانا (بشر طبیکہ دھوکے سے بیچانہ جائے) جائز ہے

(۵۲۱۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو یونس نے خبردی 'ان سے زہری نے بیان کیا اور اسمیں حضرت انس بن مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ انہوں نے رسول اللہ طالح دودھ پیتے دیکھا اور آخضرت ماٹھ آیا ان کے گھر تشریف لائے سے (بیان کیا کہ) میں نے بحری کا دودھ نکالا اور اس میں کویں کا تازہ پانی ملا کر (آنحضور ملٹھ آیا کو) پیش کیا آپ نے پیالہ لے کرپیا۔ آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر بڑاٹھ سے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا بائیں طرف حضرت ابو بکر بڑاٹھ سے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا ہی ان کے این مل طرف ایک اعرابی تھا ہی دائیں طرف سے بائیں طرف والے کا حق ہے۔

معلوم ہوا کہ کھانا کھلاتے اور شربت یا دودھ بلاتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیئے اگرچہ بائیں جانب برے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں۔

(۱۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعامر نے کہ کما ہم سے ابوعامر نے کہ کما ہم سے قلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ ہی شائے کہ نبی کریم طاق کیا قبیلہ انصار کے ایک سحابی کے یمال تشریف لے گئے آنحضرت میں تھا کے ساتھ آپ کے ایک رفیق (ابو بکر والی ) بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تہمارے یمال اس رات کا باس پانی کسی مشکیز سے ہیں رکھا ہوا ہو (تو

## ١٤- باب شَرْبِ اللَّبَنِ

بالماء

٥٦١٣ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدُّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ سَلِيمَانَ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيِّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَنْدَكَ مَاءً

بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا)). قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ الرَّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ.

اب شراب الْحَلْواء وَالْعَسَل وَقَالَ الرُّهْرِيُ لاَ يُحَلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ الله تَعَالَى:
 أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ﴾ وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
 في السَّكَرِ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ
 فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ہمیں پلاؤ) ورنہ ہم منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رہ ہے نہان کیا کہ وہ صاحب (جن کے یمال آپ تشریف لے گئے تھے) اپنے باغ میں پانی وے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کما کہ یارسول اللہ! میرے پاس رات کا باس پانی موجود ہے' آپ چھپر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ چروہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پیالہ میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ ذینے والی بکری کے بعد آپ کے رفیق ابو بکرصدیق بی تشریف نے پیا۔

باب کسی میشی چیز کا شریت اور شهد کا شریت بنانا جائز ہے اور زہری نے کہا آگر بیاس کی شدت ہو اور پانی نہ طے تو بھی انسان کا پیشاب بینا جائز نہیں کیونکہ وہ نجاست ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تہمارے لیے پاکیزہ چیزیں طال کی گئی ہیں اور حضرت ابن مسعود بھائی نے تہمارے نے نشہ لانے والی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالی نے تہمارے لیے حرام چیزوں میں شفانہیں رکھی ہے۔

تر بین معرت عبداللہ بن مسعود بناتی رسول اللہ ما پیا کے خادم خاص ہیں۔ اسلام لانے والوں میں چھٹا نمبران کا ہے۔ بعمر پھھ اوپر مستقد میں دفن ہوئے۔ ساٹھ سال سنہ ۳۲ھ مدینہ میں وفات پائی اور بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔

(۵۱۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم کے والد نے اور ان بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کے اور شری اور شمد کو دست رکھتے تھے۔

الله عَلَيْ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّتَنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله حَدَّتَنا أَبِيهِ أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَإِنشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ النَّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ النَّهِ الله عَنْهَا قَالَتْ.

[راجع: ٤٩١٢]

١٦ - باب الشُّرْبِ قَائِمًا
 ٥٦١٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسرَةَ عَن النَّزَال

### باب کھڑے کھڑے پانی بینا

(۵۲۱۵) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ اہم سے مسعر نے بیان کیا 'ان سے عبد الملک بن میسرو نے 'ان سے نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت

قَالَ أَتَى عَلَيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ بِمَاء فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِي اللهِ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. إطرفه في: ١٦١٥].

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّوْالَ بْن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّوْالَ بْن سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ صَلِّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَانِحِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتِّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ النَّبِي اللَّيْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. [راجع: ٢١٥٥]

علی بڑاؤ کی خدمت میں معجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئ پھر حضرت علی بڑاؤ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں حالا نکہ میں نے رسول اللہ ماٹھ ہے کو اس طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑنے ہو کر پانی سنتے دیکھا ہے۔

(۵۱۱۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم
سے عبد الملک بن میسرو نے بیان کیا انہوں نے نزال بن سبرو سے سنا وہ حضرت علی بڑا ہو سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر معجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرور توں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عصر کی نماز کا وقت آگیا پھر ان کے پاس پانی لایا گیا۔ انہوں نے پانی پیا اور اپنا چرہ اور ہاتھ دھوئے ان کے سر اور پاؤل (کے نوف کا بھی) ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کروضو کا بچاہوا پانی بیا اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سجھتے ہیں طال نکہ نبی کریم ماڑ ہی کے یو نبی کیا تھا جس طرح میں نے کیا۔ وضو کا پانی حال کھڑے ہو کریا۔

جہور علاء کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جیسے کھڑے کھڑے بیٹاب کرنے میں جبکہ کوئی عذر بیٹھنے سے مائع ہو۔

روایت مسلم آنخضرت سان کے ایک فیض کو کھڑے کھڑے پانی پینے پر جھڑکا۔ جمہور کتے ہیں یہ نمی تنزیمی ہے اور بیٹھ کر
پانی پینا بمتر ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ جانتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وضو سے بچا ہوا پانی اور ای طرح زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ وفی حدیث علی من الفوائد ان علی العالم اذا رای الناس اجتنبوا شینا وہو یعلم جوازہ ان یوضح لھم وجه الصواب فیه حشیة ان یطول الامر فیظن تحریمہ النے الین علی بھڑ ہے سے فائدہ ظاہر ہوا کہ کوئی عالم جب دیکھے کہ لوگ ایک جائز چیز کے کھانے سے پر بیز کرتے ہیں تو ان کے ظن فاسد کے مٹانے کو اس چیز کے کھانے کے جواز کو واضح کر دے ورنہ ایک دن عوام الکل بی حرام سمجھنے لگ جائیں گے۔

271٧ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُ اللَّهِ قَائِمًا مِنْ عَبْسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُ اللَّهِ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. [راجع: ١٦٣٧]

(۵۱۱۷) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے عاصم احول نے' ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت
عبداللہ بن عباس بی شینا نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہی نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کریا۔

آداب زمزم سے ہے کہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر اسے پیا جائے اور حضرت عبداللہ بن عباس پی ﷺ کی بیہ دعا پڑھی جائے اللهم انی اسئلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء (مستدرک حاکم)

### (246) S (246)

### باب جس نے اونٹ پر بیٹھ کر (پانی یا دودھ) پیا

(۱۱۲۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابوالنفٹر نے خبردی انہیں حضرت ابن عباس بی افتا کے فلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم سڑاتی کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدان عرفات میں۔ وہ عرفہ کے دن کی شام کا دفت تھا اور آنخضرت سڑاتی (اپی سواری پر) سوار تھے 'آپ نے اپنے اپنے میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابوالنفر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کئے۔

ا بعضوں نے حضرت امام بخاری پر یمال سے اعتراض کیا ہے کہ اونٹ پر تو آدمی بیشا ہو تا ہے نہ کہ کھڑا' پھر اس باب کے اس نے سے کہ اونٹ پر سوار رہ کر کھانا بینا درست ہے اور سے ایک الگ مطلب ہے اور سے باب اس لیے لائے کہ اونٹ پر سوار ہونا کھڑے دہتے ہے بھی زیادہ ہے کہ شاید کوئی خیال کرے کہ سوار رہ کر بھی کھانا بینا کروہ ہوگا۔

# باب پینے میں تقسیم کادور داہنی طرف پس داہنی طرف سے شروع ہو

(2119) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ کہ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹند نے کہ رسول اللہ مٹائیل کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آخضرت مٹائیل کے دائنی طرف ایک دیماتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر بناٹن ۔ آنخضرت مٹائیل نے کی کر باقی دیماتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے۔

باب اگر آدی داہنی طرف دالے سے اجازت لے کرپہلے بائیں طرف دالے کو دے جو عمر میں بڑا ہو

(۵۲۲۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوعازم بن دینار نے اور ان سے حضرت

#### ۱۷ – باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبِي اللَّمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّيِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّيِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى عَنْ النَّيِّ فَقَدَحٍ لَبَنِ وَهُو وَاقِفٌ عَشِيَّةً عَرْفَةً، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ. زَادَ مَالِكُ عَنْ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ. [راحع: ١٦٥٨] أبي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ. [راحع: ١٦٥٨]

١٨ - باب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي
 الشُّرْب

٩ ٣ ٥ ٥ حدثنا إسماعيل حَدَّني مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك رَضِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله أَتِي بِلَبَنٍ قَدْ شيب بِمَاء، وَعَنْ يَمينِهِ أَعْرَابِي وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكُو، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِي وَقَالَ: ((الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ)).[راجع: ٢٣٥٢]

٩ - باب هَلْ يَسْتَأْذُن الرَّجُلُ مَن
 عَنْ يَمينِهِ فِي الشُّربِ لِيُعْطِيَ
 الأَكْبَر؟

• ٣٦٥ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِالِكٌ عَنْ سَهْلِ مَالِكٌ عَنْ سَهْلِ مَالِكٌ عَنْ سَهْلِ

بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْعُلاَمِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلاَءِ؟)) فَقَالَ الْعُلاَمُ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لاَ أُوثِر بِنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتْلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. [راجع: ٢٣٥١]

سل بن سعد رفاق نے کہ رسول اللہ طفی آئی خدمت میں ایک شربت لایا گیا آخضرت طی ایک شربت لایا گیا آخضرت طی آئی ہے دائیں طرف ایک لایا گیا آخضرت طی آئی ہے دائیں طرف ہو ایک برقاف ہوا تھا اور بائیں طرف ہو ڑھے لوگ (حضرت خالد بن ولید رفاق جیسے بیٹھے ہوئے) تھے۔ آخضرت طی آئی ہے سے کہا کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان (شیوخ) کو (پہلے) دے دول۔ لڑکے نے کہا اللہ کی قتم یارسول اللہ! آپ کے جھوٹے میں سے طنے والے اپنے حصہ کے معاملہ میں میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر آخضرت میں بیالہ دے دیا۔

لفظ دلد بالآیا ہے کہ آپ نے وہ پالہ بادل ناخواستہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا' آپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بروں کے لیے ایٹار کرے مگراس نے ایبا نمیں کیا تو آنخضرت ملتی کیا ہے اس کے حوالے کر دیا۔

نے پیا۔

#### باب حوض سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے

الا (۵۹۲۱) ہم سے یکی بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے کہ نبی کریم مٹھ اللہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے بیال تشریف لے گئے۔ آنخضرت مٹھ اللہ اللہ کا ایک ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ آنخضرت مٹھ اللہ اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر نثار ہوں سے بری گرمی کا وقت ہے وہ اپنے باغ میں پائی رات کا رکھا ہوا پائی ہے (تو وہ بلا دو) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گرم رات کا رکھا ہوا پائی ہے (تو وہ بلا دو) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گرمی بائی میں بائی میں بائی میں رات کا رکھا ہوا باتی پائی ہے بھروہ چھرمیں گئے اور ایک پیالے دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باتی پائی ہے بھروہ چھرمیں گئے اور ایک پیالے میں باتی پائی لیا پھرا پی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں میں باتی پائی لیا پھرا پی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا۔ آنخضرت مٹی اللہ علیہ و سلم نے اسے پیا پھروہ دوبارہ لائے اور کا کہ رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مرتبہ آنخضرت ما گئی کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مرتبہ آنخضرت ما گئی کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مرتبہ آنخضرت میں اللہ عنہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ آنخضرت میں اللہ عنہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ آنخضرت میں اللہ عنہ و سلم نے اسے بیا پھروہ دوبارہ لائے اور

• ٧- باب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ ٥٦٢١ حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمُ النَّبُيِّ اللَّهِ وَصَاحِبُهُ فَوَدُّ الرِّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا لله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهْيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاء فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ)). وَالاَّ كَرَغْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءِ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرْشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعَادَ فَشُوبَ الرُّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ.

[راجع: ٥٦١٣]

(248) SHOW (248)

آئے ہوئے است میں حوض کا ذکر نہیں ہے گر دستوریہ ہے کہ باغ میں جب پانی کنویں سے نکالا جائے تو ایک حوض میں جمع ہو کر کسیسے کسیسی ایک درختوں میں جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہو گاکیونکہ وہ باغ والا اپنے درختوں کو پانی دے رہا تھا۔

٢١ - باب خِدْمَةِ الصَّغَارِ الْكِبَارَ الْكِبَارَ - ٢١ - باب خِدْمَةِ الصَّغَارِ الْكِبَارَ - ٣٢٥ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضيخَ، فَقيل عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضيخَ، فَقيل حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالَ: أَكْفِنْهَا، فَكَفَانَا، قُلْتُ لأَنسِ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَب قُلْتُ لأَنسِ: وَكَانتُ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَنسَ: وَكَانتُ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ خَمْرَهُمْ يَوْمَنِذِ.

[راجع: ٢٤٦٤]

جو کچی اور کی محبوروں سے بنائی جاتی تھی۔ چھوٹوں کا فرض ہے کہ ہر ممکن خدمت میں کو تابی نہ کریں 'بروں بو ڑھوں کی میٹیسی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کریں ' یہ عین سعادت مندی ہو گی۔ ہر کہ خدمت می کند مخدوم شد۔

٢٢ – باب تَغْظِيَةِ الإِنَاءِ

آخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله رَضِي الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله فَيَّةُ ((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشّيَاطينَ تَنْتَشِرُ حِينَنِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللّيْلِ أَوْ تَتَشِرُ حِينَنِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللّيْلِ فَحُلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّيْلِ الله فَعُلُقَا، فَإِنَّ الشّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقًا، وَأَوْكُوا الله مَا لَلْهُ وَاذْكُرُوا الله مَا لَلْهُ وَاذْكُوا الله مَا الله مَا الله مَا الله وَاذْكُوا الله مَا ا

باب بچول کا بردول بو ر هول کی خد مت کرنا ضروری ہے

(۵۹۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے 'ان سے ان

کے والد نے 'کہ میں نے انس بڑھڑ سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں

کھڑا ہوا اپنے قبیلہ میں اپنے بچاؤں کو مجور کی شراب پلا رہا تھا۔ میں

ان میں سے سب چھوٹا تھا' استے میں کی نے کما کہ شراب جھینک دو۔ چنانچہ ہم نے

کردی گئی (ابوطلح بڑھڑ نے) کما کہ شراب بھینک دو۔ چنانچہ ہم نے

بھینک دی۔ سلیمان نے کما کہ میں نے انس بڑھڑ سے بوچھااس وقت

لوگ کس چیز کی شراب پیٹے سے کما کہ پی اور کچی تھجور کی۔ ابو بکرین

انس نے کما کہ کہی ان کی شراب ہوتی تھی انس بڑھڑ نے اس کا انکار

نہیں کیا۔ بکرین عبداللہ مزنی یا قادہ نے کما اور مجھ سے بعض لوگوں

نہیں کیا۔ بکرین عبداللہ مزنی یا قادہ نے کما اور مجھ سے بعض لوگوں

نہیں کیا۔ بکرین عبداللہ مزنی یا قادہ نے کما اور مجھ سے بعض لوگوں

''ان کی ان دنوں کی (فضیہ) ان کی شراب تھی۔

''ان کی ان دنوں کی (فضیہ) ان کی شراب تھی۔

یں مرات کو برتن کاڈھکنا ضروری ہے باب رات کو برتن کاڈھکنا ضروری ہے

(۵۲۲۳) ہم ہے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابن جری نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابن جری نے خبردی انہوں نے خبردی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا (آپ نے فرمایا) جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو (اور گھرسے باہر نہ نگلنے دو) کیونکہ اس وقت شیطان بھیل جاتے ہیں پھرجب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھو ڑدو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کانام لوکیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور اللہ کانام لے کر اپنے مشکیز وں کا منہ باندھ دو۔ اللہ کانام لے کراپنے برتوں کو ڈھک اپنے مشکیز وں کا منہ باندھ دو۔ اللہ کانام لے کراپنے برتوں کو ڈھک

دو' خواه کسی چیز کو چو ژائی میں رکھ کرہی ڈھک سکو اور اینے چراغ (سونے سے پہلے) بجھادیا کرو۔

يكي نے بيان كيا ان سے عطاء بن الى رباح ف اور ان سے تعرت

جابر بن عبداللد انسارى بي الله عند الله الله الله الله الله الماكمة تم

جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو' دروازے بند کر دو' مفکوں کے منہ

باندھ دواور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ مفرت جابر رہاتھ نے

کہاکہ میراخیال ہے کہ یہ بھی کہاخواہ لکڑی ہی کے ذریعہ سے ڈھک

وَخَمُّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْنًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمُ)). [راجع: ٣٢٨٠]

(۵۹۲۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جام بن

٥٦٢٤ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قال: ((أَطْفِنُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلَّقُوا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةُ وَحَمَّرُوا الطُّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَلَوْ بِعُودٍ تَغْرُضُهُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٢٨٠]

سكوجواس كى چو ژائى ميں بسم الله كه كرركھ دى جائے۔ لفظ حمروا ڈھائنے کے معنی میں ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کا ڈھائکنا کی قدر ضروری ہے۔ دروازے کو بند کرنے کی تاکید بھی ہے۔ باب مشک میں منہ لگا کریانی پینادرست نہیں ہے ٣٧- باب اخْتِنَاتِ الأَسْقِيَةِ

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری کی یہ غرض ہے کہ اگر کوئی مشک کا مند نہ مرو ڑے بلکہ یوں ہی اس کا مند کھول کریٹنے کے لئے پینے کا دار تھا۔ کریٹنے کے تو بھی منع ہے اور پچھلے باب میں اس کی صراحت نہ تھی بلکہ اس میں مشک کا مند موڑ کر پانی پینے کا ذکر تھا۔ (۵۱۲۵) ہم سے آدم نے بیان کیا کماہم سے این الی ذئب نے بیان ٥٦٢٥ حدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ کیا'ان سے زہری نے'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنُ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ان سے حضرت ابوسعید خدری والته نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے مشکوں میں اختناث سے منع فرمایا لینی مشک کا منہ کھول کر اس میں نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ، منه لگا کریانی پینے سے روکا۔ يَعْنِي أَنْ تُكُسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

[أطرافه في : ٥٦٢٦].

٥٦٢٦– حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ

(۵۹۲۷) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کماہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان كياكه مجھ سے عبيدالله بن عبدالله نے بيان كيا انهول نے معرت ابوسعید خدری بواللہ سے سنا کماکہ میں نے رسول الله مالی اے سناکہ آپ نے مشکول میں (اختناث) سے منع فرمایا ہے۔ عبراللہ نے بیان

ا الله: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا. [راجع: ٥٦٢٥]

کیا کہ معمرنے بیان کیایا ان کے غیرنے کہ "احتداث" مشک سے منہ لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں۔

وقد جزم الخطابى ان تفسير الاختناث من كلام الزهرى لينى بقول خطابى لفظ اختناث كى تغيير زهرى كاكلام ہے۔ مند ابو بر ليستنظيم ين ابى شيبہ ميں ہے كہ ايك مخص نے مشك سے مند لگاكر پانى پيا اس كے پيٹ ميں مشك سے ايك چھوٹا سانپ واشل ہو ميا' اس ليے آخضرت ملي ہے اس عمل سے مختی كے ساتھ منع فرمايا۔ جن روايتوں سے جواز ثابت ہوتا ہے ان كو اس واقعہ نے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ (فتح الباری) به تشریح گذشتہ حدیث سے متعلق ہے۔

٢٤ - باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السُّقَاءِ

مُعْدِدُ اللهِ حَدُّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَالُ حَدُّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ اللهِ أَخْرِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارِ حَدُّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيرَةً بَهَى رَسُولُ اللهِ فَظَاعَنِ الشُّرْبِ هُرَيرَةً بَهَى رَسُولُ اللهِ فَظَاعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوْ السُقّاء. وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارهِ.

[راجع: ٢٤٦٣]

باب مشک کے منہ سے منہ لگا کربانی بینا

(۵۹۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے الوب نے بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ نے کہا ہم ہم بیل چند چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتا دول جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ سٹھ کیا نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر باتی ہے کی ممانعت کی تھی اور (اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ) کوئی شخص اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں کھوٹی وغیرہ گاڑنے سے دوکے۔

ہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ الی الی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اڑ جھڑ کرعدالت تک نوبت لے جاتے اور سیسی نیا و دین برباد کرتے ہیں۔

٥٦٢٨ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ نَهَى النَّبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِل

(۵۹۲۸) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ ہم کو ایوب نے جردی انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ وہ وہ تھ کے منہ سے بانی پینے کی مانعت فرادی تھی۔

(۵۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس وہ اس اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے مشک کے مند سے یانی پینے کو منع فرمایا تھا۔

باب برتن میں سانس نہیں

٧٥- باب النهي عَنِ التَّنَفُّسِ فِي

( ۱۹۳۰ ) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کشرنے' ان سے عبداللہ بن ابی قادہ نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی ہے تو (پینے کے) برتن میں (پانی پیتے ہوئے) سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے نہ کرے۔

٠٩٣٠ حدثنا أبو نُعيْم حَدثنا شَيْبَانُ عَنْ مَحدثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَادَةَ عَنْ أَبِي قَالَ وَسُولُ الله فَي الإِنَاء وَإِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاء وَإِذَا بَاللَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاء وَإِذَا بَاللَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاء وَإِذَا بَاللَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمْسَحْ بَيَمينِهِ)).
تمستح أحدكم فلا يتمسع بيمينه)).
[راجع: ١٥٣]

ان خدمات کے لیے اللہ نے بایاں ہاتھ بنایا ہے اور سدھا ہاتھ کھانے پینے اور جملہ ضروری کاموں کے لیے ہے' اس لیے جرہاتھ سے اس کی حیثیت کا کام لینا چاہیے برتن میں سائس لینا طب کی رو سے بھی ناجائز ہے۔ اس طرح معدہ کے بخارات اس میں وافل ہو کتے ہیں (فتح الباری)

> ٢٦ - باب الشُّرْب بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةٍ ٢٦ - حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَبُو نَعْيْمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: أَخْبَرَني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَتُنا وَزَعَمَ أَنُّ النَّبِيُ 
>
> الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَتُنا وَزَعَمَ أَنُّ النَّبِيُ اللهِ كَانَ يَتَنَفِّسُ ثَلاَثًا.

### باب پانی دویا تین سانس میں بینا چاہئے

(۱۳۱۵) ہم سے ابوعاصم اور ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عروہ بن ثابت نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے شامہ بن عبداللہ نے خبردی' بیان کیا کہ حضرت انس بڑھڑ دویا تین سانسوں میں پانی چیتے تھے اور کما کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم تین سانسوں میں پانی چیتے تھے۔

ا طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پانی کا پیالہ آتا تو پہلے آپ بسم اللہ بڑھ کر پینا شروع فرماتے ورمیان میں میں میں سین میں المدللہ کو (فتح الباری) میں سائس لیتے آخر میں المدللہ کو (فتح الباری)

باب سونے کے برتن میں کھانااور پیناحرام ہے

(۵۲۳۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اس سے حکیم بن ابی لیل نے ' انہوں نے بیان کیا کہ حذیقہ بن کیا' ان سے حکیم بن ابی لیل نے ' انہوں نے بیان کیا کہ حذیقہ بن کیان والتی دیماتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لاکر دیا ' انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا پھر کہ اس حض کو میں پھر کہ اس حض کو میں اس سے منع کرچکا تھا لیکن یہ بازنہ آیا اور رسول کریم میں کیا نے ہمیں ریٹم و دیبا کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے ریٹم و دیبا کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے

٧٧ - باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ٥٦٣٧ - حدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ خُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِقَدَحٍ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِقَدَحٍ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِسَيِّ اللَّهِ أَنْ النَّبِسَيِّ اللَّهُ أَنْ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَانَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِهَ النَّهُ اللَّهِ الذَّهُ الذَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ال

فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)).

[راجع: ٢٦١٥]

پینے سے منع کیا تھااور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تہمیں آخرت میں ملیں گی۔

تعلی ہے ہے۔ ایران میں یہ لفظ مردار قریہ کے کیا پینا قطعاً حرام ہے گر اکثر ہوا پر دوڑنے گئے جو ایسے محربات کا فخریہ استعال میں ہوئے ہے۔ ایران میں یہ دولت دوزخ کا انگرا بن کر سامنے آئے گی۔ الغذا فی الغور ایسے سرمایہ داروں کو ایسی حرکوں سے باز رہنا ضروری ہے۔ روایت میں شہر مدائن کا ذکر ہے جو دجلہ کے کناہے بغداد سے سات فرخ کی دوری پر آباد تھا۔ ایران کے بادشاہوں کی راجد حاتی کا شرتھا اور اس جگہ ایوان کسرئی کی مشہور عمارت تھی اسے خلافت حضرت عمر بناتھ میں حضرت سعد بن ائی و قاص بناتھ نے فتح کیا۔ لفظ دہقان دال کے کسرہ اور ضمہ دونوں طرح سے۔ ایران میں یہ لفظ مردار قریہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا بعد میں بطور محاورہ دیماتیوں پر بولا جانے لگا۔

#### ٢٨ - باب آنِيَةِ الْفِطَّةِ

٥٦٣٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ فَيَلًا قَالَ: ((لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالْدَينَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الدَّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ). [راجع: ٢٦٤ه]

#### بب چاندی کے برتن میں پیاحرام ہے

(۵۱۳۳) ہم سے محر بن عثیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے ابی عدی نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن ابی لیل نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا عنہ کے ساتھ نظے پھرا نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آنحضرت مان کیا نے فرمایا تھا کہ سونے اور چاندی کے پیالہ میں نہ آبی کرواور نہ ریش و دیبا پہنا کروکیو تکہ یہ چیزیں ان کے لیے دیا میں ہیں۔ ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار سوٹ اور جاندی کے بر تنوں کو بوے فخراور تکبر کے انداز میں مالداروں کے سامنے اس میں کھانے پینے کی چزیں پیش کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا۔

مَّالَيْ مَالِكُ مَالَمَ مَالِكُ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَا مَالَمَ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۵۲۳۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے زید بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ہو تھڑ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملی ہو تھے۔ مطہرہ حضرت ام سلمہ رہی تھا کے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ محض اپنے بیٹ میں دوزخ کی آگ

ا نظ یجر جو کا مصدر جر جو ہ جو اونٹ کی آواز پر بولا جاتا ہے۔ جب اونٹ میحان میں چلاتا ہے پس معلوم ہوا کہ چاندی میں میں کی بیٹ میں دوزخ کی آگ اونٹ جیسی آواز پیدا کرے گی۔ اللهم اعذنا منها آمین

0780- حدَّثناً مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ ( ۵۷۳۵) بم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعي، وَإِفْرَادِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَادِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِهِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَاثِدِ، الشَّرْبِ فِي الْفِصَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِدِ، وَالدَيبَاجِ وَالْمَسَعِيْ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيدِ وَالدَيبَاجِ وَالإَسْتَبْرِق.

[راجع: ١٢٣٩]

٣٩ - باب الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ مَرَو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ عَنْ الْمَدِينِ اللهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهَا إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلْهِ إِلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَا أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَالْهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهُ أَلِي أَلِهِ أَل

معلوم ہوا کہ سوئے چاندی کے علاوہ لؤروں • ٣ – باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﴿ وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بُنْ سلامٍ: أَلاَ أَسْقَيكَ قي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُ ﷺ فيهِ.

نے بیان کیا' ان سے اشعث بن سلیم نے' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے حضرت براء بن عاذب بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ التی تیا نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا تھا اور سات چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا۔ آنخضرت ساتی تیا نے ہمیں بیار کی عیادت کرنے' جنازے کے بیچھے چلے' چھینے والے کے جواب میں بر حمک اللہ کمنے' دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے' سلام کھیلانے' مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنے کا تھی فرمایا تھا اور آنخضرت ساتی ہمیں سونے کی اگو تھیوں سے' چھیندی میں پینے یا (فرمایا) چاندی کے برتن میں پینے سے' میٹو (زین یا کچاوہ کے اوپر ریشم کا گدا) کے استعال کرنے سے اور قسی (اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کیڑا جس میں ریشم کے دھائے بھی استعال کرنے سے اور ریشم و دیبا اور استبرق سنتے سے منع فرمایا تھا۔

#### باب کورول میں بینادرست ہے

(۵۲۳۲) جھ سے عموبن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے سلم ابی النفر نے بیان کیا ان سے سلم ابی النفر نے ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے اور ان سے حضرت ام الفضل بڑی ہیا نے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم میں ہیا ہے کہ روزے کے متعلق شبہ کیا تو آنحضرت میں خدمت میں دودھ کا ایک کورا پیش کیا گیا اور آب نے اسے نوش فرمایا۔

معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے علاوہ کوروں اور پالوں میں پانی و شریت بینا درست ہے۔

باب نبی کریم طرفی الے پیالے اور آپ کے برتن میں بینا حضرت ابوبردہ بھائی کے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام بھائی کے کہ اللہ میں بھاؤں گا جس میں نبی کریم طاقی نے کہا ہاں میں تنہیں اس بیالہ میں بلاؤں گا جس میں نبی کریم طاقی کے باتھا۔

حافظ صاحب فرمات بين اى تبركا به قال ابن المنير كانه اراد بهذه الترجمة وضع توهم من يقع في خياله ان اشرب في قدح النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير اذن فبين ان السلف كانوا يفعلون ذالك، لان النبي صلى الله

عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة والذي يظهر ان الصدقة المذكورة من جنس الاوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج اليها وتقر تحت يدمن يوتمن عليها الخ (فتح الباري)

باب سے مرادیہ ہے کہ تیرک کے لیے آخضرت الن پیالے میں پانی پیا۔ ابن منیر نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے یہ باب منعقد کر کے اس وہم کو دفع فرمایا ہے جو بعض لوگوں کے خیال میں واقع ہوا کہ آخضرت سی پیا کے بیالے میں آپ کی وفات کے بعد پانی پیا جبکہ آپ کی اجازت بھی حاصل نہیں ہے ' یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے الذا ناجاز ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس وہم کا دفعیہ فرمایا ہے اور بیان کیا ہے کہ سلف صالحین آپ کے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے اس لیے کہ آخضرت سی پیلے کا ترکہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ وہ سب صدقہ ہے اور ظاہر بات یہ ہے کہ صدقہ نہ کورہ سابقہ او قاف کی قتم سے ہاس سے ہر ضرورت مند فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ ایک دیندار شخص کی حفاظت میں بطور امانت قائم رہ کا جیسا کہ حضرت سمل اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس سکتا ہے اور وہ ایک دیندار شخص کی حفاظت میں بطور امانت قائم رہ کا جیسا کہ حضرت سمل اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایسے بیائے محفوظ شخے اور آپ کا جبہ حضرت اساء بنت ائی بھر بھی تھا۔ یہ جملہ تاریخی یادگار ہیں جن کو دیکھنے اور استعال کر لینے سے آخضرت سی بیائی کی اور آپ کا جبہ حضرت اساء بنت ائی بھر بھی تھا۔ یہ جملہ تاریخی یادگار ہیں جن کو دیکھنے اور استعال کر لینے سے آخضرت سی بیائی میں عامل ہوتی ہے برکت سے بی مراد ہے ورنہ اصل برکت تو صرف اللہ کو لینے کہ باتھ میں ہے ﴿ اللّٰہ بیا کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا کہ باتھ میں ہے ﴿ اللّٰہ بیا کہ کا شنی قدیر ﴾ (الملک: ۱)

٥٦٣٧ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِلنُّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلُ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ خَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكَّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِي اللهِ قَالَتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي))، فَقَالُوا لَهَا : أَتَدُرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ : لاَ. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ الله ﴿ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ 🕮 يَوْمَنِلْدٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمُّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ، فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَح فَأَمْنَقَيْتُهُمْ فِيهِ. فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ

(۵۷۳۷) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو غشان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے حضرت سل بن سعد بنات نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا سے ایک عرب عورت کا ذكر كيا كيا چر آپ نے حضرت ابو اسيد ساعدى بناتند كو ان كے ياس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے جمیجااوروہ آئیں اور بنی ساعدہ کے قلعہ میں اتریں اور آنخضرت ساتھ کیا بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جمائے بیٹی ہے۔ آخضرت سائی اے جبان سے گفتگو کی تو وہ کئے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی بناہ ما تکتی ہوں۔ آنخضرت ملتی اللے اس پر فرمایا کہ میں نے تحم کو پناہ دی! لوگوں نے بعد میں ان سے بوجما۔ تہيں معلوم بھی ہے يہ كون تھے۔ اس عورت نے جواب ديا كه سي الوكول في كماكه به تورسول الله ما الله علي الله عن الكارك لي تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولیں کہ چھرتو میں بڑی بدبخت ہول (کہ آنحضور ملی کے تاراض کرکے واپس کردیا)اس دن حضور اکرم ملی کیا تشریف لائے اور سقیفہ بی ساعدہ میں اپنے سحابہ کے ساتھ بیٹھے پھر فرمایا سل! پانی پلاؤ۔ میں نے ان کے لیے یہ پالہ تکالا اور انہیں اس میں یانی پلایا۔ حضرت سمل بڑاٹھ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کرلائے

الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمُّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. [راجع: ٥٢٦٦]

اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز روز تی نے ان سے میہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو ہم کر دیا تھا۔

خود روایت سے ظاہر ہے کہ اس عورت نے لاعلی ہیں یہ لفظ کے جن کو من کر آنخضرت مٹائیے واپس تشریف لے گئے۔ بعد المستح میں جب اسے علم ہوا تو اس نے اپنی بد بختی پر اظہار افسوس کیا۔ حضرت سل بن سعد کے پاس نبی کریم مٹائیے کا ایک پیالہ جس سے آپ پیا کرتے تھے محفوظ تھا جملہ فاخر ج لنا سہل ہیں قائل حضرت ابوحازم راوی ہیں جیسا کہ مسلم میں صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکیے اس زمانہ میں والی مدینہ تھے۔ حضرت سل بن سعد بڑاٹھ نے وہ پیالہ آپ کے حوالہ کر دیا تھا۔ یہ تاریخی آثار ہیں جن کے متعلق کما کیا ہے۔

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار

حَدَّنَىٰ يَخْتَى بْنُ حَمَّادِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَىٰ يَخْتَى بْنُ حَمَّادِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصم الأَخْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَتَ النّبِي اللّهُ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدِ النّبِي اللهُ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدِ النّبِي اللهُ عَنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدِ النّبِي اللهُ عَنْدَ إِنْ أَنْسُ : لَقَدْ جَيْدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُصَارِ قَالَ أَنَسُ : لَقَدْ جَيْدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُصَارِ قَالَ أَنَسُ : لَقَدْ مَنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سيرينَ : مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سيرينَ : مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سيرينَ : اللهُ كَانَ فيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَديدٍ فَأَرَادَ أَنَسُ إِنْ يَعْمَلُ مَكَانَهَا حَلْقَةٌ مِنْ خَديدٍ فَأَرَادَ أَنَسُ لَيْنَا صَنَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوفِضَةٍ وَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً : لاَ تُعَيِّرُنُ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهِ طَلْحَةً : لاَ تُعَيِّرُنُ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً : لاَ تُعَيِّرُنُ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهُ قَارَادَ أَنْ إِلَا اللهُ ا

(۵۲۳۸) ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے

سے بچیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبردی'
ان سے عاصم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیل کا پیالہ حضرت انس بن مالک بڑائی کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس بڑائی نے اسے چاندی سے جو ڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم نے بیان کیا کہ وہ عمرہ چو ڑا بیالہ ہے۔ چمکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس بڑائی نے بیان کیا کہ اس بیالہ سے حضور اکرم مٹائیل کو بارہا بلیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس بیالہ میں بلیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس بیالہ میں بلیا ہے۔ راوی مقافہ تھا۔ حضرت انس بڑائی نے کہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا علقہ جڑوا دیں لیکن ابوطلح بڑائی نے کہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا علقہ جڑوا دیں لیکن ابوطلح بڑائی نے ان سے کہا کہ جے رسول اللہ سٹر کیا ہے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر۔ چنانچہ انہوں نے بیدارادہ چھوڑ دیا۔

تر بیر مرح اللہ ویکھا ہے اور ان جملہ حضرات الم بخاری نے بھرہ میں وہ پیالہ دیکھا ہے اور ان جملہ حضرات نے المسیم نیسیمیں اس میں پیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو فتح الباری۔

باب متبرك پانی بینا

(۵۹۲۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جرم نے بیان کیا ان سے سالم بن الی الجعد نے اور ان

٣٦- باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُرَارَكِ

٥٦٣٩ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ

(256) S

سے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملی پیلے کے ساتھ تھااور عصر کی نماز کاوقت ہوگیا تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھااسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم ملی پیلے کی خدمت میں لایا گیا آنخضرت ملی پیلے نہ اس میں اپناہا تھ ڈالا اور اپنی اٹگلیاں پھیلا دیں پھر فرمایا آؤ وضو کر لویہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آنخضرت ملی پیلے کی اٹگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا چنانچہ سب لوگوں نے اس ورمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا چنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی۔ میں نے اس کی پرواہ کئے بغیر کہ پیٹ میں کتنا ہی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کا پانی خداد میں تھے؟ بتلایا کہ ایک ہزار چارسو۔ اس روایت کی مثابعت عمرو نے سالم نے حضرت جابر بڑا تھی ہے اور حسین اور عمرو بن مرہ نے سالم تعداد پندرہ سو تھی۔ اس کی مثابعت سعید بن مسیب نے حضرت جابر بڑا تھی سے کی ہے۔

أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النّبِي فَلِمَّ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءُ غَيْرَ فُصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النّبِي فَقَدْ وَفَرَّجَ النّبِي فَقَدْ وَفَرَّجَ النّبِي فَقَدْ وَفَرَّجَ النّبِي فَقَدْ وَقَرْبَ اللّهِ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَأَ الْوَصُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ إِنَّ اللهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ الله الله وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ النّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ اللّه الله وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ لِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس مدیث نے متبرک پانی پینا ثابت ہوا۔ مجزہ نبوی کی برکت سے بیانی اس قدر بردها کہ پندرہ سو اصحاب کرام کو سیراب کو سیراب کر گیا۔ اور حصین کی روایت کو حضرت امام بخاری روایت نے مغازی میں اور عمرہ بن مرہ کی روایت کو مسلم اور امام احمد بن مغبل نے وصل کیا۔ قطلانی نے کما کہ اس مقام پر صحیح بخاری کے تین رابع ختم ہو گئے اور آخری چوتھا راجع باتی رہ گیا ہے۔ یااللہ! جس طرح تو نے یہ تین رابع پورے کرائے ہیں اس چوتھے رابع کو بھی میری قلم سے پورا کرا دے تیرے لیے پچھ مشکل نہیں ہے۔ یااللہ! میری وعا قبول فرما نے اور جن جن بھائیوں نے تیرے پیارے ہی کے کلام کی خدمت کی ہے ان کو دنیا و آخرت میں بے شار بر کتیں عطا فرما اور ہم سب کو بخش دیجو۔ آمین یارب العالمین (راز)

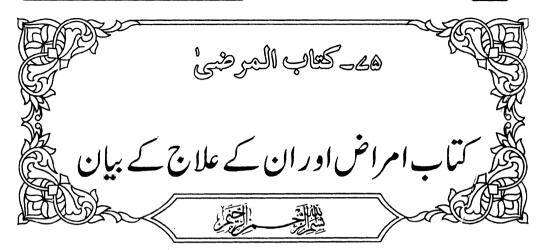

باب بیاری کے کفارہ ہونے کابیان اور اللہ تعالی نے سور ہ نساء میں فرمایا جو کوئی برا کرے گااس کوبدلہ ملے گا۔ ١ - باب مَا جَاءَ في كَفَّارَةَ الْمَرَضِ
 وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ
 بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]

حضرت امام بخاری نے یہ آیت اس مقام پر لاکر گویا معزلہ کا ردکیا ہے جو کتے ہیں ہرگناہ کے بدلے اگر توبہ نہ کرے تو استین افزیت کا عذاب لازی ہے اور ای آیت ہے دلیل لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بدلہ سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ونیا ہی میں گناہ کے بدلے بیاری' مصیبت یا تکلیف پہنچ جائے گی تو گناہ کا بدلہ ہو گیا۔ اس صورت میں آخرت کا عذاب ہونا لازی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور عبد بن حمید اور حاکم نے بند صبح روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق بنائی بنائی نائی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق بنائی بنائی ہے کہ در میں ہونا گئی ہے پر رحم کرے اور تیری بخش کرے کیا تھے پر بیاری نہیں آتی' تکلیف نہیں آتی' رنج نہیں آتا' مصیبت نہیں آتی؟ انہوں نے کما کیوں نہیں فرمایا کہ بس کی بدلہ ہے۔

• ٥٦٤٠ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمَ بْنُ الْفِي أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفُرَ الله بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا).

( ۵۷۴ م) ہم سے ابوالیمان علم بن نافع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم سلی لیا کہ رسول اللہ سلی لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی لیا ہے اس نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچی ہے اللہ تعالی اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے )ایک کانٹا بھی اگر جسم کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے) ایک کانٹا بھی اگر جسم کے گناہ کا کھارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے) ایک کانٹا بھی اگر جسم کے گناہ کی حصہ میں چھو جائے۔

تو وہ بھی اس مخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔

٥٦٤١، ٥٦٤١ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو، مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنُ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَيْ قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ هَمْ وَلاَ حَزَن مِنْ نَصَبِ وَلاَ هَمْ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذًى وَلاَ عَمَّ حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُها وَلاَ كَفَر الله بها مِنْ خِطَايَاهُ)).

٣٤٦٥ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْأَرْزَةِ لاَ كَالْخُورَةِ لاَ وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)) تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)) وَقَالَ زَكْرِيًّا حَدَّثَنِي سَعْدٌ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ.

عَنْ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيًّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُورْدُرَةَ رَضِيَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُورْدُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: (مَثَلُ الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: (مَثَلُ حَيْثُ أَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ حَيْثُ أَنْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّا بِاللهِ الله إِذَا الْعَدَلَتُ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا الله إِذَا شَاءً)).

(۵۲۲-۱۳۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیر بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن محمد نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے نہ فرمایا مسلمان جب بھی کسی بیشانی ' بیاری ' رنج و ملال ' تکلیف اور غم میں جتلا ہو جاتا ہے بیال تک کہ اگر اسے کوئی کائل بھی چھ جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بناویتا ہے۔

(۵۲۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کما ہم سے یکی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے ' ان سے سعد نے ' ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے سفیان نے ' ان سے سعد نے ' ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملڑ پیلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور بہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ وہ سیدھا بی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا بی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں بھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ اور زکریا نے بیان کیا کہ ہم سے سعد نے بیان کیا' ان سے این کعب نے بیان کیا' ان سے ان کے والمہ محرّم المقام کعب رہا تھے نبی کریم ملٹھ کیا' ان سے ان کے والمہ ماجد محرّم المقام کعب رہا تھے نبی کریم ملٹھ کیا ہے۔ یہی بیان کیا۔

(۵۱۳۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ بھے سے محد بن فلیح نے بیان کیا کہا کہ بھے سے محد بن فلیح نے بیان کیا کہا کہ بھے سے میرے والد نے بیان کیا ان سے بی عامر بن لوی کے ایک مرد ہلال بن علی نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حفرت ابو ہریہ بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھ لیا نے فرمایا مومن کی مثال بودے کی پہلی نکی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے پھروہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال صنوبر کے برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یمال تک درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یمال تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔

الله بن يُوسُف اَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ أَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله له خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)).

(۵۷۳۵) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے '
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن بیار ابوالحباب سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ رسول اللہ ماٹھ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ رسول اللہ ماٹھ نے روبھلائی کرنا چاہتا ہے اسے ماٹھ نے روبھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیاری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کردیتا ہے۔

آن جملہ احادیث کے لانے کا مقصد کی ہے کہ مسلمان پر طرح طرح کی تکالف اور تقرات آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ صبر کر مسلمان پر طرح طرح کی تکالف اور تقرات آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ صبر کر مسلم کے جھیلتا ہے ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالٹا گو کتنی ہی تکلیف ہو گر صبرو شکر کو نہیں چھوڑ تا ان سب سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور درجات برھے رہتے ہیں گویا یہ سب آیت ﴿ مَنْ یَغْمَلْ سُوْءَ یعز به ﴾ (النساء: ۱۱۰)۔

#### باب بیاری کی سختی (کوئی چیز نهیں ہے)

(۵۹۳۷) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہخاری نے کہا کہ مجھ سے بشربن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابووا کل خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عاکشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ میں نے (مرض وفات کی تکلیف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی۔

٧- باب شِدَّةِ الْمَرَض

آپ کو اس قدر شدید بخار تھا کہ چادر مبارک بھی بہت سخت گرم ہو گئ تھی' بار بار غشی طاری ہوتی اور آپ بے ہوش ہو کر ہوش موش میں ہو جاتے پھر غشی طاری ہو جاتی اور بوقت ہوش زبان مبارک سے یہ الفاظ نگلتے الملهم الحقنی بالرفیق الاعلی صلی الله علیه وسلم۔

(۵۲۲۵) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کہاہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہاہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے ور بیات کیا ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بیاتھ نے کہ میں رسول اللہ ما ہے کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانہ میں حاضر ہوا آنحضرت ما ہے اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا آن خضرت ما ہے بیار بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخار آنحضرت ما ہے ہے کہ ان تیز ہے کہ آپ کا نواب بھی دو گنا ہے آنے ضرت ما ہی دو گنا ہے۔

درخت کے یتے جھڑجاتے ہیں۔

أَذًى إِلاَّ حَاتَّ الله عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ).

[أطرافه في : ۲۶۸، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۷۲۰].

اور نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ پاک مجھ کو اور جملہ قار کین بخاری شریف کو بوقت نزع آسانی عطا کرے اور خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ یا اللہ میری بھی کی دعا ہے رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین امین اللهم الحقنی بالرفیق الاعلٰی برحمتک یاادحم الراحمین.

٣- باب أشَدُ النَّاسِ بَلاَةٌ الأَنْبِيَاءِ ثُمَّ
 الأوَّلُ فَالأَوَّلُ

٩٦٤٨ حدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُ عَنِ الْمُحَارِثِ بْنُ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله الله الله وَهُوَ يُوعَكُ فَعُكَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَكُ تُوعَكُ وَعُكَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَكُ تُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلُ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانَ مِنْكُمْ)) قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لِكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجُرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ : ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ : ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ : ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكُ أَجْرَيْنِ، قَالَ : ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكُ أَلْكَ كَذَلِكَ مَا تَحُطُّ إِلّا كَفُر الله بِهَا سَيَّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُ الله السَّتَجَرَةُ وَرَقَهَا)). [راجع: ١٤٢٥]

باب بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آ زمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ دو سرے بندگان خدا کی ہوتی ہے۔ رہتی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہاں جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گر فار ہو تاہے

تو الله تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے

(۵۲۴۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم تیمی نے 'ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بولٹ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طبی ہے کہ مت میں حاضرہوا آپ کو شدید بخار تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو بہت تیز بخار ہے آنحضرت طبی ہے فرمایا ہاں مجھے تنا ایسا بخار ہوتا ہے بعتا تم میں کے دو آدمی کو ہوتا ہے میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آنحضرت میں ہے دو آدمی کو ہوتا ہے میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آنحضرت میں ہے؟ فرمایا کہ ہاں کی بات ہے' مسلمان کو جو بھی تکلیف پنچی ہے کہ نائا ہویا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چز تو جسے درخت اپنے بوں کو گراتا ہے اس طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا گفارہ بنادیتا ہے۔

آبیج میں اب کا مطلب اس طرح پر نکلا کہ اور پیفیروں کو آنخضرت ماٹھیا پر قیاس کیا اور جب پیفیروں پر بوجہ ازدیاد قرب اللی کے مصائب زیادہ ہوئے تو اولیاء اللہ میں بھی ہی نبست رہے گی جتنا قرب اللی زیادہ ہو گا تکالیف و مصائب زیادہ آئیں گی حضرت امام بخاری کا یہ قائم کردہ ترجمہ خود ایک حدیث ہے جے داری نے نکالا ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں وفی ھدہ الاحادیث بشارة عظیمة لکل مومن لان الادمی لا ینفک عالبًا من الم بسبب مرض اوھم اونحو ذالک مماذ کر لیحنی ان احادیث میں مومنوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں اس لیے کہ تکالیف و مصائب اور امراض دنیا میں ائل ایمان کو بینچتے رہتے ہیں گراللہ پاک ان سب پر ان کو اجروثواب اور درجات عالیہ عطاکر تا ہے۔ راتم الحروف محمد داود رازکی زندگی بھی بیشتر آلام و تشکرات میں بی گزری ہے اور امید قوی ہے کہ ان سب

كا اجر كفارة ونوب مو كاوكذا ارجو من رحمة ربي آمين.

٤- باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
 ٦٤٩ - حدَّثَنَا قُتشْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قُالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ((أَطْعِمُوا الْعَانِي)).[راجع: ٣٠٤٦]

#### باب بیار کی مزاج پرسی کاواجب مونا

(۵۹۳۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا'کہاہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابودا کل نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعری بنات نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت لیمنی مزاج پری کرداور قیدی کوچھڑاؤ۔

یہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر نہایت اہم اور بہت ہی برے حقوق ہیں جن کی ادائیگی واجب و لازی ہے۔

(۵۱۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ جھے اشعث بن سلیم نے خبردی' کہا کہ بیں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا' ان سے حضرت براء بن عاذب بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھیا نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا تھا اور سات باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساڑھیا نے سونے کی اگو تھی' باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساڑھیا نے سونے کی اگو تھی' ریشم دیبا' استبرق (ریشمی) پہننے سے اور قسی اور میشرہ (ریشمی) کیڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا اور آپ نے ہمیں یہ کھم دیا تھا کہ ہم جنازہ کے پیچنے چلیں' مریض کی مزاح پری کریں اور سلام کو پھیلائیں۔

[راجع: ١٢٣٩]

اس روایت میں راوی نے بہت می باتیں چھوڑ دی ہیں ساتویں بات جو منع ہے وہ چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا مراو سیری کی مناخ پری کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے جیسا کہ مسلم میں ہے۔ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خوفة المجنة مسلمان جب اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اس اثا میں وہ بھیشہ گویا جنت کے باغوں کی سیر کر رہا اور وہاں میوے کھا رہا ہے۔ وفقنا الله لما یحب ویرضی آمین۔

#### باب بے ہوش کی عیادت کرنا

(۵۲۵۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن المنکدر نے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے مفرت بیار پڑا تو نبی کریم مالی کیا اور حضرت ابو بکر صدیق براٹھ بیدل میری عیادت کو تشریف لائے ان

٥- باب عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

0701 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِي

بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملی نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا' اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم ملٹھیم تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض كيا يارسول الله! ميس اين مال ميس كيا كرون كس طرح اس كا فیصله کروں؟ آنخضرت اللہ الم اللہ اللہ اللہ علیہ کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک که میراث کی آیت نازل ہوئی۔

وَأَبُو بَكْر وَهُمَا مَاشِيَانَ فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ فَتَوَصَّاً النَّبِيُّ اللَّهِ أَنُّمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجبُنِي بشَيْء حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.[راجع. ١٩٤]

یعن ﴿ يُؤْصِيْكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ الن (النساء: ۱۱) ميه آيت اتري جس نے اولاد کے حقوق متعين كرديے اور كسي كواس بارے ميں یو چھنے کی ضرورت نہیں رہی' کو تاہی کرنے والوں کی ذمہ داری خود ان پر ہے۔

### باب ریاح رک جانے سے جے مرگی کاعارضہ ہواس کی فضيلت كابيان

٦- باب فَضْل مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيح

حافظ صاحب فرماتے ہیں احباس الربح قدیکون سبباللصرع و هی علة تمنع الاعضاء الرئيسه من انفعالها منعا غير تام يعنی مرگی كيستي مين مرك دي ہے ، اور يہ ايك يهارى ہے كه اعضاء رئيسه كو ان كے كام سے بالكل روك دي ہے ، ای لیے اس میں آدی اکثر بے ہوش ہو جاتا ہے بعض وفعہ وماغ میں ردی بخارات چڑھ کراسے متاثر کرویتے ہیں مجھی سے پیاری جنات ادر نفوس خبیشہ کے عمل سے ہی وجود میں آجاتی ہے۔ (فتح الباری)

> ٥٦٥٢ حدَّثَنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَلاَ أريكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى! قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّى أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشُّفُ فَادْعُ الله لِي قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنْةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ)) فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ : إنَّى أَتَكَشُّفُ فَادْعُ الله لى أَنْ لا أَتَكُشُّف، فَدَعَا لَهَا.

(۵۲۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بیلی بن الی کثیرنے بیان کیا' ان سے عمران ابو بمرنے بیان کیا' ان سے عطاء بن الی مباح نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے حضرت ابن عباس جہ ان کما' حمہیں میں ایک جنتی عورت کونہ و کھادوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور د کھائیں' کها که ایک سیاه عورت نبی کریم مانیدام کی خدمت میں آئی اور کها که مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میراستر کھل جاتا ہے۔ میرے ليه الله تعالى سے دعاكر ديجئ آخضرت النيائيان فرمايا اگر توجاب تو صبر كر تحقي جنت ملے كى اور اگر چاہے تو ميں تيرے ليے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعاکر دول۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آنخضرت ما الله تعالی ہے اس کی دعا کر دیں کہ سترنہ کھلا کرے۔ آنخضرت ما الأيان نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

تریم میری از کی روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کئے گئی میں شیطان خبیث سے ڈرتی ہوں کمیں جمھ کو نگانہ کرے۔ آپ نے لیسین

فرمایا کہ تجھ کو بید ڈر ہو تو کعبے کے پردے کو آن کر پکڑ لیا کر۔ وہ جب ڈرتی تو کعبے کے پردے سے لٹک جاتی گرید لاعلاج رہی۔ امام ابن تیمید نے کما ہے کہ جب پچیس سال کی عمر میں مرگی کا عارضہ ہو تو وہ لاعلاج ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالحی مرحوم فرنگی محلی جو مشہور عالم ہیں بعارضہ مرگی ۳۵ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ (وحیدی)

حافظ صاحب فرماتے ہیں وفید دلیل علی جواز ترک التداوین وفید ان علاج الامراض کلها بالدعاء والالتجاء الی الله وانحج وانفخ من العلاج بالعقاقیر وان تاثیر ذالک وانفعال البدن عنه اعظم من تاثیر الادویة البدنیة الخافرة (فتح الباری) لیخی اس مدیث میں اس امر پر بھی دلیل ہے کہ دواؤں سے علاج ترک کر دینا بھی جائز ہے اور سے کہ تمام پیاریوں کا علاج دعاؤں سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ادویات سے زیادہ نفع بخش علاج ہے اور بدن ادویات سے زیادہ دعاؤں کا اثر قبول کرتا ہے اور اس میں شک و شہہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعائیں مومن کا آخری ہتھیار ہیں۔ یااللہ! بصمیم قلب دعاہے کہ جھے کو جملہ امراض قلبی و قالی سے شفائے کالمہ عطافرما آمین میں شمن مومن کا آخری ہتھیار ہیں۔ یااللہ! بصمیم قلب دعاہے کہ جمھ کو جملہ امراض قلبی و قالی سے شفائے کالمہ عطافرما

حدُّلُنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنْهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنْهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَنْ سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

٧- باب فَضْل مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ٣- ١٩٠٥ حدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النبي ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ((إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنةَ)) يُرِيدُ عَيْنَيْهِ. تَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ وَأَبُو ظِلاَل عَنْ أَنَسِ عَنِ النبي ﷺ.

٨- باب عِيَادَةِ النَّسَاءِ الرِّجَالَ
 وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ
 الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَار

ہم سے محمد بن متلدر نے بیان کیا کہا ہم کو مخلد بن برزید نے خبردی کا انہوں انہیں ابن جرت کے نہردی کہ انہوں انہیں ابن جرت کے نہوک کے حضرت ام زفر رہی ہیں اور سیاہ خاتون کو کعبہ کے پردہ پر دیکھا۔ (حدیث بالامیں اس کاذکرہے)

#### باب اس کا ثواب جس کی بینائی جاتی رہے

(۵۲۵۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تئیسی نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے بزید بن عبداللہ بن ہاد نے بیان کیا کہ اس عمرونے اور بیان کیا ان سے مطلب بن عبداللہ بن جذب کے غلام عمرونے اور اللہ ان سے حضرت انس بن مالک بڑھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مل کھا ہے سے سنا آپ نے فرملیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب میں ایخ کی بندہ کو اس کے دو محبوب اعضاء (آ کھوں) کے بارے میں آزما تا ہوں (یعنی نامینا کر دیتا ہوں) اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت ویتا ہوں۔

باب عور تیں مردول کی بیاری میں پوچھنے کے لیے جاسکتی ہیں۔ حضرت ام الدرداء رہی ہیں مجد والول میں سے ایک انصاری کی عیادت کو آئی تھیں۔

یہ حضرت ابودرداء ، وہ تھ کی یوی تھیں جو معجد نبوی میں اپنے خاوند کی مزاج پری کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ یہ ام درداء وہ تھ کے عام موسوم تھیں۔ باپ کا نام ابوحدرد قبیلہ اسلم سے ہیں بری عقلند تنبع سنت عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ ان کا انقال حضرت ابودرداء وہ تھیں۔ علی شام میں بعد خاافت عثان زائھ ہوگیا تھا۔

2070- حدَّثَنَا قَنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ قَالِمَةً أَنَّهَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُك؟ كَيْفَ تَجِدُك؟ كَيْفَ تَجِدُك؟ فَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجَدُك؟ فَيَا بِلاَلُ كَيْفَ الْحَمَّى فَيَالًا الله فَيْفَ الْحَمَّى يَقُولُ :

كُلُّ الْمَرِىءِ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرَ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ تَبْدُرْنَ لِي شَامَةٌ وَطُفيلٌ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِنْتُ إلَى رَسُولِ الله فَاخْبُرْتُهُ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ فَأَخْبُرْتُهُ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَخُبُنَا مَكُةً أَوْ أَشَدُ اللّهُمُّ وَصَحِّهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بالْجُحْفَةِ)).[راجع: ١٨٨٩]

(۵۲۵۴) مم سے قتیہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ م<del>ری آف</del>ا تو ابو بكر بناتية اور بلال بناتير كو بخار ہو گيا۔ بيان كياكم پھرييں ان كے پاس (عیادت کے لیے) گئی اور پوچھا' محترم والد بزرگوار آپ کامزاج کیما ہے؟ بلال بن اللہ سے بھی ہو چھاکہ آپ کاکیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بكر بناتي كو بخار موا تو وه بيه شعر ردها كرتے تھے "مر فخص اینے گھروالوں میں صبح کرتاہے اور موت اس کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔" اور بلال را الله کو جب افاقه مو تا تو یه شعر بردھتے تھے "كاش مجھے معلوم ہوتا كه كياميں پھرايك رات وادى ميں گزار سكوں گا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (مکه مکرمه کی گھاس) کے جنگل ہوں گے اور کیا میں مجھی مجنہ (مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ایک بازار) کے پانی پر اتروں گا اور کیا پھر بھی شامہ اور طفیل (مکہ کے قريب دو بها ژول) كوميس اين سامنه د كيد سكول گا- "حضرت عائشه و بنان کیا کہ چرمیں رسول الله مان الله عند مت میں حاضر جو کی اور آپ کواس کی اطلاع دی آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب وہوا کو ہمارے موافق کردے اور ہمارے لیے اس کے مد اور صاع میں برکت عطا فرما' اللہ اس کا بخار کمیں اور جگہ منتقل کردے اسے مقام جمفہ میں بھیج دے۔

تہ بیر مرح اللہ بین رہاح بڑا ہے مسلور بزرگ حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہے گزاد کردہ ہیں۔ اسلام قبول کرنے پر ان کو اہل کمہ المیت کی بین مسلون بڑا ہے اسلام بین مسلون بڑا ہے اسلام بین خلف ان کا آقا بہت ہی زیادہ ستاتا تھا اللہ کی شان کی امیہ ملعون بڑا ہدر میں حضرت بلال بڑا ہوں کہ ہوگئے تھے اور ۱۳۳ سال کی عمر میں سنہ ۲۰ھ میں دمشق یا حلب میں انتقال فرمایا وضی اللہ عنہ وارضاہ۔

باب بچوں کی عیادت بھی جائز ہے

(۵۲۵۵) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے عاصم نے خردی کما کہ میں نے ابوعثان سے سنا

٩- باب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ
 ٥٦٥٥ - حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ،
 حَدَّثنا شُغْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِلنّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدً النّبِحَلِيّ وَسَلَّمَ وَسَعْدً النّبِحَلِيّ وَسَلَّمَ وَسَعْدً وَأَبِي بُنُ كَعْبِ نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَلْا وَلَهُونَ الْبَتِي قَلْا وَسَعْدً وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ حُضِرَتْ فَاشَهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السّلاَمُ وَيَقُولُ: ((إِنَّ لله مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ صَيْعَةً وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمِّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ)) فَأَرْسَلَ اللهِيمُ عَلَيْهِ فَقَامَ اللهِ فَالْسَبِي فَلْ وَتُعْمَلُ فَرُفِعَ الصَبِي فِي حِجْرِ فَلَابِي فَقَامَ مَنْ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ فَقَاصَتْ عَيْنَا اللهِ فِي النّبِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللهِ فَي وَحَمْدًا وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فَي عَبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فِي فَلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فِي فَلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فِي مِنْ عَبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فِي مِنْ عَبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهِ فِي اللّهِ فَي عَبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهُ فِي مِنْ عِبَادِهِ إِلاَ الرّحْمَاءَ)).

[راجع: ١٢٨٤]

عباد ورس را رس رس باب میں مطابقت ظاہر ہے آنخضرت ملکی اپنی بٹی حضرت زینب بڑھا کی بچی کی عیادت کو تشریف لے مجے جو سیسی اس بی اس میں تھی جے دیکھ کر آپ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور ان کو آپ نے رحم سے تعبیر فرمایا۔

#### ١٠- باب عِيَادَةِ الأَعْرَابِ بِالسَّاوُلِ مِن رَبِيْ والول كي عيادت ك لي جاتا

٣٥٦٥ حداً ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَدْ عَنْ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَلَى الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَلَى عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ هَا أَغْرَأَبِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ: وَكَانُ النَّبِيُ هَا إِذَا دَخَلَ عَلَى مُرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ مُريضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ مُنَاءَ الله تَعَالَى)). قَالَ قُلْتُ: طَهُورٌ! كَلاً مَلْ هِي حُمَّى تَفُورُ – أَوْ تَثُورُ – عَلَى بَلْ هِي حُمَّى تَفُورُ – أَوْ تَثُورُ – عَلَى

اور انہوں نے اسامہ بن زید بھافا سے کہ نی کریم ساتھ کی ایک صاجزادی (حضرت زینب رئی ایل ) نے آپ کو کملوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم سائل کے ساتھ حضرت سعد بڑائد اور مارا خیال ہے کہ حضرت الى بن كعب والله تنے كه ميرى بى بستر مرگ ير يرسى باس لي آخضرت ملتيام مارے يمال تشريف لائس - آخضرت ملتيام ف انسیں سلام کملوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے دے اور جو چاہے لے ہر چیزاس کے یمال متعین و معلوم ہے۔ اس ليے اللہ سے اس معيبت پر اجر كى اميدوار رہو اور مبركرو-صاجزادی نے پھر دوبارہ قتم دے کرایک آدی بلانے کو بھیجا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر پی آنخضرت ملی ایم کود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جائنی کے عالم میں بريثان تقى ـ آب كى آكھول ميں آنسو آگئے۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالی این بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہیں بندوں پر رخم کرتا ہےجو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔

(۵۲۵۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن عار نے بیان کیا کا ان سے عکرمہ نے اور عثار نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت ابن عباس بی افتا نے کہ نبی کریم مٹی کیا ایک دیماتی کے پاس اس کی عیادت کے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم مٹی کیا کہ عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان شاء اللہ بیہ مرض گناہوں سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان شاء اللہ بیہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے لیکن اس دیماتی نے تب کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کما کہ آپ کیتے ہیں کہ بیا یاک کرنے والا ہے ہم گز

شَيْخٍ كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

((فَنَعْم إِذَا)). [راجع: ٣٦١٨]

نیں بلکہ یہ بخار ایک بو ڑھے پر غالب آگیاہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھراییاہی ہو گا۔

ا بوڑھے کے منہ سے بجائے کلمات شکر کے ناشکری کالفظ نکلا تو آپ نے بھی ایابی فرمایا اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا۔ ایک کلیٹیٹیٹے کلرف آخضرت ملی ہے اور آپ نے اپنی پاکیزہ کلیٹیٹیٹ کے اور آپ نے اپنی پاکیزہ دعاؤں سے اسے نوازا۔ کی ہے انک لعلٰی خلق عظیم۔

#### باب مشرک کی عیادت بھی جائزہے

(۵۲۵۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ان سے ثابت نے اور ان سے حفرت انس بڑا تھ نے کہ ایک یمودی لڑکا (عبدوس نامی) نبی کریم الٹی لیا کی خدمت کیا کر تا تھا وہ بیار ہوا تو حضور اکرم الٹی لیا اس کی مزاح پری کے لیے تشریف لائے۔ آخضرت ملٹی لیا نے فرملیا کہ اسلام قبول کرلے چنانچہ اس نے اسلام قبول کرلیا اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والدسے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آخضرت ملٹی کیا ان کے بیاس مزاح پرس کے لیے تشریف لے گئے۔

### ١١- باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

[راجع: ١٣٥٦]

دوسری روایت میں یوں ہے کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کما کہ بیٹا ابوالقاسم مٹائیظم جو فرما رہے ہیں وہ مان لیسٹنے نے چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چک ہے حضرت امام بخاری نے اس باب میں ان احادیث کو لا کریہ ثابت کیا ہے کہ اپنے نوکروں اور غلاموں تک کی اگر وہ بیار ہوں عیادت کرنا سنت ہے۔

١٢ - باب إِذَا عَاد مَرِيضًا
 فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

باب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیااوروہیں نماز کاوقت ہو گیاتو ہیں لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا

(۵۲۵۸) ہم سے محر بن مٹنی نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن ابی کیر نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہونے کہ کچھ صحابہ نی کریم مٹائیا کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پری کرنے آئے۔ آنخضرت مٹائیا نے انہیں بیٹے کر نماز پڑھائی لیکن صحابہ کھڑے ہو کر بی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے آخضرت مٹائیا نے انہیں بیٹے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آخضرت مٹائیا نے فرالیا کہ حَدَّثَنَى يَخْمَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِي لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلِّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَصَلَّى بِهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمًا فَرَغَ قَالَ : (رَانُ الإِمَامَ لِيُؤْتَمُ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا (رَانُ الإِمَامَ لِيُؤْتَمُ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا). قَالَ أَبُو عَبْد الله قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لأَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

[راجع: ۱۸۸]

امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو'جب وہ سراٹھائے توتم (مقتدی) بھی سراٹھاؤ اوراگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابوعبداللہ حضرت امام بخاری نے کما کہ مطابق قول حفرت حمیدی بیہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ نی کریم طال این ان آخر (مرض الوفات) میں نماز بیٹ کر پڑھائی اورلوگ آپ کے پیچیے کھڑے ہو کراقترا کررہے تھے۔

آ تخضرت میں ان کو باجماعت نماز پڑھائی اور امام کی اقدا کے تحت بیٹ کر نماز پڑھنے کا تھم فرمایا مگر بعد میں یہ تھم منسوخ ہو گیا جیسا کہ خود امام بخاری نے وضاحت فرمادی ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہ۔

باب مریض کے اویر ہاتھ رکھنا

(۵۲۵۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم کو جعید بن عبدالرحمٰن نے خبردی' انہیں عائشہ بنت سعد نے کہ ان کے والد (حضرت سعد بن ابی و قاص رہاٹھ) نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بہت سخت بہار بڑ گیا تو رسول اللہ ماڑھا میری مزاج پری کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی! (اگر وفات ہو گئی تو) میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ کیا میں اینے دو تمائی مال کی وصیت کر دوں اور ایک تمائی چھوڑ دوں۔ آنخضرت سالی نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا پھر آدھے کی وصیت کردول اور آدها (انی بی کے لیے) چھوڑ دول فرملیا کہ نہیں پریں نے کما کہ ایک تمائی کی وصیت کردوں اور باقی دو تمائی لڑی کے لیے چھوڑ دوں؟ آخضرت النجام نے فرمایا کہ ایک تمائی کر دواور ایک تمائی بھی بہت ہے۔ پھر آخضرت النجائے اپناہاتھ ان کی بیشانی پر رکھا (حفرت سعد زافخ نے بیان کیا) اور میرے چرے اور بیٹ پر آپ نے ا پنامبارک ہاتھ کھیرا پھر فرملا اے اللہ! سعد کو شفاعطا فرما اور اس کی جرت کو کمل کر حضور اکرم مانج کے دست مبارک کی محدثاک این جگرے حصد پر میں اب تک یا رہا ہوں۔

١٣– باب وضْع الْيَدِ عَلَى الْمَريض ٥٦٥٩ حدَّثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بنتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكُّيْتُ بِمَكَّةً شَكْوًا شديدا فَجَاءَنِي النُّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالاً ۚ وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكُ إِلاَّ بِنْتَا وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَىٰ مَالِي وَأَتْرُكُ النُّلُثَ فَقَالَ: ((لاً))، فَقُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ النَّصْفَ، قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ فَأُوصِي بِالنُّلُثِ وَأَتْرُكُ لهَا النُّلُفَيْن قَالَ: ((النُّلُثُ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ)) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ)) فَمَا زَلْتُ أَجدُ بَردَهُ عَلَى كَبدِي فِيمَا يُخَالُ إلَىُّ حَتى السَّاعَة.

حطرت سعد بن ابی و قاص قریشی عشره مبشره میں سے ہیں۔ ستره سال کی عمر میں اسلام لائے۔ تمام غزوات میں شریک رہے

بڑے متجاب الدعوات تھے۔ آنخضرت سی کی ان کے لیے قبولیت دعاکی دعاکی تھی۔ اس کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یمی ہیں جن کے لیے حضور سی کی اس فرمایا تھا (ارم یاسعد فداک ابی وامی) سنہ ۵۵ھ میں مقام عقیق میں وفات پائی۔ ستر سال کی عمر تھی مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینے کے قبرستان بقیع الغرقد میں دفن ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ آمین۔

• ٣٦٥ - حُدَّنَا قُنْيَبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْبِي سُويِّدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ابْنِ سُويِّدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله فَي وَهُوَ يُوعَكُ فَمسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعْكُ كَمَا يُوعَكُ تُوعِكُ وَعْكُ كَمَا يُوعِكُ الله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله الله الله وَالله الله الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله

[راجع: ٧٤٧٥]

معلوم ہوا کہ مصیبت بینچنے سے بیاریوں میں مبتلا ہونے سے اور آفتوں کے آنے سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں اگر انسان مبرو شکر کے ساتھ ساری ٹکالیف سہ لیتا ہے۔

# ١٤ - باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجيبُ يُجيبُ

مُثَنَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ الْمُنَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ الْبَرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ فَقَلْ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعَكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ اللهِ لَتُوعِكُ وَعَكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ إِنْكَ لَتُوعِكُ وَعَكَا شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنْ لَكَ أَبْلُ لَكَ لَتُوعِكُ وَعَكَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ

### باب عیادت کے وقت مریض سے کیا کماجائے اور مریض کیاجواب دے

(۵۲۱۱) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سفیان ثوری
نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم تیمی نے' ان
سے حارث بن سوید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تی نے بیان
کیا کہ میں رسول اللہ ساتھ لیا کی خدمت میں جب آپ بیار سے حاضر
ہوا۔ میں نے آپ کا جسم چھوا' آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا
آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے یہ اس لیے ہو گاکہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔
آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے یہ اس لیے ہو گاکہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔

أَذًى إِلاَّ حَاتَتْ خَطَايَاهُ عَنْهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ)). [راجع: ٥٦٤٧]

باب اور صریت میں مطابقت ظاہر ہے مریض کی ہمت افزائی کے لیے اسے صحت مند ہونے اور رحمت اور بخش اور ثواب کی بشارت دینا مناسب ہے۔

کے یے جھڑجاتے ہیں۔

(2714) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا کہ کہ سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت ابن عباس بی شی نے کہ رسول اللہ ماڑی کے ایک محض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی گر نہیں اگر اللہ نے چاہا۔ (یہ مرض) گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا کیکن اس نے یہ جو اب دیا کہ ہرگز نہیں یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آچکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر بی رہے گا'اس پر آخضرت ماڑی کے فرمایا کہ پھرایابی ہوگا۔

تکلیف پنچتی ہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جیسے درخت

جہرے اور شعے کو رسول کریم ملی ہے گارت پر یقین کرنا ضروری تھا گراس کی زبان سے برعکس لفظ نکلا آنخضرت ملی ہے اس کی مستحک سیست کا ایوی دیکھ کر فرما دیا کہ پھر تیرے خیال کے مطابق ہی ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی موت آگئ ، ٹامیدی ہر حال میں کفرے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نامیدی سے بچائے ، آمین۔

١٥ - باب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا
 وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُووَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُرُووَةً اللَّيْثُ عَلَى عَنْ عُرُووَةً اللَّيْثُ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ وَرَكِبَ عَلَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَرَكِيَةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلُ وَقُعَةً بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مرَّ بِمَجْلِسٍ عَبَادَةً قَبْلُ وَقُعِلَ الله بْنُ أُبَيَّ ابْنِ سَلُولُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَي الْمَجْلِسِ أَخْلاطً فَي الْمُجْلِسِ أَخْلاطً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ وَالْيُهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً، وَالْيَهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً،

# باب مریض کی عیادت کو سوار ہو کریا پیدل یا گدھے پر کسی کے بیچھے بیٹھ کر جانا ہر طرح جائز درست ہے

(۵۲۲۳) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا 'کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عودہ نے '
کیا' ان سے عقبل نے ' ان سے ابن شماب نے ' ان سے عودہ نے '
ان سے عقبل نے ' ان سے ابن شماب نے ' ان سے عودہ نے '
انہیں اسامہ بن زید بڑی ﷺ نے خبردی کہ نبی کریم ساٹھ لیا گدھے کی پالان
پر فدک کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید بڑی ﷺ و
اپنے بیچھے سوار کیا۔ آنخضرت ساٹھ لیا سعد بن عبادہ بڑاٹھ کی عیادت کو تشریف لے جارہے تھے 'یہ جنگ بدر سے پہلے کاواقعہ ہے۔ آنخضرت سریف لیا بن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نمیں ہوا تھا اس مجلس میں عبداللہ بن مشرکین بھی یعنی بت پرست میں مرگروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی 'مشرکین بھی یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بڑاٹھ بھی تھے۔ سواری کی

**€**(270) ► **3**(3) **3**(3) **3**(3) مر د جب مجلس تک پینی تو عبدالله بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر ركه لى اور كماكه بم يركر دنه الراؤ- پھر آمخضرت ما تياہے نے انہيں سلام کیااور سواری روک کروہاں اتر گئے پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید بڑھ کر سایا۔ اس پر عبداللہ بن انی نے کما میاں تهاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں اگر حق میں تو ہاری مجلس میں انہیں بیان کرکے ہم کو تکلیف نہ پنچایا کرو' اپنے گھرجاؤ وہاں جو تمهارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ ہو گئے نے کما کیوں سیس یارسول اللد! آپ ماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائيں كيونكه جم ان باتوں كو پيند كرتے ہيں۔ اس پر مسلمانوں ، مشركون اور یمودیوں میں جھٹڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دو سرے ر حمله کر بیصے لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یمال تک کہ سب خاموش ہو گئے پھر آنخضرت ملی کیا اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ بھالت كے يمال تشريف لے كئے اور ان سے فرمايا سعد! تم ف ساسیں ابوحباب نے کیا کہا۔ آپ کا اشارہ عبداللہ بن الی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد بناٹھ بولے کہ یارسول اللہ! اسے معاف کر و بجئے اور اس سے در گزر فرمایے۔ الله تعالی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمادی جو عطا فرمانی تھی (آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے)اس استی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنادیں اور اپنا سردار بنالیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعہ جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر گُڑگیا ہیہ جو

فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّر عَبْدُ الله بْنُ أَبَيُّ أَنْفَهُ بردائِهِ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ووَقَفَ وَنَوَلَ فَدَعَاهُمُ إلى الله فَقَراً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ا لله بْنُ أُبِيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسِنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَخْلِك فَمْنُ جاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْه قَالُ ابْنُ رَواحَةً : بلِّي يَا رَسُولَ اللهُ. فاغْشَنا بهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِك فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ والْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفُّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دَابَّتَهُ حَتَّى دُحَلَ عَلَى سَعْد بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَيْ سَغْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو خُبَابٍ)) يُرِيدُ عَبْدَ ا لله بْنُ أُبَيٍّ، قَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَلَقَدْ أعْطَاكَ الله مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيْعَصَّبُوهُ فَلَمَّا رُدُّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ الله شَرقَ بذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. [راجع: ۲۹۸۷]

کھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیاہے ای کا نتیجہ ہے۔ آ اس موقع پر آ تخضرت التی کا کر معنی سوار ہو کر فہ کورہ صورت میں تشریف لے گئے تھے۔ باب اور مدیث میں یمی مطابقت میں میں مطابقت اللہ معنی اللہ منافق کا ذکر معنی طور پر آیا ہے۔ یہ منافق آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اپنی بادشاتی کا خواب د کھ رہا تھا جو آپ کی تشریف آوری سے غلط ہوگیا' اس لیے یہ بظاہر مسلمان ہو کر بھی آخر وقت تک اسلام کی بخ کنی کے در پے رہا۔

(۵۲۲۴) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کما ہم ہے سفیان نے بیان کیا ان سے محمد نے جو متلدر کے بیٹے ہیں اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بھی ان بیان کیا کہ ٥٦٦٤ - حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ امراض کے علان کا بیان

قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِوَاكِبِ بَغْلِ وَلاَ بِرْذَوْنِ. [راجع: ١٩٤] ١٦- باب مَا رُخّصَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي وَجِعٌ أَوْ وَارَأُسَاهُ أَو الشْتَدَّ بي الْوَجَعُ وَقَوْل أَيُّوبَ عَلَيْهِ السُّلاَم : ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

٥٦٦٥ حدَّثنا قَبيصَةُ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحِ وَ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ الله وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ.

[راجع: ١٨١٤]

٥٦٦٦ حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ أَبُو زَكَريَّاء أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِي) فَقَالَتْ عَاثِشَةُ : وَاثْكِلْيَاهُ وَا للهَ أَنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ أَفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( بَلُ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرِسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ

نی کریم ملی الم میری عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نہ کسی فچریر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر۔ (بلکہ آپ پیل تشریف لائے تھے۔) باب مریض کابوں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے یا یوں کہنا کہ "بائے میرا سرد کھ رہاہے یا میری تکلیف بہت بردھ گئ"اور حضرت ابوب مُلائلًا كابير كهنابهي اسي قبيل سے ہے كه "اے میرے رب! مجھے سراسر تکالف نے گیرلیاہے اور توہی سب سے زیادہ رحم کرنے والاہے۔"

(۵۲۲۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن الی نجیح اور الوب نے ان سے مجامر نے ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے کعب بن عجرہ رہٰ اللہ نے کہ نبی كريم ماليًا ليم ميرے قريب سے كزرے اور ميں باندى كے ينج آگ سلگا رہا تھا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کیا تمہارے سرکی جوویں متہیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ نے تجام بلوایا اور اس نے میرا سرمونڈ دیا اس کے بعد آنخضرت ملٹی کیا نے مجھے فدیہ ادا كردين كالحكم فرمايا.

(۵۲۲۷) ہم سے بچل بن یجل ابو زکریا نے بیان کیا کماہم کوسلمان بن بلال نے خبردی' ان سے یکیٰ بن سعید نے اکم میں نے قاسم بن محمد ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ (سرکے شدید دردکی وجہ سے) عائشہ میری زندگی میں ہو گیا (یعنی تمهارا انقال ہو گیا) تو میں تمهارے لیے استغفار اور دعا كرول كا- عائشه وي في الله كما افسوس الله كي فتم! ميرا خیال ہے کہ آپ میرا مرجانا ہی پند کرتے ہیں اور اگر ایا ہو گیا تو آپ تو اس دن رات اپنی کسی ہوی کے یمال گزاریں گے۔ آمخضرت ما الله من الرام الله من خود درد سرمین مبتلا موں۔ میرا ارادہ مو تا تھا کہ ابو بكر بنالله اور ان كے بيٹے كو بلاجيجوں اور انسيں (خلافت كي) وميت ٹر دوں۔ کمیں ایبانہ ہو کہ میرے بعد کنے والے پچھ اور کمیں (کہ

الْقَائِلُونْ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونْ)). ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَي الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونْ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونْ. [طرفه في : ٢٢١٧].

ظلافت ہماراحق ہے) یا آر زو کرنے والے کسی اور بات کی آر زو کریں (کہ ہم خلیفہ ہو جائیں) پھر میں نے اپنے جی میں کما (اس کی ضرورت ہی کیا ہے) خود اللہ تعالی ابو بکر بڑھڑ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گانہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔

آ جیسا آنخضرت ملی آخے فرمایا تھا ویا ہی ہوا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ ہی کو خلیفہ کیا تو آنخضرت ملی آئی اے صاف و کسیت کی است کے ساخت ان کو اپنا جانشین نہیں کیا تھا گر منشائے خداد ندی بھی میں تھا کہ ابو بکر بڑاٹھ خلیفہ ہوں ان کے بعد عمر بڑاٹھ ان کے بعد علی بڑاٹھ' منشائے ایزدی پورا ہوا۔

٧٦ و حدثنا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنِ ابْنِ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ مُسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ فَلَمُّ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقَلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكُ شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ)) قَالَ: (لَا عَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَكَ أَجْرَانِ قَالَ: ((نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لِيَعْمَلُهُ أَذَى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ الله سُيئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

[راجع: ٧٤٧٥]

مَرَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حَدُثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ الشَّتَدُ بِي عَنْ رَجَعِ الشَّتَدُ بِي مِنَ رَجَعِ الشَّتَدُ بِي أَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ النَّهُ لِي أَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ النَّهُ لِي أَنَا تُومَ وَقَالَ : الله قَالَ : الله قَالَ : ((لاً)). قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ : ((لاً)). قُلْتُ بالشَّطْرِ قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ

(۵۲۱۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم تی نے ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ساڑی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے آپ کا جسم چھو کر عرض کیا کہ آنحضرت ساڑی کیا کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضور اکرم ساڑی کیا نے فرمایا کہ ہم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑائی کے کہ ہاں تم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑائی کے فرمایا کہ آنے مسلمان کو بھی جب کی مرض کی تکلیف یا اور کوئی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح در خت اپنے بتوں کو جھاڑ تا ہے۔

(۵۲۲۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو زہری نے خبردی انہیں بن عبدالله بن ابی و قاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول الله ماٹھیل میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں حجة الوداع کے زمانہ میں ایک سخت بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا میں نے عرض کیا کہ میری بیاری جس حد کو بہنچ چکی ہے اسے آنخضرت ماٹھیل کے میری بیاری جس حد کو بہنچ چکی ہے اسے آنخضرت ماٹھیل کے سوا اور کوئی نہیں توکیا میں ابنادو تمائی مال صدقہ صرف ایک لڑی کے سوا اور کوئی نہیں توکیا میں ابنادو تمائی مال صدقہ کردوں۔ آنخضرت ماٹھیل نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا بھر آدھا

النُّلُثُ قَالَ: ((النُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتغِي بِهَا وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ)).

کردوں' آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا ایک تمائی کر دوں۔ آخضرت ملٹائیلم نے فرمایا کہ تمائی بہت کافی ہے اگر تم اپنے وار توں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ و اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلاتے چھریں اور تم جو بھی خرچ کرو گا اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو گا اس پر بھی تہیں تواب ملے گا جہیں تواب ملے گا جو تم اپنی یہوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔

مسلمان کا ہرکام جو نیک ہو ثواب ہی ثواب ہے اس کا کاروبار کرنا بھی ثواب ہے اور بیوی و بچوں کو کھلانا پلانا بھی ثواب ہے کسیسی فی استعمال کا بیانا بھی ثواب ہے اس کا کاروبار کرنا بھی مطلب ہے۔ ﴿ إِنَّ صَلَاتِيْنَ وَمُسْكِنْ وَمُمَاتِيْ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ (الانعام: ١٦٢) کا کی مطلب ہے۔

باب مریض لوگوں سے کے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ

(۵۲۲۹) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے معمرنے (دوسری سند) اور مجھ سے عبدالله بن محد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عبیدالله بن عبدالله نے اور ان وفات كاونت قريب آيا تو گھريس كئي صحابه موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بن تن بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم ساتی کیا نے فرمایا لاؤ میں تمارے لیے ایک تحریر لکھ دول تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر مزایر نے اس بر کما کہ آنخضرت ماٹھیے اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمهارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلہ پر گھرمیں موجود صحابہ کااختلاف ہو گیااور بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ کتے تھے کہ آنخضرت ملی کا (لکھنے کی چیزیں) دے دو تاکہ آنحضور ماٹی پیم الی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گراہ نہ ہو سکو اور بعض صحابہ وہ کہنے تھے جو حضرت عمر بناتیۃ نے کما تھا۔ جب آنخضرت سائیلم کے پاس اختلاف اور بحث بردھ می تو آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ یمال سے چلے جاؤ۔ حضرت عبیداللد نے

# ١٧ – باب قَوْلِ الْمَرِيضِ : قُومُوا عَنّى

٩ ٣ ٦ ٥ - حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((هَلُمُّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تصِلُوا بَعْدَهُ)) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ الله فَاخْتَلُفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكُتُبُ لَكُمُ النَّبِيُّ الله كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللُّغْوَ وَالاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قُومُوا)) قَالَ عُبَيْدُ الله: وَكَانَ ابْنُ

عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهمْ.

[راجع: ١١٤]

بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ری اللہ کما کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افرس می ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے آخضرت 

﴾ ﴿ الله عبر فيها وقع موخي اللي يمي تقي اس واقعہ كے تين روز بعد آپ باحيات رہے اگر آپ كو يمي منظور ہو تاكہ وميت نامه تھی ای لیے بعد میں آپ نے بالکل خاموثی افتیار فرمائی۔ حافظ صاحب نے آداب عیادت تحریر فرمائے ہیں کہ عیادت کو جانے والا اجازت ما تکتے وقت دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو اور نرمی کے ساتھ کنڈی کو کھڑکھڑائے اور صاف لفظوں میں نام لے کراپنا تعارف کرائے اور ایسے وقت میں عیادت نہ کرے جب مریض دوا بی رہا ہو اور بیا کہ عیادت میں کم وقت صرف کرے اور نگاہ نیمی رکھے اور سوالات کم کرے اور رفت و رافت ظاہر کرتا ہوا مریض کے لیے بہ خلوص دعاکرے اور مریض کو صحت کی امید ولائے اور مبروشکر کے فضائل اے سنائے اور جزع فزع ہے اسے روکنے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ (فتح الباری)

باب مریض بے کو کسی بزرگ کے پاس لے جانا کہ اس کی صحت کے لیے دعاکریں

( ۵۷۲ ) ہم سے ابراہیم بن حزو نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا'ان سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے حفرت سائب بن بزید بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ مان کہا کی خدمت میں بحیین میں کے حکمی اور عرض كيايارسول الله! ميرب بعانج كودردب. حضور اكرم الأيران میرے سریر ہاتھ چیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر آپ لے وضوكيااور ميس نے آپ كے وضوكايانى بيا اور ميس نے آپ كى پيھ ك یجھے کھڑے ہو کر نبوت کی مرآپ کے دونوں شانوں کے درمیان ويكھى۔ بيد مرنبوت تجله عروس كى كھنڈى جيسى تھى۔

باب مریض کاموت کی تمناکرنامنع ہے

(١١٧٥) مم سے آوم بن الي اياس نے بيان كيا كما سے شعب نے بیان کیا کما ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے مطرت انس بن مالك والله فالله في كريم الله الله في الكري الكيف من الركوني ١٨ - باب مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

• ٥٦٧ - حدَّثناً إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثنا حَاتِمُ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يًا رَسُولَ الله إنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمُّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُونِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زرّ الْحَجُلة. [راجع: ١٩٠]

<del>﴾ أُ ﴾</del> باب تَمَنَّي الْمَريض الْمَوْتَ ٥٦٧١ - حدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَتَمَنَّينُ

أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُوِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُدَّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ).[طرفاه في: ١٣٥١، ٢٣٣٣].

حَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنْ قَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوا مَصْوًا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التَّرَابَ وَلَوْ لاَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو التَّرَابَ وَلَوْ لاَ أَنَّ النَّبِي عَلِيكًا نَهَانَا أَنْ نَدْعُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[أطراف في: ٦٣٤٩، ٦٣٥٠، ٦٤٣٠، ٦٤٣١، ٢٢٣٤].

فخص بہتلا ہو تو اے موت کی تمنانہیں کرنی چاہیۓ اور اگر کوئی موت کی تمنانہیں کرنی چاہیۓ اور اگر کوئی موت کی تمناکرنے ہیں تک زندگ میرے لیے بہتر ہو تو میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے کو اٹھالے۔

معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں رہے اپنی بمتری اور بھلائی کی دعاکرتا رہے اور بمترین وفات کی دعا مائے۔

(۵۲۷۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے اس سے اساعیل بن ابی خالد نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت بڑا تھ کے یہاں ان کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے پیٹ میں سات داغ لگوائے تھ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ ساتھی ہوئے دمانہ میں وفات پا چکے وہ یمال سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر وثواب پچھ نہ گھٹا سکی اور انے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور ہم نے (مال و دولت) ای پائی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی کی نہیں بنوانی اور اگر نبی کریم ساتھی ہما رتبی بنوانی اور اگر نبی کریم ساتھی ہمان کی موت کی دعا کرنے ہمان کی موت کی دعا کرنے ہمان کی عاکرت پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے کہا مسلمان کو ہراس چزیر ثواب ملتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے مگراس کہا مسلمان کو جراس چزیر ثواب ملتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے مگراس

(۵۲۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا ہمیں عبدالرحمٰن بن عوف بواٹھ کے فلام ابوعبید نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں کہ میں نے رسول اللہ میں کرسکے گا۔ صحابہ کرام رُی َ فیم نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کا بھی نہیں کرسکے گا۔ صحابہ کرام رُی َ فیم نہیں کہ بیارسول اللہ! آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'میرا بھی نہیں کو ساتھ کے فرمایا نہیں 'میرا بھی نہیں کو ساتھ کے فرمایا نہیں 'میرا بھی نہیں کو ساتھ کے کہ اللہ اسے فضل و رحمت سے مجھے نوازے اس لیے سوا اس کے کہ اللہ اسے فضل و رحمت سے مجھے نوازے اس لیے

بفَصْلِ وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَلاَ يَتَمَنَّيَنُّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبْ). [راجع: ٣٩]

قَالَ: حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ قَالَ: حَدَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ الْبِي عَنْهُ لِي وَارْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ

(عمل میں) میانہ روی اختیار کرواور قریب قریب چلواور تم میں کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے کیونکہ یا وہ نیک ہوگاتو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کرلے۔

(۵۲۷۳) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ذبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بڑی ہے سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی ہے سنا آنحضرت ملی ہے میرا سمارا لیے ہوئے سے (مرض الموت میں) اور فرمارہ سے اللہ تعالی امیری مغفرت فرما مجھ پر رحم کراور مجھ کوا چھے رفیقوں (فرشتوں اور پیمبروں) کے ساتھ طادے۔

آ پہر مرکے اعلم بخاری اس حدیث کو باب کے آخر میں اس لیے لائے کہ موت کی آر زو کرنا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسیسے کسیسی موت کی نثانیاں نہ پیدا ہوئی ہوں لیکن جب موت بالکل سربر آن کھڑی ہو اس وقت دعا کرنا منع نہیں ہے۔

باب جو شخص بہار کی عیادت کو جائے وہ کیاد عاکرے اور عاکشہ نے جو سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ کی بٹی تھی اپنے والدسے روایت کی کہ آنخضرت ملی ہیا اللہ! سعد کو تندرست کردے۔

(۵۲۷۵) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑا ہیا نے کہ رسول اللہ مٹھالیا جب کی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے' اے پروردگار لوگوں کے! بیاری دور کردے' اے انسانوں کے پالنے والے! شفا عطا فرما' تو ہی شفا دیے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں' الی شفا دے جس میں مرض بالکل باتی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن طہمان نے منصور سے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم اور ابوالضحیٰ سے کہ "جب کوئی مریض آخضرت بھائے کے پاس لایا جاتا"

سير موت كى نشانيان نه پيدا هوئى هوں كين ج • ٢ - باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلمُويضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا: ((اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا)). قاله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

0770 حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا أَتِي مَرِيضًا أَوْ أَتِي بِهِ إِلَيْهِ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْباسَ رَبَّ النَّاسِ الشَّفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شَفاً لاَ يَعْدُرُ سَقَمًا)).

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الصَّحَى إِذَا أَتِيَ بِالْمَرِيضِ.

[أطرافه في: ٥٧٤٣، ٥٧٤٤، ٥٧٥٠]. وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَحْدَهُ وَقَالَ : إذَا أَتَى مَريضًا.

٢١ - باب وُضَوء الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ عُنْدَرٌ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِر، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْ النّبيُّ وَضَي الله عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْ النّبيُّ قَالَ: دَرَصُ عَلَيْ أَوْ قَالَ: رَرْصُبُوا عَلَيْهِ)) فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله لا يَرِثُنِي إلا كَلاَلةٌ فَكَيْفَ رَسُولَ الله لا يَرِثُنِي إلا كَلاَلةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثِيْ .

اور جریر بن عبدالحمید نے منصور سے 'انہوں نے ابوالفنی اکیلے سے بوں روایت کیا کہ "آپ جب کسی بیار کے پاس تشریف لے جاتے۔ " باب عیادت کرنے والے کا بیار کے لیے وضو کرنا

(۵۲۷۱) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر (محمد بن جعفر) نے بیان کیا کا اس سے محمد بن متلدر جعفر) نے بیان کیا کہ اس سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن متلدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بی ہے اللہ بان انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ ہے میرے یہاں تشریف لائے میں بیار تھا آنحضرت ملٹھ ہے وضو کیا اور وضو کا پانی مجمع پر ڈالایا فرمایا کہ اس پر بیانی ڈال دو اس سے مجمعے ہوش آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو کلالہ بول دوس کے والد اور اولاد نہ ہو) میرے ترکہ میں تقسیم کیے ہوگی اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔

[راجع: ۱۹٤]

اللہ کا اس کے متعلق یہ فتویک میں الکلالۃ ﴾ (النساء: ۱۷۱) اے پیغیر! لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کمو کہ اللہ یفنیکم میں اللہ یفنیکم میں الکلالۃ ﴾ (النساء: ۱۷۱) اے پیغیر! لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں معرت اللہ کا اس کے متعلق یہ فتویٰ ہے۔ آنحضور میں ہیا کو حضرت جابر بڑاتھ پر ڈالتے جابر بڑاتھ کو آنحضرت ما ہی ہوگئے ہی بیتاب ہو گئے 'علاج کے طریقہ پر حضور اکرم ما ہی ہا کہ وضو کے بقیہ پانی کو حضرت جابر بڑاتھ پر ڈالتے ہی شفایا ہو گئی معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی موجب شفا ہے۔ ایک روز حضرت جابر بڑاتھ اپنے گھر کی دیوار کے سامہ میں بیٹھے سے رسول اللہ میں ہی گرے ہی کررے یہ دوڑ کر ساتھ ہو لیے ادب کے خیال سے پیچھے چل رہے سے فرایا پاس آجاؤ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شانہ اقد س کی طرف لائے اور پردہ گرا کر اندر بلایا۔ اندر سے تین کلیا اور سرکہ ایک صاف کپڑے پر رکھ کر آیا آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ روئی تقسیم کی اور فرمایا کہ سرکہ بہت عمرہ سالن ہے۔ حضرت جابر بڑاتھ کہتے ہیں کہ اس دن سے سرکہ کو ہیں بہت مجوب رکھتا ہوں۔ حضرت جابر بڑاتھ کے تھے۔ بعمر ۹۲ سال سنہ ۲۲ کے میں مدینہ میں حضرت جابر بڑاتھ کے تھے۔ بعمر ۹۲ سال سنہ ۲۲ کے میں مدینہ میں وفات یائی 'رخاتھ )۔

### باب جو شخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لیے وعاکرے

(۵۷۷۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے 'ان سے مشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی تینا کہ بیاں کیا کہ جب رسول اللہ میں ہیں جرت کر کے مدینہ

# ٢٢ باب مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

٥٦٧٧ - حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ

رَسُولُ الله ﴿ وَعِكَ أَبُو بَكُو وَبِلاَلُ قَالَتُ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكُ ؟ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ فَالَتْ : وَكَانَ أَبُوبَكُو إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِىء مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :

ألاً لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ
وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
قَالَ قَالَتْ عَانِشَةً فَجِنْتُ رَسُولَ الله
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
((اللّهُمُ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَخُبِّنَا مَكُةَ أَوْ
أَشَدٌ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا
وَمُدَّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَقَةِ)).

[راجع: ۱۸۸۹]

تشریف لائے قو حضرت ابو براور حضرت بلال بڑی ہے کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھریں ان کے پاس (بیار پری کے لیے) گئی اور بوچھا کہ محرّم والد برر گوار! آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال بڑا ہے! آپ کا کیا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر بڑا ہے گو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

"ہر مخض اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے" اور معفرت بلال بڑاٹھ کا جب بخار اتر یا تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار را ھتے۔

''کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات دادی (مکہ) میں اس طرح گزار سکوں گاکہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (نامی گھاس کے جنگل) ہوں گے اور کیا بھی پھر میں مجنہ کے گھاٹ پر اتر سکوں گااور کیا مبھی شامہ اور طفیل میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔

راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رہی آئی نے کما پھر میں نبی کریم ماٹی آئی کہ خوات مور میں نبی کریم ماٹی آئی کہ خوات مور میں میں ما تو خدمت میں حاضر ہوئی اور آنخضرت ماٹی آئی سے اس کے متعلق کما تو جیسا کہ ہمیں (اپنے وطن) مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عظا کر اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے اور مدین برکت عطا فرما اور اس کے بخار میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کردے اس جمنے نامی گاؤں میں بھیج دے۔

سے دعا آپ کی تبول ہوئی مدینہ کی ہوا نمایت عمدہ ہو گئی اور مقام جمغہ اپنی آب و ہوا کی خرابی میں اب تک مشہور ہے۔

المنتیک وطن کی محبت انسان کے لیے ایک فطری چیزہے۔ حضرت بلال بڑاٹھ کے اشعار سے اسے سمجھا جا سکتا ہے آپ نے مدینہ سے بخار کے دفع ہونے کی دعا فرمائی میں باب سے مطابقت ہے۔ شامہ اور طفیل مکہ کی دو بہاڑیاں ہیں۔ اذخر و جلیل مکہ کے جنگلوں میں پیدا ہونے والی دو پوٹیاں ہیں اور جمغہ ایک بانی کے گھاٹ کا نام تھا۔ جمال عرب اپنے اونٹول کو پانی پلاتے اور وہاں تفریحات کرتے تھے۔ وطن کی مجبت انسان کا فطری جذبہ ہے حضرت یوسف مرات کی بابت مشہور ہے کہ اکثر اپنے وطن کنعان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ وعاہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن کو بھی امن و عافیت کا گہوارہ بنا دے آئین۔



#### ءَ إِلاَّ أَنْزَلَ بِاللهُ تَعَالَىٰ نَ كُوئَى بِيَارِى اليَى سَيِسِ اللهُ عَلَى دُوا بَارَى جَس كَى دوا بَعَي بھی نازل نہ كی ہو

(۵۷۷۸) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو احمد زبیری نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا اور ان سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی الی بیاری نہیں اتاری جس کی دوا مجھی نازل نہ کی ہو۔

ہل بدهلا اور موت وو الی بیاریاں ہیں جن کی کوئی دوا نہیں آثاری عنی۔ لفظ انزل میں باریک اشارہ اس طرف ہے کہ بارش جو آسان سے نازل ہوتی ہے اس سے بھی بہت بیاریوں کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دفعیہ کے اثرات بھی نازل ہوتے رہتے ہیں کچ فرمایا ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُنَاءِ كُلَّ شَيْءَ وَحَى ﴾ (الانمیاء: ۳۰)

ا باب کیا مرد بھی عورت کایا بھی عورت مرد کاعلاج کر سکتی ہے

(۵۲۷۹) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے رہی بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی ان کی خدمت کرتی اور مقتولین

## ١ باب مَا أَنْزَلُ الله داء إلا أَنْزَلَ لَهُ شَفَاءً

٨٧٨ ٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ الله دَاءَ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)).

٢- باب هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمُرْأَةَ،
 أوالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

٩٧٩ حدثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَا بِشُو بُنُ الْمُفَصْلِ عَنْ حَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مَعْوَدِ بْنِ عَفْراءَ، قَالَتْ: كُنَا نَغْرُو مَعَ رَسُولِ الله الله الله الله عَلَى نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْحَرَحَى إِلَى

اور مجروحین کو مدینه منوره لایا کرتی تھیں۔

المُدِينَةِ. [راجع: ٢٨٨٢]

آ پہرے ہے۔ کنیسی باب کا مطلب اس سے نکلا کہ مستورات جنگ و جہاد میں شریک ہو کر مجرو حین کی تیار داری اور مرہم پی وغیرہ کی خدمات انجام دیتی تھیں پس باب کا ماعا ثابت ہو گیا گر دریں حالات بھی اعضائے پر دہ کا ستر ضروری ہے۔

مولانا وحید الزمال فرماتے ہیں مسلمانو! دیکھوتم وہ قوم ہو کہ تمہاری عور تیں بھی جماد میں جایا کرتی تھیں۔ بجایدین کے کام کاخ فدمت وغیرہ علاج و معالجہ میں نرس کا کام کیا کرتی تھیں۔ ضرورت ہوتی تو ہتھیار لے کر کافروں سے مقابلہ بھی کرتی تھیں حضرت خولہ بنت ازور رق کے کی بماوری مشہور ہے کہ کس قدر نصار کی کو انہوں نے تیم اور تکوار سے مارا 'شیر نیستان کی طرح تملہ کرتیں۔ حضرت صغیہ بنت عبدالمطلب گرز لے کربی قریظہ کے بمود کو مارنے کے لیے مستعد ہو گئیں یا اب تمہارے مردوں کا بیہ طال ہے کہ توپ بندوق کی آواز ضنے ہی یا تکوار کی چک دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس مدیث سے یہ بھی نکلا کہ شری پردہ صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنے اعضا جن کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے وہ چھپائے رکھے نہ بیہ کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ترجمہ باب کا ایک جزو لین مرد عورت کی تیارداری کرے گو حدیث میں بھراحت نہ کور نہیں ہے لیکن دو سرے جزء پر قیاس کیا گیا ہے قطلانی نے کہا عورت بعب مرد کا علاج کرے گی تو اگر مرد محرم ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر غیر محرم ہے تو جب بھی اسے ضرورت کے وقت بقدر احتیاج چھونا یا دیکھنا درست ہے۔

٣- باب الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ

٠٩٦٨ حدّثنا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مَنِيعٍ حَدُّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدُّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللهِ عَبُّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: الشَّفَاءُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: الشَّفَاءُ فَي ثَلَاثِ : شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ فِي ثَلَاثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمْتِي عَنِ الْكَيِّ.

مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَكَافِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [طرفه في: ٥٦٨١]. الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْفُطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْسُما عَنْ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَبْسُ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَبْسُ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّهِ عَلَيْ الْمُعَلِيْمُ الْمَوْلُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُ

#### باب (الله ف)شفاتين چيزول مين (ركمي) ہے

(۵۲۸) ہم سے حین نے بیان کیا' کہا ہم سے احمد بن منبع نے بیان کیا' کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا' ان سے سالم افطس نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی این کیا ان سے سعید بن چیول میں ہے۔ شمد کے شربت میں' پی کھا لگوانے میں اور آگ سے داغے میں لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس بی افتان نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور العمی نے روایت کیا' ان سے لیث اس صدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور العمی نے روایت کیا' ان سے لیث نے اور ان سے خمیر نے ان سے حضرت ابن عباس بی افتان کیا۔ نے اور ان سے حمرت ابن عباس بی آخا نے اور ان سے مروان (۵۲۸۱) ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو سرت بی کریم سائی ہے اور ان سے سعید سرت بی بی کریم سائی ہے اور ان سے سالم افطس نے بیان کیا' ان سے سعید بین جبر نے بیان کیا' ان سے سعید بین جبر نے بیان کیا' ان سے سعید بین جبر نے بیان کیا' ان سے سعید بین کیا کہ نی کریم سائی ہے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے چھنا لگوانے بین کیا کہ نی کریم سائی ہے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے چھنا لگوانے بیان کیا کہ نی کریم سائی ہے نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچھنا لگوانے بین 'شمد پینے میں اور آگ سے داغے میں گرمیں اپنی امت کو آگ

سے داغنے سے منع کر تا ہول۔

مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كِيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمْتِي عَنِ الْكَيِّ)).[راجع: ٥٦٨٠]

یہ ممانعت تزریک ہے بین بے ضرورت شدید داغ نہ دینا چاہئے کوئکہ اس میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے مریض کی استعال ہے اور آگ سے عذاب دینا منع آیا ہے۔ حقیقت میں داغ دینا آخری علاج ہے۔ جب کی دعا سے فائدہ نہ ہو اس وقت داغ دیں جیے دوسری حدیث میں ہے کہ آخری دوا داغ دینا ہے۔ کتے ہیں کہ طاعون کی بیاری میں بھی داغ دینا ہے حد مفید ہے جہال دانہ نمودار ہو اس کو فوراً آگ سے جلا دینا چاہئے۔ عرب میں اکثر یہ علاج مروج رہا ہے۔ شد دوا اور غذا دونوں کے لیے مفید ہے جہال دنا ہو اس کا استعال امراض باردہ میں بہت مفید ہے۔ خالعی شمد آ تھوں میں لگانا بھی بہت نفع بخش ہے۔ خصوصاً سوتے دقت ای طرح اس میں سینکلوں فائدہ ہیں۔

٤ - باب الدُّواءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللهُ
 تَعَالَى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾

حدُّثَنا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجَبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.[راجع: ٤٩١٢]

باب شد کے ذریعہ علاج کرنا اور فضا کل شد میں اللہ تعالی کا فرمان کہ اس میں (ہر مرض سے) لوگول کیلئے شفا ہے۔ (۵۲۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے ہشام نے خبردی 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سی ایکا کوشیری اور شدر پند تھا۔

شد بدی عمدہ غذا اور دوا بھی ہے باب کا مطلب اس حدیث سے بوں نکلا کہ پند آنا عام ہے شامل ہے دوا اور غذا دونوں کو۔شمد بلغم نکالنا ہے اور اس کا شربت امراض باردہ میں بہت ہی مغیر ہے۔ خالص شمد آنکھوں میں لگانا خصوصاً سوتے وقت بہت فائدہ مند ہے۔

(۵۲۸۳) ہم سے ابوقعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن غیل نے بیان کیا ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے بیان کیا ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ و عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرایا اگر تمہاری دواؤں میں کی میں بھلائی ہے یا یہ کہا کہ تمہاری (ان) دواؤں میں بھلائی ہے۔ تو پچھنا لگوانے یا شمد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پند نہیں کرتا ہوں۔

يَّمُ ثَالَاً ﴾ اوراس كا شَرِت امراض باروه بمل بهت ٥٦٨٣ – حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنا عَبْدُ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ الرُّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ قَنَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النبِيُ اللهِ يَقُولُ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ – أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ – خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ أَدُويَتِكُمْ – خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلِ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتُويَ)).

[أطرافه في : ١٩٩٧، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤]. ٥٦٨٤– حدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(۵۲۸۴) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالله علی

عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي يَشْنَكِي بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ النَّانِيَةَ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: فَعَلْتُ فَقَالَ: ((صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً) فَسَقَاهُ فَبَرَأ.

نے ' کہا ہم سے سعید نے ' ان سے قادہ نے ' ان سے ابوالمتو كل نے اور ان سے ابوسعید خدری بنافذ نے کہ ایک صاحب نی کریم منافیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں جالا ہے۔ آخضرت سے اللے ان فرمایا کہ انسیں شد با پھردوسری مرتبہ وہی صحالی حاضر ہوئے۔ آپ نے اے اس مرتبہ بھی شدیلانے کے لیے کماوہ پھر تبیری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ (تھم کے مطابق) میں نے عمل کیا (لیکن شفا نہیں ہوئی) آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی سی ہے اور تمهارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے' انہیں پھرشمد بلا۔ چنانچه انهوں نے شمد پھریلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔

[طرفه في : ۲۹۷۱٦.

ي اس صورت ميں اس كامواد فاسده فكل حميا اور وہ تندرست ہو حميا۔ شد كے بے شار فوائد ميں سے پيٹ كا صاف كرنا اور میکین است. میکین است. کا درست کرنا بھی ہے جو صحت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ مولانا وحید الزمال فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہومیو پیٹوک طبابت کی اصل اصول ہے اس میں بھیشہ علاج بالموافق ہوا کرتا ہے لیعنی مثلاً کی کو دست آرہا ہے تو اور مسل دوا دیتے ہیں۔ ای طرح اگر بخار آرما مو تو وہ دوا دیتے ہیں جس سے بخار پیدا موالی دوا کاری ایکٹن لینی دو سرا اثر مریض کے موافق پڑتا ہے تو ابتدا میں مرض کو برماتا ہے اللہ تعالی نے ادویہ میں عجب تاثیر رکھی ہے۔ اروزی کا تیل ای طرح شد مسل ہے ہر جب کسی کو دست آرہے ہول تو می دوائیں دونوں آخر میں قبض کر دیتی ہیں بونانی اور ڈاکٹری میں علاج بالصد کیا جاتا ہے الی آخرہ (وحیدی)

٥- باب الدُّواء بأَلْبَان الإبل

٥٩٨٥ - حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو نُوْحِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسَ أَنْ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آونَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُوا قَالُوا: إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَلَهُمْ الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ: إشْرَبُوا ٱلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِي النَّسِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْنَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أَعْيَنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرُّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الارسَ بلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ. ۚ قَالَ سَلاَّمْ

#### باب اونث کے دودھ سے علاج کرنے کابیان

(۵۲۸۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے سلام بن مسكين ابوالروح بعرى نے بيان كيا كماكه جم سے ابت نے بيان كيا ، ان سے حضرت انس بناتھ نے کہ کچھ لوگوں کو بیاری تھی' انہوں نے كهايارسول اللد! جميس قيام كى جكه عنايت فرمادي اور جمارے كھانے کا انظام کردیں پھرجب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کما کہ مدیند کی آب و ہوا خراب ہے چنانچہ آنخضرت میں اے مقام حمد میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا تظام کردیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو جبوہ تذرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قل کردیا اوراونوں کو ہانک کرلے گئے۔ آخضرت مان ایم نے ان کے پیچے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے (جیساکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا) آپ نے بھی دیا ہی کیا ان کے ہاتھ پاؤں کوا دیے اور ان کی

فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: حَدَّثَنِي بِأَشَدُ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنْهُ لِمُ يُحَدِّثُهُ بِهَذَا.

[راجع: ۲۳۳]

آئکھوں میں سلاکی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک مخص کو دیکھا
کہ زبان سے زمین چافی تھااور اس حالت میں وہ مرکبا۔ سلام نے بیان
کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس بناتھ سے کماتم مجھے
وہ سب سے سخت سزا بیان کروجو رسول اللہ مٹن کے اس کو دی ہو تو
انہوں نے کہی واقعہ بیان کیا جب حضرت امام حسن بھری تک بیاب

جہرے ان ڈاکوؤں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا۔ الذا العین بالعین کے تحت ان کے ساتھ یمی کیا گیا۔ صوت حن السین بالعین بالعین کے تحت ان کے ساتھ یمی کیا گیا۔ صوت البین سند بنانا چاہتا تھا۔ حالا لکہ اس کے مظالم صراحاً ناجائز سے سند جاری کے متعلق یہ اس کے مظالم صراحاً ناجائز سے سند تھی میں دی گئی تھی۔ چرواہا کے ساتھ انہوں نے ایسا بی کیا تھا الذا ان کے ساتھ مجی ایسا کیا گیا۔

باب اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے

الا کا کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھتی ہے ہمام نے ہیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھتی ہے کہ (عریب ہیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھتی ہی تقی ہی تو تی کریم سٹھی ہے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چواہ کے یمل چلے مائیں بعنی اونوں میں اور ان کا دودہ اور پیشاب پیس چنانچہ وہ لوگ آخضرت مٹھی ہے کے وار اونوں کا دودہ اور پیشاب پیل جب وہ تکر رست ہو گئے تو انہوں نے چواہ کو قل کردیا اور اونوں کو ہائک کرلے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں لایا گیا تو انہیں حلاش کرنے کے لیے لوگوں کو جھیجا جب انہیں لایا گیا تو آخضرت مٹھی کے کہ سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کا نو دیئے گئے اور ان کی آئکھوں میں سلائی پھیردی گئی (جیسا کہ انہوں نے چواہ کے دواہ کی مائھ کیا تھا، قادہ نے بیان کیا کہ جھ سے محد بن سیرین نے بیان کیا کہ بیہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

7- باب الدُّواء بأبُوالِ الإبلِ
حَدُّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهِ
حَدُّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ أَنْ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ
النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا اللهِ اللهِ عَنْ النبي صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَبَعْتُ فِي طَلْبِهِمْ فَجَيْءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یہ لوگ اصل میں ڈاکو اور رہزن تھے کو مدینہ میں آگر مسلمان ہو گئے تھے گران کی اصل خصلت کمال جانے والی تھی۔ لیکنینے موقع پایا تو پر ڈاکہ مارا خون کیا اونوں کو لے گئے اور بطور قصاص سے سزا ندکور دی گئی۔

٧- باب الْحَبَّةِ السَّوْدَاء

باب کلونجی کابیان

کھانی میں مفید ہے ' اختلاط کو چھانٹی ہے ' مانع بول و حیض ہے۔

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنُ مَنْصُورِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَيْقُ مُ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاء فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسُحْقُوهَا فِي أَنْهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ الْعَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي مَنْ عَلَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي مَنْ عَلَا حَدُثَتْنِي أَنْها فَلِلَّ عَنْهَا حَدُثَتْنِي أَنْها فَلِلَّ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةَ فَلِلَّ عَنْهَا حَدُثَتْنِي أَنْها فَلَا السَّامُ إِلَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّامُ إِلَى اللَّهُ عَنْهَا حَدُثَتْنِي أَنْها السَّامُ إِلَا هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّامُ إِلَى السَّامُ إِلَى اللَّهُ عَنْهَا السَّامُ عَنْهَا السَّامُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا مَنْ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ اللَّهُ عَنْهَا مَلَا السَّامُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمَامُ عَلَى السَّامُ إِلَا السَّامُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُا السَّامُ عَلَى السَّامُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُا السَّامُ عَلَى السَّامُ عَلَى السَّامُ اللَّهُ عَنْهُا السَّامُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْهُ عَلَى السَّامُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَنْهُا لَعُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسرائیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا گیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابحر بخالفہ بھی تھے۔ وہ راستہ میں بیار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیار ہی تھی۔ حضرت ابن ابی عثیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے وائے واکو نی کی استعال کراؤ' اس کے بانچ یا سات وائے لے کرچیں لواور پھر زیون کے تیل میں ملا کر (ناک کے) اس طرف اور اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کرکے ٹیکاؤ کیونکہ حضرت عائشہ بڑی آفیا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آنخضرت ما تھی کے فرایا کہ موت ہے۔ کی یہ کیا ہے فرایا کہ موت ہے۔

آ موت اپنے وقت مقررہ پر آنی ضرور ہے اس لیے اس کی کوئی دوا نہیں۔ کلوٹی لینی کالا زیرہ بھوڑا مجنسیوں میں بھی بہت میں ہے۔ سیسی مفید ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی انگلی میں مجنسی نکلی ہوئی تھی تو آنحضور مٹائیے نے پوچھاکیا تمہارے پاس زیرہ ہے تو انہوں نے کہاکہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ زیرہ اس پر رکھ۔

٨٩٥- حدُّنَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ حَدُّنَنا اللَّيْثُ عَنْ عَقْيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((فِي الْحَبُةِ السَّامَ)). السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلُّ دَاء إِلاَّ السَّامَ)). قال ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبُةُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبُةُ

السوداءُ الشونيزُ.

الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا که سیاه دانوں میں ہر بیاری سے شفاہے سواسام کے۔ بیاری سے شفاہے سواسام کے۔ ابن شماب نے کما کہ سام موت ہے اور "سیاه دانہ" کلونجی کو کہتے

(۵۲۸۸) م سے یکی بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کمام سے لیث

نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان

کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ اور سعید بن مسیب نے خردی اور

انسیس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی 'انہوں نے رسول

و الواقع موت وقت مقررہ پر آگر ہی رہتی ہے خواہ کوئی انسان کچھ تدبیر کرے لاکھ دوائیاں استعال کرے کتنا ہی مرمایہ دار



کشرالوسائل ہو گران میں کوئی چیزایی نہیں ہے جو موت کو ٹال سکے سے ہے۔ کل نفس ذانقة الموت.

#### باب مریض کے لیے حریرہ یکانا

(۵۲۸۹) ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی' انہیں یونس بن بزید نے خبر دی' انہیں عقیل نے' انہیں ابن شاك نے انہيں عود نے كه حضرت عائشہ رجي بيار كے ليے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلمینہ (روا' دودھ اور شد ملا کر دلیہ) یکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول الله ملتھا کے سے سنا آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچا تا ہے اور غم کو دور کرتا ہے (کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آجاتی ہے بیہ زود ہضم بھی ہے۔)

(۵۲۹۰) ہم سے فروہ بن ابی مغراء نے بیان کیا کماہم سے علی بن مسر نے بیان کیا' ان سے ہشام نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ای اے کہ وہ تلبید بکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ (مریض کو) ناپند ہو تا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا

٨ باب التُلْبينَةِ لِلْمَريض

٥٦٨٩ حدَّثناً حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا لله أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنُّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتُّلْبِينِ لِلْمَريض وَلِلْمَحْزُون عَلَى الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إنَّ التُّلْبِينَةَ تُجمُّ فُؤَادَ الْمَريض وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ).

[راجع: ۱۷ ع ٥]

• ٥٦٩ حدَّثَناً فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.

إراجع: ٧١٤٥]

تلبينه ميشحادليد جو روا كلى ميشحا لماكر يكايا جائے جے حريرہ بھى كہتے ہيں۔

٩- باب السُّعُوط

ناس لینا بھی مراد ہے اور دیگر دوائیں ناک میں 'عاما بھی۔

٥٦٩١ حدَّثْنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمُ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

[راجع: ١٨٣٥]

(۵۲۹۱) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ ابن طاؤس نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھٹ نے کہ نبی کریم ملی اللہ نے بچیمنا لگواما اور بچیمنالگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی۔

باب ناک میں دوا ڈالنادرست ہے

مزدوری دینے کامطلب بیر کہ پچھنالگانے والے کا بیپشہ جائز درست ہے اس کو اس خدمت پر مزدوری حاصل کرنا جائز ہے۔ باب قبط ہندی اور قبط بحری لینی کوٹ جو سمند رہے نگاتا

١ - باب السَّعُوطِ بالْقِسْطِ

ہے اس کاناس لینااہے کست بھی کتے ہیں جیسے کافور کو قافوراور قرآن میں بھی سورۃ التکویر میں کشطت اور قشطت دونول قرأت بين عبدالله بن مسعود راته ني قشطت سے پڑھاہے

(۵۲۹۲) ہم سے صدقد بن فضل نے بیان کیا اکما ہم کو ابن عیبند نے خردی کمامیں نے زہری سے سنا انسول نے عبید اللہ بن عبداللہ سے کہ حضرت ام قیس بنت محصن ری اور نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیاریوں کاعلاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے تاک میں ڈالاجا تاہے 'پہلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. مِثْلُ كُشِطَتْ نُزعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ الله : قُشِطَتْ

٣٩٢ – حدَّثناً صَدَقَةُ بْنُ الْفَصَلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهَنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُ بهِ مِنْ ذَاتِ

الْجَنْبِ)). [أطراف في : ٥٧١٣، ٥٧١٥، ٥٧١٨].

٥٦٩٣ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُل الطُّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ بِمَاءٍ **فَرَشُ عَلَيْهِ**. [راجع: ٢٢٣]

(۵۲۹۳) اور میں نبی کریم طاقیا کی خدمت میں اپنے ایک شیرخوار لڑے کو لے کر حاضر ہوئی پھر آنخضرت مان کیا کے اوپر اس نے پیشاب كردياتوآپ نياني منگواكر پيشاب كي جگه ير چميناديا-

ترین کے بہت چھوٹا شرخوار تھا اس لیے آنخضرت مٹاہیا نے اس کے بیٹاب پر صرف چھیٹنا دینا کافی قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سینے میں غلظ اور فاسد ریاح کے جمع ہو جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے عود ہندی اس میں مفید ہے۔ صاحب خواص الادوب لکھتے ہیں کہ قسط بحری شیریں مرم خنک ہے۔ دماغ کو قوت بخشی ہے اعضائے رئیسہ کو اور باہ اور جگراور پھوں کو طانت دی ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ دماغی بیاریوں فالج اور لقوہ اور رعشہ کو مغیر ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے۔ بلب میں قسط ہندی اور بحری ہر دو کو ملا کر ناس بنانا اور ناک میں سو تھنا مراد ہے۔ یہ ایک بوٹی کی جڑ ہوتی ہے ہندی میں اسے کوث کتے

باب کس وقت بچھنالگوایا جائے۔ حضرت ابومو کی بڑاتھ نے رات کے وقت کچھنالگوایا تھا

ترین کے اس معرت امام بخاری نے یہ باب لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی حدیث اس باب میں صحیح نمیں ہے اور رات دن میں ہر مرسی وقت بچیمنالگوانا درست ہے۔

> ٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: احْجَتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ.

١١ - باب أيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجمُ؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

(۵۲۹۴) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان كيا كما جم سے الوب نے بيان كيا ان سے عكرمد نے اور ان سے

حضرت ابن عباس بي الله الله على الله في كريم التي الله الله مرتبه)

**287** 

روزه کی حالت میں پچھنا لکوایا۔

معلوم ہوا کہ بحالت روزہ پچھنا لگوانا جائز ہے اور رات و دن کی اس میں کوئی تعیین نہیں ہے۔

٧ - باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ، قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الْمَانَ مُحَنَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُ ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[راجع: ١٨٣٥]

١٩ - باب الْحَجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ عَبْدَ اللهِ الْحَجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ عَبْدَ اللهِ الْحَبْرَنَا عَمْدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخَبْرَنَا عَبْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْجَتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَقَفُوا عَنْهُ وَقَالَ: وَرَائِقُ أَمْثُلَ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسْطُ (إِنْ أَمْثُلَ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ: لاَ تُعَدَّبُوا صِيْبَانَكُمْ بِالْقَسْطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ)).

[راجع: ۲۱۰۲]

979۷ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيرًا حَدُّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَى

، دوں ، ن میں دن مین میں ہے۔ باب سفر میں پچھٹا لگوا نااور حالت احرام میں بھی 'اسے ابن بحدیثہ نے نبی کریم مان کیا ہے روایت کیا ہے (۵۷۹۵) ہم سے مسد دین مسرور نے بیان کیا 'کیا ہم سے سفیان ہیں

(۵۲۹۵) ہم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیب خیان بن عیب نے سال کیا کہا ہم سے سفیان بن عیب خیر کیا ان سے طاق اور عطاء بن ابی ریاح نے اور ان سے ابن عباس ش اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مال کیا ہے جہا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔

بوقت ضرورت شدید حالت احرام میں پچھنا لگوانا جائز ہے اس پر انجکشن لگوانے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ روزہ نہ ہو۔

باب باری کی وجہ سے پچھنالگواناجائزہ

(۵۲۹۲) ہم ہے جمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی اور انہیں انس مبارک نے خبردی اور انہیں انس مبارک نے خبردی اور انہیں انس بن خبردی اور انہیں انس بن خبردی اور انہیں انس بن خبر کہ ان ہے بچھنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سٹھیا نے بچھنالگوایا تھا آپ نے انہیں دوصاع مجور کو ابوطیبہ (نافع یا میسرہ) نے بچھنالگایا تھا آپ نے انہیں دوصاع مجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں (بنوحارث) سے تفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کئے جانے والے لگان میں کی کردی تھی اور آخضرت سٹھی اور آپ نے فرمایا کہ (خون کے دباؤ کا) بمترین علاج جو تھی اور آخضرت سٹھی نے فرمایا کہ (خون کے دباؤ کا) بمترین علاج جو تھی اور قبول کو نہوں کو دبندی کا استعمال کرنا ہے تم کرتے ہو وہ بچھنا لگوانا ہے اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرہ (طلق کی بیماری) میں بچوں کو ان کا آلو دبا کر تکیف مت دو بلکہ قبط لگادواس سے درم جاتا رہے گا۔

(۵۲۹۷) ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو وغیرہ نے خبردی' ان سے بکیر نے
بیان کیا' ان سے عاصم بن عمرو بن قادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن
عبداللہ مقنع بن سان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے پھران
سے کما کہ جب تک تم پچھانہ لگوالو گے میں یمال سے نہیں جاؤں گا'

تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ فِيهِ شِفَاءً)).

میں نے رسول اللہ مٹی کے سناہے کہ آنخضرت مٹی کے فرمایا کہ اس میں شفاہے۔

[راجع: ٦٨٣٥]

ایمان کا نقاضا یم ہے کہ رسول کریم مان کیا ہے ہرارشاد پر آمنا وصدفنا کہا جائے اور بلا چون و چرا اے تسلیم کر لیا جائے اس کی سینے کے کہ آب کے مرارشاد پر آمنا وصدفنا کہا جائے اور وہ بالکل بچ ہے پچھنا لگوانے میں شفا ہونا ایسی حقیقت ہے جے آج کی ڈاکٹری و تحکمت نے بھی تسلیم کیا ہے کیونکہ اس سے فاسد خون نکل کر صالح خون جگہ لے لیتا ہے جو صحت کے لیے ایک طرح کی حانث ہے صدق اللہ ورسولہ۔

١٤- بابَ الْحَجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

٥٦٩٨ - حدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سَلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ اللهُ الل

٥٦٩٩ وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان حدثنا عِجْرِمَة عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله المنتجم في رأسه. [راجع: ١٨٣٥]

١٥ باب الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ
 والصُّداع

٥٧٠٠ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنُ عَبْاسٍ: اخْتَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهْوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَجْيُ جَمَلٍ.

[راجع: ١٨٣٥]

٥٧٠١ وقال مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء : أَخْبَرَنَا

# باب سرمیں بجھنالگوانادرست ہے

(2199) اور محمر بن عبدالله انساری نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن حسان نے خبر دی' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس بڑ اور ان کے دسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی کی میں پیچنا لگوایا۔

باب آدھے سرکے دردیا بورے سرکے دردمیں پچھنا لگوانا جائزہے

( • • 20) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا 'ان سے عکر مد نے اور ان سے بیان کیا 'ان سے عکر مد نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑائی انے کہ نبی کریم مٹائی کیا نے حالت احرام میں اپنے سرمیں پچھنا آلوایا (یہ پچھنا آپ نے سرکے) دردکی وجہ سے آلوایا تھاجو کی جمل نامی یانی کے گھائے پر آپ کو ہو گیا تھا۔

(ا • ۵۷) اور محمد بن سواء نے بیان کیا کماہم کو ہشام بن حسان نے خبر

دی انسیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس بھا نے کہ

رسول الله ملتَّ الله عن احرام كي حالت مين اين سرمين بي حيا لكوايا-

آدھے سرکے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیاتھا۔

هشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ في

رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بهِ.

[راجع: ۲۱۸۳۵]

ا وھے سرکے درد کو آدھاسیسی کہتے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ درد ہو تا ہے' اس میں آنخضرت ملتی کیا نے سرمیں پچھنالگوایا معلوم ہوا کہ اس درد کاعلاج یی ہے جو آپ نے کیا (اللہما)۔

٧٠٠ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيُّ الله يَقُولُ: ((إنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ (إنْ أَوْدِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُويَ)). [راجع: ٥٦٨٣]

(۵۷۰۲) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عبدالرحمٰن بن غيل نے بيان كيا انهول نے كماكه مجھ سے عاصم بن عمرنے بیان کیا' ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا اپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شمد کے شربت میں ہے اور پچھنا لگوانے میں ہے اور آگ سے داغنے میں ہے لیکن میں آگ سے داغ کرعلاج کوپیند نہیں کرتا۔

۔ اس حدیث سے باب کی مطابقت یوں ہے کہ جب بچھنا لگوانا بھترین علاج ٹھرا تو سرکے درد میں لگانا بھی مفید ہو گا۔ آگ سے دا غنے کے متعلق نمی تنزیمی ہے کیونکہ دو سری روایت میں بعض صحاب کا بیا علاج مذکور ہے (دیکھو حدیث ص-۱۷۱)

باب (محرم کا) تکلیف کی وجہ سے سرمنڈ انا (مثلاً بجھنا لگوائے میں بالوں سے تکلیف ہو)

(۵۲۰۳) مے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا' ان سے عبدالرحمٰن بن الي ليلٰ نے اور ان سے كعب بن عجرہ واللہٰ نے بیان کیا کہ صلح حدیبید کے موقع پر نبی کریم التھالیم میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہاتھا اور جوویں میرے سر ے گر رہی تھی (اور میں احرام باندھے ہوئے تھا) آنخضرت التی کیا نے دریافت فرمایا سر کی میہ جوویں متہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر سرمنڈوا لے اور (کفارہ کے طوریر) تین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا ایک قرمانی کر دے۔ ابوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ (ان تین چیزول میں سے) کس

١٦ - باب الْحَلْق مِنَ الأَذَى

٣ - ٥٧ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَن ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النُّبيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)). قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً.

[راجع: ۱۸۱٤]

#### كاذكرسب سے يملے كياتھا۔

تی بیرے احالت احرام میں سر منڈانا جائز نہیں ہے گراس تکلیف دہ حالت میں آپ نے کعب بن عجرہ کو سر منڈانے کی اجازت دے کسیسے کسیسے کا حکم فرمایا جس کی تفصیل مذکور ہوئی۔

# باب داغ لگوانایالگانااور جو شخص داغ نه لگوائے اس کی فضیلت کابیان

(۱۹۴۵) ہم سے ابو الولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن سلیمان بن غییل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفاہے تو پچھنا لگوانے اور آگ سے داغ کرعلاج کو میں بند نہیں کریا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملتی ایم جے پیند نہ کریں اسے کمی مسلمان کو پیند نہ کرنا تقاضائے محبت ہے۔

(۵۰۵) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن فضیل نے بیان کیا ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حصین بن عبدالرحمٰن بن حصین بن اللہ نے کہا کہ نظرید اور زہر یلے جانور کے کاٹ کھانے کے سوا اور کی چیز پر جھاڑ پھوٹک صحیح نہیں۔ (حصین نے بیان کیا کہ) پھر میں نے اس کاذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس بڑی اللہ اللہ ساتھ ان کے عباس بڑی اللہ اللہ ساتھ ان کے ماتھ کہ ان کے ساتھ ان کے ماتھ کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں حضرت موکی عبالی اور ان کی قوم ہے پھر کہا گیا کہ بین جمائی کہ بیہ حضرت موکی عبالی اور ان کی قوم ہے پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں کی طرف دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں ک

١٧- باب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتُو غَيْرَهُ، وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتُو عَبْدِ ٥٧٠٤ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَنَى الْغَيْمَانَ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِيِّ فَلَى قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِيِّ فَلَى قَتَادَةً قَالَ: هِمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِيِ فَلَى قَتَادَةً قَالَ: هِمْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ قَالَ: هِمْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ)›.[راجع: ٥٦٨٣]

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ و ۵،۰۰ حدَّثنا عِمْرَالْ بْنُ مَسْيَرَةَ حَدَّثَنا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لاَ رُفْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((عُرِضَتْ عَلَيْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((عُرِضَتْ عَلَيْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَالنّبِيُّ لَيْسَ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ أَكْرُهُمْ فَجَعَلَ النّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ أَكْرُهُمُ فَجَعَلَ النّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُمُ أَلَّ مَا هَلَاءً عَظِيمٌ، قُلْتُ مَعْمَلُ اللهُ فَقَ فَيلَ : هَذَا مُوسَى مَعَهُمُ أَلَا اللهُ فَقَ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاً اللهُ فَقَ قِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)) ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبِيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا نَحْنُ هُمْ الْذِينَ آمَنًا بِا لله وَاتَّبْغنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وَلِلدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وَلِدُنَا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وَلِدُنَا فِي الْجِسَلاَمِ فَإِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ وَعَلَي رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ)). فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَكَاشَةُ بْنُ (رَبْعَمْ)) فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ)).

[راجع: ٣٤١٠]

مختلف کناروں میں۔ میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی
ہوئی ہے۔ کما گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے سر ہزار
حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گ۔ اس کے بعد آپ
(اپنے ججرہ میں) تشریف لے گئے اور کھے تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان
جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کھنے لگے کہ ہم ہی اللہ پر
ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے 'اس لیے ہم ہی
(صحابہ) وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے
کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا بیہ وہ لوگ ہوں
کے جو جھاڑ بھونک نہیں کراتے 'فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج
نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن
محصن ہوئی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ (سائیلیا)! میں بھی ان میں سے ہوں؟
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ (سائیلیا)! میں بھی ان میں سے ہوں؟

خالص اللہ پر توکل رکھنا اور ای عقیدہ کے تحت جائز علاج کرانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے پھرجو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی جائز علاج ہی نہ کرائیں وہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ جعلنا الله منهم آمین۔

باب اثداور سرمه لگاناجب آئھیں دکھتی ہوں اس باب میں ام عطیہ رہی کیا ہے ایک حدیث بھی مروی ہے

(۲۰۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ ہم سے مید بن نافع نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا 'ان سے حضرت زینب رہ شہر کا انقال ہو گیا (زمانہ عدت میں) رہ انتقال ہو گیا (زمانہ عدت میں) اس عورت کی آخھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم مالی اور بیا۔ ان لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم مالی اور بیا۔ ان لوگوں نے ان کو کرکیا اور بیا کہ (اگر سرمہ آ تکھ میں نہ لگایا تو) ان کی آ تکھ کے متعلق خطرہ ہے۔

كوئى جائز علاج ہى نہ كرائيں وہ يقينا اس نضيلت ـَـ ١٨ – باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرِّمَدِ، فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اثْداصفهانی سرے كا پقرہوتا ہے۔

تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا- فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعَرَةً، فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ٣٣٦]

آنخضرت ملی آیا نے فرمایا کہ (زمانہ عابلیت میں)عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کیڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا با (آپ نے یہ فرمایا کہ) اپنے کیڑوں میں گھرکے سب سے بدتر حصہ میں پڑا رہنا پڑتا تھا پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کرمارتی (تب عدت سے باہر ہوتی) پس چار مہینے دس دن تک سرمہ نہ لگاؤ۔

آب کا مطلب یوں نکلا کہ آپ نے عدت کی وجہ ہے آشوب چشم میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو الکہ نہ ایک میں ایک کی اجازت دیتے۔ باب کا یمی مطلب ہے زمانہ جالمیت میں عورت خاوند کے مرجانے پر پھٹے پر بھیکتی اس وقت کمیں عدت ہے باہر آئی۔ انفاق ہے اگر کتا نہ نکلتا تو اس کے انتظار میں اور پڑی سرٹی رہتی۔ اسلام نے اس غلط رسم کو مناکر صرف چار مہینے اور دس دن کی عدت قرار دی اور ان دنوں میں سرمہ لگانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔

#### ١٩ – باب الْجُذَام

٧٠٥ وقال عَفّانُ حَدَّثَنا سَلَيْمُ بُنُ
 حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله: ((لاَ عَدُورَى، وَلاَ طِيْرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ)).
 وفِرً مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)).
 [أطرافه في: ٧٧٧، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٧٧،

#### باب جذام كابيان

(ک • ک۵) اور عفان بن مسلم (امام بخاری کے شخ) نے کما (ان کو ابو نعیم نے وصل کیا) ہے کہ ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا' ان سے سعید بن میناء نے بیان کیا' کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا' بدشگونی لینا' الوکا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا سید سید نعو خیالات ہیں البتہ جذا می شخص سے ایسا بھا گنارہ جیسا کہ شیر سے بھا گیا ہے۔

ا جذام ایک خراب مشہور بیاری ہے جس میں خون بگڑ کر سارا جسم گلنے لگ جاتا ہے۔ آخر میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جھڑ جاتی اس کے جس سے پر بیز کرنا ہیں۔ ہر چند مرض کا پورا ہونا بہ حکم اللی ہے گر جذای کے ساتھ خلط طط اور کیجائی اس کا سبب ہے اور سبب سے پر بیز کرنا ہے جب مسبب الاسباب یعنی مقتضائے وانشمندی ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے 'جب یہ اعتقاد ہو کہ سبب اس وقت اثر کرتا ہے جب مسبب الاسباب یعنی پر وردگار اس میں اثر دے۔ بعضوں نے کہا آپ نے پہلے فرمایا جذای سے بھاگتا رہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اکثر شرے ڈرنے والے کرور لوگ ہوتے ہیں ان کو جذای سے الگ رہنا ہی بھڑ ہے ایسانہ ہو کہ ان کو کوئی عارضہ ہو جائے تو علت اکثر شرے ڈرنے والے کرور لوگ ہوتے ہیں ان کو جذای سے الگ رہنا ہی بھڑ ہے اور خواص کو اجازت ہے وہ جذای سے قرب اس کی جذای کا قب قرار دیں ہور شرک میں گرفتار ہوں گویا یہ حکم عوام کے لیے ہے اور خواص کو اجازت ہے وہ جذای سے قرب رکھیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے جذای کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا کل بسم اللہ ثقة باللہ و تو کلا علیه طاعون زدہ شروں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

علامہ ابن قیم نے "زادالمعاد" میں لکھا ہے کہ احادیث میں تعدیہ کی نفی اوہام پرستی کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ لینی یہ سمجھنا کہ بیاری اڑکر لگ جاتی ہے یہ غلط ہے اور بیاریوں میں تعدیہ اس حیثیت سے قطعاً نہیں ہے۔ اصلاً تعدیہ کا انکار مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیاریوں میں تعدیہ بیدا کیا ہے۔ اس لیے اس باب میں اوہام برستی نہ کرنی چاہیۓ۔ "مام" کا اعتقاد عرب میں اس طرح تھا کہ وہ بعض پر ندوں کے متعلق سمجھتے تھے کہ اگر وہ کمی جگہ بیٹھ کر بولنے گئے تو وہ جگہ اجاڑ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی تردید کی کہ بننا اور بگڑنا کمی پر ندے کی آواز سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ الو کے متعلق آج تک عوام جلاء کا ہمی خیال ہے۔ بعض شدکی کھیوں کے چھتہ کے بارے میں ایبا وہم رکھتے ہیں ہے سب خیالات فاسدہ ہیں مسلمان کو ایسے خیالات باطلہ سے بچنا ضروری ہے۔

## ٠٧- باب الْمَنُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ بِالْمَنْ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ بِالْمِنْ مَنْ الْكُوكَ لِي شَفَاتٍ

من وہ حلوہ جو بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو ملتا تھا ایسے ہی کھنی بھی خود بخود اگتی ہے جو ایک جنگلی بوٹی ہے اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے آگھ میں اس کاعرق ٹیکانا مفید ہے' اسے عوام سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں عموہاً گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔

(۱۰۵ می این کیا کہا ہم سے محمد بن شخی نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید میں نے حضرت سعید بن زید بنائی سے سنا کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید بنائی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹی ہے سنا آخو سے سنا آخو سے سنا کہ کھنے من میں سے ہے اور اس کاپانی آ کھ کے نفرت ملٹی ہے نہاں کیا کہ مجھے حکم بن عتیب کے لیے شفا ہے۔ اس سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے حکم بن عتیب نے خبر دی انہیں حسن بن عبداللہ عرفی نے اور انہیں نبی کریم ملٹی ہے ہے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے بید حدیث حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے بید حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ کو اعتاد ہو گیا بیان کر دی تو پھر عبدالملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی کونکہ عبدالملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا۔

# باب مریض کے حلق میں دوا ڈالنا

(۱۱۔ ۱۰۔ ۹۰۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان اوری کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان اور نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے موئی بن ابی عائشہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس بی آت اور ان سے حضرت ابن عباس بی آت ہے اور ان سے حضرت ابن عباس بی آت ہے کہ کو ہو سہ دیا۔

ربى ح المحترال المحرك بين المنتى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى حَدَّنَنَا شُغبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْكَمَاةُ مِنَ الْمَن وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ وَأَخْرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ الْعُرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ الْعُرَنِي عَنْ سَعِيدِ الْعُرَنِي بِهِ الْحَكَمُ لُمْ بْنِ خُرَيْثٍ عَنْ الْحَكَمُ لُمْ أَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَبْدَ الْمَلِكِ.

[راجع: ۷۸ ٤٤]

#### ٢١ - باب اللَّدُودِ

اس طرح كه يمادك منه مين ايك طرف لگادين .
٩ ، ٥٧١، ، ٥٧١، حدَّثَنَا عَلَيُ .

بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَانِشَةَ سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَانِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَانِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْ أَبَّى عَبَّاسٍ وَعَانِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْ أَبَّا يَكُو رَضِيَ الله عَنْ أَبَّا يَكُو رَضِيَ الله عَنْ أَبَا الله عَنْ الله عَنْهُ قَبَّلَ الله عَنْ الله عَنْهُ قَبَّلَ الله عَنْ الله عَنْهُ قَبَلَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَبَلَ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

[راجع: ۱۲٤١، ۱۲٤٢، ۲۵٤٦]

٢ ٥ ٧ ٥ - قال : وَقَالَتْ عَائِشَةُ لدَدْناهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّدونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تُلُدُّونِي)) قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ طِلدَّوَاء فَقَالَ : ((لاَ يَبْقَى فَي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَ لُدُّ)) وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاً لُكَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

[راجع: ٥٨٤٤]

(۱۱۵۵) (عبیداللہ نے) بیان کیا کہ حضرت عائشہ وہ کھنے سے کہاہم نے آئی و آخضرت سال کیا ہے مرض (وفات) میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالو ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آخضرت سال کیا ہم منع فرما رہے ہیں پھر جب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں منع فرما رہے ہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبعی نفرت کی وجہ سے فرمایا کہ ہوگا۔ اس پر آخضرت سال کیا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس موقد دہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھا رہوں گا'البتہ حضرت عباس بخاشے کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈالتے وقت موجود نہ سے 'بعد میں آئے۔

تھی ہے اور محرت ابو بکر صدیق بڑائر نے ازراہ محبت آخضرت مٹھیلیم کی تغش مبارک کو بوسہ دیا جس سے قابت ہو گیا کہ بزرگ بافدا المسیکی کے اس بوسہ سے میری انسان کو ازراہ محبت بوسہ دیا جا سکتا ہے گر کوئی شرکیہ پہلو نہ ہونا چاہیے کہ بوسہ دینے والا سمجھ کہ اس بوسہ سے میری حاجت پوری ہوگئی یا میرا فلال کام ہو جائے گا۔ یہ شرکیہ تصورات ہیں جن میں اکثر ناواقف لوگ گرفتار ہیں آج کل نام نماد پیروں مرشدوں کا یکی حال ہے۔

٣ ٥٧١٣ - حدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَحَلْتُ بِابْنٍ عَبْدِ الله عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَحَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ((عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلاقِ؟ مَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ يُسْعَطُ فِي اللهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)). فَسَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَسَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَسَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَسَرَقِ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ فَيْنَ لَنَا الْمُنْفِينَ فَإِلَّ مَعْمَرًا فَيْنَ لَنَا الْمُعْدِلُ اللهُ اللهُ فَيْنَ لَنَا الْمُنْ فَالَ مَعْمَوا لَا يَتَنْ لَنَا الْمُقْدِلُ الْمَالَةُ لِللْمُ الْمَالِي لَالْمَالُولُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَمْسَةً وَلَا لَا الْمُنْ فَالَ مُعْمَلًا فَاللّهُ الْمُنْ فَالَ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُنْ فَالَ الْعُنْ فَالَا مُعْمَلًا فَلَا لَالْعَنْ فَالَا الْمُنْتِ وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْدِيِّ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْعُلْمِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْهِ الْمُعْلِلَةُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۳۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور انہیں ام قیس بڑی ہو نے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ ملٹی کے مدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی اس کا حلق دبلیا تھا چو نکہ اس کو گلے کی بیماری ہوگئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دباکر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیماریوں کی شفاہ ان میں ایک دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیماریوں کی شفاہ ان میں ایک ذات الجنب (پہلی کاورم بھی ہے) اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو الدود کرو) سفیان کہتے ہیں میں ڈالو الدود کرو) سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا آنخضرت ملٹی کے دو بیماریوں کو تو بیان کیا بیقی بائی بانچ بیماریوں کو تو بیان کیا

يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَمْ يَحْفَظُ أَعْلَقْتُ عَنْهُ حِفَظْتُهُ، مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانَ الْعُلاَمُ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَوَصَفَ سُفْيَانَ الْعُلاَمُ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُولُولُولُولُولُول

۲۲ - باب

اس میں کوئی ترجمہ مذکور نہیں ہے گویا باب سابق کا تتمہ ہے۔

٥٧١٤ حدَّثَنا بشورُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله اللهُ ﴿ وَاشْتَدُّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرُّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ ٰبَيْنَ رَجُلَيْن تَخُطُّ رجُلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاس وَآخَرَ ۚ فَأَخْبَرْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هَلُ تَدْرِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَانِشَةُ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، بَعْدَمَا دَخُلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعَهُ : ((هَريقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إلَى النَّاس)) قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاس فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

نے سفیان سے کہا معمر تو زہری سے یوں نقل کرتا ہے اعلقت عنه انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا۔ جھے یاد ہے زہری نے یوں کہا تھا اعلقت علیه اور سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا جو پچہ کو پیدائش کے وقت کی جاتی ہے سفیان نے انگلی حلق میں ڈال کراپنے کو لے کو انگلی سے اٹھایا تو سفیان نے اعلاق کا معنی نیچ کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو اٹھایا انہوں نے یہ نہیں کہا اعلقو اعنہ شیئا۔

إب

(۵۷۱۲) ہم سے بشرین محد نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو معمراور یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور ان سے نبی كريم مليّايم كي زوجه مطهره حفرت عائشه ويُهافيّا ني بيان كياكه جب آپ کی تکلیف بردھ گئ تو آپ نے بیاری کے دن میرے گھرییں گزارنے کی اجازت اپنی دو سری ہویوں سے مانگی جب اجازت مل گئی تو آنحضرت للهُولِم وواشخاص حضرت عباس بناتُنه اور ایک اور ساحب کے درمیان ان کا سمارا لے کرباہر تشریف لائے 'آپ کے مبارک قدم زمین پر گسٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت ابن عباس بھاتا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کاعائشہ رہے آتھ نے نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ علی بڑاٹھ تھے۔ حضرت عائشہ رہی مناز کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم طال اے فرمایا جبکہ آپ کا مرض براھ گیا تھا کہ مجھ پر سات مشک ڈالوجو پانی سے لبریز ہوں۔ شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر آمخضرت ماٹھایام کو ہم نے ایک لكن مين بنهايا جو آنخضرت ملتيايا كي زوجه مطهره حضرت حفصه وتي شياكا تھااور آپ پر تھم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملٹی کیا صحابہ کے

[راجع: ۱۹۸]

#### ٣٢ - باب الْعُذْرَةِ

راجع: ٩٩٢ه] جبائے اعلقت علیه کے علقت علیه نقل کیا ہے اور اعلاق سے اور اعلاق کتے ہیں نیچ کے طلق کو دبانا اور ملنا۔ یونس کی روایت کو امام مسلم نے اور اسحاق کی روایت کو آگے چل کر خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔

٢.٤ - باب دَوَاء الْمَبْطُون

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: إِنِّ سَقَيْتُهُ ((اسْقِهِ عَسَلاً)) فَسَقَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ

مجمع میں گئے'انہیں نماز پڑھائی اور انہیں خطاب فرمایا۔ باب عذرہ لعنی حلق کے کواکے گر جانے کاعلاج جسے عربی میں سقو طاللھاۃ کہتے ہیں۔

ہ۔ باب پیٹ کے عارضہ میں کیادوادی جائے؟

(۱۱۵۵) ہم سے محمد بن بثار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کا ان سے قادہ نے ان سے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابوالمتوکل نے اور ان سے حضرت ابوسعید بڑا تئے نے کہ ایک صاحب رسول اللہ طاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آرہے ہیں آنحضرت ماٹی کیا کہ فرمایا کہ انہیں شمد بلاؤ۔ انہوں نے بلیا اور پھرواپس آکر کما کہ میں نے انہیں شمد بلایا لیکن

[راجع: ١٨٤٥]

فَلَمْ يَزِدُهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ: ((صَدَقَ اللهَ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ)). تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُغْيَةً.

ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے سے فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے (آ خرشہد ہی سے اسے شفا ہوئی) محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نضر بن شمیل نے سے شفا ہوئی)

بھی شعبہ سے روایت کیاہے۔

آ شہر کے بارے میں خود ارشاد باری تعالی ہے ﴿ فِنِهِ شِفَا ٓ ؛ لِلنَّاسِ ﴾ (النول: ١٩) لینی شد میں لوگوں کے لیے شفاہے کیونکہ یہ سیست کی میں ہوں ہوں چوس چوس کر جمع کرتی ہے۔ اس روایت میں جس مریض کا ذکر ہے اے شد بلاتے بلاتے از خود دست بند ہو گئے۔ جب پیٹ کا سب فاسد ماوہ نکل کیا تو شمد نے کمل طریقے ہے اس

کریں ما دو رہے ایسے کمد پرائے چاہے اور کود درستے بریم ابو سے۔ بہب پاپیت ما سب عاسم اورہ کئی جاتے ہو۔ معنص پر اپنا اثر کیا۔ لیعنی اس کے دست روک دیئے نئی اصل الاصول ہومیو پیتھک علاج کی بنیاد ہے۔

۲۰- باب لاَ صَفَرَ وَهُو دَاءٌ يَأْخُذُ بِيكَى الْبَطْنُ الْبَطْنُ الْبَطْنُ

بعضوں نے کہا کہ بیٹ میں کیڑا بیدا ہو جاتا ہے جو اپنے زہر ملیے اثرات سے آدمی کا رنگ زرد کر دیتا ہے اور آدمی اس سے مجکم اللی ہلاک ہو جاتا ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ) فَقَالَ ((لاَ عَدُوى، وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً)) فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا بَالُ إِبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنْهَا الطَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله الله عَنْ أَبِي الرَّمْلِ كَأَنْهَا الطَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله الله عَلَى الرَّمْلِ كَأَنْهَا الطَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الله الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله الله عَنْ أَبِي الله الله الله الله الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَان.

[راجع: ۵۷۰۷]

٢٦ - باب ذات الْجَنْبِ

(کاک۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے مبال حلی وغیرہ نے خبر دی اور ان سے بیان کیا انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریہ ہوائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی اللہ مائی اللہ المراض میں چھوت چھات صفراور الوکی نحوست کی کوئی اصل نہیں اس پر ایک اعرابی بولا کہ یارسول اللہ! پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب میں گھس کر انہیں بھی خارش لگاجاتا ہے تو آخضرت مائی ہے اور ان میں ایک خارش والا اونٹ آجاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگاجاتا ہے تو آخضرت مائی ہے اس پر فرمایا لیکن یہ بناؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی واسطہ سے فرمایا لیکن یہ بناؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی روایت زہری نے ابوسلمہ اور حضرت سنان بن سنان کے واسطہ سے روایت زہری نے ابوسلمہ اور حضرت سنان بن سنان کے واسطہ سے

باب ذات الجنب (نمونيه) كابيان

یہ پلی کاورم ہوتا ہے جو سل اور دق کی طرح بوی مملک بیاری ہے اس کاعلاج ضروری ہے۔ ۱۸ ۵۷۱۸ حد ثنا مُحَمَّدٌ أَخْبِرَنَا عَتَّابُ بْنُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

کی ہے۔

بَشِير عَنْ إسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أُمَّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَن وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَن أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِابْنِ لَهَا وَقَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ﴿ (اتَّقُوا الله عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الأَعْلاَق؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُريدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ قَالَ : وَهَيَ لُغَةٌ.

خبردی' انہیں اسحاق نے' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ کو عبید اللہ بن عبدالله نے خروی کہ ام قیس بنت محصن جو ان اگلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول الله التي اللہ سے بيت كى تھی اور وہ حضرت عکاشہ بن محسن بناٹھ کی بہن تھیں' خبردی کہ وہ رسول الله طلی الله علی خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اس نے کاکواگرنے میں تالو دبا کر علاج کیا تھا۔ آنخضرت سلی این فرمایا الله سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دباكر تكليف پننچاتي موعود مندي (كوث) اس مين استعال كرو كيونك اس میں سات بیاریوں کے لیے شفاہے جن میں سے ایک نمونیہ بھی ہے۔ آخضرت ملی ایم کی مراد عود ہندی سے کست تھی جے قبط بھی کتے ہیں یہ بھی ایک لغت ہے۔

[راجع: ٥٦٩٢]

عود ہندی اور عود بحری دونوں جڑیں ہوتی ہیں ان دونوں کو ملا کر ناس بنانا اور ناک میں ڈالنا ایسے امراض کے لیے بے حد مفید ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور یہ دونوں دوائیں پہلی کے ورم میں بھی بہت کام آتی ہیں۔

٥٧١٩، ، ٧٧٠، ٥٧١٩ حدَّثَناً عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : قُرِىءَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِىءَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا طُلْحَةً وَأَنَسَ بْنُ النَّصْرِ كَوَيَاهُ أَوْكُوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ. وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: أَذِنْ رَسُولُ مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُن. قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتَ الْجَنْبِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةً وَأَنَسُ بْنُ النَّصْر وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي.

(۲۱-۲۰-۵۲۱) ہم سے عارم نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ابوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث بر حمی كئيں ان ميں وہ احاديث بھي تھيں جنہيں (ابوب نے ابو قلاب سے) بیان کیا تھا اور وہ بھی تھیں جو ان کے سامنے بڑھ کرسنائی گئی تھیں۔ ان کھی ہوئی احادیث کے ذخیرہ میں انس بھاٹن کی یہ حدیث بھی تھی كه ابوطلحه اور انس بن نفرنے انس رئي آهي كو داغ لگاكر ان كاعلاج كيا تھا یا ابوطلحہ بنالتہ نے ان کو خود اینے ہاتھ سے داغا تھا۔ اور عباد بن منصور نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابو قلابہ نے اور ان ہے انس بن مالک بڑاٹئہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھیل نے قبیلہ انصار کے بعض گرانوں کو زہر ملے جانوروں کے کاٹنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت وی تھی تو انس بھاٹن نے بیان کیا کہ ذات الجنب كى بيارى مين مجھے داغا كيا تھا رسول الله ماڻيدا كى زندگى ميں اور اس وقت ابوطلحه 'انس بن نضراور زید بن ثابت دُی ﷺ موجود تھے اور



[طرفه في : ٥٧٢١].

ابوطلحه مناتر نے مجھے داغاتھا۔

داغنا اگرچہ رسول كريم مالية كو پند نسي ب مر بحالت مجبورى ايسے مواقع ير حد جواز كى اجازت ب-

باب زخموں کاخون روکنے کے لیے بوریا جلا کر ، خمر الکاما

# زخم پرلگانا

 ٢٧- باب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ اللهُ الله

خود لوہ کا سرکو ڈھائنے والا کن ٹوپ بیا ٹوٹ کر چرہ مبارک میں گھس گیا تھا اس وجہ سے چرہ خون آلود ہو گیا تھا اس موقع کا بید ذکر ہے باب اور حدیث میں مھابقت ظاہر ہے بیہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔

٣٠- باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَّ وَلَا كُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ خَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَلَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ عَلْهُ اللهُ الله

#### باب بخار دو زخ کی بھاپ سے ہے

(۵۷۲۳) جھ سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن وجب نے بیان کیا کہ اللہ سے نافع نے اور نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر بی اللہ نے کہ نبی کریم ملی ہے جاؤے نافع نے بیان کی بھاپ میں سے ہے پس اس کی گرمی کو پانی سے بچھاؤے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی اللہ اوجب بخار آتا تو ) یوں دعاکرتے کہ ''اے اللہ ابنم سے اس عذاب کو دور کردے۔ ''

[راجع: ٣٢٦٤]

تر است کی بنا پر دوزخ کی بھاپ سے تثبیہ دی گئی ہے وصدق رسول الله ساتھ بنار پر صبر کرنا ہی ثواب ہے اور تذریق کی استنگریم کی استان اللہ استنگریم بنا پر دوزخ کی بھاپ ہے اور تذریق کی معانیت دعا اتنا ہی درست ہے آخضرت ماٹھ بیا بھرت دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی استلک العفو والعافیة اے اللہ! میں تجھ سے عافیت

کے لیے سوال کرتا ہوں۔

٥٧٢٤ حدَّثَنَا عَبْدُ الله مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْلِدِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو كَانَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَانَتْ إِنْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ: كَانْ رَسُولُ الله الله الله المُمُونَا أَنْ وَقَالَتْ: كَانْ رَسُولُ الله الله الله المُماء.

(۵۷۲۵) مجھ سے محمر بن مثنی نے بیان کیا اکما ہم سے یکی نے بیان کیا ا

کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا کہ میرے والد نے مجھ کو خردی اور

انسیں حضرت عائشہ رہی او کہ نبی کریم سائی اے فرمایا بخار جہنم کی

بھاپ میں سے ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈ اکرو۔

ایک روایت میں ہے زمزم کے پانی سے محتدا کرو مراد وہ بخار ہے جو صفراء کے جوش سے ہو اس میں محتدے پانی سے نمانا الکی سے نمانا الکی سے نمانا اللہ محتد ہے۔ اسے آج کی ڈاکٹری نے بھی تشکیم کیا ہے شدید بخار میں برف کا استعمال بھی اس قبیل سے

-4

٥٧٢٥ حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ)).

[راجع: ٣٢٦٣]

١٧٢٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خُدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بالْمَاء)).

(۵۷۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا کہا ہم سے معید بن مسروق نے بیان کیا ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹی کیا ہے سا آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے کہیں اسے یانی سے محصنڈ اکر لیا کرو۔

[راجع: ٣٢٦٢]

٢٩ باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ
 تُلاَئِمُهُ

باب جمال کی آب و ہوا ناموافق ہو وہاں سے نکل کر دو سرے مقام پر جانا درست ہے

٥٧٢٧ حدَّثناً عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَم وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرَّعٌ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدينَةُ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِدَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرُّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلاَم وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُول الله ﷺ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَعَثَ الطُّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. [راجع: ٢٣٣]

(۵۷۲۷) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کما ہم سے سعید نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک والتی نے بیان کیا کہ قبیلہ عكل اور عرينه كے پچھ لوگ رسول كريم التي الم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کما کہ اے اللہ کے نبی! ہم مولیثی والے ہیں ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار شیں ہیں۔ مدینہ کی آب وہواانہیں موافق نہیں آئی تھی۔ چنانچہ آمخضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ ان اونٹول کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور آنخضرت ملی کیا کے چرواہے کو قتل کر ڈالااوراونٹوں کولے کربھاگ پڑے جب آنخضرت ملٹائیا کواس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے پھر آپ نے ان کے متعلق تھم دیا اور ان کی آئکھوں میں سلائی پھیردی گئی'ان کے ہاتھ كاث ديئے گئے اور حرہ كے كنارے انہيں چھوڑ ديا كيا وہ اس حالت میں مرگئے۔

آب و ہوا کی ناموافقت پر آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے حرہ بھیج دیا تھا بعد میں وہ مرتد ہو کر ڈاکو بن مجھے اور انہول نے ایک حر کت کی جن کی نیمی سزا مناسب تھی جو ان کو دی گئی۔ حدیث سے باب کا مطلب ظاہر ہے حدیث اور باب میں مطابقت واضح ہے كونك رسول الله ملي إلى من الله على آب و بوا ناموافق آن كى وجه سے باہر جانے كا حكم وے ديا تھا۔

#### باب طاعون كابيان

(۵۷۲۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کما کہ مجھے صبیب بن الی ثابت نے خردی 'کماکہ میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا کما کہ میں نے اسامہ بن زید بھ اسے سنا وہ سعد بوالتہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا جب تم من لو کہ کسی جگہ طاعون کی وہا بھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ کیکن جب کسی جگہ سے وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت (حبيب بن ابي فابت نے بيان كياكه مين نے ابراہيم بن سعدے) كما • ٣- باب مَا يُذْكُرُ فِي الطَّاعُونَ

٥٧٢٨ - حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِيٰ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُون فِي أَرْض فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا)) فَقُلْتُ أَنْتَ

سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ؟ قَالَ :

نَعُمْ. [راجع: ٣٤٧٣]

تم نے خودیہ حدیث اسامہ بڑاٹھ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد بڑاٹھ سے بیان کیااور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔

الم المون کو بلیگ بھی کہتے ہیں ہے بہت ہی قدیم بیاری ہے اور اکثر کابوں میں اس کا پھے نہ پھے ذکر موجود ہے۔ قسطلانی نے کما علی اس کا پھے نہ پھے ذکر موجود ہے۔ قسطلانی نے کما طاعون ایک بھندی ہے یا ورم جس میں سخت بخار کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے اکثر ہے ورم بعنل اور گردن میں ہوتا ہے اور بھی اور مقاموں میں بھی ہو جاتا ہے۔ سورۂ تغابن ہر روز تلاوت کرنے میں طاعون سے محفوظ رہنے کا عمل ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے طاعون کے متعلق اپنے ذاتی مفید تجربات تحریر فرمائے جو شرح وحیدی میں دیکھے جاستے ہیں۔ پہلے ہے مرض بھکم اللی اچانک نمودار ہو کر وسیع پیانے پر بھیل جاتا تھا تاریخ میں ایس بہت می تنصیلات موجود ہیں آج کل اللہ کے فضل سے ہے مرض نمیں ہے اللہ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ بھشہ اپنے بندوں کو ایسے امراض سے محفوظ رکھ' آمین۔

(۵۷۲۹) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی 'انسیں ابن شاب نے 'انسیر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے' انہیں عبداللہ بن عبداللہ . ان بن نو فل نے اور انہیں حضرت ابن عباس بھی ان کے کہ حضرت عمر بن الب الله شام تشريف لے جارے تھے جب آپ مل ع ر پنچ تو آب کی ملاقات فوجوں کے امراء حضرت ابوئبیدہ ابن جراح بناٹھ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیرالمؤمنین کو بتایا کہ طاعون کی وہاشام میں چھوٹ روئی ہے۔ حضرت ابن عباس بھن نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر ہواتھ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلالائے تو حضرت عمر ہواٹھ نے ان سے مشورہ کیا اور انسیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وباپھوٹ بڑی ہے' مهاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول الله ملتی کیا، کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبامیں ڈال دیں۔ حضرت عمر وخاتنہ نے کما کہ اچھا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انسار کو بلا کر لایا آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مهاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا چلو کوئی کہنے لگالوٹ جاؤ۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ یمال پر جو قریش کے بوے بو ڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت

٥٧٢٩ حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدِ بْن الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الله، عَبْد اللهِ بْن الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْهِيَهَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْنَا لَأَمْرِ وَلاَ نَرَى أَنْ نَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ

وَآخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرَيْش مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَن فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَلَمْ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاس إنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، ۚ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَر الله؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً، نَعَمْ. نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبَلَ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأَخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنَّ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر الله وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رعيْتها بقدر ألله قال: فجاء عبد الرَّحْمَن بْنَ عوْفٍ وكانْ مُتغيّبًا في بَعْض حاجته فَقَال. إنَّ عُنْدي في هذا عِلْمَا. سمعُتُ رسُول لله الشيقول: ((إذا سمِعْتُمْ به بأرْض فلا تقُدمُوا عليْه وإِذا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهِا فَلا بحُرْجُوا فِرارَا مِنْهُ)). قالَ: فحمد الله عُمرُثُمَ انصرف. إصرفاه في: ١٦٩٧٣، ١٦٩٧٠]

اسلام قبول كرك مدينه آئے تھے انہيں بلالاؤ ميں انہيں بلاكرلايا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہواسب نے کماکہ جارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کرواپس لوث چلیں اور وہائی ملک میں لوگوں کو لے جا کرنہ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بناٹھر نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کرواپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گاتم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا حضرت ابوعبیدہ ابن جراح بواللہ نے کماکیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن اللہ نے کہا کاش بدبات کسی اور نے کمی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کررہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایس وادی میں جاؤجس کے دو کنارے جوں ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگرتم مرسبر کنارے پر چراؤ کے تو وہ بھی الله كى نقدريس بى مو گااور خشك كنارے پر چراؤ كے تووہ بھى الله كى تقذیر سے ہی ہو گا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ آگئے وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسلہ سے متعلق ایک "علم" ہے۔ میں نے رسول کریم ماٹھیا سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کی سرزمین میں (وہا کے متعلق) سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایس جگه وہا آجائے جمال تم خود موجود ہو تو وہال سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر و اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھرواپس ہو گئے۔

٠٧٧٥ حد تُنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَاهِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بِلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَمَّ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله فَيْ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٩٧٥] فَلاَ تَحْرُخُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٩٧٥] أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نُعِيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُوسُفَ هَرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠] الله الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠]

( ۱۹۳۵ ) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں ابن شہاب نے ' انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر بن تی شام کے لیے روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پنچ تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن تی نے ان کو اخبر دی کہ رسول کریم ساتھ لیا نے ان کو اخبر دی کہ رسول کریم ساتھ لیا نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جمال تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ (وبا میں طاعون ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں۔)

(اسا ۵۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خردی انہیں تعیم مجمر نے اور انہوں نے کہا ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ طاعدن آسکر گا

(۵۷۳۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عقصہ عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم نے بیان کیا کہ امجھ سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رہا تھ نے کہ اکہ بوچھا کہ مجی بن سیرین کا کس بیاری میں انتقال ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول کریم ملی نے فرمایا کہ طاعون ہم مسلمان کے لیے شماوت ہے۔

٥٧٣٢ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّثَنَا عَاصِمٌ حَدُّثَنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَحْيَى بِمَا مَات؟ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

[راجع: ۲۸۳۰]

آریج مرکز امام احمد نے روایت کیا کہ طاعون سے مرنے والے اور شہید قیامت کے دن جھڑی کے طاعون والے کیس کے ہم بھی کسیس کے ہم بھی کسیس کے ہم بھی شہیدوں کی طرح اس کے اللہ پاک فرمائے گا چھا ان کے زخموں کو دیکھو پھر دیکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح ،و گا اور ان کو شہیدوں جیسا تواب ملے گا۔ امام نسائی نے بھی عقبہ بن عبد سے مرفوعاً الی ہی حدیث روایت کی ہے گر صاحب مشکوة نے کتاب البنائز میں اس سے مختف روایت بھی نقل کی ہے واللہ اعلم۔

٥٧٣٣ - حدّثنا أبو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ (٥٤٣٣) بم سے ابوعاصم في بيان كيا ان سے امام مالك في ان

305 December 1985

سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ)).[راجع: ٦٥٣]

کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا کہ پیٹ کی بیاری میں بینی ہیضہ سے مرنے والاشهيد ہے اور طاعون كى بيارى ميں مرنے والاشهيد ہے۔

سے سمی نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ و ہاتھ

تر میں خطرناک وہائی بیاری ہے جس نے بارہا نوع انسانی کو سخت ترین نقصان پنچایا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس میں علی اس نیسینے کیٹیسی کے بارہا جملے ہوئے اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اسلام میں طاعون زدہ مسلمان کی موت کو شمادت کی موت قرار دیا گیا ہے طاعون عذاب اللی ہے جو کثرت معاصی سے دنیا پر مسلط کیا جاتا ہے اللهم احفطنا منه.

#### باب جو شخص طاعون میں صبر کرکے وہیں رہے گو اس کو ٣١- باب أَجْر الصَّابِرِ طاعون نه ہو'اس کی فضیلت کابیان فِي الطَّاعُون

(۵۷۳۴) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کو حبان نے خردی کما ہم سے داؤد بن ابی الفرت نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے 'ان سے بچیٰ بن عمرنے اور انہیں نبی کریم ماٹھیا کی زوجہ کے متعلق یوچھا۔ آنخضرت النہ کیا نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھااللہ تعالی جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجا پھر اللہ تعالی نے اسے مومنین (امت محمدیہ کے لیے) رحمت بنادیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شرمیں ٹھرا رہے جہال طاعون پھوٹ پڑی ہو اور یقین ر کھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کواور کوئی نقصان نهیں پہنچ سکتااور پھرطاعون میں اس کاانقال ہو جائے تواہے شہیر جیسا تواب ملے گا۔ حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نفر بن شمیل نے بھی داؤد سے روایت کیاہے۔

٥٧٣٤ حدَّثَنا إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا لله بْنُ بُويْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ٱنَّهَا أَخْبَرَتْنَا ٱنَّهَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَن الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهَا ا لله رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعْ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلدِهِ صَابرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلاَّ مَا كَتَبَ اللهَ لَهُ إِلاًّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشُّهيدِ)). تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ دَاوُدَ. [راجع: ٣٤٧٤]

تر این ماجہ اور بیمق کی روایت میں یوں ہے کہ طاعون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ملک میں بدکاری عام طور پر سپیل جاتی ہے۔ مولانا روم نے بچ کما ہے۔ وز زنا خیزد وبا اندر جمات۔ مسلمان کے لیے طاعون کی موت مرنا شمادت کا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ حدیث ہزامیں ذکرہے۔

٣٣- بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَ الْمُعَوِّ ذَاتِ

باب قرآن مجيداور معوذات يڙھ ڪر مریض پر دم کرنا

زبان میں ہو اس کے معانی معلوم ہول اور بشرطیک یہ اعتقاد نہ رہے کہ دم جھاڑ کرنا بذانہ مؤثر ہے بلکہ اللہ کی نقدری سے

مؤثر ہو کتے ہیں۔ جیسے دوا اللہ کے تھم سے مؤثر ہوتی ہے۔

٥٧٣٥ حدّ تني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عُنْ كَانْ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي كَانْ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بَالِمُعَوِّذَاتِ فَلَمًّا ثَقُلَ كُنْتُ مَاتَ فِيهِ بَالِمُعَوِّذَاتِ فَلَمًّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنفُثُ؟ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنفُثُ؟ فَالَ: كَانَ يَنفثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحٰ بِهِمَا وَجُهِهُ [راجع: ٤٣٩٤] بهما وَجُههُ [راجع: ٤٣٩٤]

٣٣- بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. اللهُ مُن مُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَيَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

خُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ المُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعْلُوا النَّا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَلهُ مَعْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۵۷۳۵) جھ سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہ اہم کو ہشام نے خبردی 'انہیں معرف 'انہیں ذہری نے 'انہیں عروہ نے اور ان سے حفرت عائشہ رہی ہے کہ نبی کریم طبق اپنے مرض الوفات میں اپنے و معزات (سورة الفاق والناس اور سورة الافلاص) کا دم کیا کرتے سے ۔ پھرجب آپ کے لیے دشوار ہو گیاتو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے دشوار ہو گیاتو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنخصرت ما تا ہے کہ کہ مبارک پر بھی پھیرلیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ آنخصرت ما تا ہے ہا تھ پر دم کر کے بہتے ہاتھ پر دم کر کے باتھ کو چھرے پر پھیرا کرتے تھے 'انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چھرے پر پھیرا کرتے تھے۔

باب سورهٔ فاتحه سے دم کرنا'اس باب میں حضرت ابن (۵۷۳۲) بھے سے محدین بشارنے بیان کیا کماہم سے غندرنے ان سے شعبہ نے 'ان سے ابوبشرنے 'ان سے ابوالمتو کل نے 'ان سے ابو سعید خدری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھیا کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ بر گزرے: قبیلہ والوں نے ان کی ضافت نہیں کی کچھ در بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا' اب قبیلہ والول نے ان صحابہ سے کما کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک وم نہیں کریں گے جب تک تم مارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چنر بریاں دینی منظور کرلیں پھر (ابو سعید خدری بڑاٹھ) سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس ے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بمریاں کے کر آئے لیکن صحابہ نے کما کہ جب تک ہم نبی کریم ماٹھیا سے نہ پوچھ لیں یہ بمریاں نہیں نے سکتے پھرجب آنخضرت ملتی کیا ہے یوچھاتو آپ مسکرائے اور

فرمایا تنہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سور ہُ فاتحہ ہے دم بھی کیا جا سکتا ہے'ان بکریوں کو لے لواوراس میں میرابھی حصہ لگاؤ۔

[راجع: ٢٢٧٦]

جہر مرکز است سے مسائل اور سورہ فاتحہ کے فضائل کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی جائز ہے میں میں میں میں میں میں ہو سے میں ہو سے بہر ہوں ہوا کہ جو میں ہو سے بہر ہوں ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ جاننے والوں سے معلوم کر لینا ضروری ہے بلکہ تحقیق کرنا لازم ہے اور اندھی تقلید بالکل ناجائز

#### ٣٤- باب الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥٧٣٧ حدَّثني سَيْدَأَن بْنُ مُضَارِبِ أَبُو مُحَمَّدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ بصر هُوَ صَدوق يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاء فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاق؟ إنَّ فِي الْمَاء رَجُلاً لَدِيغًا أَوْ سَلِيماً فَانْطَلَقَ رَجُلّ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ عَلَى شَاء فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ۚ ذَٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ الله أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَخَذَ عَلَى كِتَابِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((إِنَّ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ ا لله)).

## باب سورۂ فاتحہ سے دم جھاڑا کرنے میں (بکریاں لینے کی) شرط لگانا

(١٥٥١) م سے سيدان بن مضارب ابو محدبابلي في بيان كيا كمامم ے ابومعشر بوسف بن بزید البراء نے نبان کیا' کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن اخنس ابومالك نے بيان كيا' ان سے ابن الى مليكه نے اور ان سے حفرت ابن عباس مين ان كه چند صحابه ايك ياني سے گزرے جس ك ياس ك قبيله مين ايك بچو كاكانا موا (لديغ يا سليم راوى كوان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا) ایک شخص تھا۔ قبیلہ کاایک شخص ان ك ياس آيا اور كماكيا آپ لوگوں ميس كوئى دم جھاڑا كرنے والا ہے۔ مارے قبیلہ میں ایک مخص کو بھونے کاٹ لیا ہے چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بجریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورۂ فاتحہ پڑھی' اس سے وہ اچھا ہو گیا وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اینے ساتھیوں کے یاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کرلینا پیند نہیں کیا اور کما کہ اللہ کی كتاب يرثم في اجرت ليل. آخرجب سب لوك مديند آئ تو عرض کیا کہ یارسول اللہ (ملٹھائیہ)! ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت کے لی ہے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔

تعلیم اللہ کرام رفی آفی کے احتیاط کو ملاحظہ کیا جائے کہ جب تک آخضرت ملی کیا ہے تحقیق نہ کی بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہر میں مسلمان کی میں شان ہونی چاہئے خاص طور پر دین و ایمان کے لیے جس قدر احتیاط سے کام لیا جائے کم ہے گر ایسا احتیاط کرنے والے آج عنقا ہیں الا ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا وحید الزمان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

اور آمخضرت طالی ایک عورت کا مرتعلیم قرآن پر کردیا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### ٣٥- باب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

٣٧٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ، سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَمْرَنِي رَسُولُ الله بَلْ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى من الْعَيْنِ.

ووين اور وره الله يرسا الله حداثنا محمدًد الله خالد حداثنا محمد الله خالد حداثنا محمد الله خالد حداثنا محمد الدمشقي حداثنا محمد الرابيد الزائيدي أخبرنا الزهري عن عروة الواليد الزائيدي أخبرنا الزهري عن عروة المنامة عن أم المنامة رضي الله عنها أن النبي الله عن أم المنتزقوا لها فبال بها النظرة)). وقال النبي المنتزقوا لها فبال بها النظرة)). وقال عقيل عن الزهري أخبرنا عروة عن النبي المنتزقة المنابع عن النبي المنتزقة المنابع عن النبي المنتزقة المنابع عن النبي المنتزقة المنابع عن النبي المنتزية المنتزية المنتزية المنتزية النبي المنتزية المنتزية المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية المنتزية النبي المنتزية الله المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية النبي المنتزية النبية النب

#### باب نظرید لگ جانے کی صورت میں دم کرنا

(۵۷۳۸) ہم سے محد بن کشرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی کہا کہ مجھ سے معبد بن خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن اللہ عمد اللہ بن شداد سے سنا ان سے حضرت عائشہ رہے تھا نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کے محصے حکم دیا یا (آپ نے اس طرح بیان کیا کہ آنخضرت ما تھا کہا ہے کہا کہ تاکہ نظرید لگ جانے پر معوذ تین سے دم کرلیا جائے۔

معوذ تين اور سورة فاتحدير هنا بهترين مجرب وم بين نيز وعاؤل مين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق مجرب وعاسي

(۵۷۳۹) ہم سے محمہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن وہب بن عطیہ دمشق نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن ولید زبیدی نے بیان کیا کہا ہم کو زہری نے خبروی انسیں عروہ بن زبیر نے انہیں زبینب بنت ابی سلمہ بڑھ نے اور ان سلمہ بڑھ نے اور ان سلمہ بڑھ نے اور ان سلمہ بڑھ نے ان کے گھر میں ایک لڑی دیکھی جس کے چرے پر (نظر بد لگنے کی وجہ سے) کالے دھے پڑگئے تھے۔ آنخضرت مل ایک فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیو نکہ اس نظر بدلگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہاان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبردی اور انہوں نے اسے نبی کریم مل ایک سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ محمہ بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے۔

آ ہے ذیلی نے زہریات میں وصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظرید کا لگ جانا حق ہے جیسے کہ دو سری حدیث میں وارد ہے۔ مولانا سیسی الزماں کصتے ہیں کہ نظرید والے پر آیت ﴿ وَإِنْ يَكَالُه الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْزِلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُو وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (القلم: ۵۱) پڑھ کر پھو تکے یہ عمل مجرب ہے۔ شرکیہ دم جھاڑ کرنا قطعاً حرام بلکہ شرک ہے 'اعوذنا الله عنهم آمین۔

#### باب نظرید کالگناحق ہے

٣٦ - باب الْعَيْنُ حَقٌّ

٥٧٤٠ حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي
 عَبْدُ الرُّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَطَّا قَالَ:
 ((الْعَيْنُ حَقِّ)) وَنَهَى عَنِ الْوَشْم.

اس مدیث سے ان لوگوں کا رو ہوا جو نظرید کا انکار کرتے ہیں اللہ نے انسانی نظر میں بڑی تاثیر رکھی ہے جیسا کہ مشاہدات سے ثابت ہو رہا ہے علم مسمریزم کی بنیاد بھی صرف انسانی نظر کی تاثیر پر ہے۔

٣٧- باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ -٣٧- حدَّنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ: رَحْصَ النبيُّ بَيِّظُ الرُّقْيَةَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَة.

باب سانپ اور بچھو کے کائے پر دم کرناجائز ہے

(۱۳۵۵) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد
نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے
عبدالرحمٰن بن اسود نے اور ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے
حضرت عائشہ رہی ہی سے نہر یلے جانور کے کاشنے میں جھاڑنے کے
متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہر یلے جانور کے کاشنے میں
جھاڑنے کی نبی کریم ملی کیا نے اجازت دی ہے۔



# بِيِنْ إِللَّهُ الرَّالِ الْحِيْزِلِ الْجِهْزِيْ

#### چوبیسوال پاره

#### ٣٨– باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: دَخَلُتُ أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: دَخَلُتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ: الا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللهُمُ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبَ قَالَ: اللّهُمُ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ الشَّفِي اللهُمُ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ الشَّفِي الْا شَافِي إلا اللهُ اللهُمَ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبَ النَّاسِ الشَّفِي اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ

# باب رسول کریم ملتی ایم نے بیاری سے شفاکے لیے کیادعا رواحی ہے؟

بیان کیا کہ میں سعید نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک بڑاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'ثابت نے کہا ابو حمزہ! (حضرت انس بڑاٹھ کی کنیت) میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس بڑاٹھ نے کہا پھر کیوں نہ میں تم پروہ دعا پڑھ کردم کردول جے رسول اللہ ساٹھ کیا پڑھا کرتے تھے۔ شاب تر کہا کہ ضرور کیجئے حضرت انس بڑاٹھ نے اس پر بید دعا پڑھ کر دم کیا۔ ''اے اللہ! لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دینے والے! شفاعطا فرما' تو بی شفادینے والا ہے تیرے سواکوئی شفادینے والا نہیں' الیکی شفادینے والا نہیں نہ رہے۔

حضرت ابو سعید بن الله کتے ہیں کہ حضرت جرکیل عابلة رسول کریم سائیلیا کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت سائیلیا کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت سائیلیا کی سنت طبیعت اس وقت کچھ ناساز تھی تو حضرت جرکیل عابلة کے ان لفظوں سے آپ پر دم کیا۔ بسم الله ادقیک من کل شنی یو ذیک من شرکل نفس او عین حاسد الله یشفیک (رواہ مسلم) دم جھاڑ کرنے والوں کو ایس مسنون وماثور دعاؤں سے دم کرنا چاہئے اور خود ساختہ دعاؤں سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسنون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسنون دعاؤں سے دم کرنے کرانے کا بڑا زبروست اثر ہوتا ہے۔

(۵۷۳۳) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے سلیمان اعمش نے ان سے مسلم بن صبیح نے ان سے مسروق نے

٧٤٣ه- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله

عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحَ بِيدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: ((اللَّهُمُّ رَبُّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ الشَّهِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ لاَ شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)). قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدَّثْنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ فَصُورًا، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوِهُ.

[راجع: ٥٦٧٥]

2 ٧٤٤ - حدّثنى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : ((امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشَّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ)». [راجع: ٥٦٧٥]

اور ان سے عائشہ رئی آفیا نے کہ رسول اللہ ساتی آیا اپنے گھرکے بعض (بہاروں) پر بیہ دعا پڑھ کردم کرتے اور اپنادا ہمنا ہاتھ پھیرتے اور بید دعا پڑھتے۔ "اے اللہ! لوگوں کے پالنے والے! تکلیف کو دور کردے اسے شفادے دے تو ہی شفادینے والا ہے۔ تیری شفا کے سواکوئی شفا نہیں۔ الیمی شفا(دے) کہ کمی قتم کی بہاری باقی نہ رہ جائے۔ "سفیان توری نے بیان کیا کہ میں نے بید دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے بید ابراہیم نخعی سے بیان کی 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ بڑی آفیا نے اسی طرح بیان کی۔

(۵۷۳۲) مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا کہا ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا کا اس سے الفر بن شمیل نے بیان کیا کا ان سے ہشام بن عروہ نے کا نہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ وہ اللہ نے کہ رسول کریم ملتی ہے دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے " تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے پالنمار! تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے "تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والاکوئی اور نہیں ہے۔"

یہ فرماکر آپ نے شرک کی جڑ بنیاد اکھیردی۔ جب اس کے سواکوئی درد دکھ تکلیف دفع نہیں کر سکتا تو اس کے سواکسی بت دیوتا یا پیرکو پکارنا محض نادانی و حماقت ہے۔ اس سے قبوریوں کو سبق لینا چاہئے جو دن رات اہل قبور سے استمراد کرتے رہتے ہیں اور مزارات بزرگوں کو قبلہ ماجات سمجھ بیٹھے ہیں۔ طالانکہ خود قرآن پاک کا بیان ہے ﴿ إِن اللَّهِ بِن ندعون من دون الله لن یتحلقوا ذہابا ولواجتمعوا له ﴾ (الحج: ۲۳) طاجات کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سب مل کرایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اس آیت میں سارے دیوی دیوتا پیروں ولیوں کے متعلق کما گیاہے جن کو لوگ یوجے ہیں۔

٥٧٤٥ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النِّي كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: ((بِسْمِ الله تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا يُرْبَقُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا . [طرفه في : ٢٤٧٥].

٥٧٤٦ حدّثني صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ

(۵۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدربہ بن سعید نے بیان کیا ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے نے کہ نبی کریم سلی اللہ مریض کے لیے (کلے کی انگی زمین پر لگا کر) بیہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفایا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔"
ماتھ تاکہ ہمارا مریض شفایا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔"
خردی' انہیں عبداللہ بن سعید نے' انہیں عمرہ نے اور ان سے خردی' انہیں عبداللہ بن سعید نے' انہیں عمرہ نے اور ان سے

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ الرُّقْيةِ: ((تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَريقَةُ الْمُؤْفِقِ الرُّقْيةِ: ((تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَريقَةُ اللهُ ا بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْن رَبِّنَا)).

حضرت عائشہ رہی نے سے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی پیم دم کرتے وقت سے دعا یر ها کرتے تھے "ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفاہو۔"

[راجع: د۷٤٥]

ا فودی نے کما آخضرت سی اپنا تھوک کلے کی انگلی پر لگا کر اس کو زمین پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے پھروہ مٹی زخم یا درد کے انگلی میں انگلی کے لگا کر اس کو زمین پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے کے انگلی کو زمین کی انگلی کے انگلی کے انگلی کے انگلی کو زمین کی انگلی کے انگلی کے انگلی کے انگلی کے انگلی کے انگلی کے انگلی کی انگلی کے انگلی کے انگلی کو زمین کی انگلی کے انگلی کی کہ کر انگلی کے انگلی کے انگلی کی کر انگلی کی کر انگلی کی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کے انگلی کے انگلی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کر انگلی کے انگلی کر انگلی مقام پر لگواتے اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں وان ھذا من باب التبرک باسماء الله تعالٰی واٹار رسوله واما وضع الاصبع بالارض فلعله خاصيته في ذالك او بحكمة اخفاء آثار القدرة بمبا شرة الاسباب المعتاد (فتح) يعني بير الله يأك کے مبارک ناموں کے ساتھ برکت حاصل کرنا اور اس کے رسول کے آثار کے ساتھ اس پر انگل رکھنا پس بہ شاید اس کی خاصیت کی وجہ سے ہویا آثار قدرت کی کوئی یوشیدہ حکمت اس میں ہو جو اسباب طاہری کے ساتھ میل رکھتی ہو آثار رسول سے وہ انگلی مراد ہے جو آب زمین پر رکھ کر مٹی لگا کر دعا پڑھتے تھے۔ بناوٹی آثار مراد نہیں ہیں۔

## ٣٩- باب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٥٧٤٧ حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلِدِ حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الرُّؤْيَا مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِينَ يَسْتَيقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)). وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيٌّ مِنَ الْجَبَلُ فَمَا هُوَ إلاَّ أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا.

[راجع: ٣٢٩٢]

٨٤٧٥ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَن

### باب دعاروه كرمريض بريهونك مارنااس طرح كه منهس ذراساتھوک بھی نکلے

(۷۷/۵) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے سنا' کما کہ میں نے حضرت ابو قادہ رفائن سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله ملتہ الم اے سنا الخضرت ملي لي فرمايا كر بينك اليها خواب الله كى طرف سے ہو تا ہے' اور حلم (برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھیے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ ہائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے 'اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہو گااور ابوسلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھے پر بپاڑے بھی زیادہ بھاری ہو تا تھاجب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل كرنے لگا'اب مجھے كوئى يرداد نہيں ہوتى۔

حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اللہ کی بناہ چاہنا ہی منتز ہے منتز میں بھو نکنا تھو تھو کرنا بھی ثابت ہوا۔ (۵۷،۷۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا مما ہم ے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یونس بن بزید ایلی نے ان

ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُونَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهِ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمٌّ يَمْسَحُ بهمَا وَجُهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بهِ. قَالَ يُونُسُ : كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابِ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذًا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ [راجع: ١٧ ٥]

بنانے کی ہر مسلمان کو سعادت بخشے آمین۔

٥٧٤٩ حدُّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاَء الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ. وَالله إنَّى لَرَاق وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا فَمَا أَنَا برَاق لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً

سے ابن شاب زہری نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حفرت عائشہ رہی فیا نے بیان کیا کہ رسول الله طاق کے جب اپنے بستریر آرام فرمانے کے لیے لیٹے تواپی دونوں ہھیلیوں پر قل هو الله احد اور قل اعوذ بوب الناس اور الفلق سب پڑھ کردم کرتے چردونوں ہاتھوں کو اپنے چرہ پر اور جسم کے جس حصہ تک ہاتھ پہنچ پاتا بھیرتے۔ طرح كرنے كا حكم ديتے تھے۔ يونس نے بيان كيا كه ميں نے ابن شماب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اس طرح ان کو پڑھ کر وم کیاکرتے تھے۔

اُن سورتوں کا پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے اللہ یاک جملہ بدعات مروجہ و شرکیہ دم جھاڑوں سے بچاکر سنت ماثورہ دعاؤل کو وظیفہ

(۵۷۲۹) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابو بشر (جعفر) نے ان سے ابوالمتو کل علی بن داؤد نے اور ان سے ابو سعید خدری بھاٹھ نے کہ رسول الله سائیا کے چند صحابہ (۳۰۰ نفر) ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جے انہیں طے کرنا تھا راستے میں انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ میں پڑاؤ کیااور چاہا کہ قبیلہ والے ان کی مهمانی کریں لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھراس قبیلہ کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا اسے اچھاکرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کرڈالی لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخرانہیں میں سے کسی نے کماکہ یہ لوگ جنہوں نے تہمارے قبیلہ میں براؤ کر رکھاہے ابن کے پاس بھی چلو' ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کمالوگو! ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کرڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیاتم لوگوں میں سے کس کے پاس اس کے لیے کوئی منترہ ؟ محابہ میں سے ایک صاحب (ابو سعید خدری ر الله على الله على والله على معارتا جانا مول ليكن بم في تم سه كما تعاکہ تم جاری مهمانی کرو (ہم مسافر ہیں) تو تم نے انکار کر دیا تھا اس

فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ، وَيَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنْمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنْمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ . فَقَالَ جُعْلَهُمُ اللّٰذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الّٰذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الّٰذِي كَانَ فَنَنْظُرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الّٰذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَلُهُ مَا يَلُهُ مَا يَلُهُ مَا يَلُهُ مَا يَلُهُ اللّٰذِي كَانَ فَنَنْظُرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرُ لَهُ الّٰذِي كَانَ فَنَظُرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَذْكُرُ وَا لَهُ، فَقَالَ: ((وَمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرُوا لَهُ، فَقَالَ: ((وَمَا عَلَى اللهُ يُعْرِيكَ انْهَا رُقْبَةٌ أَصَبْنُمْ ؟ اقْسِمُوا يُعْرَبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم)).

[راجع: ٢٢٧٦]

لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گاجب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھرا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چھ بکریوں (۳۰) پر معاملہ کرلیا۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے۔ یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمد لله رب العالمین پڑھتے جاتے اس کی برکت سے وہ ایباہو گیا جیے اس کی رسی کھل گئ ہو اور وہ اس طرح چلنے لگا جیے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے ان صحابی کی مزدوری (۳۰ بجریاں) اوا کردی بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ' کی قسیم کر لولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ' آپ کے سامنے بیان کر دیں پھردیکھیں آنحضور ملٹی ہے ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ آنحضرت ملٹی ہے کی خدمت میں عاضر ہوگا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے ؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو ہوگیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے ؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو تقسیم کر لواور میرا بھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔

جہر میلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر اپنے ایٹار وقت کی مناسب اجرت لی جا کتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ الیسیسی کی اللہ میں ملاء سے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ آیت ﴿ فَسْنَلُوْآ اَهٰلَ اللّٰهِ كُو اِنْ كُنْنُهُ اللّٰهِ كُو اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

#### باب بیار پر دم کرتے وقت در د کی جگہ پر داہناہاتھ کھیرنا

( 4 2 4 6 ) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے ' ان سے اعمش نے ' ان سے مسلم بن ابوالصبیح نے ' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رُقی ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم سلی کیا (اپنے گھر کے) بعض لوگوں پر ماکٹھ وقت اپنا داہنا ہاتھ بھیرتے (اور بید دعا پڑھتے تھے)" تکلیف کو دور کردے اے لوگوں کے رب! اور شفادے ' توبی شفاد سے والا ہے شفاوبی ہے جو تیری طرف سے ہو ایسی شفا کہ بیاری ذرا بھی باتی

# ٠٤ - باب مَسْحِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

• ٥٧٥ حدّ تني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَعَوِّدُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيمِينِهِ أَذْهِبَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءُ لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءُ لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا.

نہ رہ جائے۔" (سفیان نے کہا کہ پھرمیں نے بیہ منصور سے بیان کیاتو

فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهِ عَنْهَا بنَحُوهِ.

[راجع: ٥٦٧٥]

انہوں نے مجھ سے ابراہیم نخعی سے بیان کیا'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں نے اس ہی کی طرح بیان کیا۔

اس حدیث کی روشنی میں لفظ دست شفا رائج ہوا ہے۔ بعض ہاتھوں میں اللہ پاک میہ اثر رکھ دیتا ہے کہ وہ دم کریں یا کوئی نسخہ لکھ کر دیں اللہ ان کے ذریعہ سے شفا دیتا ہے ہر تھیم ڈاکٹروید کو بیہ خوبی نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔

#### باب عورت مرد پر دم کرسکتی ہے

(۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں ذہری نے 'انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رق شا نے کہ نبی کریم ماٹھائیا اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھو نکتے تھے پھرجب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنخضرت ماٹھائیا کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی (معمر نے بیان کیا کہ آنخضرت ماٹھائیا کی کہا کہ شاکھا کی کہ میں نے ابن شاب سے سوال کیا کہ آنخضرت ماٹھائیا کس طرح دم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھران کو چرے پر پھیر

18- باب في الْمَوْأَةِ تَوْقِي الرَّجُلَ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الله عُنِي حَدُّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الله الزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ النبي فَلْهُ كُانْ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّ الله عَلَيْهِ بِهِنَّ فَلَمَّا تَقُل كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لَبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لَبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شَهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ قَالَ: يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ عَلَى يَنْفَثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ عَلَى يَنْفُثُ عَلَى يَنْفَثُ عَلَى يَنْفُثُ عَلَى يَنْفَثُ عَلَى يَنْفُثُ عَلَى يَنْفِثُ عَلَى يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ بِهِنَ عَلَيْهِ بِهِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهِنَ عَلَيْهِ بِهِنَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِنَ عَلَيْهِ بَهِنَ عَلَيْهِ بَهِمَا وَجُهَهُ.

[راجع: ٤٤٣٩]

٢ ٤ - باب مَنْ لَمْ يَرْق

اس طرح معوذات کی تاثیر ہاتھوں میں اثر کر کے پھر چرے پر بھی تاثرات پیدا کر دیتی ہے جو چرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں اس لیے معوذات کا دم کرنا اور ہاتھوں کو چرے پر پھیرنا بھی مسنون ہے۔

## باب دم جھاڑنہ کرانے کی فضیلت

صافظ صاحب فرماتے ہیں قال ابن الاثیر هذا من صفة الاولیاء المومنین عن الدنیا واسبابها وعلاء قها وهولاء هم اخص الاولیاء المومنین عن الدنیا واسبابها وعلاء قها وهولاء هم اخص الاولیاء المومنین عن الدنیا واسبابها وعلاء قها وهولاء هم اخص الاولیاء التو کل ولا یہ در جات التو کل فکان ذالک منه تشریع وبیان الجواز (فتح) لینی یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے جو دنیا اور اسباب وعلا کق دنیا ہے بالکل منه موڑ لیتے ہیں اور یہ خاص الخاص اولیاء ہوتے ہیں۔ اس سے اس پر کوئی شبہ وارد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آخضرت سل ہیں اس کے حرف کرنا کرنا کرنا کرنا اور اس کے لیے حکم فرمانا ثابت ہے چونکہ آخضرت سل ہیں ہیں آپ نے شریعت میں ایسے امور بواز کے خود کے اور بتلائے۔

(۵۷۵۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا ہم سے حصین بن نمیر نے بیان کیا 'ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھاتھا نے بیان کیا کہ رسول ٢٥٧٥ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ نُنُ مُنْ مُصَدِّرٌ عَنْ خُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله

عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَنَيْرُ وَسَلُّمَ يَوْمًا فَقَالَ: ((عُرضَتْ عَلَيُّ الْأَمَمُ فَجَعَلَ يَدُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَن وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَلَّ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدُّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرُ فَرَأَيَتُ سُوَاداً كَثِيرًا سَدًّ الأُفْقَ فَقِيلَ لَي، انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلُ: هَزُلاَء أُمُّتُكَ ومَعَ هَؤُلاَء سَبْغُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْر حِسَابٍ)) فَتَفَرُّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنًا بالله وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَوُلاَء هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هُمُ الَّذَيِنَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ۚ ((نَعَمْ)). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بهَا عُكَّاشَةً)).

[راجع: ٣٤١٠]

الله طَوْلِيَّ ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ (خواب میں) مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ (ان کی اتباع کرنے والا) صرف ایک ہوتا۔ بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تا پھر میں نے ایک بردی جماعت دیکھی جس سے آسان کاکنارہ ڈھک گیا تھامیں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہو گی لیکن مجھ سے کما گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علائق اور ان کی امت کے لوگ ہیں پر مجھ سے کماکہ دیکھو میں نے ایک بہت بدی جماعت دیکھی جس نے آسانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کما گیا کہ ادھرد مکھو'ادھر و کھو' میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کما گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کئے جائیں گے پھر صحابہ مختلف جگهول میں اٹھ کر چلے گئے اور آخضرت ملٹھایا نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ بیہ ستر ہزار کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رہی اللہ نے آپس میں اس کے متعلق ذاکرہ کیا اور کما کہ جاری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے لیکن میہ ستر ہزار ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول الله مالي کم كويد بات كينچى تو آپ نے فرمايا كه یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بدفالی نہیں کرتے' نہ منتر سے جھاڑ چھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب یر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ من کر حضرت عکاشہ بن محصن بناٹھ نے عرض کیا یارسول الله (سائیلیم) اکیامیں بھی ان میں سے موں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دو سرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ بناٹنہ نے کھڑے ہو کرعرض کیا میں بھی ان میں سے مول؟ آنخضرت ملی کیانے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھاوہ ہو چکا۔

امت کی بیہ کثرت دیکھ کر فخر کریں گے۔ یااللہ! آپ کی تجی امت میں ہمارا بھی حشر فرمائیو اور آپ کا حوض کو ٹر پر دیدار نصیب سیجئو آمین یارب العالمین۔

#### باب بدشگونی لینے کابیان

#### ٤٣ - باب الطّيرَةِ

جے عربی میں طیرہ کتے ہیں عرب لوگ جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو پرندہ اڑاتے اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو نیک فال سیجھتے۔ اگر بائیں طرف اڑتا تو منحوس جان کر واپس لوٹ آتے۔ جمال آج کل بھی ایسے خیالات فاسدہ میں جٹلا ہیں۔

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزِّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَ فِي ثَلَاثِ: فِي عَدُوى، وَلاَ طِيرَةَ، وَالشَّوْمُ فِي ثَلاَثِ: فِي الْمُؤْآةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّارِ، وَالدَّارِةِ. [راجع: ٩٩ ٢٠]

(۵۷۵۳) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے کہا کہ ہم سے یونس بن بزید ایلی نے ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رہے ہے نے کہ رسول اللہ ماٹھ کیا نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رہے ہے نے کہ رسول اللہ ماٹھ کے اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں نے فرمایا امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں۔

آ پیشر کے لغو ہونے پر سب عقلاء کا انفاق ہے گرچھوت کے معاملہ میں بعض اطباء اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجربہ میں بیش کے سب اور کہتے ہیں مثلاً جذام اور طاعون وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے اگر وہ در حقیقت متعدی ہوتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہو گا ہو جاتے گرالیا نہیں ہوتا بلکہ ایک گھر میں ہی کچھ لوگ بیار ہوتے اور کچھ تندرست رہ جاتے ہیں جیسا کہ عام مشاہرہ ہے۔

(۵۷۵۴) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا 'کما ہم کو شعیب نے خبردی '
ان سے زہری نے بیان کیا 'کما ہم کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں فردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں البتہ نیک فال لیما کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رش شی نے عرض کیا نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا کوئی ایسی بات سنا۔

مثلاً بیار آدی سلامتی تندرسی کا من پائ یا لڑائی پر جانے والا محض راتے میں کسی ایسے محض سے ملے جس کا نام فتح خال ہو اس سے فال نیک لیا جا سکتا ہے کہ لڑائی میں فتح ہماری ہوگی' ان شاء اللہ تعالی۔

#### باب نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے

(۵۷۵۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں نے ہداللہ بن عتبہ نے اور ان سے

#### ٤٤ - بَابُ الْفَأْل

[طرفه في : ٥٧٥٥].

٥٧٥٥ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي

حضرت ابو ہررہ ہو اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر فال نیک ہے۔ لوگوں نے بوچھا کہ نیک فال کیا ہے یا رسول اللہ! فرمایا کلمہ صالحہ (نیک بات) جو تم میں سے کوئی سنے۔

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: وَمَا ((لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَاْلُ)) قَالَ: وَمَا الفَاْلِ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)).

[راجع: ١٤٧٤]

٩٧٥٦ حداًثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ فَقَادَةً قال ((لا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً، وَيُعجبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ). [طرفه في : ٧٧٧٥].

(۵۷۵۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ بی کریم ملٹ کیا نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بد شگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے اچھی فال پند ہے لینی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے (جیسا کہ اور بیان ہوا)۔

#### ٥٥ – باب لاً هَامَةً

حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصَيْنِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ حَصَيْنِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((لاَ عَدُورَى، وَلاَ طَيْرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ عَدُورَى، وَلاَ طَيْرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ عَدُورَى). [راجع: ٧٠٧٥]

(۵۷۵۷) ہم سے محربن تھم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو اسرائیل نے خردی انہوں نے کہا ہم کو ابو حصین (عثان بن عاصم اسدی) نے خردی انہوں نے کہا ہم کو ابو حصین (عثان بن عاصم اسدی) نے خردی اللہ عنہ انہیں ابو صالح ذکوان نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانایا بدشگونی یا الویا صفری نحوست ہدکوئی چزنہیں ہے۔

باب الوكومنحوس سمجھنالغوہ

الولینی ہوم ایک شکاری پرندہ ہے اس کو دن میں سیس سوجھتا تو پیچارہ رات کو نکا کرتا ہے۔ آدمیوں کے ڈر ہے اکثر جنگل اور دیرانہ میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الو کو منحوس سیجھتے ان کا اعتقاد سے تھا کہ آدی کی روح مرنے کے بعد الو کے قالب میں آجاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ آخضرت سی کیا نے اس لغو خیال کا رد کیا۔ صفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت بیٹ کو نوچتا ہے 'مجھی آدی اس کی وجہ سے مرجاتا ہے عرب لوگ اس بیاری کو متعدی جانے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر روافتہ سے اب سک معنوں نے کما صفر سے وہ مرب ہوں سیجھتے تھے اب تک میچی نقل کئے ہیں۔ بعضوں نے کما صفر سے وہ مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عرب لوگ اس بھی منحوس سیجھتے تھے اب تک ہدوستان میں بعض لوگ تیرہ تیزی کو منحوس جانے اور ان دنوں میں شادی نیاہ نہیں کرتے۔

باب كمانت كابيان

٤٦ باب الْكَهَانَة

کمانت کی برائی میں سنن میں حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ من انی کاهنا او عرافا فصدقہ ہما یقول فقد کفر ہما

انول علی محمد لینی جو کوئی کسی کائن یا کسی پنڈت کے پاس کسی غیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھراس کی تقدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز اللہ کے رسول سائی کیا ہی نازل ہوئی ہے۔ لینی وہ منکر قرآن ہوگیا۔ کائن عرب میں وہ لوگ تھے جو آئندہ کی باتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے اور ہرایک مختص سے اس کی قسمت کا حال کہتے۔ یونان سے عرب میں کمانت آئی تھی۔ یونان میں کوئی کام بغیر کائن سے مشورہ لئے نہ کرتے۔ بعض کائن سے دعوی کرتے کہ جن ان کے تابع ہیں 'وہ ان کو آئندہ کی بات بتلا دیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ بعض پنڈتوں اور بعض ملا مشائخ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں مگراب ان کا جھوٹ فریب الم نشرح ہو گیا ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ مورو و زن ان کے بہکانے میں آج ہیں۔

اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَضَى في الْمِرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى بِحَجَوِ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ الْخُرَى بِحَجَو فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ اللَّحْرَى بِحَجَو فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ اللَّحْرَى بِحَجَو فَأَصَابَ بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا اللَّحْرَى بِحَجَو فَأَصَابَ بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

[أطرافه في : ۲۷۵، ۵۷۵، ۲۷٤، ۲۷٤، ۲۷٤،

سعد نے بیان کیا کہ جھ سے عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف بوالتہ نے اور ان سے حفرت ابو ہر یہ بوالتہ نے کہ قبیلہ بنیل کی دوعورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھڑا کیا تھا یماں تک کہ ان میں سے ایک عورت (ام علیمن بنت مروح) نے دو سری کو پھر پھینک کرمارا (جس کا عام ملیکہ بنت عویمرتھا) وہ پھر عورت کے بیٹ میں جاکرلگا۔ یہ عورت عالمہ حقی اس لیے اس کے بیٹ کا بچہ (پھر کی چوٹ سے) مرگیا۔ یہ معالمہ دونوں فریق نبی کریم التی پیٹے کی بیٹ ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے معالمہ دونوں فریق نبی کریم التی لیا کہ کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے جس عورت کے بیٹ کے بچہ کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے بنت عورت بر تاوان واجب ہوا تھا اس کے ولی (حمل بن مالک بن نابغہ) نے کما یارسول اللہ (سائی ہی)! میں ایکی چیز کی دیت کیے دے دوں برس نے نہ کھایا نہ بیا نہ بولا اور نہ دلادت کے وقت اس کی آداذ بی نائی دی؟ ایک صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دس نے نہ کھایا کہ بیہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہو تا ہے۔

دوااورعلاج كابيان

جب بن تو كابنوں كى طرح مسبح اور مقفى فقرے بولتا ہے۔ وانما لم يعاقبه لانه صلى الله عليه وسلم كان مامودا بالصفح من المنتخب المنتخب الله عليه وسلم كان مامودا بالصفح من المنتخب المنتخب

(۵۷۵۹) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا ان سے حضرت امام

٥٧٥٩ حدَّثناً قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الْمُرَأْتَيْنِ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بحَجَر فَطَرَحَت جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[راجع: ٥٧٥٨]

٠ ٥٧٦٠ وَعَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى فِي الْجَنِينَ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ: الَّذِي قُضِي عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلُّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ)).

[راجع: ٥٧٥٨]

٥٧٦١ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

[راجع: ۲۲۳۷]

آیہ میرے العنی ایک مومن مسلمان کے لیے ان کا کھانا لینا حرام ہے۔ کتے کی قیمت ' زانیہ عورت کی اجرت اور کاہنوں کے تحالف ان کالینااور کھانا قطعا حرام ہے۔

> ٥٧٦٢ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عِنْ عُرُونَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا

مالک نے 'ان ہے ابن شماب نے 'ان ہے ابوسلمہ نے اور ان ہے حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے کہ دو عورتیں تھیں۔ ایک نے دو سری کو پھردے ماراجس سے اس کے پیٹ کاحمل گر گیا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس معامله میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں ویئے جانے کافیصلہ کیا۔

(۵۷۲۰) اور ابن شماب نے بیان کیا' ان سے حضرت سعید بن مسيب نے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنين جے اس كى ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو' کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیئے جانے کافیصلہ کیاتھا جسے دیت دینی تھی اس نے کہا کہ ایسے بچہ کی دیت آخر کیوں دول جس نے نہ کھایا' نہ بیا' نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی؟ الی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہو تاہے۔

تربير مير المحمد المحتمد الماليام في المحمد في المعالية على المعالية المحمد الم دے کر مثل کہانت کے باطل مُصرا دیا (مٹی ایم)۔

(۵۷۱۱) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ابن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث نے اور ان سے ابو مسعود پڑاٹئز نے کہ نبی کریم سٹیلم نے کتے کی قبت' زناکی اجرت اور کائین کی کھانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیہ سے منع فرمایا ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مرین نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمرنے خبردی انہیں زہری نے انہیں کیچیٰ بن عروہ بن زبیر نے' انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی نین نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ساتھ یا سے کاہنوں

) (321) »

قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالُوا يَا الله ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالُوا يَا رَسُولُ الله ﷺ : ((بَلْكُ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((بِلْكُ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((بِلْكُ فِي كُلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ فَيُقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مَانَةً كَذِبَةٍ)). في أُذُن وَلِيهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مَانَةً كَذِبَةٍ)). قَالَ عَبْدُ الرِّزَاقِ: مُوسَلٌ. قَالَ عَبْدُ الرِّزَاقِ: مُوسَلٌ. الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنْهُ أَسْنَدَهُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنْهُ أَسْنَدَهُ الْمُدَّاقِ اللهُ الل

کے متعلق پوچھا آنخضرت ملٹائیلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔
لوگوں نے کما کہ یارسول اللہ (سٹٹائیلم)! بعض او قات وہ جمیں ایسی
چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم سٹٹائیلم نے فرمایا کہ
یہ کلمہ حق ہو تا ہے۔ اسے کابن کسی جن سے سن لیتا ہے وہ جنی اپنے
دوست کابن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھریہ کابن اس کے ساتھ
سو جھوٹ ملا کربیان کرتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ
عبدالرزاق اس کلمہ تلک الکلمة من المحق کو مرسلاً روایت کرتے
تھے پھرانہوں نے کما جھ کو یہ خبر پنچی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد
اس کو منداً حضرت عائشہ بڑی تھا سے روایت کیا ہے۔
اس کو منداً حضرت عائشہ بڑی تھا سے روایت کیا ہے۔

#### ٧٤ – باب السّخر باب السّخر

اور الله تعالی نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا "لیکن شیطان کافر ہو گئے وہی لوگوں کو سحریعی جادو سکھلاتے ہیں اور اس علم کی بھی تعلیہ ویتے ہیں جو مقام بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاراگیا تھا اور وہ دونوں کی کو بھی اس علم کی باتیں نہیں سکھلاتے تھے۔ جب تک یہ نہ کمہ دیتے دیکھو اللہ نے ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو جادو سکھ کر کافر مت بن مگر لوگ ان دونوں کے اس طرح کمہ دینے پر بھی ان سے وہ جادو سکھ ہی لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال ویتے ہیں اور یہ جادوگر جادو کی وجہ سے بغیر اللہ کے علم کے کمی کو نقصان نہیں پہنچا گئے۔ غرض وہ علم سکھتے ہیں جس سے فائدہ تو پچھ نہیں الثا نقصان ہے اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادو سکھے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "جادوگر جماں بھی جائے کہ بخدت بامراد نہیں ہوتا۔" اور سورہ انہیاء میں فرمایا "دیمیا تم دکھے سمجھ کر جادو کی پیردی کرتے ہو" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "حضرت موکی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاق میں فرمایا کہ "دور بدی ہے" اور سورہ فاق میں فرمایا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاق میں فرمایا ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاق میں فرمایا ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاق میں نہا جواد کی ور کی جورت کی جورت کی بھون کی میں خرمایا ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فاق میں دورت میں فرمایا ہونوں میں فرمایا ہو تا تھا کہ وہ رسیاں اور سورہ مومنون میں فرمایا ہونا فائی سے دورت دی ہیں" اور سورہ کی اور سے ۔"

٩٧٦٣ حدُّنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ عَنْهَا قَالَتْ: أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ

 آپ نے وہ کام کرلیا ہے حالا نکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہو تا۔ ایک دن یا (راوی نے بیان کیا کہ) ایک رات آنخضرت ماہیم میرے یمال تشريف ركھتے تھے اور مسلسل دعاكر رہے تھے پھر آپ نے فرمايا عائشہ! متہيں معلوم ہے اللہ سے جو بات ميں لوچھ رہا تھا' اس نے اس كا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو (فرشتے حضرت جبر کیل و حضرت میکائیل النظیم) آئے۔ ایک میرے سری طرف کھڑا ہو گیااور دوسرا میرے پاؤل کی طرف۔ ایک نے اینے دوسرے ساتھی سے بوچھاان صاحب کی بیاری کیاہے؟ دوسرے نے کماکہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے یوچھاکس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ یوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سرکے بال میں جو نر تھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور بیہ جادو ہے کمال؟ جواب دیا کہ زروان کے کنوس میں۔ پھر آنخضرت سائی اس کنوس پر اینے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ! اس کایانی ایسا (سرخ) تھاجیسے مہندی کانچوڑ ہو تا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر(اوپر کاحصہ)شیطان کے سرول کی طرح تے میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا۔ آنخضرت مٹھائیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے وی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں پھر آنحضرت ملٹ پیلم نے اس جادو کا سامان كنگهی بال خرما كاغلاف موت بين اي مين دفن كرا ديا - عيسلي بن بونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابوضمرہ (انس بن عیاض) اور این الى الزناد تیول نے مشام سے روایت كيا اور ليث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشط ومشاقة مشاطة اس كت بين جو بال كنكمي كرنے مين تكليس سريا داڑھی کے اور مشاقہ روئی کے تاریعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔

يُعَلَّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَجْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُون به بَيْنَ الْمَوْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارِّينَ به مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن الشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ۗ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾. والنَّفَّاثَاتِ: السُّوَاحِرُ، تُسْحَرُونَ: تُعَمُّونَ. طَلْع نَخْلَةٍ ذَكُر، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي بنُو ذَرْوَانَ)) فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: ((قَدْ عَافَانِي الله فَكُوهْتُ أَنْ أَتُورُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا)) فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَام، وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، يُقَالُ، الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشُّعَر إذًا مُشِطَ وْالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةٍ الْكِتَانِ [راجع: ٣١٧٥]

جادو کے سکھانے اور اس کے ذکر کرنے سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ ای خوف فساد کی بنا پر مصلحت کے تحت آپ نے ای وقت اس کا خیال چھوڑ دیا۔

# باب السَّرْكُ وَالسَّحْرُ مِنَ باب شرك اور جادوان گنامول میں سے ہیں جو آدمی كو تباہ الْمُوبِقَاتِ الْمُوبِقَاتِ الْمُوبِقَاتِ

المجارات المجارات عادت امرے جو شریر اور بدکار محض سے صادر ہو۔ جمہور کا قول ہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جمہور کا بی سیمین حقیقت کا بدلنا کہ جماد حیوانات ہو جائے یا حیوان جمادات بن جادہ سیمی قول ہے کہ جادو کا اثر صرف تغیر مزاج میں ہوتا ہے لیکن حقیقت کا بدلنا کہ جماد حیوانات ہو جائے یا حیوان جمادات بن جادہ سیمی اعمال کا محتاج ہوتا ہے اور سامان کا مثلاً ناریل محرد مردے کی ہذیاں وغیرہ ان چیزوں کا اور کرامت میں اس سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور معجزہ میں پیغیری کا دعوی ہوتا ہے اور اظمار اور مقابلہ خالفین سے اور کرامت کو اولیاء اللہ لوگوں سے چھپاتے ہیں دعویٰ اور مقابلہ تو کیا' چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الکوامة حیض الر جال جادہ کی گئی قتم سے بیان کیا ہے مسمریزم بھی جادہ کی ایک قتم ہے جادہ کا تو ڑ جس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کی ایک قتم ہے جادہ کا تو ڑ جس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چاردں قل پڑھے پھر تین چلواس کے بانی میں سے لے کر ان کو دہ پھروں میں کچل دے پھران پر بانی ڈالے اور آبیہ الکری اور چاردں قل پڑھے پھر تین چلواس کے بانی میں سے لے کر سموردہ کو بلا دے اور اس بانی سے اسے عسل دے ان شاء اللہ جادہ چلا جائے کو دوروں میں کیل دے پھران پر بانی ڈالے اور آبیہ الکری اور کا دوروں کی کی اسے عسل دے ان شاء اللہ جادہ چلا جائے کا دوروں کی کی دوروں کی کی دے پھر تین چلواس کے بانی میں سے لے کر سمور کو بلا دے اور اس بانی سے اسے عسل دے ان شاء اللہ جادہ چلا جائے کی دوروں کی کی دوروں کیں دوروں کی کی دوروں کی کیاں کی دوروں کی کی دوروں کی کھران کی جان کیا کہ دوروں کی کو دوروں کی کیا کہ دوروں کی کھران کی دوروں کی دوروں کی کیا کہ دوروں کی کی دوروں کی کیا کہ دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کی دوروں کی کو دوروں کی کی دوروں کی کو دوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کر کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کور

٣٧٦٤ حدّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ((اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ رَسُولَ الله وَالسَّحْرُ)).[راجع: ٢٧٦٦]

(۵۷۲۴) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'کما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ زاللہ نے کہ رسول اللہ ملٹھالیا نے فرمایا تباہ کردینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔

ترجیم استی میں ایک کو جاہ کر دیتے ہیں۔ شرک اور جادو ہر دو گناہ کو رسول کریم ساتی کیا نے ایک ہی خانہ میں ذکر فرمایا جس سے استین کی خانہ میں ذکر فرمایا جس سے استین کی خانہ میں در خطرناک ہیں خاص طور پر شرک وہ گناہ ہے جس کا مرتکب اگر توبہ کر کے نہ مرے تو وہ بھیٹھ کے لیے دوزخی ہے اور جنت اس پر قطعاً حرام ہے۔ شرک کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کتاب الدین الخالص وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

#### باب جادو كاتو ر كرنا

حضرت قادہ رہ اٹھ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا آیک شخص پر اگر جادو ہویا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو اس کا دفعیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتز کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں جادو دفع کرنے والوں کی تو نہیں جی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں'

24 - باب هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ؟ وَقَالَ قَنَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبِّ أَوْ يُؤَخِّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلاَحَ فَأَمًا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ فرمایا جس سے فائدہ ہو۔

(۵۷۲۵) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہا کہ سب سے پہلے یہ حدیث ہم سے ابن جرت نے بیان کی وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے بیہ مدیث آل عودہ نے عروہ سے بیان کی 'اس لیے میں نے (عروہ کے بیٹے) ہشام سے اس کے بارے میں یو چھاتو انہوں نے ہم سے اپنے والد (عروہ) سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رہے ہیان کیا کہ رسول الله ملی ایم جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر بیہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ نے ازواج مطرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بسری کی ہے حالا نکہ آپ نے کی نمیں ہوتی۔ سفیان توری نے بیان کیا کہ جادو کی سے سب سے سخت قتم ہے جب اس کابد اثر ہو پھر آپ نے فرمایا عائشہ! ممس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے یو چھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سرکے یاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤل کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کما ان صاحب کاکیا حال ہے؟ دو سرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے یہ یمودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک محض تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نر تھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھ ہوئے پھرکے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم الناج اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ یمی وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے تھجور کے درختوں کے سرشیطانوں کے سروں جیسے تھے۔ بیان کیا کہ پھروہ جادو کنوس میں ہے نکالا گیاعا کشہ ڈی نیو نے بیان کیا کہ میں

(جب تک اس منترمیں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ راز) ٥٧٦٥ حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونَ مِنَ السُّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيٌّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَر، مَا بَالُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ: وَلِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكُر تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِشْرِ ذَرْوَانْ)). قَالَتُ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنُورَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ ((هَذِهِ الْبُنُورُ الَّتِي أُريتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحَبَّاء وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَوُّوسُ الشَّيَاطِينَ، قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ)) قَالَتْ :قُلْتُ أَفَلاَ أَي تَنَشَّرْتَ: فَقَالَ: ((أَمَا وَاللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي

نے کما آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا۔ فرمایا ہاں اللہ تعالی

باب حادو کے بیان میں

نے مجھے شفادی اب میں لوگوں میں ایک شور ہوناپند نہیں کرتا۔

وَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَوَّا)).

[راجع: ٣١٧٥] • ٥- باب السِّحْر

اکثر نسخوں میں میہ بلکور نہیں ہے حافظ نے کہا وہی ٹھیک ہے کیونکہ سے باب ایک بار پہلے ندکور ہو چکا ہے پھر دوبارہ اس کا لانا امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ایک بیان کیا کہ رسول الله مالی می جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثریہ تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ کوئی چیز کر چے بیں حالا نکہ وہ چیزنہ کی ہوتی ایک دن آنخضرت ساتھا میرے سال تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے پھر فرمایا عائشہ! تہس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے یو چھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے (حضرت جبرئیل و حفزت میکائیل النبیبی آئے اور ایک میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤل کی طرف پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کما ان صاحب کی تکلیف کیاہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یوچھاکس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا بنی زریق کے لبید بن اعظم يهودي نے۔ پوچھاكس چيزيس؟ جواب ديا كه كنگھ اور بال میں جو نر تھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ بوچھا اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ملٹھایا اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا وہاں تھجور کے درخت بھی تھے پھر آپ واپس حفرت عائشہ ری ایک اس کا بان تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی قتم اس کا بانی مندی کے عرق جیسا (سرخ) ہے اور اس کے تھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! وہ کنگھی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں' سن لے

٥٧٦٦ حدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشُّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَشَعَرْتِ يَا عَاثِشَةُ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمًا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟)) قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيُّ ثُمُّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرُّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ في مُشْطِ وَمُشَاطِةٍ، وَجُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذِي أَرْوَانَ)). قَالَ: فَلَهَبَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا أَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُزُوسُ الشَّيَاطِين)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَأُخْرَجْتُهُ قَالَ: ((لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي

ا لله وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثُوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا)) وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

[راجع: ٣١٧٥]

الله نے تو مجھ کو شفا دے دی' تندرست کر دیا اب میں ڈرا کمیں لوگوں میں ایک شور نہ تھیلے اور آنخضرت ساتی کیا ہے۔ دریا کا میں مان کے گاڑ دیا گیا۔

ابن سعد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے علی بڑاتھ اور عمار بڑاتھ کو اس کویں پر بھیجا کہ جاکر یہ جادو کا سامان اٹھا لاکیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت جبیر بن یاس ذرقی کو بھیجا انہوں نے یہ چیزیں کویں سے نکالیں ممکن ہے کہ پہلے آپ نے ان

لوگوں کو بھیجا ہو اور بعد میں آپ خود بھی تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ یمال ذکور ہے آتخضرت ساتھ پر ہو چند روز اس جادو کا اثر رہا

اس میں یہ حکمت اللی تھی کہ آپ کا جادوگر نہ ہونا سب پر کھل جائے کیونکہ جادوگر کا اثر جادوگر پر نہیں ہوتا۔ (وحیدی)

۱ ۵- باب إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ بِالسِيانِ مِينَ كَم بَعْضَ تَقْرِيسِ بَهِي جارو بَعْرِي مِوتَى

וט

(۵۷۷۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ دو آدمی پورب کی طرف (ملک عراق) سے (سنہ 9ھ میں) مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بعض تقریر سی بھی جادو بھری ہوتی ہیں یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ جادو کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے محراس کا کرنا کرانا اسلام میں قطعاً ناروا قرار دیا میا۔

باب عجوه تھجور بردی عمدہ جادو کیلئے دواہے.

(۵۷۱۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم بن عقبہ نے خبر دی اور ان سے ان کے والد (سعد بن ابی و قاص بن اللہ ساتھ کے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا جو مخص روزانہ چند عجوہ کمجوریں کھالیا کرے اسے اس دن رات تک زہراور جادو نقصان نہیں پنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دو مرے راوی نے بیان کیا کہ دسمات کمجوریں کھالیا کرے۔ ورمرے راوی نے بیان کیا کہ دسمات کمجوریں کھالیا کرے۔

اسامہ حماد بن اسامہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم

الله بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ الله فَيَّا: ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرًا . [راجع: ١٤٦]

٧٥- باب الدَّواء بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ السَّحْرِ السَّحْرِ ٥٧٦٨ حدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللهُ: وَاللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ اللهُ: يَضُرُّهُ سَمِّرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ سُمِّ، وَلاَ سِحْرٌ ذَلِكَ النَّوْمَ إِلَى اللَّيْوَمَ إِلَى اللَّيْرِ) وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبْعَ تَعَرَاتٍ. اللَّيْرَاتِ. واحد: ١٤٥٥

٥٧٦٩ حدَّثَنَا إَسْخَاقُ بْنُ مَنْصُو أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدُّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ نے بان کیا کہ میں نے عام بن سعد سے سنا' انہوں نے حضرت سعد

بن الی و قاص رضی الله عنه سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا كه جس مخص

نے صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالیں اس دن اسے نہ زہر

عَدْ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ سَمِعْتُ سَعْدًا نِهِان كَياكُهُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بن الى وقاص، شَيْقُولُ: ((مَنْ تَصَبُّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ رسول الله صلى عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ نِ صِح كِ وقَا

سِخْزٌ)). [راجع: ٥٤٤٥]

سے مدینہ شریف کی خاص الخاص محبور ہے جو وہاں تلاش کرنے سے وستیاب ہو جاتی ہے اللهم ارذفنا آمین ان روایتوں سے بھی جادو کی حقیقت پر روشنی بردتی ہے۔

نقصان پنجاسکتاہے اور نہ جادو۔

### ٣٥- باب لاَ هَامَةَ

حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوُهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ اللهِ اللهِ عَدْوَى، وَلاَ هَامَةً)) فَقَالَ عَدُوى، وَلاَ هَامَةً)) فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ الإبلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنْهَا الظّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنْهَا الظّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبُعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[راجع: ۷۰۷٥]

١٧٧١ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُورِدَنُ مُمْرضَ عَلَى مُصحًّ)) وَأَنْكُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأُولُ مُصحًّ)) وَأَنْكُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأُولُ فَلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدُوى؟ فَرَطَنَ فَلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدُوى؟ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِي خَدِيثًا غَيْرَهُ.

[طرفه في : ۲۷۲۵].

آرادی کا یہ خیال میج نہیں ہے کہ حضرت ابو ہربرہ بناٹھ صدیث بھول گئے اس لیے انہوں نے انکار کیا بلکہ انکار کی وجہ شاگرد لیکیٹیسی کے

### باب الو كامنحوس ہونا محض غلط ہے

(۵۷۷) مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا چھوت لگ جانا 'صفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیماتی نے کہا کہ یارسول اللہ! پھراس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گاجو ریکستان میں ہرن کی طرح صاف چیکدار ہوتا ہے لیکن جائے گاجو ریکستان میں ہرن کی طرح صاف چیکدار ہوتا ہے لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ خارش والا اونٹ کو کس نے فرایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟

(اکے،۵) اور ابو سلمہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بنائی ہے۔ سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا کوئی اپنی سالمہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا کوئی محت مند اونٹول میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بنائی نے کہ بہتی حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے دحضرت ابو ہریرہ بنائی سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے بیہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت یہ نہیں ہو تا پھروہ (غصہ میں) حبثی زبان اولئے گئے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہریرہ بنائی کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا۔

کا حدیث کو تعارض کی شکل میں پیش کرنا تھا۔ ان کو اس پر ناراضگی ہوئی کیونکہ یہ دونوں احادیث دو الگ الگ مضامین پر شائل ہیں اور ان میں تعارض کا کوئی سوال نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان معالمات میں عام لوگوں کے زہنوں میں جو وہم پیدا ہوتا ہے ای سے نیچنے کے لیے یہ تھم حدیث میں ہے کہ تذرست جانوروں کو یہار جانوروں سے الگ رکھو کیونکہ اگر ایک ساتھ رکھنے میں تندرست جانور بھی نیار ہو گئے تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب پھھ اس نیار جانورکی وجہ سے ہوا ہے اور اس طرح کے خیالات کی شریعت حقہ نے تردید کی ہے۔

### ٤٥- باب لا عَدُوكي

٧٧٧ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ فِي ثَلاَثٍ عَدْوَى، وَلاَ طِيرَةَ، إِنْمَا الشُوْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْفَرْسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّار)).

[راجع: ۲۰۹۰]

مرور حقیقت ان میں بھی نہیں ہے۔ الا ان بشآء الله.

٣٧٧٥ - حدَّثَنِا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله الله قَلَ قَالَ: ((لاَ عَدْوَى)).

[راجع: ۷۰۷٥]

٧٧٥ - قال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لأَ
 تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ)).

[راجع: ۷۷۱ه]

٥٧٧٥ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوْلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

باب امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسکا المراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس بن یزید نے' ان سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس بن یزید نے' ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ اور حزہ نے فہردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر فی شان نے بیان کیا کہ رسول اللہ سال ان سے حضرت عبداللہ بن عمر فی شان نے بیان کیا کہ رسول اللہ سال کی کوئی حقیقت نہیں ہے بدشگونی کی کوئی اصل نہیں۔ (اگر ممکن ہوتی تو نحوست تین چیزوں میں ہوتی۔ گھوڑے میں ، ورت میں اور گھر میں۔

(۵۷۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اس کے ذہری ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت کی کوئی حقیقت نہیں۔

(۱۹۷۵) ابو سلمہ بن عبدالرحل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا' ان سے نبی کریم ملتی کیا کہ میں مریض اونٹوں والد اپنے اونٹ شدرست اونٹوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔

(۵۷۷۵) اور زہری سے روایت ہے' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سان بن ابی سنان دوکی نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفاقتہ لے بیان کیا کہ رسول الله ملتی ہی نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا عَدْوَى)) فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ الْمُعَالِ اللَّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الأَمْزَلِ الطَّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ؟ قَالَ النبيُ اللَّهَ: ((فَمَنْ أَعْدَى الأَوْلَ؟)). [راجع: ٧٠٧٥]

اس پر ایک دیماتی نے کوڑے ہو کر پوچھا آپ نے دیکھا ہو گاکہ ایک اونٹ ریکتان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آجا تاہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی۔

اون کو کس سے گئی۔ آخر میں سلسل لازم آئے گا جو محال ہے یا یہ کہنا ہو گاکہ ایک اور اون سے خارش گئی تھی تو اس اون کو کس سے گئی۔ آخر میں سلسل لازم آئے گا جو محال ہے یا یہ کہنا ہو گاکہ ایک اون کو خود بخود خارش پیدا ہوئی تھی آپ نے ایس دلیل عقلی منطقی بیان فرمائی کہ اطباء کا لنگڑا ٹو اس کے سامنے چل بی شیں سکتا۔ اب جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بیاریاں جیسے طاعون ہیضہ و فیرہ ایک بہتی ہے دو سری بہتی میں بھیلتی ہیں یا ایک مخص کے بعد دو سرے کو ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ طابت نہیں ہوتا کہ بیاری منظل ہوئی ہے بلکہ بھی اللی اس دو سری بہتی یا مختص میں بھی پیدا ہوئی اور اس کی دلیل ہے کہ ایک بی طابت نہیں ہوتا کہ بیاری منظل ہوئی ہے بلکہ بھی مالی اس دو سری بہتی یا مختص میں بھی پیدا ہوئی اور اس کی دلیل ہے کہ ایک بی گرمیں بعض طاعون سے مرتے ہیں بعض نہیں مرتے اور ایک ہی شفاخانہ میں ڈاکٹروں نرسوں کو طاعون والوں کا علاج کرتے ہیں جو مخرصادت ساتھ بیا گیا ہوتا تو سب ہی کو ہو جاتا المذا وہی حق ہے جو مخرصادت ساتھ بیا گروں نرسوں کو طاعون ہو جاتا ہے بعض کو نہیں ہوتا اگر چھوت لگنا ہوتا تو سب ہی کو ہو جاتا المذا وہی حق ہے جو مخرصادت ساتھ کی فرمایا گروہ کی دوا افلاطون کے پاس بھی نہیں ہے (وحیدی)

٣٧٧٥ - حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ فَقَطَّ: ((لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجُنِي الْفَالُ)) قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ فَلَا : ((كَلِمَةٌ طَيَّبَةٌ)). [راجع: ٢٥٧٥]

كونى قلمه فيرس پانا جس سے كى فيركو مراد كيا جا ا • • • باب ما يُذكرُ في سُمٌ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّم، مَا لَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ عُنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيَّ اللَّهِيُّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْم

بری) (۵۷۷) مجھ سے محر بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جعفر نے بیان کیا 'ان سے شعبہ نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے قادہ سے سااور انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھ سے کہ نبی کریم التی ہے نے فرمایا چھوت لگناکوئی چیز نہیں ہے اور بدشگونی نہیں ہے البتہ نیک فال مجھے پند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نیک فال کیا ہے؟ آنخضرت سٹھانے انے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنایا کی سے س لینا۔

کوئی کلمہ خیرس پانا جس سے محسی خیر کو مراد لیا جا سکتا ہو یہ نیک فالی ہے جس کی ممانعت نہیں ہے۔

باب نبی کریم ملٹھ کے زہردیئے جانے سے متعلق بیان-اس قصہ کو عروہ نے حضرت عائشہ رہی تھاسے بیان کیا انہوں نے نبی کریم ملٹھ کیا سے نقل کیا ہے۔

(۵۷۷۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ وہلا گئے انہوں نے بیان کیا کہ جب خیر فتح ہوا تو رسول الله سال کیا کو ایک کری ہدیہ میں پیش کی گئی (ایک یمودی عورت زینب بنت حرث نے کری ہدیہ میں پیش کی گئی (ایک یمودی عورت زینب بنت حرث نے

پیش کی تھی) جس میں زہر بھرا ہوا تھا'اس پر آنخضرت التی کیا نے فرمایا کہ یمال پر جتنے یمودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب آمخضرت اللهيم كياس جمع ك كئ الخضرت اللهيم في فرماياكم ميس تم سے ایک بات پوچھ ل گاکیاتم مجھے صحیح صحیح بات بتادو کے؟ انہول ن كماكه بال اس ابوالقاسم! فيمرآ مخضرت ما اليلام في فرمايا تهمارا بردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آنخضرت ملتی یا نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تمہارا پردادا تو فلال ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سے فرمایا ورست فرمایا پھر آمخضرت ملتھا نے ان سے فرمایا کیا اگر میں تم ے کوئی بات بوچھوں تو تم مجھے سے بتا دو مے؟ انہوں نے کما کہ ہاں اے ابوالقاسم! اور اگر ہم جھوٹ بولیس بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے جیسا کہ ابھی ہمارے پردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ كراليا ـ آخضرت ملية إلى فرمايا دوزخ والے كون لوگ بير؟ انسول نے کما کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے پھر آپ لوگ ماری جگہ لے لیں گ۔ آخضرت الن کی نے فرمایا تم اس میں ذات ك ساتھ يڑے رہو كے واللہ! ہم اس ميں تمهاري جگه كبھى نميں لیں گے۔ آپ نے پھران سے وریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات یو چھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صیح صیح بتا دو مے؟ انہوں نے كماكد بال؟ آخضرت ما الله في دريافت فرماياكياتم في اس بكري مين زمر ملایا تھا' انہوں نے کما کہ ہاں۔ آنخضرت ملی کے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبہ نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کما کہ ہمارا مقصدیہ تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہوں کے تو ہمیں آپ سے نجات ال جائے گی اور اگرسے ہوں کے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاسکے گا۔

الله ﷺ ((اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ)). فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: ((إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْء فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوا: أَبُونَا فُلاَنَّ. فَقَالَ رَسُولُ فَقَالُوا: صَدَ**قْ**تَ وَبَوِرْتَ. فَقَالَ: ((هَلْ أَنتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَلْهَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَهْلُ النَّار؟)) فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمُّ تَحْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اخْسَؤُوا، فِيهَا وَالله لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا))، ثُمُّ قَالَ لَهُمْ : ((فَهَلْ أَنتُمْ صَادِقِيُّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟)) قَالُوا : نَعَمْ. فَقَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَادِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ : ((مَا حَمَلَكُمْ

ا یمودیوں کا خیال میم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب ساتھ کے اس زہر سے بذریعہ وی مطلع فرما دیا گر زرا سا آپ چکو کے استین کی استین کے استین کی استین کی استین کی استین کی استین کی استین کی استین کو عالم الغیب ہوئے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھ نہ لگائے گربعد میں وی سے معلوم ہوا کے فرمایا ﴿ ولو کنت اعلم الغیب السنكٹوت من المعبر وما مسنى المسوء ﴾ (الا حراف: ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا تو بہت می بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی جھے کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مسنی المسوء کی الا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کئے گلی جس نے زہر طایا تھا کہ آپ نے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کئے گلی جس نے زہر طایا تھا کہ آپ نے

میرے بھائی 'خاوند اور قوم والوں کو قتل کرایا میں نے چاہا کہ اگر آپ سے رسول ہیں تو یہ گوشت خود آپ سے کمہ دے گا اور اگر آپ دنیاوار بادشاہ ہیں تو آپ سے ہم کو راحت مل جائے گی۔

### ٥٦- باب شَرْبِ السَّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ بِالسِّمِ السَّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ بِالسِّمِ السَّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ بِالسِّمِ بِاللَّالِ وَاكا وَبِهَا يُخَافُ مِنْهُ

(۸۷۷۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کما
ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان
سے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے ذکوان سے سا' وہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیماڑ سے اپنے آپ کوگرا
کرخود کشی کرلی وہ جنم کی آگ میں ہو گااور اس میں بیشہ پڑا رہے گا
اور جس نے زہر نی کرخود کشی کرلی تو وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگااور
جنم کی آگ میں وہ اسے اس طرح بیشہ پیتا رہے گااور جس نے لوہ
کے کسی ہتھیار سے خود کشی کرلی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا
اور جنم کی آگ میں بیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مار تا رہے
اور جنم کی آگ میں بیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مار تا رہے

الرَهْابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَهْابِ حَدَّثَنَا خِالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الرَهْابِ حَدَّثَنَا خِالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الله عَنْ خَوَانَ شُعْبَةُ عَنْ الله عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَنِ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَلٍ فَقَتَلَ اللهِ عَنْ الرِ جَهَنَّمَ يَتَرَدُّى فِيهِ خَالِدًا اللهِ عَلْدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّةُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَم خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ خَهْمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ خَهْمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ فَشَدُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَالُهُ فِي يَدِهِ يَجَالُهُ فِي يَارِ خَهْمَ خَالِدًا مُخَلِدًا فِيهَا أَبَدًا مُخَلِدًا فِيهَا فَيها فَيْهَا فَهِي يَارِ عَهْمَ خَالِدًا مُخَلِدًا فِيها فِي يَارِ جَهْمَ خَالِدًا مُخَلِدًا فِيها أَبَدًا مُخَلِدًا فِيها فَيها أَبَدًا مُخَلِدًا فِيها فِي يَارِ جَهَا مِها فَهِي يَارِ جَهْمَ مَالِدًا مُخَلِدًا فِيها أَبَدًا مُخَلِدًا فِيها فِيها أَبَدًا مُخَلِدًا فِيها فَهِي يَارِ جَهَا فِيها فَيها مُنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَا مَ خَالِدًا مُخَلِدًا فِيها أَبِدًا مُخَلِدًا فِيها فِيهَا أَبِيها مُنْ اللهِ عَلَيْدًا فِيها فَهَا أَبُدًا مُخَلِدًا فِيها فِيهَا أَبُدًا فِيها فِيها فَهِي يَارِ جَها فَيها أَبُدًا مُخَلِدًا فِيها فِيها فِيها أَبُدًا فِيها فَيها أَبِدًا مُخَلِدًا فِيها فِيها فِي نَارِ جَها فَهَا أَبُدًا فَيها أَلَادًا مُخَلِدًا فِيها فِيها فِيها أَبُدًا فَيها فَيها أَبُدًا فَيها فَيها أَبُدًا فَيها فَيها أَبُدًا فَيها أَبُدًا فَيها فَيها أَبُدًا فَيها فَيها فَيها فَيْ إِنْ الْمُعْلِدُ اللّها فَيها أَلِدًا مُعَلِدًا فَيها أَلِهَ اللهَ اللهَ اللها فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلِهَا أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلِها أَنْ فَيْلِهِ فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلَادًا فَيها أَلِها أَلَا أَلَادًا فَيها أَلَادًا أَلَا أَلَا أَلَادًا أَلَادًا أَلَا أَلَادًا أَلَادًا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَادًا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا

أبدًا)). [راجع: ١٣٦٥] تعبير مراكل كرناكى بهى صورت سے موبد ترين جرم ہے جس كى سزا صديث بذا ميں بيان كى ممى ہے۔ كتنے مرد عور تيں اس جرم تعبير ميں كار تكاب كر دُالتے ہيں جو بہت برى غلطى ہے۔

نه جادو۔

٩٧٧٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: هَاشِمِ قَالَ: الله سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَجْوَةٍ، لَمْ يَطُبُرُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلاَ عَجْوَةٍ، لَمْ يَطْبُرُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلاَ عَجْوَةٍ، لَمْ يَطْبُرُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلاَ سِحْرًى). [راجع: ٥٤٤٥]

(224) ہم سے محر بن سلام بیکندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو اشم بن ہاشم نے کہا ہم کو اشم بن ہاشم نے کہا ہم کو اشم بن ہاشم نے خردی کا انہوں نے کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خردی کہا کہ جمعے عامر بن سعد نے خردی کا انہوں نے کہا کہ جس نے دالد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جس نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آنحضرت میں کیا کہ جو محض مبح کے وقت مات بجوہ محجو دیں کھالے اسے اس دن نہ زہر نقصان پنچا سکے گااور مات بجوہ محجو دیں کھالے اسے اس دن نہ زہر نقصان پنچا سکے گااور

ز ہراور جادو کی حقیقت پر اشارہ ہے زہرایک ظاہر چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے گر تاثیر کے لحاظ سے دونوں کو ایک ہی خانہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد و عورت کو ان بیاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

### ٥٧- باب أَلْبَان الْأَتُن

٥٧٨٠ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي لَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
 إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُ اللهَّ عَنْ النَّبُعِ. قَالَ الرَّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعَهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامِ.
 الزُهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعَهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ.

[راجع: ٥٥٣٠]

٥٧٨١ - وزاد اللّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَعَوضاً أَوْ مَرَارَةَ السّبْعِ أَوْ السّبُعِ أَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

[راجع: ٥٣٠٥]

آ بینے میں ای میں داخل ہے وہ بھی حرام ہو گا۔ بس جس چیز سے شارح نے سکوت کیا وہ معاف ہے جیسے دو سری حدیث میں سیست سیستی ہے۔ ای بنا پر عطاء 'طاؤس اور زہری اور کئی تابعین نے کہا کہ گدھی کا دودھ حلال ہے۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ سے دلیل بیان کرتے ہیں کہ دودھ گوشت سے بیدا ہو تا ہے اور جب گوشت کھانا حرام ہو تو دودھ بھی حرام ہو گا۔ ہیں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ بید قیاس فاسد ہے آدمی کا گوشت کھانا حرام ہے مگراس کا دودھ حلال ہے۔ (وحیدی)

### باب گر هی کادودھ بینا کیساہے؟

( 4 2 4 ) مجھ سے ساللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان لیا ان سے ابو ادرلیس سفیان بن عیبنہ نے بیان لیا ان سے ابو ادرلیس خولانی نے اور ان سے ابو تعلبہ خشی بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ لیا منع مردانت سے کھانے والے درندہ جانور ( کے گوشت ) سے منع فرمایا۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے بیا حدیث اس وقت تک نہیں سن جب تک شام نہیں آیا۔

(۱۵۷۸) اور لیث نے زیادہ کیا ہے کہا کہ جھے سے یونس نے بیان کیا اس سے ابن شہاب زہری نے کہ میں نے ابو ادر لیس سے پوچھاکیا ہم (دوا کے طور پر) گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی طور پر استعال کر تے ہیں۔ ابو ادر لیس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ مائیلیا کی ہے حدیث پنچی ہے کہ آنحضرت مائیلیا نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی تھم یا ممانعت آنخضرت مائیلیا سے معلوم نہیں ہے۔ البتہ در ندول کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے میان کیا کہ جھے ابو ادر ایس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی بیان کیا کہ جھے ابو ادر ایس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی در ندول کے سے منع فرمایا ہے۔

٨٥- باب إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الإِنَاءِ
٥٧٨٢- حدَّثَنَا قُتَنِبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَعِيمٍ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقِ عَنْ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله
أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله
أَبِي هُرَيْرَةً وَقَعَ الذُبَابُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي الآخَوِ فَي الآخَوِ فَي الآخَوِ

باب جب مصی برتن میں برجائے (جس میں کھانایا بانی ہو)

(۵۷۸۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے

اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بی تمیم کے مولی
عتبہ بن مسلم نے بیان کیا' ان سے بی ذریق کے مولی عبید بن حنین

نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھی تم میں سے کی کے

برتن میں پرجائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھراسے نکال

کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دو سرے میں

عاری ہے۔

جہد مرم اللہ اللہ علیہ اللہ پاک نے اس کثرت سے پیدا کی ہیں جن کی افزائش نسل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے الیی جملہ اشیاء نسل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے الیی جملہ اشیاء نسل کی سیا۔ ان میں صحت کے لیے مضر بھی ہیں اور دو سرا پہلو ان میں نفع کا بھی ہے۔ ان میں سے ایک کھی بھی ہے۔ رسول کریم ساتھ ہے کا ارشاد گرامی بالکل حق اور منی بر صداقت ہے جو صادق المصدوق ہیں اس میں کھی کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے علاج بالصد جلایا گیا ہے۔ بہل صدف دسول الله ساتھ ہے۔



﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْشَرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرَ إِسْرَافٍ، وَلاَ مَخِيلَةٍ)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَنَتُكَ الْنَتَانِ

سِرَف، أوْ مَخِيلَةٍ

(بشرطیکہ حلال ہو) کھااور جو تیراجی چاہے (مباح کپڑوں میں سے) پہن مگردوباتوں سے ضرور بچواسراف اور تکبرے۔

جہر میں انہ کو نکہ یمی دونوں چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ مال میں نضول خرچی نہ کرو لینی اپنے مال کو ناجائز کاموں میں نہ سند کی ہے۔ کہ اعتدال اور میانہ روی ہے کام لے جیسا کہ نمی کریم سے کے اعتدال اور میانہ روی ہے کام لے جیسا کہ نمی کریم سے کے فرایا الا فتصاد جزء من النبوة میانہ روی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان لباس میں ملبوس ہو کر اکڑ تا ہوا چلے تو سے تکبر میں شامل ہے کیونکہ ایک فض چار جو ڑے میں تبخر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔

٣٨٧٥ - حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((لاَ يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاًءً)).

[راجع: ٣٦٦٥]

(۵۷۸۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے 'انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے ' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی تھا سے کہ رسول اللہ التہ ہے ا فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گاجو اپنا کیڑا تکبرو غرور کے سبب سے زمین پر تھیدٹ کرچاتا

آ بہر من الباس کا اسراف یہ ہے کہ بے فائدہ کپڑا خراب کرے ایک ایک تھان کے عمامے باندھے' اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کپڑا میں ہوئے۔ سیسینے سیسینے الکانے میں تکبراور غرور کو بڑا وخل ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے تکبراور غرور کے ساتھ کتنی ہی نیکی ہو لیکن آدمی نجات نہیں یا سکے گااور عاجزی اور فرو تن کے ساتھ کتنے بھی گناہ ہوں لیکن مغفرت کی امید ہے۔

٢ باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ
 خُيلاءَ

2 ٥٧٨٤ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا رُهِيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمَ بُنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ اللهِلمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### باب آگر کسی کاکپڑا ایوں ہی لٹک جائے تلبر کی نیت نہ ہو تو گندگار نہ ہو گا

(۵۷۸۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم مٹی ہے ان کے والد نے کہ نبی کریم مٹی ہے اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے عض کیا یارسول اللہ! میرے تہم کا ایک حصہ بھی لئک جا تا ہے گریہ کہ خاص طور سے اللہ! میرے تہم کا ایک حصہ بھی لئک جا تا ہے گریہ کہ خاص طور سے دن کا خیال رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔

(۵۷۸۵) مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو

الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خُسفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فُجُلِّي عَنْهَا كُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : ((إِنَّ الْشُمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُوا وَادْعُوا الله حَتَّى يَكْشِفَهَا)).

عبدالاعلیٰ نے خردی انہیں یونس نے انہیں امام حسن بھری نے اور یمال تک که وه ختم موجائے۔

لباس كابيان

[راجع: ١٠٤٠]

اس مدیث میں آخضرت النظیم کے اجانک چلنے پر چادر تھیٹنے کا ذکر ہے یی باب سے مطابقت ہے گاہے بلا قصد ایسا ہو جائے کہ چادر مند بند زمین پر مھنے لگے تو کوئی کناہ نمیں ہے۔

٣- باب التشمير في الثّيَابِ

فِي خُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدُّوابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥٧٨٦ حدَّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْل، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، أَخْبَرَنَا عَوْنَ أَبْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ بِالْأَلَّا جَاءَ بِعَنزَةٍ فَرَكزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ وَرَاء الْعَنزَةِ.

[راجع: ۱۸۷]

آمے نیزہ کا سترہ گاڑنا بھی ثابت ہوا۔

> ٤ – باب مَا أَمنْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّار

ان سے ابو بکرہ واللہ نے بیان کیا کہ سورج گربن ہوا تو ہم نبی کریم النالیا کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا تھیٹیے ہوئے مسجد میں تشريف لائے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آخضرت سٹھيام نے دو ركعت نماز رِدهائی محر بن ختم ہو گیا تب آپ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور جاند الله كي نشانيول مين سے دو نشانياں بي اس ليے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز برطواور اللہ سے دعا کرو

باب كبرااوبراثهانا

(۵۷۸۲) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کو ابن شمیل

نے خردی کما ہم کو عمرین الى ذاكدہ نے خردى كما ہم كو عون بن الى جحفہ نے خبردی' ان ہے ان کے والد ابو جحفہ رہاتی نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال بوائند ایک نیزہ لے کر آئے اور اس زمین میں گاڑویا پھر نماز کے لیے تکبیر کمی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول كريم اللهم الك جو رُا ين موك بابر تشريف لاك جى آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کروو رکعت نماز عيد ردهائي اور ميس في ديكهاكم انسان اور جانور أتخضرت التاييم ك سامنے نيزه كے باہرى طرف سے گزر رہے تھے۔

باب کپڑاجو نخوں سے بنچے ہو (ازار ہویا کریۃ یا چغہ)وہ اپنے ينف والے مرد كودوزخ ميں لے جائے گاجبكه وہ يمنف والا

(۵۷۸۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہد کاجو حصہ مخنوں سے نیچے لئکا ہو وہ جنم میں ہوگا۔

وہ تہد والا حسہ جم کے ساتھ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اور بید اس تکبر کی سزا ہوگی جس کی وجہ سے اس مخص نے وہ تہد مخول سے نے لاکایا اعاذنا اللہ آمین۔

### باب جو کوئی تکبرے اپنا کپڑا گھسٹتا ہوا چلے اس کی سزا کا بیان

(۵۷۸۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابو الزناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بواللہ نے کہ رسول اللہ ساتھیا نے فرمایا جو محض اپنا تهر غرور کی وجہ سے محسینہ ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔

اصل برائی غرور' تکبر' محمنڈ ہے جو اللہ کو سخت ناپند ہے یہ غرور تکبر محمنڈ جس طور پر بھی ہو ندموم ہے۔

(۵۷۸۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ زائش سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی یا (یہ بیان کیا کہ) ابو القاسم سٹی کیا نے فرمایا (بی اسرائیل میں) ایک شخص ایک جو ڈا پین کر کروغرور میں سرمت سرکے بالوں میں کھی کے ہوئے اکثر کر اترا تا جارہا تھا کہ اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسادیا اب وہ قیاست تک اس میں تریارہ گایا دھنتارہے جائے گا۔

(444) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اگہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اگر مجھ سے لیث بن معد نے بیان کیا کا ان سعد نے بیان کیا کہ ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی کے فرمایا آیک شخص غرور میں اپنا

٧٨٧ حداثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَة، حَدَّثنا شُعْبَة، حَدَّثنا شُعْبَة، حَدَّثنا سُعْبة، حَدَّثنا سُعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُويَوَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).

# ه'- باب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاء

٨٧٥٥ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله الله قال: ((لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا)).

اصل برانى غرور الله الممندُ به جوالله لو سحت الله و الله

ي قارون يا بيزن فارس كا ربخ والا محض تها. • ٥٧٩- حدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ أَبَاهُ حَدَّتَهُ أَنْ رَسُولَ الله عَبْدِ الله أَنْ أَبَاهُ حَدَّتَهُ أَنْ رَسُولَ الله

﴿ اللهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُوُ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ)). تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

ي قارون بربخت تفاجس كا ذكر قرآن پاك مير هميناايك فيش بن گيا ۽ تواس فيش پر لعنت بو-حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، حَدُّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبُرَنَا أَبِي عَنْ عَمَّهِ، جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٤٨٥]

تہد گھیٹنا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ ای طرح قیامت تک زمین میں دھنتا ہی رہے گا۔ اس کی متابعت یونس نے زہری سے کی ہے' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہائخہ سے' اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔

یہ قارون بر بخت تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے آج کل بھی ایسے قارون گھر کھر موجود ہیں الا ماشاء اللہ۔ تهد زمین پر

مجھ سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم کے وہ میرے والد نے خبردی 'ان سے ان کے بیچا جریر بن ذید نے بیان کیا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے سے ساانہوں نے بی کریم مان کیا سے ای حدیث کی طرح

(۵۷۹) ہم سے مطربی فضل نے بیان کیا کہ ہم سے شابہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہیں نے محارب بن دفار الیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہیں نے محارب بن دفار قاضی سے ملاقات کی وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت ہیں آرہ سے جھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ہیں نے ان سے کی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی تی اللہ ما کہ ہیں نے حضرت نے فرمایا جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھیٹا ہوا چلے گا قیامت کے فرمایا جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھیٹا ہوا چلے گا قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالی نظر بھی نہیں کرے گا۔ (شعبہ نے کہا کہ) میں نے محارب سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر بی آتھا نے تھر کاذکر کیا تھا؟ میں نے محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ بن عمر بی آتھا سے روایت کی اور نافع کے ساتھ اس کو کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں نے آخضرت ما پہلے کیا انہوں نے آخضرت ما پہلے سے۔ اور لیث نے نافع سے 'انہوں نے ابہوں کے ابہوں کے ابہوں سے آبہوں کے ابہوں کے ابہوں کے ابہوں کے ابہوں کے ابہوں کے ابہوں اس کو کیا انہوں کے ابہوں کے ابہی بی روایت کی اور نافع کے ساتھ اس کو کے بی دوایت کی اور نافع کے ساتھ اس کو کہوں بن عقبہ اور عربن محمد اور قدامہ بن موی کے کی عمر کی ساتھ اس کو

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ

انہوں نے ابن عمر جُهار اللہ سے ' انہوں نے آنخضرت ملی آیا ہے روایت کی اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کیڑا (از راہ تکبر) لٹکائے۔

جو توبه نه). کی اس میں یوں ہے کہ جو محص ابنا گیرا (از راہ سلمر) لنکائے۔ جب بوج محص ابنا گیرا (از راہ سلمر) لنکائے۔ جب برح اسلم کی روایت کو امام مسلم نے وصل کیا۔ موکیٰ کی روایت خود ای کی میرین کی سلم میں اور قدامہ کی صحیح ابو عوانہ میں موصول ہے۔ تھر ہویا تیم جو بھی ازراہ تکبر کیڑا لئکا کر چلے گا اس کو بالضرور یہ سزا کے گی صدق دسول الله میں جو بھی ازراہ تکبر کیڑا لئکا کر چلے گا اس کو بالضرور یہ سزا کے گی صدق دسول الله میں جو بھی ازراہ ترام کی کی سلم میں اور انتہا ہے۔

٣- باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْن ابِي آسنْد، وَمُعاوِيَةَ بْن عَبْدِ الله بْن جَعْفر: أَنْهُمْ لبِسْدًا ثِيابًا مُهدَيةً

٧٩٧- حدَّثَنا أبو الْيَمان. أَخُبرُنا شْغَيْبٌ. عن الزُّهْريَ. أَخْبَرنِي غُرُوةُ بُن الزُّبير. أنَّ عائِشة رضي الله عنْها زوْج النبي قالت: جاءت امرأة رفاعة الفرطي رسُول الله ﷺ وأنا جالسةٌ وعُنْدهُ أَبُو بكُر فقالت: يا رسول الله إنَّى كُنْتُ تحت رفاعة فطلقنى فبت طلاقي فتزوِّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ مَثْلُ هذه الهُدَّنة وأخذت هدبهة من جلبابها فَسَمِع خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ : يَا أَبَا بَكُر أَلاَ تُنْهِى هَذِهِ عَمَّا تَجْهُرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَلاَ وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ ا لله ﷺ علَى التُّبَسُّم فقَالَ لَهَا رَسُولُ ٢ لله رفاعَة، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي غَسيْلتَهُ)). فَصَار سُنَّةً بَعُدهُ.

باب حاشیہ دار تھر پبننا۔ جس کا کنارہ بنا نہیں ہو تااس میں صرف تانا ہوتا ہے۔ اور زہری' ابو بکر بن محمد' حزہ بن ابی اسید اور معاویہ بن عبداللہ بن جعفرے منقول ہے کہ ان بزرگوں نے جھالر دار کیڑے بہتے ہیں۔

(۵۷۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھ کو عروہ بن زبیرنے اور انہیں حضرت عائشہ کیا کہ رفاعہ قرطی بناٹر کی بیوی رسول الله الناید الله کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹی ہوئی تھی اور آخضرت مٹھیلم کے پاس حضرت ابو بكر بناٹھ موجود تھے۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاق دے دی ہیں۔ (مغلظہ)۔ اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر بڑاٹھ سے نکاح کرلیا اور اللہ کی قتم کہ ان ك ساته يارسول الله (النيلام)! صرف اس جھالرجيسا ہے۔ انهول نے این چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالدین سعید بناشہ جو دروازے بر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی' اس نے بھی ان کی بات سی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد بناتر وہیں سے) بولے۔ ابو بكر! آپ اس عورت كو روكتے نیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ ملتجائم کے سامنے کھول کربیان كرتى ہے ليكن الله كى قتم اس بات ير حضور اكرم ما الله كا تلبهم اور برھ گیا۔ آخضرت ساتھ کیا نے ان سے فرمایا غالباتم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا جائتی ہو؟ ليكن اليا اس وقت تك ممكن نميس جب تك وه (تمہارے دوسرے شوہر عبدالرحمٰن بن زبیر بخاشر) تمہارا مزانہ چکھ

لیں اور تم ان کامزانہ چکھ لو پھر بعد میں میں قانون بن گیا۔

لباس کا بیان

آی جمعے عورت نے اپنی جھالر دار چادر کی طرف اشارہ کیا۔ باب سے یمی جملہ مطابقت رکھتا ہے باتی دیگر مسائل جو اس حدیث سے کا نکلتے ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ قانون یہ بنا کہ جس عورت کو تنین طلاق دے دی جائمیں اس کا پہلے خاد ند ہے پھر نکاح نہیں ہو سكتاجب تك دوسرے خاوند سے صحبت نہ كرائے چروہ خاوند خود اپنى مرضى سے اسے طلاق نہ دے دے ' يہ شرى حاالہ ہے۔ پھر خور اس مقصد کے تحت فرضی طالہ کرانا موجب لعت ہے اللہ ان علماء پر رحم کرے جو عورتوں کو فرضی طالہ کرانے کا فقیٰ دیتے ہیں۔ تین طلاق سے تین طمر کی طلاقیں مراد ہیں۔

### باب چادراوڑھنا۔ حضرت انس ہلٹنہ نے کہا کہ ایک گنوار

(۵۷۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خردی کما ہم کو یونس نے 'انہیں زہری نے 'انہیں علی بن حسین نے خردی' انمیں حسین بن علی میں اے خبردی کہ علی بناٹھ نے بیان کیا (کہ حزہ مالتہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشہ میں جب ان کی او نٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آنخضرت ملٹائیا سے آکراس کی شکات کی تو) آنخضرت ملتی کیا نے اپنی چادر منگوائی اور اسے او ڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ وہ اللہ آپ کے بیچھے بیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پنچے جس میں حمزہ بناٹٹر تھے' آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔

آنخضرت من الله معرت عمزه بناتئر کے ہاں چادر اوڑھ کر چلنے لگے 'باب سے میں مطابقت ہے مفصل مدیث کی جگہ ذکر میں آ بھی ہے۔ باب قمیص پهننا(کریة قمیص هردوایک بی بین)اورالله پاک نے سور ہ بوسف میں حضرت بوسف علائلہ کا قول نقل کیا ہے کہ "اب تم میری اس قیص کولے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آئھیں بفضلہ تعالیٰ روشن ہو جائیں گ۔ " (۵۷۹۴) مم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بناتیا نے کہ ایک صاحب نے عرض کیایار سول اللہ! محرم کس طرح کا کیڑا پنے۔ آنخضرت صلی

### ٧- باب الأردية.

وقال أَنَسُ : جَبَدْ أَعْرَابِيُّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ. یہ مدیث آگے آتی ہے۔

٣ ٥٧٩ حدُّثَنا عَبُدَالُ، أُخْبِرَنا عِنْدُ اللهِ. أَخْبَرِنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبِرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْن، أَنْ حُسَيْن بْنِ عَلَىٰ ٱخْبِرَهُ اَنْ عليًّا رَضي الله عنه قال فدعا النَّبيُّ صلَّى الله عَليه وسلَّم بردانه فارتدى به ثُمَّ انْطلق يمْشِي واتَّبغُتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَة حَتِّى جاءَ الْبينت الّذي فيه حمر أ فاستأذن فأذنو لهم.

إراجع: ٢٠٨٩]

٨- باب لُبْس الْقمِيص وقَوْل الله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسَفُ: ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهُ أبى يَأْتِ بصِيرُانِ

٥٧٩٤ حدَّثَنا فَتَيْبةُ. حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عنْ أَيُّوبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا بُلْبِسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ فَقَالِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ

**(340)** 

الله عليه وسلم في فرمايا كه محرم قيص على المام ، برنس (او في يا سربر يهن کی کوئی چیز) اور موزے نہیں پنے گاالبتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو مخنوں تک کاٹ کر پین لے۔ وہ ہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔

(۵۷۹۵) جم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما جم کو ابن عیینہ نے خبر دی' انہیں عمرو نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللد بن الله عن انهول نے بیان کیا کہ نبی کریم الله الله عبدالله بن ابی (منافق) کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیاجا چا تھا تشریف لائے پر آپ کے تھم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم طان کیا کے گھٹنوں پر اسے رکھاگیا آخضرت ماٹھیا نے اس پر دم کرتے ہوئے ا نی قیص بہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والاہے۔ ((لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَالاَ السَّرَاويلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلَّبَسُ مَا هُوَ أَسْفَلْ مِنَ الْكَعْبَيْن).[راجع: ١٣٤] ٥٧٩٥ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد،

أَخْبَرَنَا ابْنُ غُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرُو. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيَّ بِغُد مَا أُدْخِل قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَا للهَ أغله.

بعض روایوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن الی نے حضور اکرم طفیظ کے بچا حضرت ابن عباس بھی کو اپنی قیص ایک موقع پر يسائي تھي۔ اس ليے اس كے بدلد كے طور پر آنخضرت النظام نے بھى اے اپنى قيص ايے موقع پر دى يہ سب كھ آپ نے اس کے بیٹے کا دل خوش کرنے کے لیے کیا جو تیا مسلمان تھا' واللہ اعلم بالصواب۔

٥٧٩٦ حدَّثَناً صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَال: أخْبَرَنِي نافعُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا لله أَعْطِبِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ لَهُ: ((إذًا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنًا)) فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ فَجَاءَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تُصَلُّ

(۵۷۹۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کماہم کو یکی بن سعید نے خبردی ان سے عبیداللہ نے بیان کیا کما مجھ کو نافع نے خبردی ان ے حضرت عبدالله بن عمر الله عن الله عندالله بن الى كى وفات ہوئی تو اس کے لڑکے (حضرت عبداللہ) جو مخلص اور اکابر صحابہ يارسول الله! ابني قيص مجھے عطا فرمايئے تاكه ميں اپنے باپ كو اس كا کفن دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھادیں اور ان کے لیے وعائے مغفرت کریں چنانچیہ آنحضرت ملی کیانے اپنی قیص انہیں عطافرمائی اور فرمایا كه نهلا وهلا كر مجصے اطلاع دينا۔ چنانچه جب نهلا وهلا ليا تو آنخضرت ملتَّ الله الله على المخصور التَّيامُ تشريف لائع تأكه اس كي نماز جنازہ پڑھائیں لیکن حضرت عمر بناٹھ نے آپ کو پکڑلیا اور عرض کیا یارسول الله! کیاالله تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے ہے منع نہیں فرمایا ہے؟ اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرویا

عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ فَترَكَ الصُّلاة عَلَيْهِمْ.

مغفرت کی دعانہ کرواگرتم ستر مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ " پھریہ آیت نازل ہوئی کہ "اوران میں سے کسی پر بھی جو مرگیاہو ہر گزنماز نہ پڑھئے۔ سے بعد آنخضرت النايلم نے ان كى نماز جنازه ير هنى بھى چھو روى

لباس كابيان

ر - ن اس سر بسارہ پر ن ن بھو آدی آپ نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے منع نہیں فرمایا اور میں ستر بار سے بھی زیادہ دعا کروں گا جب آنخضرت سی پیلے کنیسی کے رما بھی ستا، کافی امرافت کی لیاں سیفیت سے منافق کی رما بھی ستا، کافی امرافت کی لیاں کا جب کا میں سیا کی دعا بھی ستر بار کافریا منافق کے لیے فائدہ نہ بخشے تو سجھ لینا چاہیے کہ کسی اور عالم یا ورویش کی دعا سے کا ا بخشا جائے گا اور جو الی ولی حکایوں پر اعتبار کرے وہ محض بے و قوف اور جاتل ہے۔

### ٩ - باب جَيب الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ مثلًا (كندهےير) لگانا۔ الصَّدْرِ وَغْيرهِ

٧٩٧ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَن الْحَسَن، عَنْ طَاوْس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ مَثْلَ الْبَحِينَ وَالْمُتَصَدِّق كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّتان مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيْهِمَا اِلَى ثُدُّيَهَمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تصدُّق بصدَقة انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلُّمَا هَمَّ بصدَقَة قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةِ بمَكَانِهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: باصْبَعِيهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ. تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جُبَّتَانِ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ جُنْتَان. [راجع: ١٤٤٣]

# باب قیص کاگریبان سینے پریااور کہیں

(۵۷۹۷) مم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کمامم سے ابو عامرنے بیان کیا 'کمارہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا ان سے امام حسن بھری نے' ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ' سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تواس کے جبہ میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک برھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی تجھی صدقہ کاارادہ کرتاہے تواس کاجبہ اے اور چیٹ جاتاہے اور ہر طقه اپی جگه پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو مریرہ رہالتہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم طاق ای اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اینے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتارہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرناچاہے گالیکن وسعت پیدا نہیں ہو گی۔ اس کی متابعت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو الزناد نے اعرج ہے گی۔ "دو جبوں" کے ذکر کے ساتھ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا' انہوں نے حضرت ابو ہربرہ بناٹنہ سے سنا' انہوں نے کما "جبتان" اور جعفرنے اعرج کے واسطہ سے "جنتان" کا لفظ بیان کیاہے۔

ا آپ کے کرتے کا گریان سینے پر تھا۔

### ٠ ١ - باب مَنْ لَبسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْن فِي السَّفَرِ

٨٩٧٩- حدَّثَناً قَيْسُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: حدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى قَالَ: حَدَّثَني مَسْرُوقًا، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. قال: انْطَلَق النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجِتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فْتَلَقُيْتُهُ بِمَاء فَتَوَضَّأ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ. فمضمض واستنشق وغسل وجهة فذهبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْن فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ جُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفُيُّهِ.

### باب جس نے سفر میں تنگ آستینوں كاجبه يهنا

(۵۷۹۸) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوالضحل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مسروق نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رہائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے بھرواپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا آپ شای جبہ سنے ہوئے تھے' آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چرہ دھویا پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے این ہاتھ جبہ کے نیجے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سربراور موزول برمسح كيا-

[راجع: ۱۸۲]

تنگ آستینوں کا جبہ پہننا بھی ثابت ہوا لباس کے متعلق شربیت میں بہت وسعت ہے اس لیے کہ ہر ملک اور ہر قوم کالباس الگ الگ ہوتا ہے جائز یا ناجائز کے چند حدود بیان کر کے ان کے لباس کو ان کے طالت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

## باب لزائی میں اون کاجبہ

يبننا

(۵۷۹۹) مے ابو نعم نے بیان کیا کہ مے ذکریا نے بیان کیا ان ے عامرنے' ان سے عروہ بن مغیرہ نے اور ان سے ان کے والد حضرت مغیرہ منافتر نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفرمیں نبی کریم سٹھالیا ك ساتھ تھا آپ نے دريافت فرمايا تهمارے ياس يانى ہے؟ ميس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت التھا اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یمال تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے پھرواپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا یانی آپ کو استعال کرایا آنخضرت ١١- باب لُبْس جُبَّةِ الصُّوفِ فِي

٥٧٩٩ جِدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَريًا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ غُرُوزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيه رَضِيَ الله عُنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِمًا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَر فَقَالَ : ((أَمْعَكَ مَاءً))؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغُتُ عَلَيْهِ الإِدُواَةَ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وِيَدَيْهِ

وعَلَيْهِ جُبُةٌ مِنْ صُوفِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ فِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)).[راجع: ١٨٢]

باب ادر مديث مين مطابقت طاهر -. ١٢ – باب الْقَبَاء وَفَرُّو جِ حَرِيرٍ. وهُوَ الْقَبَاءُ ويُقَالُ : هُوَ الَّذي لَهُ شِقُ مِنْ خَلْفه.

[راجع: ٥٨٠٠]

١٠٥٨ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ عَفْهَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ الْحَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله عَنْهُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَى فِيه ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعْهُ نَزَعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمَّ فَنَزَعْهُ نَزَعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمَّ

ما التا چرہ دھویا' ہاتھ دھوے آپ اون کا جبہ پنے ہوئے تھے جس کی آسین چرہ مانی آپ کے لیے دشوار تھی چنانچہ آپ نے اپ ہاتھ جب کے نیچ سے نکالے اور بازوؤں کو (کمنیوں تک) دھویا۔ پھر مرر مسح کیا پھر میں بڑھا کہ آنخضرت ما تھا کے موزے اٹار دول لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو میں نے طمارت کے بعد انہیں پہنا تھا چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔

### باب قبااور رئیثی فروج کے بیان میں۔

فروج بھی قباہی کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ فروج اس قبا کو کہتے ہیں جس میں پیچیے چاک ہو تاہے

(۱۹۸۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت مور بن مخرمہ بناٹی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹھیا نے چند قبائیں تقسیم کیس اور حضرت مخرمہ بناٹی کو کچھ نہیں دیا تو حضرت مخرمہ بناٹی نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ سٹھیا کے پاس لے چلو چنانچہ میں اپنو والد کو ساتھ لے کر چلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر جاؤ اور آنحضرت سٹھیا ہے میرا ذکر کر دو۔ میں نے آنحضرت سٹھیا ہے حضرت مخرمہ بناٹی کاذکر کیا تو آپ باہر تشریف لائے آنحضرت سٹھیا انہیں قباؤں میں سے ایک قبا کے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بید میں نے تہمارے ہی لیے رکھ کچھوڑی تھی۔ مسور نے بیان کیا کہ مخرمہ بناٹی نے آنکضرت سٹھیا کی کے محمد خوش ہو گئے۔

(۱۹۸۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا'کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا'کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوالخیر نے اور نے بیان کیا' ان سے بیزید بن ابی حبیب نے ' ان سے ابوالخیر نے اور الله ملی کی ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھ نے کہ رسول الله ملی کی ویشم کی فروج (قبا) ہدیہ میں دی گئی۔ آخضرت ملی کیا نے اسے بہنا (ریشم مردول کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے) اور اس کو پہنے ہوئے نماز مردول کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے) اور اس کو پہنے ہوئے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اسے بڑی تیزی سے ساتھ اٹار ڈالا جیسے آپ اس

قَالَ: ((لاَ يَسْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)). تَابَعَهُ ہے تَاگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقبول کے لیے عَبْدُ الله بْن یُوسُف، عَنِ اللّیْتِ وَقَالَ مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی متابعت عبداللہ بن یوسف نے کی عَبْدُ الله بْن یُوسُف، عَنِ اللّیْتِ وَقَالَ ان ہے لیت نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کما کہ "فروج حویو"۔ عَیْرُهُ: فَرُّوجٌ حَریر". [راجع: ۲۷۵]

ان ہے ایش کے اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبائیں ریشی تھیں آپ نے کو کر پنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس وقت تک اس میں کی گرام مردوں کے لیے حرام نہ ہوا ہو گایا آپ نے اس قباکو بطور حفاظت آپ اوپر ڈال لیا ہو گائیہ بہنا نہیں ہے جیے کوئی کی کو دینا چاہتا ہو اس کے بعد ریشی کیڑا مردوں پر حرام ہوگیا۔

١٣ – باب الْبَرَانِس

٥٨٠٢ وقال لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنسٍ
 بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ.

12- باب السُّرَاويل

3 . ٥ ٥ - حدَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَبْس عَنِ النّبِي اللّهِ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَوَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفُيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠] نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفُيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠]

### باب برانس يعنى توني بهننا

(۱۰۸۵) اور کها مجھ سے مسدد نے اور کها ہم سے معتمر نے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کهاانہوں نے کہ میں نے حضرت انس بڑاٹھ پر ریشی زرد ٹولی کو دیکھا۔

### باب پاجامہ پینے کے بارے میں

(۵۸۰۴) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا ان سے عمرونے ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں فرمایا جے تعدنہ ملے وہ پاجامہ پنے اور جے چپل نہ ملیں وہ موزے پہنیں۔

(۵۸۰۵) ہم سے موی بن اساعیل نے یہ 'انہوں نے کما ہم

لباس كابيان

حَدُّتَنَا جُوَيْرِيةُ, عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدا لله قال قام رَجُلْ فقال: يارسُولَ الله مَا تَأْمُرُ نَا اَنْ نَلْبسَ إِذَا أَحْرِمُنَا ؟قال: ((لا تَلْبسُوا الْقَمِيصِ وَالسُّر اويل والْعَمَانَم والْبرانس وَالْحَفاف، إلاَ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لِيْسَ لَهُ نَعُلَانَ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبسُوا شَيْنًا مِن النَّيَابِ مَسْهُ زعْفُوا لُولُورسٌ) . (رَجَعَ: ١٣٤)

### 10- باب الْعَمَائِم

٣ . ٥٨ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِبدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ تَوْبَا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ لَوْبَا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْبُونُسِ، وَلاَ لِلاَ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَنْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

[راجع: ١٣٤]

### ١٦- باب التَّقُنُع

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءٌ، قَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِيُ ﴿ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرُدٍ.

يه روايت آكے موصولاً ذكر ہوگی۔ ١٥٨٠٧ حداً ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رِجَالٌ مِنَ

سے جو رہے نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیایا رسول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ تحیص نہ پہنونہ پاجاہے 'نہ عمامے 'نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چڑے کے ایسے موزے پہنے جو گخول سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنوجس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔

### باب عمامے کے بیان میں

(۱۹۸۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ذہری سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ذہری سے سا' انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبردی' انہیں ان کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی انلہ عنہا) نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے نہ عمامہ پہنے نہ پاجامہ نہ برنس اور نہ کوئی ایسا کیڑا پہنے جس میں ذعفران اور ورس لگا ہو اور نہ موزے پہنے البتہ اگر کسی کو چیل نہ ملیں تو موزوں کو مخنوں کے بینچ تک کا ب دے۔ (پھر بہنے)

### باب سرير كبرادال كرسرچهيانا

اورابن عباس بن النهائد ني كريم التيليظ بابر فكادر سرمبارك بر ايك سياه پى لگا بوا عمامه تفااور انس بناتند نے بيان كياكه حضور اكرم ماڻيل نه اپنے سرير چادر كاكونالپيد ليا تفا۔

( ٥٩٠٥) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے اور عودہ نے اور عودہ نے اور عودہ نے اور ان سے عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر وہائے بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے گئے لیکن نی

كريم ما يكالم في فرماياكه ابهي تحسرجاؤ كيونكه مجص بهي اميد ب كه مجص (جرت کی) اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر بڑھڑ نے عرض کیا کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرا باب آپ پر قربان۔ آخضرت ما لیا نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بر روائد آنخضرت مان کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دو اونٹیول کو بول کے بے کھلا کر چار مینے تک انسیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ ری میا نے کما ہم ایک دن دوپسر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رہا تھ سے کہار سول اللہ ما تھا ہے سرڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عموماً آنخضرت ملی ہمارے پمال تشریف نمیں لاتے تھے۔ ابو بکر والت نے کما میرے مال باپ آ تحضور ساتھ الم پر قرمان مول 'آنحضور ملی الیے اسے وقت کی وجہ ہی سے تشریف لاسکتے ہیں۔ آنحضور ما البيان في مكان ير بيني كراجازت جاي اور ابو بكر صديق بناتية نے انہیں اجازت دی۔ آنحضور ملی اندر تشریف لائے اور اندر واخل ہوتے ہی ابو بکر واللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تممارے پاس اس وقت ہیں اسیں اٹھادو۔ ابو بکرصدیق رفاقہ نے عرض کی میراباب آپ ہیں۔ آنحضور ساتھ الے فرمایا کہ مجھے اجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو برصديق رفات عرض كى فريارسول الله! مجص رفاقت كاشرف حاصل رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی یارسول اللہ! میرے باب آپ یر قربان مول ان دو اونٹنول میں سے ایک آب لیں۔ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا لیکن قیمت ہے۔ عائشہ مٹی ہے نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفرتیار کیااور سفر کاناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اساء بنت انی بکر میں اُن اپنے بیکے کے ایک کلڑے سے تھیلہ کے منہ کو باندھا۔ ای وجہ سے انہیں "ذات النطاق" ( یکے والی)

كمن كلَّد. پهر آنخضرت مليَّايم اور ابو بكر صديق رايش وور نامي ببار كي

ایک غارمیں جاکر چھپ گئے اور تین دن تک اسی میں ٹھسرے رہے۔

عبدالله بن الى بكر رفي الله الله الله عندات كياس بى گزارتے تھے۔

الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذُنَ لِي)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ:/((نَعَمْ)) فَحَبَسَ أَبُو بَكُر نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السُّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَانِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ ٱلظُّهيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لَأَبِي بَكُر: هَذَا رَسُــولُ الله الله مُقْبِلاً مُتَقَنَّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُوبَكُر: فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلاَّ لأَمْر فَجَاءَ النُّبِيُّ ﴾ فَاسْتَأْذَنْ فَأَذِنْ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لأَبِي بَكْرٍ: ((أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ)). قَالَ : إِنَّمَا هُمُّ أَهْلُكَ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ)) قَالَ: فَالصُّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((نَعَمْ)) فَخُذُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إحْدَى رَاحِلَتِيَّ هَاتَيْن قَالِ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((بِالنَّمَنِ)) قَالَتْ : فَجَهَّرْنَاهُمَا أَحَثُ الْجَهَازِ وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جرَاب فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكْر قطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأُوْكَأَتُ بِهِ الْجَرابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاق، ثُمُّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ لِْقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لِيَالَ يبيتْ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو

غُلامٌ شَابٌ لَقِنَ ثَقِفٌ قَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سِحَرًا قَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكُةً كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَشْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظُّلاَمُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ عَنَمٍ قَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ عَنَمٍ قَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ عَنَم قَيْرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رَسْلِهَا حَتّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً بِعَلَى النَّالِي الْفُلاَثِ مِنْ تِلْكَ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ بِعَلَى النَّلاَ مِنْ تَلْكَ عَلَى النَّلِي النَّلاثِ وَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي النَّلاثِ. [راجع: ٢٧٦]

وہ نوجوان ذہن اور سمجھد ارتے۔ صبح ترکے میں وہاں سے چل دیے تے اور صبح ہوتے ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تے۔ جیک رات میں مکہ ہی میں رہے ہوں۔ کمہ مرمہ میں جو بات ہی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جوں ہی رات کا اندھیرا چھاجا تا غار ثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بکر بڑائیز کے مولی عامر بن فہیرہ بڑائیز دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار ثور کی طرف ہانگ لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی بوچھتے ہی عامر بن فہیرہ بڑائیز وہاں دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی بوچھتے ہی عامر بن فہیرہ بڑائیز وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ ان تین راتوں میں انہوں نے ہر رات ایساہی

۔ آئی ہے ہے ا کیسیسے کیسیسے ان اللہ اور حدیث میں یہ مطابقت ہے کہ آنخضرت مٹائیا مدان اکبر رہائٹ کے گھر سر ڈھانک کر تشریف لائے۔ رومال سے سر کیسیسے ڈھرت سے متعلق کی امور بیان کئے گئے ہیں جن کی مزید تغییلات واقعہ ہجرت میں اس حدیث کے ذیل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

### ١٧ – باب المُعِفر

٨٠٥ - حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا مَالِكَ،
 عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكُة عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ لَمَعْفَرْ. [راجع: ١٨٤٦]

(۸۰۸) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس بڑا ٹی کہ نی کریم مائی ہا فتح مکمہ کرمہ میں) داخل ہوئے تو آپ کے سرپر خود تھی۔

باب خود كابيان

آ اس مدیث سے یہ نکلا کہ اگر ج یا عمرے ن نیت سے نہ ہو اور آدمی کسی کام کاج یا تجارت کے لیے مکہ شریف میں جائے کمیٹینے کے اس مدیث کے بھی داخل ہو سکتا ہے۔

١٨ - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرِ الشَّمْلَةِ
 وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكُونَا إِلَى النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ
 مُتَوَسَّدٌ بُرُدَةً لَهُ.

باب دھاری دار چادرول' یمنی چادروں اور کملیوں کا بیان۔ اور حضرت خباب بن ارت بناٹھ نے کما کہ ہم نے نبی کریم ماٹھ کے اس دقت آپ اپی مظالم کی) شکایت کی اس دقت آپ اپی ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر چادروں یا سمکیوں وغیرہ کا استعال درست ہے۔ ۹ ۰ ۸ ۰ – حدَّثْنَا اسْمَاعِیلُ بْنُ عَبْد ۱ لله، (۵۸۰۹) ہم سے اسا

(۵۸۰۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ ت الم

مالك نے بيان كيا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه في اور ان

سے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں رسول

[راجع: ٣١٤٩]

الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہاتھا۔ آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے جسم مبارک پر (یمن کے) نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ استے میں ایک دیماتی آگیااور اس نے آنخضرت ساتھ کیا کی چادر تھی۔ استے میں ایک دیماتی آگیااور اس نے تخضرت ساتھ کیا کہ میں نے حضور اکرم ساتھ کیا ہے مونڈ ھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑگیاتھا۔ پھراس نے کمااے محمد (ساتھ کیا)! مجھے اس مال میں سے دیئے جانے کا حکم کیجئے جو الله کامال آپ کے پاس ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیئے جانے کا حکم فرمایا۔

آنحضور من خیل میں فرمایا بلکہ ہس کر ٹال دیا اور کی اس حرکت کا آپ نے کوئی خیال نمیں فرمایا بلکہ ہس کر ٹال دیا اور کی اس حرکت کا آپ نے کوئی خیال نمیں فرمایا بلکہ ہس کر ٹال دیا اور کی مطابقت اے خیرات بھی مرحمت فرما دی۔ فداہ روحی من بیل اس وقت جم مبارک پر چادر تھی۔ باب اور حدیث میں یم مطابقت

أُ ٥٨١٠ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بَرُدُونَ مَا الْبُرْدُةَ؟ بَرُدُونَ مَا الْبُرْدُةَ؟ فَلَلَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي كَاشِيَتِهَا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ فَحَسَنَهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله فَيَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَجْلِسِ (رَبُعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُبَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَيَالًا لَهُ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لُمُ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَيَالًا لَهُ فَيَالًا لَهُ إِلَيْهَا فِيَا الله فَقَالَ لَهُ الله فَيَالَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَيَالًا لَهُ فَالَ لَهُ فَيَا لَلْهُ فَيَالًا لَهُ فَعَلَواهَا فَمُ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَيَا لَهُ فَيَالًا لَهُ الله فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ لَهُ أَرْسَلَ بَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَالَ لَهُ أَنْ مَنْ الْهُ فِي الْمَحْلِسِ فَيَا لَهُ فَيَا لَهُ اللهُ فَيَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ فَيَا لَلْهُ اللهُ اللهُ

(۱۹۸۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا ان سے ابو عازم نے اور ان سے حضرت سل بن سعد رائٹو نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئیں اجو اس نے خود بنی تھی) حضرت سمل رائٹو نے کما تہیں معلوم ہو ہ بردہ کیا تھا پھر ہتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر عاشیہ ہو تا ہے۔ ان خاتون نے عاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ (سائٹھیلا)! یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم سائٹھیلا نے وہ چادر ان سے اس طرح کی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر آخضرت سائٹھیلا اسے تھ کے طور پر بہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ میں سے ایک صاحب (عبدالرحمٰن بن عوف) نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ مجھے عنایت فرماد بیخی نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ مجھے عنایت فرماد بیخے نے آخضرت سائٹھیلا نے فرمایا کہ اچھا۔ جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان

الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنْهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ: وَا الله مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنْهُ.

[راجع: ١٢٧٧]

صاحب کے پاس بھوا دیا۔ صحابہ نے اس پر ان سے کماتم نے اچھی بات نہیں کی کہ آخضرت مٹھی ہے وہ چادر مانگ لی۔ تہیں معلوم ہے کہ آخضرت مٹھی کی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان سے کہ آخضرت مٹھی ہے ہیں سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کمااللہ کی قتم میں نے تو صرف آخضرت مٹھی ہے ہیں اس بھی مرول تو یہ میرا کفن ہو۔ خضرت سمل بھٹھ نے بیان کیا چانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔

یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائی تھے اس حدیث سے نکلا کہ کفن کے لیے بزرگوں کا مستعمل لباس لے لینا جائز ہے۔ وہ سین سیست خاتون کمن قدر خوش نصیب تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے آخضرت ساتھیا کے لیے وہ اونی چادر بھترین شکل میں تیار کی اور آپ نے اسے بخوشی قبول فرمالیا بھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائی بھی کیسے خوش نصیب ہیں جن کو یہ چادر کفن کے لیے نصیب ہوئی چونکہ اس حدیث میں آپ کر لیے اونی چادر کا ذکر ہے باب سے کہی مطابقت ہے۔

شَعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حدَّتَنِي سَعِيد شَعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حدَّتَنِي سَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((يَدْحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِي سَبْعُونَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَة عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرة عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرة عَلَيْهِ قَالَ: ((اللّهُمَّ اجْعَلْهُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((اللّهُمَّ اجْعَلْهُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((اللّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ : ((اللّهُمَّ اجْعَلْهُ يَعْمَلُونَ وَلَا الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ : (سَبُولَ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولَ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ يَرْمَالًا عُكَاشَةً )).

(۱۸۸۱) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' کماہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' کما جھے سے حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سائی لیے ہے۔ سا' آخضرت الی لیے بیان کیا کہ میں سے جنت میں ستر بزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چرے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محن اسدی بڑائی اپنی دھاری جبک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محن اسدی بڑائی دھاری بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں سے بنادے۔ آخضرت مرائی ایک ایک محالی سعد بن عبادہ بڑائی ایک ان میں کے بعد قبیلہ انصار کے ایک محالی سعد بن عبادہ بڑائی کھڑے ہوئی ان میں اور عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں اور عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں حی بنا دے۔ آخضرت سائی ہے نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا دیا۔

[طرفه في : ٦٥٤٢].

اب اس کا وقت نہیں رہا۔

آ کی جوئے اس روایت کا مطلب دو سری روایت ہے دافتح ہوتا ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے عکاشہ کھڑے ہوئے کہنے گئے یارسول سیستی اللہ! دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ کو ان سر ہزار میں سے کر وے۔ آپ نے دعا فرمائی پھر حضرت سعد بن عبادہ بڑاتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کما کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے دعا قبول ہو چکی۔ مطلب یہ تماکہ دعا کی قبولت کی گھڑی نکل چکی یہ کامیابی عکاشہ کی قسمت میں تھی ان کو ماصل ہو چکی۔

(۵۸۱۲) ہم سے عمروبن عاصم نے بیان کیا کماہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا' ان سے قمادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس واللہ سے بوچھا کہ رسول الله سال کیا کو کس طرح کاکیژا زیادہ پیند تھابیان کیا کہ حبہ ہ کی سبریمنی چادر۔

(۵۸۱۳) مجھ سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا انہوں نے كماہم ے معاذ دستوائی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھی اکو تمام کیروں میں یمنی سز جادر ىيننابىت يىندىقى.

(۵۸۱۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انسیں زہری نے' انہوں نے کما کہ مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه نے خردی که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ مطهرہ حضرت عائشہ رہے آتا انہیں خبردی کہ جب رسول الله ما الله التيام كي وفات موئي تو آپ كي نغش مبارك پر ايك سبزيمني چادر ڈال دی گئی تھی۔

لَهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن آنَ مَكَ مَعْبُولَ ہے جملہ احادیث باب میں کی نہ کی حالت میں آنحضرت ملتی کیا کا <u> معینتی</u> مختلف او قات میں مختلف رنگوں کی چادروں کے استعال کا ذکر ہے۔ باب اور احادیث مذکورہ میں یمی مطابقت ہے آگے اور تفصیلی ذکر آرہاہ۔

باب تملیوں اور اونی حاشیہ دار چادروں کے بیان میں كساء اونى كملى اگر وه صرف پانچ باته كى : و تواليي چادرون كو خميصة كت بين-

(۱۷۔۵۸۱۵) مجھ سے یکی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شهاب نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی 'ان سے حضرت عائشہ اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهم ا بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم پر جب آخری مرض طاری بواتو آپ اپني كملي چره مبارك ير والتے تھے اور جب سانس كھنے لگا

٥٨١٢ حدُّثَناً عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس قَالَ : ۖ قُلْتُ لَهُ أَيُّ النَّيَابِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْحِبَوَةُ. [طرفه في : ٥٨١٣].

کیونکہ وہ میل خوری اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ٥٨١٣ حدّثني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.[راجع: ٥٨١٢]

٥٨١٤ حدَّثني أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ تُونِّفَى سُجِّيَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ.

١٩ باب الأكْسِيَةِ وَالْخَمَائِس

٥٨١٥، ٥٨١٦ - حدَّثْني يَحْيَى بْنُ بْكَير، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهُ بُنُ عَبْدِ الله بْن عُتْبَةً، أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدِ الله بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ

عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ ((لَغْنَةُ الله عَلَى الْنَهُودِ وَالنَّصَارَى اتْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدٍ))، يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا.

رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔" آنخضرت ملی ان کے عمل بدسے (مسلمانوں کو) ڈرا رہے تھے۔

[راجع: ٤٣٥) ٤٣٦]

یبودونساری سے بردھ کر کمبخت وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بزرگوں اور درویثوں کی قبور کو مزین کر کے دکانوں کی شکل استیک سیسیک دے رکھی ہے اور وہاں لوگوں سے تجدے کراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وہاں عرضیاں لٹکاتے نیاذیں چڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ قبر کے باہر سے یہ کام کرتے ہیں اور وہ بزرگ قبروں کے اندر سے ان پر لعنت بھیجے ہیں کیونکہ یہ سب بزرگ آنخضرت میں ہیں نقش بردار اور آپ کی مرضی پر چلنے والے ہیں ہی قبروں کے پجاری عنداللہ مشرک اور ملعون ہیں خواہ یہ کیے ہی نمازی و حاتی ہوں ہرگز تو اذاں قوم نباشی کہ فریدید حت را یہ جودے و نی را یہ درودے

٥٨١٧ حدُّنَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ،
حدَثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ
شَهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ:
صلّى رَسُولُ الله ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا
اعْلاَمٌ فَنَظُر إلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةٌ فَلَمَّا سَلُمَّ
قَالَ : ((اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبى
قَالَ : ((اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبى
جهم فَإِنَّهَا أَلْهَنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي
وانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ)) بْنُ حُذَيْفَةَ
وانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ)) بْنُ حُذَيْفَةَ
بْنُ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبٍ.

[راجع: ٣٧٣]

٨١٨ - حدَّثَنَا مُسدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ السَّمَاعِيلُ، حَدُّثَنَا أَيُّوبْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلْ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرُ جَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوحُ النَّبِي اللهُ فِي هَذَيْنِ.

• ٧ - باب اشتِمالِ الصَّمَّاءِ كى ي كيرُ كواس طرح ليب ليناك

ر کا ۵۸ کا کہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
بیان کیا' ان سے عودہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ
عنها نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولمم نے اپنی ایک نقشی
چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز بی میں ایک نظر
ڈالی۔ پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری بیہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو۔
اس نے ابھی مجھے میری نماز سے عافل کر دیا تھا اور ابو جہم کی سادی
چادر لیتے آؤ۔ یہ ابو جہم بن حذیفہ بن عائم بی عدی بن کعب قبیلے میں
سے تھے۔

تو چرہ کھول کیتے اور اسی حالت میں فرماتے ''یہود ونصاریٰ اللہ تعالٰی کی

(۵۸۱۸) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا 'ان سے حمید بن علیہ نے بیان کیا 'ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابوبردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ہیں ایک موٹی کملی (کساء) اور ایک موٹی ازار نکال کرد کھائی اور کہا کہ رسول اللہ ماٹی ہیں کی روح ان ہی دو کیڑوں میں قبض ہوئی تھی۔

باب اشتمال العماء كابيان

ایک بی کررے کو اس طرح لپیٹ لینا کہ باتھ یا پاؤں باہرنہ نکل سکیں' اے عربی میں اشتمال العماء کتے ہیں۔

٥٨١٩ حدّ تني مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ، حَدُّنَنَا عَبْدُ الله، عَنْ خَبْبِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ، وَعَنْ صلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَاللهُ عَلَيه وَبَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَأَنْ يَخْبِ الشَّمْسُ وَأَنْ يَخْبِ بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ يَحْتَبِي بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ يَحْتَبِي بِالتَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمُاءَ. [راجع: ٣٦٨]

(۵۸۱۹) مجھ سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالحجید ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان عبدالحجید ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے خفس بن عاصم نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بی تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کے نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا اور دووقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب نماز فجر کے بعد سورج فرایا کہ کوئی شخص صرف ایک کیڑا جسم پر ہونے تک اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کیڑا جسم پر لیسٹ کر اور مسلم اور اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ اور اشتمال صماء سے منع آسان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ اور اشتمال صماء سے منع

آئے ہے ۔ اسماء" اس طرح چادر اوڑھنے کو کتے ہیں کہ چادر کو دائنی طرف سے لے کر بائیں شانے پر ڈالا جائے اور پھروہی کنارہ اسکون سے بھتے ہے لے کر دائنے سانے ہو ڈال ایا جائے اور اس طرح چادر میں دونوں شانوں کو لپیٹ لیا جائے۔ اشتمال صماء کا مغموم سے کہ صرف جم پر ایک چادر ہو اور اس کے سواکوئی دو سرا کپڑا نہ ہو۔ اس صورت میں بیٹے وقت ایک کنارہ اٹھانا پڑتا تھا اور اس سے شرمگاہ کھل جاتی تھی۔ بی طاممہ سے کہ جس کپڑے کو خریدنا ہو بس اسے چھو لے رات کو یا دن کو اور الٹ کرنہ دیکھنے کی شرط ہوئی ہو اور ایک مند ویکھنے کی شرط ہوئی ہو) سے دونوں شکل دو سے خالی نہیں ای لیے منع کیا گیا۔

فرمايا

اللّيثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اللّيثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ قُوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ وَالْمُلاَمِسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ قُوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللّيْلِ أَوْ بِالنّهَارِ، ولا يُقلّبُهُ إِلاَ بِذَاكَ وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلِ اللّي اللّي الرَّجُلِ بَذَاكَ بَوْبِهِ وَيُنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْر نَظَر وَلا حَرَاض،

(۵۸۲۰) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے بونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عامر بن سعد نے خبردی اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عامر بن سعد نے خبردی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بی فرخت نے بیان کیا کہ رسول اللہ التی لیا نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خریدو فروخت میں طامسہ اور منابذہ سے منع فرملیا۔ خریدو فروخت میں طامسہ اور منابذہ سے منع فرملیا۔ طامسہ کی صورت سے تھی کہ ایک شخص (خریدار) دو سرے (اور دیکھے بغیر صرف چھوٹ کو رات یادن میں کی بھی وقت بس چھو دیتا (اور دیکھے بغیر صرف چھوٹ کی ورات یادن میں کی بھی کہ ایک شخص (اور دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابذہ کی صورت سے تھی کہ ایک شخص اپی ملکت کا کپڑا دو سرے کی طرف بھینکا اور دو سراا بنا کپڑا بھینکا اور بغیر کھے اور بغیر ہا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بچے منعقد ہو جاتی بغیرد کھے اور بغیر ہا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بچے منعقد ہو جاتی بغیرد کھے اور بغیر ہا ہمی رضامندی کے صرف اس سے بچے منعقد ہو جاتی

وَاللَّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصُّمَّاء، وَالصُّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثُوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَازُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[راجع: ٣٦٧]

٢١– باب الاخْتِبَاء فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ٥٨٢١ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَخْتَبَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالنُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨]

٨٢٢ - حدَّثناً مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيٰ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧]

٢٢ - باب الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاء

اور دو کیڑے (جن سے آنحضور سال کیا نے منع فرمایا انہیں سے ایک) اشتمال صماء ہے۔ صماء کی صورت یہ تھی کہ اینا کیڑا (ایک جادر) این ایک شانے پراس طرح ڈالاجاتا کہ ایک کنارہ سے (شرمگاہ) کھل جاتی اور کوئی دو سرا کیڑا وہاں نہیں ہو تا تھا۔ دو سرے پہناوے کا طریقہ یہ تھاکہ بیٹھ کراپنے ایک کپڑے سے کمراور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاه پر کوئی کپڑا نہیں ہو تاتھا۔

### باب ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا

(۵۸۲۱) ہم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کماکہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا'ان سے ابوالزناد نے بیان کیا'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے دو طرح كے پہناوے سے منع فرمايا بير كه كوكي فمخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمراور پنڈلی کو ملا کرباندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دو سرا کیڑا نہ ہو اور بیر کہ کوئی شخص ایک کیڑے کو اس طرح جم پر لیٹے کہ ایک طرف کیڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے ملامسه اور منامذہ ہے منع فرمایا۔

کپڑا صرف ایک ہی چادر کی صورت میں ہو تا تھا اور ای سے کمراور پنڈل میں اور کر لپیٹ کر دونوں کو ایک ساتھ باندھ لیتے تھے۔ یہ صورت اینی ہوتی تھی کہ شرمگاہ کی ستر کا اہتمام بالکل باتی نہیں رہتا تھا اور بیضنے والا بے دست و یا اپنی ای ہیئت پر بیٹھنے پر مجبور تقابه

(۵۸۲۲) مجھ سے محمد نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو مخلد نے خبردی ، انہوں نے کماہم کو ابن جرتے نے خبر دی 'انہوں نے کما کہ مجھے ابن شاب نے خروی' انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی مخض ایک کپڑے سے بنڈلی اور کمر کو ملالے اور شرمگاہ پر کوئی دو سرا کیرانه ہو۔

باب كالى كملى كابيان

بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلاَنِ – هُوَ بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلاَنِ – هُو عَمْرُو – بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: أَتِيَ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((مَنْ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: ((مَنْ قَيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: ((مَنْ تَوْوَنَ نَكْسُو هَذِهِ؟)) فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((أَبْلِي ((أَنْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ ((أَبْلِي الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْدِيمِي وَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْصَرُ أَوْ الْخَمِيصَةُ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْدَ وَأَخْدَ وَالْخَدِيمِينَةً بِيدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْدَ وَالْخَدِيمِينَةً بِيدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْدَ وَمَنْ وَيَهَا عَلَمٌ أَخْصَرُ أَوْ وَأَخْدَ وَمَنْ فَقَالَ : ((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) أَصْفُو فَقَالَ : (((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْدَ سَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَّ [راجع: ٢٠٧١] أَصْفَرُ فَقَالَ : ((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِالْحَبَشِيَةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِالْحَبَشِيقِةِ، حَسَنَ إِيراءُولَ خَيْلِ وَمَلَا وَمَعْمَلُ وَالَى الْمَعْمَلُ وَلَالًا لَهُ مَنْ يَكُمُولُ وَمِنْ وَمَعْمَلُولُ الْمَالَالُولُ الْمُ عَلَيْتُولُ الْمُ عَلَى الْمِنْ فَالَى الْمَالَالُهُ مُنْ الْمَالَالِهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

\$ ٧ ٨ ٥ - حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْفُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنُ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، لَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَعَدَوْتُ بِهِ فَعَدَوْتُ بِهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَعَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَانِطٍ وَعَلَيْهِ فَعَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَانِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ خُرَيْئِيَّةً، وَهُوَ يَسِمُ الطَّهْرَ الَّذِي خَمِيصَةٌ خُرَيْئِيَّةً، وَهُوَ يَسِمُ الطَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

[راجع: ١٥٠٢]

(۵۸۲۳) ہم ہے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے اس ان کے والد نے 'ان سے سعید بن فلال لیخی عمرو بن سعید بن فلال لیخی عمرو بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنات خالد بناتھ نے کہ نبی کریم ساتھا کہا کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضور اکرم ساتھا نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چادر کسے دی جائے ؟ صحابہ کرام بڑی تھا خاموش رہے پھر آنخضرت ساتھا کے نئی تھیں) اور آنخضرت ساتھا کہ اور انہیں گود میں اٹھا کر لایا گیا (کیونکہ بھی تھیں) اور آنخضرت ساتھا نے وہ چادر اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار بہنایا اور دعادی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار '' ہیں۔ سے آنخضرت ساتھا کے فرمایا کہ ام خالد! یہ نقش و نگار '' ہیں۔ شعیر نبان میں خوب انجھ کے معنی میں آتا ہے۔

ام خالد جش ہی میں پیدا ہوئی تھیں وہ عبش زبان جانے گی تھیں 'الذا آنخضرت مان کیا نے اس سے خوش ہو کر حبثی زبان ہی میں

(۵۸۲۴) مجھ سے محمہ بن شی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن انی عدی نے بیان کیا' ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب حضرت ام سلیم بڑا تھا کے بیال کیا کہ جب حضرت ام سلیم بڑا تھا کے بیال کیا کہ جب مالکہ انس اس بچہ کو دیکھتے رہو کوئی چراس کے بیٹ میں نہ جائے اور جا کر نبی کریم ملٹی تیا کو اپنے ساتھ لاؤ تیزاس کے بیٹ میں نہ ایس۔ چنانچہ میں تاکہ آخضرت ملٹی تیا کی خدمت میں حاضر ہوا آخضرت ملٹی تیا اس وقت آخضرت ملٹی تیا کی خدمت میں حاضر ہوا آخضرت ملٹی تیا اس وقت ایک باغ میں شے اور آپ کے جسم پر قبیلہ بنی حریث کی بنی ہوئی چادر اسک باغ میں شے اور آپ اس مواری پر نشان لگارہے تھے جس رحمیصہ حریفیہ) تھی اور آپ اس مواری پر نشان لگارہے تھے جس رحمیصہ حریفیہ) تھی اور آپ اس مواری پر نشان لگارہے تھے جس

آر ہم میں است ہے حریث کی طرف شاید اس نے یہ کملیاں بنانا شروع کی ہوں گی بعض روایتوں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں میں میں خوتی یہ بنیا ہوتی ہے اس سے ترجمہ باب کی مطابقت ہوگئی۔
کالی کملی رکھنے اور صنے کے بہت سے فوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایسی کملی رکھنے سے رسول کریم ملٹائیل کی یاد تازہ ہوتی ہے جو امارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اللّٰہ مارز قنا آمین۔ حریث حریث نامی کپڑا بنانے والے کی طرف نسبت ہے۔

### باب سنررنگ کے کپڑے پہننا

(۵۸۲۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجيد ثقفي نے 'كما مم كو ايوب سختياني نے خبردى' انسيس عكرمه نے اور انہیں رفاعہ بڑاٹھ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھران سے عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی مناتھ نے نکاح کرلیا تھا۔ عائشہ وٹئ فیانے بیان کیا کہ وہ خاتون سبزاو ڑھنی او ڑھے ہوئے تھیں' انہوں نے عائشہ رہی آپیا سے (اپنے شو ہر کی) شکایت کی اور اپنے جسم پر سزنشانات (چوٹ کے) و کھائے پھرجب رسول الله الني يام تشريف لائے تو (جیسا کہ عادت ہے) عکرمہ نے بیان کیا کہ عور تیں آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرتی ہیں۔ عائشہ رہی ہیانے (آنخضرت مالی ایم سے) کما کہ کسی ایمان والی عورت کامیں نے اس سے زیادہ برا جال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کیڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ بیان کیا کہ ان کے شوہرنے بھی من لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم ملٹ کیا کے پاس گئی ہیں چنانچہ وہ بھی آگئے اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے ان کی بیوی نے کما اللہ کی قتم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نمیں البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نمیں جس سے میرا کچھ نہیں ہو تا۔ انہوں نے اپنے کیڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا (یعنی ان کے شوہر کمزور ہیں) اس پر ان کے شوہرنے کمایارسول اللہ! واللہ سیہ جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو (جماع کے وقت) چڑے کی طرح ادھیر كرركه ديتا بول مريه شرير ب يه مجه پند نبيس كرتى اور رفاعه ك یمال دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ حضور اکرم ٹاتی چانے اس پر فرمایا کہ اگریہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ (رفاعہ) اس وقت کک حلال نہیں ہول گے جب تک بیر (عبدالرحمٰن دوسرے شوہر) تمہارا مزانہ چکھ لیں۔ بیان کیا کہ حضور اکرم النا اللہ نے عبدالرحمٰن کے ساتھ دو بیج بھی وكي تو دريافت فرماياكياية تمهارك يج بي؟ انهول في عرض كياجي ہاں۔ آنخضرت النہ الم الے فرمایا اچھا'اس وجدسے تم یہ باتیں سوچتی ہو۔

### ٣٧- باب الثّيَابِ الْخُصْرِ

٥٨٢٥ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بجلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ: وَا لله مِنا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَديْم، وَلكِنُّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رَفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَدُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ)) قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ إِبْنَيْنِ فَقَالَ: ((بَنُوكَ هَوُلاَء)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَ الله لَهُمْ أَشْبُهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). [راجع: ٢٦٣٩]

الله كى قتم يد ني ان سے استے ہى مشابہ ہيں جتنا كه كواكوے سے مشابه ہو تاہے۔

وہ خاتون ہرے رنگ کی اوڑھے ہوئے تھی کی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرہ ہونے تھی کی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرہ ہونے تھی کی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں حضرت عبدالرحمٰن کی تصدیق کی اور عورت کی کذب بیانی محسوس فرما کر وہ فرمایا جو یمال خدکور ہے۔ مسئلہ کی ہے کہ مطلقہ بائنہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ دو سرا خاوند اس سے خوب جماع نہ کر لے اور پھراپنی مرضی سے اسے طلاق دے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔

٢٤ - باب الثياب البيض

الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. حَدَّثَنَا الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. حَدَّثَنَا مِسْعَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيُّ سَعْدٍ وَكَانِتُ بِيضَّ لِشِمَالِ النَّبِيُّ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُخُدِ مَا رَأَيْتُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

[راجع: ٤٠٥٤]

ر می می می می الله می الله الله می الله الله می الله

### باب سفید کیڑے پہننا

(۵۸۲۹) ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا کہ اہم کو محمد بن ابراہیم بشر نے خبر دی 'کہ اہم سے معمر نے بیان کیا' ان سے سعد بن ابراہیم نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو (جو فرشتے تھے) دیکھاوہ سفید کپڑے پنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھااور نہ اس کے بعد بھی دیکھا۔

(۵۸۲۷) ہم سے ابو معر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان سے بیان کیا ان سے حبداللہ بن بریدہ نے ان سے بیل کیا بن لیعمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوذر براٹر نے بیان کیا ان سے ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ میں نی کریم مفرت ابوذر براٹر نے بیان کیا کہ میں نی کریم ماٹرک پر سفید کیڑا تھا اور آپ سور ہے تھے بھر وبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے بھر آپ نے فرمایا جس بندہ نے بھی کلمہ لا الد الا اللہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) کو مان لیا اور بھراسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا جاہ اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو 'آپ نے فرمایا کہ چاہ اس نے توری کی ہو 'آپ نے فرمایا کہ چاہ اس نے توری کی ہو 'میں نے بھر عرض کیا جاہ س نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو 'میں نے بھر عرض کیا جاہ س نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو 'میں نے بھر عرض

سَرَق)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ)) وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدُّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: هذا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله غُفِرَ لَهُ.

[راجع: ١٢٣٧]

اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے (حیرت کی وجہ سے پھر) عرض کیا چاہے اس نے زناکیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔
آخضرت سان کیا ہے نہ فرمایا چاہے اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔
کی ہو۔ ابوذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ حضرت ابوذر بنا ہے بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آخضرت ماٹی ہے کے الفاظ ابوذر کے علی الرغم (وان دغم انف ابی ذر) ضرور بیان کرتے۔ ابوعبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا یہ صورت کہ (صرف کلمہ سے جنت میں داخل ہوگا) یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے (گناہوں سے) توبہ کی اور کما کہ لاالہ اللا اللہ 'اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

جیم میں اور کی شرط حضرت اہام بخاری نے ان کے لیے بیان کی ہے جو ان گناہوں کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیر توبہ کے سیسی کی گرخ نہیں بخشے جائیں گے ہاں اگر گناہ جان کر نادم ہو کر مرا اگر چہ توبہ نہ کی پھر بھی کلمہ کی برکت سے بخش کی امید ہے۔ چاہے سزا کے بعد ہی ہو کیونکہ اصل بنیاد نجات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کے مطابق عمل و عقیدہ درست کرنا ہے۔ محض طوطے کی طرح کلمہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔

٢- باب لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِفْتِرَاشِهِ
 لِلرِّجَال وَقَدْر مَا يَجُوزُ مِنْهُ

مَرَّتُنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا قَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، ونحن مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدِ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدِ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله عَتْبَةً بْنِ فَوْقَدِ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله الله نَهَى عَنِ الْحَريرِ، إلا هَكَذَا وأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإَبْهَامَ قَالَ: فيمَا عَلِمْنَا أَنَّه يَعْنِي الْأَعْلَامَ.[أطرافه في: عَلِمْنَا أَنَّه يَعْنِي الْأَعْلاَمَ.[أطرافه في: الْأَعْلامَ.[أطرافه في: مَدَادَيرَ، ٥٨٣٥، ٥٨٣٩].

٨٢٩ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا رُهُ عُنْ أَبِي عُثْمَان، رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَان، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيِّ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيِّ إِلَيْ هَكَذَا النَّبِيِّ إِلَيْ نَهَى عَن لُبْسِ الْحَرير إلاَّ هَكَذَا

# باب ریشم پہننااور مردوں کااسے اپنے لیے بچھانااور کس مد تک اس کااستعال جائز ہے

(۵۸۲۸) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے کہ اہم سے قادہ نے کہ کہ میں نے ابوعثان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر بخاتی قادہ نے کہ کہ اس وقت عتبہ بن فرقد بخاتی کے ساتھ آذر با تیجان میں تصے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے ریشم کے استعال سے (مردوں کو) منع کیا ہے سوا اتنے کے اور آنخضرت ساتھ کیا نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی۔ ابو عثان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں آنحضور ساتھ کیا کی مراداس سے (کپڑے وغیرہ پر ریشم کے) پھول بوٹے بنانے سے تھی۔

(۵۸۲۹) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان کیا 'ان سے الوعثمان نے بیان کیا کہ ہمیں کیا' ان سے الوعثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر بڑا تھا نے کصااس وقت ہم آذر با تیجان میں تھے کہ نمی کریم ماٹھیل نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا سوا استنے کے اور اس کی وضاحت

نی کریم طرفی اے دو انگلیوں کے اشارے سے کی تھی۔ زہیر (راوی حدیث) نے کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بتایا۔

(۵۸۳۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا اور ان سے ابو عثان نے بیان کیا اور ان سے ابو عثان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی بہنے گا اسے آخرت میں نہیں بہنایا حائے گا۔

ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے کہ ہم سے مارے والد نے بیان کیا اور ابوعثان نے ہمارے والد نے بیان کیا اور ابوعثان نے اپنی دوا نگلیوں سے اشارہ کیا۔

(۵۸۳۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حکم نے' ان سے ابن ابی لیل نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بڑا تئی مدائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دیماتی چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ انہوں نے اسے پھینک دیا اور کما کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس مخص کو منع کرچکا ہوں (کہ چاندی کے برتن میں جھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو) لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ مٹھ لیا نے فرمایا ہے کہ سونا' چاندی' ریٹم اور دیباان (کفار) کے لیے دنیا میں ہے اور تہمارے (مسلمانوں) کے لیے آخرت میں۔ کے لیے دنیا میں ہے اور تہمارے (مسلمانوں) کے لیے آخرت میں۔ (۵۸۳۲) ہم سے آوم نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھے سے سا۔ شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس روایت نی کریم مٹھ کے اس پر میں نے پوچھاکیا یہ روایت نی کریم مٹھ کے اس ہم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرو ریٹی لباس دنیا میں پنے گاوہ آخرت میں اسے ہم گز نہیں بہن سکے گا۔

(۵۸۳۳) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیر رہائی

وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْ إصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨] ، ٥٨٣٠ عن التيميّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانْ قَالَ: كُنّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: ((لا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الله عَنْهُ أَنْ اللّهَ يَلْ مَنْ لَمْ يَلْبَسُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الله عَنْهُ شَيْءٌ فِي اللّهَ عَنْهُ شَيْءٌ فِي اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

حَدُّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: حَدُّتُنَا شُعْبَةُ، حَدُّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ أَعْنَ النَّبِيِّ أَعْنَ النَّبِي اللَّهُ الْعَنِ النَّبِي اللَّهُ الْعَنِي الْمُثَلِي اللَّهُ الْعَنِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِي اللَّهُ الْعَنِي اللَّهُ الْعَنِ النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ

٥٨٣٣ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: ((مَنْ لَبسَ الْحَريرَ فِي الدُّنْيَا لم يَلْبَسْنُهُ فِي الآخِرَةِ)).

٥٨٣٤ حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةِ بْن كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَم يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِي أَمُّ عَمْرو بنْتِ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ.

[راجع: ۸۲۸٥]

٥٨٣٥ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ: انْتِ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَبْلُهُ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْص يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ قَالَ ((إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). فَقُلْتُ: ضَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصِ عَلَى رُّسُولِ اللهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا جَويرٌ، عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عِمْرَاًنَ وَقَصَّ ا**لْحَدِيث**. [راجع: ٥٨٢٨]

سے سنا' انہوں نے خطیہ دیتے ہوئے کما کہ حضرت محمد ملی کیا نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے ونیا میں رفیم پہناوہ آخرت میں اسے نہیں پہن

(۵۸۳۴) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کماہم کوشعبہ نے خبردی ا انسیں ابو ذبیان خلیف بن کعب نے اللہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بی اللہ سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر منافقہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ایم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم بہنا وہ اے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ہم سے ابومعمرنے بیان کیا' ان سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے برید نے کہ معاذہ نے بیان كياكه مجصے ام عمروبنت عبداللہ نے خبردی 'انہوں نے حضرت عبدالله بن زبیر بھی منظ سے سنا' انہوں نے حضرت عمر فاروق بٹائٹھ' سے سنا اور انہوں نے نبی کریم سائی اے سا۔

(۵۸۳۵) محص سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عثان بن عمرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے کیل بن ابی کثرنے بیان کیا' ان سے عمران بن حطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنما سے ریشم کے متعلق بوجھاتو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما کے پاس جاؤ اور ان سے بوچھو۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنماسے بوجھاتو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفص مین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر وی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پنے گاجس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کما کہ بچے کما اور ابو حفص رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف كوئى جھوثى بات نببت نہیں کر سکتے اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے جربر نے بیان کیا' ان سے بچل نے اور ان سے عمران نے اور بوری حدیث بیان کی۔

(360) 8 3 8 3 8 3 C

## باب بغیر پنے رئیم صرف جھونا جائز ہے۔ اور اس بارے میں زبیدی سے روایت ہے کہ ان سے زہری نے بیان کیا ا ان سے حضرت انس رہالتہ نے اور ان سے نبی کریم ملتی کیا نے فرمایا جو اوپر مذکورہے

(۵۸۳۲) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابو اسحال نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم کو ریشم کا ایک کیڑا ہدید میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی (نرمی و ملائمت پر) جرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تہمیں اس پر حیرت ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے بھی اچھے ہیں۔

باب مرد کے لیے رہیم کا کپڑا بطور فرش بچھانا منع ہے۔ عبیدہ نے کما کہ رہے بچھانا بھی پیننے جیساہے

(۵۸۳۷) ہم سے علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جرير نے بيان كيا انبول نے كماكہ مم سے ان كے والدنے بيان كيا انہوں نے کما کہ میں نے ابن الی تجیج سے سنا انہوں نے مجابد سے انہوں نے ابن الی لیل سے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی ك برتن ميں يينے اور كھانے سے منع فرمايا تھااور ريشم اور ديباج پينے اوراس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا

معلوم ہوا کہ ریشی فرش و فروش کا استعال بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے۔

باب مصر کاریشی کیڑا پہننا مرد کے لیے کیاہے۔

عاصم ابن کلیب نے بیان کیا کہ ان سے ابوبردہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی والتر سے بوچھا قسی کیا چیز ہے؟ ہتلایا کہ یہ کپڑا تھاجو مارے بہاں (جاز میں) شام یا مصرے آتا تھا اس پر چوڑی ریشی

# ٢٦- باب مَسِّ الْحَرير مِنْ غَيْر

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّابَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥٨٣٦ حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثُوْبُ حَرِيرِ فَجَعَلْنَا نُلَمِّسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا)). [راجع: ٣٢٤٩]

٧٧ - باب افْتِرَاشِ الْحَرِير وَقَالَ عُبَيْدَةُ : هُوَ كَلُبْسِهِ.

٥٨٣٧– حدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجيح، عُنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. [راجع: ٥٤٢٦]

٢٨ - باب كُبْس الْقَسِيِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِّي مَا الْفَسِّيَّةُ؟ قَالَ : ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضُلُّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ

فِيهَا أَمْثَالُ الْأَثْرُنْجِ وَالْمِيْثَرَةُ كَانَتِ النَّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ: يُصَفِّرْنَهَا. وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ زَيدَ فِي حَدِيثِه: الْقِسَيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيْثَرَةَ جُلُودُ السَّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيْشَرَةِ.

دھاریاں پڑی ہوتی تھیں اور اس پر ترنج جیسے نقش و نگار ہے ہوئے
سے اور "میٹرہ" زین پوش وہ کپڑا کملاتا تھا جے عور تیں ریشم سے
اپ شو ہروں کے لیے بناتی تھیں۔ یہ جھالر دار چادر کی طرح ہوتی
تھی وہ اسے زرد رنگ سے رنگ دیتی تھیں جیسے اوڑھنے کے رومال
ہوتے ہیں اور جریر نے بیان کیا کہ ان سے زید نے بیان کیا کہ
"قسیہ" وہ چوخانے کپڑے ہوتے تھے جو مصرسے منگوائے جاتے تھے
اور اس میں ریشم ملا ہوا ہوتا تھا اور "میٹرہ" درندوں کے چڑے کے
اور اس میں ریشم ملا ہوا ہوتا تھا اور "میٹرہ" درندوں کے چڑے کے
زین پوش۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کماکہ "میٹرہ" کی تغییر
میں عاصم کی روایت کرت طرق اور صحت کے اعتبار سے بردھی ہوئی

٨٣٨ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدَرَنَا عَبْدَرَنَا عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاء، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدٍ بْنِ مَقَرِّن عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ اللهِ عَنِ الْمَيَاثِوِ الْحُمْرِ وَعَن الْقَسِيِّ.

(۵۸۳۸) ہم سے محرین مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی کہا ہم کہا ہم کہا ہم سفیات این سوید بن مقرن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عازب بڑا تھ نے بیان کیا کہ نمی کریم سفی کیا ہے۔ منع فرمایا ہے۔ قسمی کے پہنے سے منع فرمایا ہے۔

[راجع: ١٢٣٩]

ا قسطلانی نے کما کہ اکثر علماء کے نزدیک زین پوش وہی منع ہے جس میں خالص ریٹم ہویا ریٹم زیادہ ہو سوت کم ہو۔ اگر ا سیسی کی اور اور اور اور اور اور اور ایسے کپڑول کا استعال درست رکھا ہے کیونکہ اسے حریر نہیں کمہ سکتے آج کل ٹروفیرہ کا یک مال ہے۔ حال ہے۔

٢٩ باب مَا يُرَخُصُ لِلرِّجَالِ مِنَ
 الْحَرير لِلْحِكَّةِ

٥٨٣٩ حدَّنَى مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: رَخُصَ عَنْ أَنسٍ قَالَ: رَخُصَ النَّبِيُ اللَّهِ لِلزَّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَةٍ بِهِمَا. [راجع: ٢٩١٩]

معلوم ہوا کہ الی شدید تکلیف کے علاج کے لیے ریشم پیننے کی اجازت ہے۔

٣٠- باب الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ

باب خارش کی وجہ سے مردوں کو ریٹمی کپڑے کے استعال کی اجازت ہے

(۵۸۳۹) مجھ سے محر نے بیان کیا کہ اہم کو شعبہ نے خبردی انہیں قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹاہیا نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمٰن بڑاتھ کو کیونکہ انہیں خارش ہوگئی تھی 'ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔

باب ریشم عورتوں کے لیے جائز ہے

• ٥٨٤ - حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةً، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله غَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ اللَّهِ خُلَّةُ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُههِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [راجع: ٢٦١٤] ٥٨٤١ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهَ لَوْ ابْتَعْنَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ، وَالْجُمْعَةِ قَالَ: ((إنَّمَا يَلْبَسُ-هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ))، وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ خُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرِ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتُ فَقَالَ: ((إنَّمَا بَعَثْتُ إلَيْكَ لِتَبيعَهَا أَوْ تَكْسَوهَا)). [راجع: ۸۸٦]

٥٨٤٢ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمَّ كَلْثُومِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُوْدَ حَرِيرٍ سِيَوَاءَ.

> ٣١- باب مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللَّبَاسِ وَالْبُسْطِ

(۵۸۴۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا (دو سری سند) اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بثار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن میسرونے اور ان سے زید بن وہب نے کہ حفرت علی والتو نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ یا نے مجھے ریشی دھار یوں والا ایک جو ڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے بہن کر نکلا تو میں نے آخضرت النایم کے چرہ مبارک برغصہ کے آثار دیکھے۔ چنانچہ میں نے اس کے ککڑے کرکے اپنی عزیز عور توں میں بان دیے۔

(۵۸۳۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے جوریہ نے بیان کیا'ان سے نافع نے'ان سے حضرت عبداللد بن عمر بی والے که حضرت عمر بخاتهٔ نے رکیثی دھاریوں والا ایک جو ڑا فروخت ہوتے دیکھاتو عرض کیا کہ یارسول اللہ! بمترے کہ آپ اسے خریدلیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ آنخضرت مٹھائے نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتاہے جس کا(آخرت میں) کوئی حصہ نہیں ہو تا۔ اس کے بعد حضور اکرم ساتھیا نے خود حضرت عمر ہواتھ ك پاس رايشم كى دهاريول والا ايك جو ژا حله جيجا، بريد ك طورير-حضرت عمر بن الله ن عرض كيا آپ نے مجھے يہ جو ڑا حله عنايت فرمايا ہے حالا نکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں یہ کپڑا اس ليے دیا ہے كہ تم اسے ج دويا (عورتوں وغيره ميں سے)كى كو پسنادو۔ (۵۸۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں حضرت انس بن مالک بناتھ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ طائع کی صاحبزادی ام کلاوم رہی میں کو زرو دهاری دار رئیمی جو ژاپنے دیکھا۔

باب اس بیان میں کہ آنخضرت ملی کی کہا کسی لباس یا فرش کے بابندنه تصحبيال جاتاس يرقناعت كرتي

لینی آپ کے مزاج میں خواہ مخواہ مکلف نہ تھا۔ باب کا مضمون یہال سے لکتا ہے کہ ایسے بوریے پر آرام فرہا رہتے تھے جس کا نشان آپ کے پہلو پر پڑ رہا تھا اور چڑے کا تکیہ سرکے بینچے تھا جس میں مجبور کی چیال بھری ہوئی تھی۔ وہ مدعیان عمل بالسنہ غور کریں۔ جن کی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزرتی ہے اور ذرا ذرا ہی ہاتوں پر سنت کا لیبل لگا کر لوگوں سے لڑتے جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنت نبوی پر عمل کی توفیق بخشے۔

(۵۸۲۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے'ان سے کی بن سعید نے'ان سے عبید بن حنین نے اور ان سے ابن عباس بی و بیان کیا کہ میں عمر بناٹھ سے ان عور تول کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم النہ کیا کے معاملہ میں اتفاق کر لیا تھا' پوچنے کاارادہ کر تارہالیکن ان کارعب سامنے آجا تاتھا۔ ایک دن(مکہ ك راسته ميس) ايك منزل ير قيام كيا اور پيلوك ورختول ميس (وه قفائ واجت کے لیے) تشریف لے گئے۔ جب قفائے واجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے یوچھا انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ بی اور کھا کہ جالمیت میں ہم عورتوں کو کوئی حيثيت نهيس دية تھے۔ جب اسلام آيا اور الله تعالى نے ان كاذكركيا (اور ان کے حقوق) مردول پر بتائے تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم بر کچھ حقوق ہیں لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بنتا پند نمیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ مفتکو ہو گئی اور اس نے تیزو تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کمااچھااب نوبت یال تک پنچ گئ ۔ اس نے کماتم مجھے یہ کہتے ہو اور تماری بین نی كريم الليام كو بهى تكليف ينجاتي ب- من (ابني بيني ام المؤمنين) حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کمامیں تجھے تبیہ کرتا ہوں کہ الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم سائیل کو تکلیف پنچانے ك اس معالمه ميں سب سے يملے ميں بى حفصه كے يمال كيا بجر ميں حضرت ام سلمہ کے پاس آیا اور ان سے بھی میں بات کمی لیکن انہوں نے کما کہ حرب ہے تم پر عمرا تم ہمارے تمام معاملات میں وخیل ہو وخل دیناباتی تھا۔ (سواب وہ بھی شروع کردیا) انسوں نے میری بات رو

٥٨٤٣ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَبَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النَّسَاءَ شَيْنًا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ ا لله رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْر أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْء مِنْ أَمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِنِي كَلاَمٌ، فَأَغْلَظتَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا: إنَّى أُحَذَّرُكِ أَنْ تَعْصِي الله وَرَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ إلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أَمُ سَلَمةً فقلت لَها. فقالت أعَجبُ منك يا عُمَرُ قد دخلت في أُمورنا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلدِ بَيْنَ رَسُولَ الله صَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ، فَوَدُّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

كردى - قبيله انصار كے ايك صحابي تھے جب وہ حضور اكرم التها كي صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہو تا تو تمام خبریں ان سے آگر بیان کرتا تھا اور جب میں آنخضرت ملٹائیم کی صحبت سے غیرحاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آنخضرت ملتا لیا کے متعلق تمام خبریں مجھے آکر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے (بادشاہ وغیرہ) تھے ان سب ے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے۔ صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کئے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کمہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کما کیا بات ہوئی۔ کیا غسان چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے کما کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ ملی کیا نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں جب (مدینہ) حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجرول سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ حضور اکرم سالی کیا اپنے بالاخانہ پر چلے گئے تھے اور بالا خانہ کے دروازہ پر ایک نوجوان پسرے دار موجود تھا میں نے اس کے پاس پہنے کر اس سے کما کہ میرے لیے حضور اکرم ملتی لیا ہے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو پھر میں اندر گیاتو آپ ایک چائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے بہلو پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے سرکے نیچے ایک چھوٹا سا چڑے كا تكيه تھا۔ جس ميں تھجوركى چھال بھرى ہوئى تھى۔ چند كچى كھاليس لنگ رہی تھیں اور بول کے بیتے تھے۔ میں نے آنخضرت ملتی اللہ سے این ان باتوں کاذکر کیاجو میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے کمی تھیں اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم ملی اس پر مسکرا دیئے۔ آپ نے اس بالا خانہ میں انتیں دن تک

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدْتُهُ أَتَيْتُهُ بَمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ الأَّ مَلِكٌ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، فَمَا شَعَرْتُ إِلاَّ بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُو َ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلْقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ فَجنْتُ فَإِذَا الَّبُكَاءُ فِي خُجَرِهن كُلُّها وَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا ليفٌ، وَإِذَا أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدُّتْ عَلَىَّ أُمُّ سَلَمَةَ، فَضَحكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ.

[راجع: ۸۹]

آ تخضرت ساتیم اس واقعہ میں ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے چٹائی بھی ایسی کہ جہم مبارک پر اس کے نشانات عمیاں تھے ای سیسی کی سیسی کے باب کا مضمون نکاتا ہے کہ آپ کے بستر کا بیہ حال تھا پھڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چند کچی کھالیس لنگ رہی تھیں جن کی دباغت کے لیے بچھ ببول کے پتے رکھے ہوئے تھے جو جی ساری دنیا کو ترک دنیا کا سبق دینے کے لیے مبعوث ہوا اس کی پاکیزہ زندگی ایسی سادہ ہونی چاہئے۔ صلی الله علیه وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ آمین۔

قیام کیا بھرآپ وہاں سے پنچے اتر آئے۔

مَدُنّنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّنَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: السَّيْقَظَ النَّبِيُّ الله مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مَنَ الْفِتَنِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟)). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتُ هُونَكُ لَا اللهُ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ أُرْرَارٌ فِي كُمُّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

[راجع: ١١٥]

و المسلم المسلم

٣٢ - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

السُحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُّ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُّ خَالِدٍ، قَالَتْ: أَتِي رَسُولُ الله خَالِدٍ، قَالَتْ: أَتِي رَسُولُ الله عَلَي بِينَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: ((مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْحَمِيصَةَ)). فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((الْتونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((الْتونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأَتِي بِي النِّبِي عَلَي فَالْبَسْنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخلِقِي)) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الْحَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: ((يَا أُمُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا)) وَالسَّنَا بلِسَان ((يَا أُمُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا)) وَالسَّنَا بلِسَان

(۵۸۳۳) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر بن راشد نے خبردی' انہیں ہندہ بنت حارث بن راشد نے خبردی' انہیں ہندہ بنت حارث نے خبردی اور ان سے حضرت ام سلمہ بڑے ہوا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو ربی ہیں اور کیا کیا رحمیں اس کے خزانوں سے اثر ربی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجو والیاں کیا کیا بیدار کر دے۔ دیھو بہت سی دنیا میں پہننے اور حضے والیاں آخرت میں نگی ہوں گی۔ زہری نیان کیا کہ ہندہ اپنی آستیوں میں انگلیوں کے درمیان گھنٹریاں لگاتی تھیں۔ تاکہ صرف انگلیاں کھلیں اس سے آگے نہ کھلے۔

## باب جو شخص نیا کپڑا پنے اسے کیادعا دی جائے

الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ. قَالَ: إسْحَاقُ: حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

[راجع: ٣٠٧١]

ا نیا کپڑا پہننے والے کو میہ وعادینا مسنون ہے کہ خداتم کو میہ کپڑا مبارک کرے تم میہ کپڑا خوب پرانا کر کے بھاڑو یعنی تہماری عمر

ياس ديکھي تھي۔

#### ٣٣- باب النَّهْيُ عَنِ النَّزَعْفُرِ لِلرِّجَال

٥٨٤٦ حدَّثنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَعْفُوَ الرُّجُلُ.

اور باب كامطلب واضح بـ

٣٤- باب النُّوْبِ الْمُزَعْفَر

٥٨٤٧ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبَا مَصْبُوغًا بِوَرْسِ أَوْ بزَعْفُرَان. [راجع: ١٣٤]

ورس ایک خوشبودار رئگین گھاس ہوتی ہے۔ ٣٥- باب التُوْبِ الأَحْمَر

٥٨٤٨– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْهُ.

## باب مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کااستعال منع ہے (یعن بدن یا کیڑے کو زعفران سے رنگنا

دیتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک

عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ جادر حضرت ام خالد رہی ہے ا

(۵۸۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے حضرت انس بن مالک مناللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھایا نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعال کرے۔

ته العربين بن رفع مشهور عالم ثقة تابعين مين سے بين حضرت انس بن مالک بزائذ کے شاگرد بيں۔ اے سال کی عمر پائی۔ حدیث

باب زعفران سے رنگاہوا كيڑا پہننامردوں كے ليے سخت

(۵۸۴۷) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے منع كياتھا كه كوئى محرم درس يا زعفران سے رنگاموا کپڑا پنے۔

#### باب سرخ کیڑا پیننے کے بیان میں

(۵۸۴۸) م سے ابو الوليد نے بيان كيا كمام سے شعبہ نے بيان كيا ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے حضرت براء ہو پھڑ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیام میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم کو سرخ جوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نهیں دیکھی۔

[راجع: ٥١٥٣]

جیہ مرخ کرا پننا مرد کے لیے درست ہے۔ بعضوں نے المام شافعی دولت ہے کہ مرخ کرا پننا مرد کے لیے درست ہے۔ بعضوں نے المین المام شافعی دولت ہے۔ المام شوکانی نے المحدیث کا فرہب المام شوکانی نے المحدیث کا فرہب سے قرار دیا ہے کہ کم کے علاوہ دو سرا سرخ رنگ مردوں کے لیے درست ہے اور یمی میجے ہے حدیث میں فرکورہ سرخ جو ڑے سے سے مراد ہے کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔

٣٦ باب الميثرة الْحَمْراع

قطلانی نے کما مرخ زین یوش سے وہی مراد ہے جو ریشی ہو۔

٥٨٤٩ حدثنا قبيصة ، حدثنا سُفيان ، عن أشعث ، عن مُعاوية بن سُويْد بن مُقرِّن عن البراء رضي الله عنه قال: أَمَرَنَا اللهِ عَنْ قَال اللهِ عَنْه قال وَالبَّاع الْجَائِن ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِس، وَالبَّاع الْجَائِن ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِس، وَنَهَانَ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّينَاج، وَالْمَيَاثِ الْحُمْرِ.

باب سرخ زین بوش کاکیا تھم ہے

(۵۸۳۹) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے اشعث نے ' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان
سے حضرت براء رہ اللہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ ماٹی کیا ہے سات
چیزوں کا حکم دیا تھا۔ بیار کی عیادت کا' جیازہ کے پیچھے چلنے کا' چیسکنے
والے کا جواب (یوحمک اللہ سے) دینے کا اور آنخضرت ماٹی کیا نے ہمیں ریٹم ' دیبا' قسی ' استبرق اور سرخ ذین پوشوں کے استعال سے
ہمیں ریٹم ' دیبا' قسی ' استبرق اور سرخ ذین پوشوں کے استعال سے
ہمیں منع فرمایا تھا۔

[راجع: ١٢٣٩]

٣٧- باب النَّعَالِ السُّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

جس پر سے بال نکال لئے گئے ہوں یعنی تری کے جو یا بمننا۔

٨٥٨ حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
 حَدُثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ
 سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يُصَلِّي فِي
 نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. [راجع: ٣٠٦٠]

باب صاف چڑے کی جوتی پہننا

(۵۸۵۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا کا ہم سے حماد نے بیان کیا اس سے معاد نے بیان کیا اس سے معاد نے کہا میں نے معارت انس بڑا تھا جوتے پہنے ہوئے نماز برھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہال۔

آ سر روایت کی تقیق ترجمہ باب سے مشکل ہے گر حضرت امام بخاری روایت کے موافق اس سے استدالل کیا کیٹیسی کے نکہ جوتی عام طور پر دونوں طرح کی جوتی کو شامل ہے لیعنی اس چڑے کی جوتی کو جس پر بال ہوں اور اس کو بھی جس کے
بال نکال دیئے گئے ہوں۔ پاک صاف ستھری جو تیوں میں نماز پڑھنا بلائک جائز درست ہے اور آنخضرت ساتھیا کا اکثر یہ معمول تھا۔

١٥٨٥ - حدَّثنا عَبْدُ ١ لله بن مسلَمةً، (٥٨٥) مم سے عبدالله بن مسلم قعنی نے بیان کیا ان سے الم

عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلاُّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصَّبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلُّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّرْوِيَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُـولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُ إلاَّ الْيَمَانِيَيْن، وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتُوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ ٱلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُّغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْهِلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تُنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلُتُهُ.

[راجع: ١٦٦]

مالک نے ان سے سعید مقبری نے ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے معرف عبداللہ بن عمر جی اللہ عن آپ کو چار ایسی چزیں مرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو كرتے نبيس ويكھا۔ حضرت ابن عمر فينها نے كما ابن جرتى ! وہ كيا چزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (خاند کعبہ کے) کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دو ار کان یمانی (ایعنی صرف رکن یمانی اور حجراسود) کو چھوتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چڑے کاجو تا پہنتے ہیں اور مں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے ریکتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے بين توسب لوگ تو ذي الحجه كاچاند د كيه كراحرام بانده ليت بين ليكن آپ احرام نمیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن (۸ ذی الحجہ کو) احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھ آھانے کما کہ خانہ کعبہ ك اركان ك متعلق جوتم نے كما توميس نے رسول الله ملي الم كو بيشه صرف جراسود اور رکن بمانی کو چھوتے دیکھا صاف تری کے چرے کے جوتوں کے متعلق جوتم نے پوچھاتومیں نے دیکھا ہے کہ حضور اور آپ اس کو پنے ہوئے وضو کرتے تھے اس لیے میں بھی پند کرتا ہوں کہ ایبای جو تا استعال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کما ہے تو میں نے حضور اکرم ملٹائیا کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھاہے اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پیند کرتا ہوں اور ربا احرام باندھنے کا مسلد تو میں نے آخضرت ما فیا کو دیکھا کہ آپ ای وقت احرام باند ستے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔

مع یہ ہے کہ آخفرت میں ہے اور رنگ کا خفاب داڑھی میں نہیں کیا لیکن آپ ذرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ اس کی میں نہیں کیا لیکن آپ ذرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ اس کی میں میں میں بھی لگ جاتی ہو معلوم ہوا کہ زرد رنگ کا استعال مردوں کو بھی درست ہے بشرطیکہ زعفران کا زرد رنگ کا استعال مردوں کو بھی درست ہے بشرطیکہ زعفران کا زرد رنگ کا استعال مردوں کو بھی درست ہے بشرطیکہ زعفران کا زرد رنگ کا سے مشتی ہیں۔

اصلاح: روايت بدايس حطرت عبدالله بن عمر الله كاركن يماني كو چمونا ندكور ب اور ركن يماني كو صرف چمونا بى جائي-

چومنا' بوسہ دینا صرف جر اسود کے لیے ہے۔ ہارے محرّم بزرگ (حضرت حابی محمد صدیق صاحب کراچی والے مراد ہیں) نے توجہ دلائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن میانی کے لیے بھی چومنا لکھ دیا ہے اللہ میرے سو کو معاف کرے کسی بھائی کو اس بخاری شریف میں کسی جگہ میرے قلم سے اگر رکن میانی کو بوسہ دینے کا لفظ نظر آئے تو اس کی اصلاح کرکے وہاں صرف رکن میانی کو ہاتھ لگانا درج فرالیں۔ (راز)

٢ - ٥٨٥ حدَّ قَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، اخْبِرنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَمُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَران، أَوْ وَرُس، وَقَالَ: ((مَنْ لَمُ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْنِ فَلَيْبَسُ خُفَيْنِ وَلَيُقُطَعُهُمَا لَمُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ). [راجع: ١٣٤]

٣٥٨٥ حدَّثَنَا مُحَمَد بْنُ يُوسُف.
حدَّثَنَا سُفْيَالْ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَا لِهُ إِلَيْكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ إِنَا لَهُ إِنْ لَهُ إِنْ لَهُ إِلَيْكُنْ لَهُ إِنْ لَهُ إِنْ لَهُ إِلَى لَهُ إِلَى لَهُ إِلَى لَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ

إراجع: ١٧٤٠]

٣٨- باب يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى وَهُوال، ٥٨٥٤ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بُنُ سُلْمُوق، سُمِعْتُ أَبِي يُحَدِّتُ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ وَلَيْمُنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعِّلِهِ . [راجع: ١٦٧]

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو امام مالک نے خبردی' انہوں نے کما ہمیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کیڑا پہننے سے منع فرمایا تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیس لیکن ان کو شخنے کے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیس لیکن ان کو شخنے کے نے تک کاٹ دس۔

(۵۸۵۳) ہم سے محد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے مفیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن دینار نے 'ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا ہے نہ فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تبند نہ ہو وہ پاجامہ پین لے (اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے) اور جس کے پاس جو تے نہ ہوں وہ موزے ہی پین لے لیکن مختوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے جیسا کہ اور کی حدیث میں ہے۔

باب اس بیان میں کہ پہنتے وقت داہنے پاؤں میں جو تا پہنے
(۵۸۵۴) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے اشعث بن سلیم نے خبردی
کہ میں نے اپنے والدسے سا' وہ مسروق ہے بیان کرتے تھے اور ان
سے حضرت عائشہ روٹی ہوئے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹی ہیا طمارت میں
کنگھا کرنے میں اور جو تا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو
پند فرماتے تھے۔

ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کو اصحاب الیمین یعنی دائیں طرف والے اور اہل دوزخ کو اصحاب الشہال بائیں طرف والے کہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف مجھ کو بلکہ جملہ قار ئین بخاری شریف کو روز محشراصحاب الیمین میں داخلہ نصیب فرمائے' آمین۔

باب اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تاا تارے بعد میں دائیں پیر کا

#### بیننے میں اس کے برعکس۔

٣٩- باب يَنْزغُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَال: ((إِذَا أُنتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَمالِ، لِتَكُن بِالْيَمِينِ، وإذا نزعَ فَلْيَبْدأُ بِالشَمالِ، لِتَكُن النَّيْمَ أَنْ أَيْ الشَمالِ، لِتَكُن النَّيْمَ أَوْلَهُما تُنْعَلُ وآخِرهُما تُنْزَعُ)).

(۵۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرب نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ بڑائیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھائیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جو تا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور تاریخ میں آخر ہو۔

یہ اسلامی آواب ہیں جو بے شار فواکد پر مشتمل ہیں۔ واکیں اور باکیں کا امتیاز ہدایت شرعی کے مطابق محوظ رکھنا بہت ضروری سے اسلامی آواب ہیں جو سے اللہ اسلامی معدی محمد ملتی کے معالب ہے کہ بہترین طرز زندگی وہ ہے جس کا نمونہ جناب رسول کریم ملتی کے بیش فرمایا ہے۔ احسن الهدی هدی محمد ملتی کے مطلب ہے کہ بہترین طرز زندگی وہ ہے جس کا نمونہ جناب رسول کریم ملتی کے بیش فرمایا

#### • ٤– باب لاَ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحدٍ

- حدَّثَنا عَبْد الله بْن مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَمْشِي أَحدُكُمْ فِي نَعْلِ واحِدَةٍ لِيَحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلُهُمَا جَمِيْعًا)).

## باب اس بارے میں کہ صرف ایک پاؤں میں جو تا ہو۔ دو سرا پیرنگا ہواس طرح چلنا منع ہے

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بھائی نے کہ رسول کریم ملٹ کیا نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جو تا بہن کرنہ چلے یا دونوں پاؤں نگا رکھ یا دونوں میں جو تا بہن کرنہ چلے یا دونوں باؤں نگا رکھ یا دونوں میں جو تا بہن۔

آ اس میں بڑی حکمت ہے اول تو یہ بدنمائی ہے کہ ایک پیر میں جو تا ہو دو سرا نگا ہو۔ دو سرے اس میں پیر اونچے نیچے ہو کر سیست کمیت کے خالی نہیں ہے۔ سیست کمیت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یحلو عن الحکمة.

# باب ہر چیل میں دو دو تسمہ ہونااور ایک تسمہ بھی کافی ہے

(۵۸۵۷) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا ہم سے ہمام نے

١٤ - باب قِبَالاًن فِي نَعْلِ وَمَنْ رَأَى
 قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا
 ٥٨٥٧ - حدَّثناً حجًاج بُنْ، مِنْهَال،

[راجع: ٥٨٥٧]

(۵۸۵۸) مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'بیان کیا کہ حضرت اللہ بنائی دوجوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں دوتے گے ہوئے بھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم ملی ہیا کے دوجو تے ہے۔

بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا

کہ نبی کریم ملٹھایل کے جیل میں دو تھے تھے۔

ای آخری جملے سے باب کا دو سرا مضمون ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علمائے ربانیین میں سے ہیں۔ امام فقیہ حافظ میں سے ایک کوئی خصلت نہیں پیدا کی جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ عطا فرمائی ہو۔ بغداد میں درس حدیث دیا۔ سنہ ۸ااھ میں پیدا ہوئے سنہ ۱۸اھ میں وفات پائی۔ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین امین.

٢ ٤ - باب الْقُبَةِ الْحَمْرَاءِ منْ أَدَم
 ٥٨٥٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ عُرْعرة، قال: (٥٨٥٩) جم
 حدَّثني غَمَرُ بُنْ أَبِي زَاندَةَ. عَنْ عَوْنَ بَن زَاكِره فِي بِاللهِ

أبي لجحيْفة، عَنْ أبيه قال: أَنَيْتُ النَّبِيُّ صَلَى الله عليْه وسلَم و هُو فِي قُبَةٍ حَمْراءَ مَنْ أدم، وَرَأَيْتُ بلالاً أخذ وطوءَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَصُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْنًا

تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمُ يُصِبُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلُل يَدِ صَاحِبِهِ.

[راجع: ۱۸۷]

#### باب لال چراے كاخيمه بنانا

(۵۸۵۹) ہم سے محمہ بن عروہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عمر بن ابی زائدہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عمر بن ابی خیفہ نے اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ سوائی بن ٹن نے بیان کیا کہ میں (جبۃ الوداع کے موقع پر) خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں نے حضرت بلال بن ٹن کو دیکھا کہ آنحضرت ملی ہوئے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رہی آئی کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رہی آئی کے وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دو سرے کے آگے بردھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو بچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پرلگالیتا ہے اور جے پچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کولگانے کی کوشش کرتا ہے۔

آئے ہوئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام بڑ اُنٹی کے دلوں میں رسول اللہ سائی اِک محبت و عقیدت کس درجہ تھی۔ آپ سین کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو وہ کس سبقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رضی اللہ عنم اجمعین۔ اثائے بیان میں مرخ خیے کا ذکر آیا ہے ہی باب سے مطابقت ہے۔

٥٨٦٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا
 شَغَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنٰ

(۵۸۲۰) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی 'انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بھاٹنہ

**(372)** نے خبردی (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے کما کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کما کہ مجھ کو حضرت انس بن

مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ نبی کریم ماٹھایا کے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چڑے کے ایک خیمہ میں جمع کیا۔ مالِكِ ح. وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَثنِي يُونُسَ عَن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه، قال: أرْسل النبيعيُّ الله إِلَى الأَنْصَارِ. وجمعهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم.

[راجع: ٣١٤٦]

ا یہ وہ قصہ ہے جو غزوہ طائف میں گزر چکا ہے جب انصار نے کما تھا کہ آپ مال غنیمت قریش کے لوگوں کو دے رہے ہیں میں کو نہیں دیتے حالانکہ ابھی تک ہاری تلواروں سے قرایش کا خون نیک رہا ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ کیاتم لوگ اس پر خوش نہیں ہو کہ اور لوگ اونٹ اور گھوڑے لے کر جائیں گے اور تم مجھ کو لے کر مدینہ لوٹو گے یاتم تو خزانہ کونین کے مالک ہو۔ اس پر انصار نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار کر کے آپ کو مطمئن کردیا تھا۔ رضی الله عنم و رضوا عنه آمین۔ یمال بھی سرخ خیمے کا ذکر ہے۔ بھی باب کی وجہ مطابقت ہے۔

٣٤- باب الْجُلُوس على الْحصير ونحوه

٥٨٦١ حدَثني مُحَمَّدُ بُنُ أبي بَكُر حَدَثنا مُعْتَمِرًا، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سعيد بْن أبي سَعِيدٍ، عَنْ أبي سلمة بْن عبد الرَّحْمن، عَنْ عَائشَة رضِيَ الله عُنْهَا. أنْ الَسِيُّ ﷺ كَانَ يَخْتَجِزُ حَصيرًا بِاللَّيْلِ. فيصلَى ويبسطه بالنهار، فَيَجْلس عَليه فَجعل النَّاسُ يَتُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيْصُلُّونَ بِصَلَاتِهِ، حَتَّى كَثْرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِن الأَعْمالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهِ لَا يَمَلُّ خَتَّى تَمَلُّوا وإنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامٍ وَإِنَّ قلُ)). [راجع: ٧٢٩]

# باب بورے مااس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا

(۵۸۱۱) مجھ سے محد بن ائی برنے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے معتمر نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی سعید نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہیا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چائی کا گھرا بنالیتے تھے اور ان گھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور ای چمائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ (رات کی نماز کے وقت) نبی کریم طافیا کے پاس جمع ہونے لگے اور آخضرت ملی منازی اقتداء کرنے لگے جب مجمع زیادہ بردھ گیاتو آخضرت ملتايم متوجه موسئ اور فرمايا لوكو! عمل است بي كياكرو جتني كه تم ميس طاقت موكونكه الله تعالى نميس تحكما جب تك تم (عمل ے)نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیندوہ عمل ہے جے پابندی سے بمیشہ کیاجائے 'خواہ وہ کم بی ہو۔

بہترین عمل وہ ہے جس پر مواطبت کی جائے مثلاً تجدیا اور کوئی نفلی نماز ہے خواہ رکعات کم بی ہوں گر بیٹکی کرنے سے کچھ تیسیسے خیروبرکت حاصل ہوتی ہے۔ آج کیا کل ترک کر دیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے باس کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہ تھم نفل عبادت کے لیے ہے۔ فرائض یر تو محافظت کرنالازم ہی ہے۔ روایت میں جٹائی کا ذکر آیا ہے وجہ مطابقت باب اور حدیث میں یمی ہے۔ باب اگر کسی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگاہو ٤٤ - باب الْمُزرَّر بالذَّهَبِ

مُلَيْكَةً، عَنِ الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً، أَنَّ أَبِي مُخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنِيَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي ابْنُ أَبِي مَخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنِيَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مَخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنِيَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتُ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوْ يَقْسِمُهَا، فَاذُهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُنَا فَهُ فَعُورَ يَقْسِمُهَا، فَاذُهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلَهُنَا فَهُ فَوْجَدُنَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَنْ لِهِ فَقَالَ لِي: يَا بُنِيَّ ادْعُ لِي النَّبِي مَنْ الله فَقَالَ : يَا مُنْزِلِهِ فَقَالَ لِي: يَا بُنِيَّ ادْعُ لِي النَّبِي صَلَّى الله فَقَالَ : يَا مُنْزِلِهِ فَقَالَ : يَا مُؤَوِّ لَكَ رَسُولَ الله فَقَالَ : يَا بُنِي إِنَّهُ لَيْسَ بِحِبًارٍ، فَدَعُونُهُ فَحَرَجٍ وَعَلَيْهِ فَلَا الله فَقَالَ : يَا بُنِي إِنَّهُ لَيْسَ بِحِبًارٍ، فَدَعُونُهُ فَحَرَجٍ وَعَلَيْهِ مَنْ دَيُبَاجٍ مُؤَرَّرٌ بِالذَّهِبِ فَقَالَ ((يَا يَعْمُ مَا هُذَا حَبُأْنَاهُ لِك)) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

25- باب خَواتِيمِ الذَّهَب صَعْتَهُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بُنْ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِية بُن سُويْدِ بُنِ مُقَرَّن قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بُن عازبِ رضيَ الله عَنْهُما يقُولُ نَهانا النَّبيُ عَلَيْعَ مُن سَبْعٍ: نهى عنْ خاتمِ الذَّهَب، أو قَال حلقة الذَهب. وعَن الدَّهب، أو قَال حلقة الذَهب. وعَن الحَمْرَاء، والْقسيّ، وآبية الفصّة، وأمرنا الْحَمْرَاء، والْقسيّ، وآبية الفصّة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجَنائِز، وتشميتُ الْعَاطِس، ورَدَ السَّلام، وإجَابَةِ اللَّاعِي، وإبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنصْر الْمَظْلُوم.

#### باب سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیساہے

(۵۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سا' انہوں نے کہا کہ میں نے حفرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سا' انہوں نے کہا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' رییم سے' استبرق سے' دیبا سے' سرخ میشوہ سے' قسی سے اور چھلے کے بائدی کے برتن سے منع فرمایا تھااور ہمیں آپ نے سات چیزوں لیمنی بیار کی مزاج برسی کرنے ' جنازہ کے پیچھے چلنے ' چھینکنے والے کا جواب یا کہ والے کی دعوت قبول کرنے (کی بات بر) قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کرنے (کی بات بر) قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم

© 374 ) 8 3 6 7 5 C

[راجع: ١٢٣٩]

٥٨٦٤ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَن النَّصْرِ بْنِ أَنْس، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتِم الذُّهَبِ وَقَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمعَ بَشْمَ المَثْلَهُ.

کی مدد کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

(۵۸۲۴) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے بیان کیا'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے نفر بن انس نے 'ان سے بشربن نہیک نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ ہ واللہ نے کہ نبی کریم ملی کیا نے سونے کی الگویشی کے پیننے سے مردول کو منع فرمایا تھا۔ اور عمرونے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی اسیس قادہ نے' انہوں نے نفر سے سنا اور انہوں نے بثیر سے سنا۔ آگے ای طرح روایت بیان کی۔

اس روایت سے واضح ہے کہ سونے کی انگوشی کا استعال مردول کے لیے قطعاً حرام ہے جو مخص حلال جانے اس پر کفرعائد ہوتا ہے لیکن عور توں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے۔

(۵۸۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ بن ابی کثیرنے بیان کیا' ان سے عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کا گلینہ مقیلی کی جانب رکھا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی ا نگوٹھیاں بنوالیں۔ آخر آنخضرت ملٹھیا نے اسے بھینک دیا اور چاندی کی انگوئھی بنوالی۔

٥٨٦٥- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتُخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخذَ خَاتِمًا مِنْ ورق أَوْ فِضَّةٍ.

رأطرافه في : ١٦٨٦، ١٨٦٧. ٥٨٧٣.

ا سونے کا استعال مردوں کے لیے قطعا حرام ہے جے حلال جانے والے پر کفرعائد ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی میری اور است کا ایارت ہونے پر اسے چھینک دیا گیا مین اور میں اور میں حرمت نازل ہونے پر اسے چھینک دیا گیا یعنی آپ نے اپنی انگل سے اسے اتار دیا۔

> باب مرد کو چاندی کی انگوتھی پہننا ٤٦ - باب خَاتِم الْفِضَةِ

> > ٥٨٦٦ حدَّثَناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَلَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اتُّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ وَنَقَشَ

(۵۸۲۲) ہم سے یوسف بن موی نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر و الله الله مالي من عبدالله بن عرف يا چاندی کی انگو تھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھااور اس پر "محمد رسول الله" ك الفاظ كهدوائ بهردوسر لوكول ن بهي

فيد مُحَمَدٌ رَسُولُ الله فَلَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مَثْلُهُ فَلَمًّا رَآهُمُ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بهِ، وَقَالَ: ((لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) ثُمَّ اتَّخَذَ حَاتِمَا مِنْ فِصَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِصَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتِمَ بَعْدَ النَّبِيَ فَلَى أَبُوبَكُورٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ غُثْمَانَ فِي بِنْرِ أَرْيسَ.

> اراحع: ۵۸۶۰] اور باوجود تمام کوششوں کے مل نہ سکی۔ **۷۷ –** باب

> > مضمونْ سابقه کی مزید تشریح۔

حدَّثَنَا عَبُدُ الله بْنُ مسْلَمة، عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلْبَسُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ قَنَدَهُ فَقَالَ: ((لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) فَنَبَدَ النّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥]

٨٦٨٥ حدّ تني يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُس، عنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّتَنِي أَنَسْ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ الله فَلَى خَاتِمَا مِنْ وَرَق يَوْمًا وَاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرَق وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّاسُ رَسُولُ الله فَلَى حَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِر وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِر

اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ جب آنخضرت طاق آیا نے دیکھا کہ پچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ حضرت ابن عمر بڑی ہے نے بیان کیا کہ آنخضرت ملتی ایکوٹھیاں بنوالیس۔ حضرت ابن عمر بڑی ہے نے بیان کیا کہ آنخضرت ملتی ایکوٹھیاں بنوائیں۔ حضرت ابو بکر بڑا ہے نے بیان کیا کہ آنخضرت عمر بڑا ہے نے دور پھر حضرت عثمان بڑا ہے عمد نے دور پھر حضرت عثمان بڑا ہے عمد خلافت میں وہ انگوٹھی اریس کے کنویس میں گرگئی۔ خلافت میں وہ انگوٹھی اریس کے کنویس میں گرگئی۔

#### باب

(۵۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ نے ان سے عبداللہ بن عمر اللہ نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی کے اراض سے بہلے) سونے کیا نگو مھی پہنتے تھے پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے بھی نہیں بہنوں گااور لوگوں نے بھی اپنی انگو ٹھیاں پھینک دیں۔

اور چاندی کی انکو تھیاں بنالیں جن کی اب مردوں کے لیے بھی عام اجازت ہے۔

شمال الموس نے کہا بن بگیرنے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے بونس نے ان سے ابن شماب نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم ماتی تیا ہے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی اگو تھی دیکھی پھردو سرے لوگوں نے بھی چاندی کی اگو تھی ابنوانی شروع کر دیں اور پہننے گے تو آنخضرت ماتی تیا ہے اپی اگو تھی بھینک دیں اور دو سرے لوگوں نے بھی اپنی اگو تھیاں پھینک دی۔ اس روایت کی متابعت ابراہیم بن سعد 'زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے اور ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "خاتما من ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "خاتما من

ورق "بيان كيا-

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أُرَى خَاتِمًا مِنْ وَرَق.

آ یمال نا تغین سے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنخضرت ملتی کے حرمت سے پہلے سونے کی انگوشی بنائی تھی اور بعد میں میں حرمت معلوم ہونے سے ای انگوشی کو آپ نے اثار دیا تھا اور اس کے بجائے چاندی کی انگوشی کا استعال شروع کیا تھا۔ یمال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چاندی کی انگوشی بنوائی تھی اور اس کو آپ نے اثار دیا تھا طالا نکہ یہ واقعہ کے ظاف ہے۔ روایت میں ندکور زہری اپنے واوا حضرت زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ کنیت ابو بکرنام محمہ عبداللہ بن شماب کے بیٹے بیت بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ رمضان سنہ ۱۲۳ھ میں وفات یائی۔ رحمہ اللہ تعالی۔

#### ٨١ – باب فَصّ الْخَاتِم

٨ ٨ ٥ ٥ حدَّثَنَا عَبْدانْ، أَخْبَرَنَا يَوِيدُ بُنُ وَرَبِعْ ، أَخْبَرَنَا يَوِيدُ بُنُ وَرَبِعْ ، أَخْبَرَنَا حُمِيدٌ قَالَ: سُبِلَ أَنَسُ هَلِ النَّحَدُ النِّبِيُ فِي خَاتَمًا ؟ قَالَ: أَخُو لَيْلَةً وَلَا اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطُو اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُو اللَّيْلِ ثُمَّ اللَّهِ وَبِيصِ خَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

# باب اللو تھی میں گلینہ لگانادرست ہے

(۵۸۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو یزید بن ذریع نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبر دی کہا انہوں نے کہ حضرت انس بڑا تھے سے پوچھا گیا کیا نبی کریم ماٹی کیا نے انگو تھی بنوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ماٹی کیا ہے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی۔ پھر چرہ مبارک ہماری طرف کیا بیسے اب بھی میں آنخضرت ماٹی کیا گیا کہ بہت سے لوگ نماز بیس ہوجب تک تم ماز کا انظار کرتے ہوں گے لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہوجب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے ہو۔

حدیث میں انگو تھی کا ذکر ہے باب سے میں مطابقت ہے انگو تھی کی چمک سے اس کے تگینہ کی چمک مراد ہے جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے۔

٥٨٧٠ حدَّثَنَا إسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُغْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا لِيحَدَّثُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانْ خَاتَمْهُ مِنْ فَصِّهُ مَنْهُ. وقالَ يَحْيَى بُنُ أَيْسِ خَمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسَا عَنِ الله عَنْ أَنْسَا عَنْ الله عَنْ أَنْسَا عَنِ الله عَنْ أَنْسَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْسَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْسَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْسَا عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَال

( ۵۸۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہم کو معتمر نے خبردی کہا کہ میں نے حمید سے سنا وہ حضرت انس بڑائٹر سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ماٹھیلیا کی انگو تھی چاندی کی تھی اور اس کا تگینہ بھی اس کا تھااور کی تھی اور اس کا تگینہ بھی اس کا تھااور کیا کہ بہتھ سے حمید نے بیان کیا انہوں نے حمید نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بڑائٹر سے سنا انہوں نے نبی کریم ماٹھیلیا سے اس طرح بیان کیا۔

اس میں اللو هی اور اس کے تکینے کا ذکر ہے۔ حدیث اور باب میں کمی وجہ مطابقت ہے۔

#### ٩ - ١٩ باب خَاتِمِ الْحَدِيدِ

١٨٧١ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَةً،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم، عَنْ أبيهِ

# باب اوہے کی الگوتھی کابیان

(اک ۵۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے

أَنُّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَتْ: جنتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَويلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: ((عِنْدَكَ شَيْءٌ تصدقها؟)) قالَ. لا. قال: ((انظر)). فَذَهَبَ ثُمَّ رجع فقال: والله إنَّ وجَدْتُ شَيْنًا قَالَ: ((اذْهَبْ فَالْتَمسْ وَلُو خَاتما مِنْ حَدِيد)). فَذَهَبَ ثُمُّ رَجِعَ قَالَ: لأَ وَا لله وَلاَ خاتمًا مِنْ حديدٍ. وعَلَيْهِ إزارٌ مَا عَلَيْه رداءً، فَقَالَ : أَصَدَفُهَا إِزَارِي فقال النُّبِيُّ ﴿ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ)) فَتنَحَّى الرَّجُلْ فَجلَسَ فَرَآهُ النُّبيُّصلِّى الله عليُّهِ وسلَّم مُولِّيَا فأمرَ بهِ فَدُعِي فَقَال: ((ما مَعك مِن الْقُرْآن؟)) قَال: سُورُةُ كَذَا وَكَذَا لَسُورِ عَدُّدَهَا قَال: ((قد ملكنكها بما معك من القُرْآن)).

حضرت سمل بنالته سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم سُتُهٰ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ كرنے آئى ہوں وري تك وہ عورت كھرى رہى۔ آخضرت مانيام نے انهیں دیکھااور پھر سرجھکالیا جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہیں توایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا اگر آنحضرت مٹاییم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مرمیں انہیں دے سکو' انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ وہ گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ واللہ! مجھے کچھ نیں ملاء آنخضرت ملی لے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اوہ کی ایک ا گلوتھی ہی سبی۔ وہ گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ وہ مجھے لوہے کی ایک انگوشی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تھدینے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر (کرتے کی جگہ) چادر بھی نہیں تھی۔انہوں نے عرض کیا کہ میں انسیں اینا تھ مرمیں دے دول گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمهارا تھریہ بین لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گااور اگر تم اسے بین لو گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے پھرجب آنخضرت سلی کیانے انہیں جاتے دیکھاتو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا تہیں قرآن کتنایادہے؟ انہوںنے عرض کیا کہ فلاں فلاں سورتیں۔ انہوں نے سورتوں کو شار کیا۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ جامیں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تنہیں یاد ہے۔

آئی ہوئے ان حالات میں آنخضرت سٹی ہے اس مرد کی حاجت ساتھ ہی انتہائی ناداری دیکھ کر آخر میں قرآن مجید کی جو سور تیں اے

ایر تھیں وہ سور تیں اس عورت کو یاد کرا دینے ہی کو مهر قرار دے دیا۔ ایسے حالات میں اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان حالات میں
اب بھی میں تھم ہے' اس مخص سے آخضرت سٹی ہے او ہے کی انگو تھی کا ذکر فرمایا تھا اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا
ہے۔

# باب انگونھی پر نقش کرنا

(۵۸۷۲) جم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبد بن ابی سے سعید بن ابی

• ٥- باب نَقْش الْخَاتَم

ارجع: ۲۳۱۰

٧٨٥٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عروبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بن گریم ملٹی لیا نے جم کے پچھ لوگوں (شاہان عجم) کے پاس خط لکھنا چاہا تو آپ سے کما گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت تک نمیں قبول کرتے جب تک اس پر مرز نہ گلی ہوئی ہو۔ چنا نچہ آنخضرت ملٹی لیا نے چاندی کی ایک انگو تھی بنوائی۔ جس پر بیہ کندہ تھا"محمد رسول الله"گویا اس وقت آنخضرت ملٹی لیا گیا آپ کی جھیل میں دسول الله"گویا اس وقت آنخضرت ملٹی لیا آپ کی جھیل میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں۔

أَنَسِ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ الله اللهِ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى رَهْطٍ – أَوْ أُنَاسٍ — مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كَتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ اللهِ خَاتَمًا مُخْمَدٌ رَسُولُ الله خَاتَمًا مِنْ فِضَّة نَقْشُهُ مُخْمَدٌ رَسُولُ الله خَاتَمًا مِنْ فِضَة نَقْشُهُ مُخْمَدٌ رَسُولُ الله المُخَاتَمِ فِي بَوْبِيصٍ – أَوْ بِبَصِيصٍ – المُخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ اللهِ أَوْ فِي كَفَّهِ.

إراجع: ٢٥

باب اور مديث مين مطابقت ظاهر ب كد آخضرت النياكم كي الكوشي ير نقش تعاد

٣٨٥ - حدّ تني مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم، أَخُبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: الله عَنْهُمَا قَالَ: اتّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمُّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَان بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَان بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ رَسُولُ الله .

[راجع: ٥٧٦٥]

پھراس کویں میں تلاش بسیار کے باوجود وہ انگوشی نہ مل سمی۔ معلوم ہوا کہ انگوشی کے تکینہ پر اپنانام نقش کرانا جائز درست ہے باب کا یمی مفہوم ہے۔

باب الكوسطى چھنگلياميں پہنني چاہيے

(۵۸۷۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا ان سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت انس بنائی نے کہ رسول اللہ سائی ایک اگو تھی بنوائی ہے اس پر لفظ (محمد دسول الله) کندہ کرایا ہے اس لیے اگو تھی پر کوئی شخص سے نقش نہ کندہ کرائے۔ انس نے بیان کیا کہ جیسے اس انگو تھی کی چک آنخضرت

١٥- باب النحاتم في النجنصر المحافية في النجنصر المدافعة الموارث، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، الْوَارِث، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَنَعَ الله عَنْهُ قَالَ: ورَانًا اتّتَحَدُّنَا خَاتَمًا وَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ)) ونقشنا في إنه في خنصره.

اراجع: د٦]

[راجع: ٢٥]

یہ حکم حیات نبوی میں نافذ تھا کہ کوئی دو سرا مخص آپ کے نام مبارک سے کسی کو دھوکانہ دے سکے۔ اب یہ خطرہ نہیں ہے اس لیے کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله بھی نقش کرایا جا سکتا ہے۔

٢٥- باب اتَّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ
 الشّيءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ
 وغيْرهم.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ فَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ فَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ فَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ فَعَالًا لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقُرُووا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ يَقُرُووا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَكَانَمًا أَنْظُر إلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

٥٣ - باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمَ فِي بَطْن كَفّهِ

حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي الله اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَهِ إِذَا لِبسه فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَرَقِي فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَقَال: ((إِنِّي الْمِنْبِر فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَال: ((إِنِّي لُمُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ)) فَنَبَذَهُ فَنَبَذَهُ لَيْدُ النَّاسُ. قَالَ جُويْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاً قَلَا: (فِي يَدِهُ النَّيْمُنَى.

إرجع: ٥٨٦٥]

باب الگوتھی کسی ضرورت سے مثلاً مرکرنے کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے بنانا

(۵۸۷۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک رائٹر نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک رائٹر نے بیان کیا کہ جب نی کریم ماٹھ کیا ہے نے روم (کے بادشاہ کو) خط کھانا چاہا تو آپ سے کما گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہرنہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک اگو تھی بنوائی اس پر لفظ شمحمدرسول الله "کندہ کرایا۔ جسے آخضرت ساتھ کیا کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دکھے رہا ہوں۔

# باب ا گوتھی کا گلینہ اندر ہفیلی کی طرف رکھنا

جورید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شک شیا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی آیا نے پہلے ایک سونے کی انگوشی بنوائی اور پہننے میں آپ اس کا رنگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنالیں تو حضور اکرم مٹٹی آیا منبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمدوثا کی اور فرمایا میں نے بھی سونے کی انگوشی بنوائی تھی (حرمت نازل ہونے کے بعد) آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے وہ انگوشی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ جبریہ نے بیان کیا کہ مجھے ہی یاد ہے کہ نافع نے "دا ہے میں" بیان کیا۔

المراجع الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال 💇 کردہ بین صدیث کے بہت ہی بوے فاضل ہیں اور امام مالک کتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو بالكل ب فكر مو جاتا مول مؤطامين زياده تر روايات حضرت نافع مى ك واسط سے مروى ہيں۔

#### ٤٥- باب قول النَّبيِّ ﷺ((لاَ يَنْقُشْ عَلَى خَاتَمِهِ))

٥٨٧٧ حدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا حَمَّاد، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتُخَذَ خامًا مِنْ فِضَّة وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: ((إنَّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرَق وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِه)).

[راجع: ٢٥]

۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مرد چاندی کی اگویٹی پین سکتے ہیں اور سونے کی اگویٹی عور تیں پین سکتی ہیں۔ ٥٥- باب هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُر؟

> ٨٧٨ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنِس أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُر: مُحَمَّدٌ سَطُرٌ وَرَسُولُ سَطُرٌ وَا للهُ سَطُوٌّ. [راجع: ١٤٤٨]

> ٥٨٧٩ قال أَبُو عَبُدِ اللهِ: وَزَادَنِي أَحْمدُ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَس، قَالَ: كَانْ خَاتَمُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ، وَفِي

# باب آنحضرت ملتَّ کیا کابیه فرمانا که کوئی شخص اینی انگو تھی پر لفظ "محدرسول الله" كانقش نه كهدوائ

(١٥٨٥) م سے مسدد نے بيان كيا انہوں نے كما م سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بھاٹھ نے کہ رسول کریم مٹھایا نے چاندی کی ايك الكوشى بنواكي اور اس يربيه نقش كهدوايا "محمد رسول الله" اورلوگوں سے کمہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگو تھی بنوا کراس پر محمد رسول الله نقش كروايا ہے۔ اس ليے اب كوكي شخص بيد نقش ايني انگونھی ہرنہ کھدوائے۔

> بإب انگوتھی کاکندہ تین سطروں میں کرنا

(۵۸۷۸) بھے سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کما کہ مجھ ے میرے والد عبداللہ بن منی نے بیان کیا ان سے تمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس بناٹھ نے کہ حضرت ابو بکر بناٹھ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو زکوۃ کے مسائل لکھوا دیئے اور ا نگونشی (مهر) کا نقش تین سطرول میں تھاا یک سطرمیں ''محمد'' دوسری سطرمین "رسول" اور تیسری سطرمین "الله" -

(۵۸۷۹) حفرت امام بخاری نے کما کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اتنا اور روایت کیا کما مجھ سے محربن عبدالله انصاری نے 'کماکہ مجھ سے میرے والد نے' ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے اور ان سے انس بزائتہ نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹائیلم کی اٹکو تھی وفات تک آپ کے

يَدِ أَبِي بَكُر بَعْدَهُ وَفِي يَدِ غُمرَ بَعْدَ أَبِي بكُر، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانًا جَلَسَ عَلَى بنُو أُريس قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَم فَجَعَلَ يَعْبَثُ بهُ، فَسَقَطَ قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّام مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِنْرَ فَلَمْ نَجِدُهُ.

ہاتھ میں رہی۔ آپ کے بعد ابو بگر بناٹھ کے ہاتھ میں اور ابو بکر بناٹھ کے بعد عمر بناتھ کے ہاتھ میں رہی پھرجب عثان بناٹھ کی خلافت کا زمانہ آیا تووہ اریس کے کنویں پر ایک مرتبہ بیٹھے' بیان کیا کہ پھرا گوتھی نکالی اور اے النے پلنے لگے کہ استے میں وہ (کویں میں) گر گئی۔ انس بناتھ نے بیان کیا کہ پھر عثمان بناٹھ کے ساتھ ہم تین دن تک اے ڈھونڈتے رہے اور کنویں کا سارا پانی بھی تھینچ ڈالا لیکن وہ الگوتھی

> ت مرا تین سطروں میں نقش مبارک اس طرح سے تھا محمہ رسول اللہ حدیث اور باب میں یمی مطابقت ہے۔ ٥٦ - باب الْحَاتَم لِلنَّسَاء.

> > وَكَانَ عَلَى عَانِشَةَ خُوَاتِيمُ ذَهبٍ.

• ٥٨٨ - حدَّثَنا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسُلِم، عَنْ طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا شَهدْتُ الْعِيدَ مَعَ النّبي ﷺ فصلّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: ٰ وَزَادَ ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتِى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَ بالصَّدَقَةِ، فَجعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثُوْبِ بلال. [راجع: ٩٨]

ثابت ہوا کہ عہد رسالت میں عورتوں میں انگو تھی پہننے کاعام وستور تھا۔

٥٧ - باب الْقَلاَئِدِ وَالسَّجَابِ لِلنَّسَاء، يَعْنِي: قَلاَدَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكًّ ٥٨٨١ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلَّ، قَبْلُ وْكَلاْ بَعْدْ ثُمَّ

باب عورتوں کے لیے (سوٹے کی) انگو تھی پہنناجائز ہے اور حضرت عائشہ رہی نیا ہے پاس سونے کی اٹکوٹھیاں تھیں ( ۸۸۸ ) ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو ابن جریج نے خردی' انہوں نے کہا ہم کو حسن بن مسلم نے خروی' انہیں طاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس بھن کے کہ میں عیدالفطر کی نماز میں رسول اللہ النہ اللہ کا کے ساتھ موجود تھا۔ آنحضرت لفظ برمھائے کہ پھر آنخضرت ملٹاتیا عور توں کے مجمع کی طرف گئے (اور صدقہ کی ترغیب دلائی) تو عورتیں حضرت بلال بھٹنے کے کیڑے میں چھے دارانگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔

باب زیور کے ہاراور خوشبویا مشک کے ہار عور تیں بہن سكتي ہيں

(۵۸۸۱) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم عيدالفطركے دن (آبادي سے باہر) گئے اور دو ركعت نماز پڑھائی آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دو سری نفل

**(382)** نماز نہیں پڑھی پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشبو اور مشک کے

ہار صدقہ میں دینے لگیں۔

أتى النَّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

[راجع: ٩٨]

ا معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا عمد نبوی میں عام طور پر معمول تھا بلکہ آپ نے اس قدر تاکید کی تھی کہ حیض والی میسین کا این میں تکامیں جو صرف دعامیں شریک ہوں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج اس کو معیوب جانتے ہیں عالا تک آج کل قدم قدم یر پولیس کا انظام ہوتا ہے اور کوئی بدمزگی نہیں ہوتی چربھی بعض الناس مختلف حیلوں بہانوں سے اس کی تاویل کرتے رہتے اور لوگوں کو عورتوں کے روکنے کا حکم کرتے رہتے ہیں۔ روایت میں عورتوں کا صدقہ میں بالیاں اور ہار دینا فدکور ہے میں باب سے مناسبت ہے۔

٥٨ - باب اسْتِعَارَةِ الْقَلاَئِدِ

٥٨٨٢ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: هَلَكَتْ قِلاَدَةُ لأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّسِيُّ عَلَيْ في طَلَبهُا رجَالاً فَحَضَرَت الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوء، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُوا وَهُمْ عَلَى غَيْر وُضُوء، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فِي فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : اسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْمَاء.

[راجع: ٣٣٤]

٩٥- باب الْقُرْط للنّساء

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَرَهُنَّ النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوينَ إِلَى آذَانهنُ وَخُلُوقِهنَ

٥٨٨٣ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حدَّثنا شَعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَدِيٌّ قَالَ: سَمَعْتُ سَعَيداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله

باب ایک عورت کا کسی دو سری عورت سے ہار عاریاً لینا

(۵۸۸۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والدیے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ حفرت اساء رجي آيا كابار (جو ام المؤمنين رضي الله عنهانے عاريت برليا تھا) کم ہو گیاتو آخضرت ملٹھیلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجاای دوران میں نماز کا وقت ہو گیااور لوگ بلا وضو تھے چو نکہ پانی بھی موجود نمیں تھا' اس لیے سب نے بلا وضو نماز بڑھی پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کا ذکر کیاتو تیم کی آیت نازل موئی۔ ابن نمیرنے یہ اضافہ کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی الله اللہ وہ بار انہوں نے حفرت اساء سے عاریتالیا تھا۔

## باب عورتوں کے لیے بالیاں پیننے کابیان

بال سے مراد کان کا زیور ہے جو مختلف اقسام کے عور تیں کانوں میں استعال کرتی رہتی ہیں۔

حضرت ابن عباس بن ان ان كياك كياك آنخضرت ما الأيلم نے عور تول كو صدقد کا تھم فرمایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اسے کانوں اور حلق كى طرف برھنے لگے۔

(۵۸۸۳) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبردی' کما کہ میں نے سعد بن جبیرے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس کی اے کہ نبی کریم

ما الله الله عدد کے دن دو رکعتیں پر حاکیں نہ اس کے پہلے کوئی نماز

یر هی اور نه اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے

آپ کے ساتھ حضرت بلال بڑاٹھ تھے۔ آپ نے عورتوں کو صدقہ کا

عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ فَقَلَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ
رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلَّ قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى
النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلِّ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ
فَجَعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلُقِي قُرْطَهَا.[راجع: ٩٨]

فجعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلْقِي فُوْطَهَا. [راجع: ٩٨] حكم فرمایا تووه اپنی بالیاں حضرت بلال بولائ کی جھولی میں ڈالنے لگیں۔ حدیث میں بالیاں صدقہ میں دینے کا ذکر ہے ہی باب سے مناسبت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمد نبوی میں مستورات نماز عید میں عام مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔

• ٦- باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَان

## باب بچوں کے گلوں میں ہار الاکانا جائز ہے

تَهَ الْجِيمِ فِي الواقع آل رسول مَنْ آيَا ہے محبت رکھنا شان ايمان ہے۔ ياالله! ميرے دل ميں بھی تيرے پيارے رسول مائي اور آپ تيبين کے آل و اولاد سے محبت بيدا کر۔

رمِن مذهبي حب النبي و آله والناس فيما يعشقون مذاهب

حفزت حن بن الله كل من بالرقواى بيا بالمضمون ثلثاب المنفي بيول كه ليه بار وغيره بهنا دينا جائز ب- ٢٠ باب المُتَشَبَّهِينَ بالنَّسَاء بالسَّاع بيور تول كاچال دُهال اختيار كرنے والے مرداور

## © (384 ) P (

## مردوں کی جال ڈھال اختیار کرنے والی عور تیں عنداللہ ملعون ہیں

(۵۸۸۵) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا'ان سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ اللہ بیان کیا کہ رسول کریم ملی اللہ نے ان مردول ير لعنت بهيجي جو عورتول جيسا چال چلن اختيار كريں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردول جیسا چال چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

#### وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بالرِّجَال

٥٨٨٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَة، عنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشِّبُهِينَ مِنَ الرِّجَالَ بالنَّسَاء وَالْمُتَشِّبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاء بالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ.

إطرفاه في ٦٨٨٦، ٢٦٨٣٤.

جے ابونعیم نے متخرج میں وصل کیا۔

آج اس فیشن کے زمانہ میں گھر میں ہی معاملہ نظر آرہا ہے خاص طور پر کالج زدہ لڑکے لڑکیاں ان بیاریوں میں عموماً مثلا کنٹ کیا ا بیں اور ایک جدید لعنتی ہی ازم رواج پڑ رہا ہے جس میں لاکے اور لڑکیاں عجیب و غریب عل و صورت بنا کر بالکل مونت بے ہوئے نظر آتے ہیں شریعت اسلام میں ان تکلفات کے لیے کوئی مخبائش نہیں ہے۔

## ٣٢ - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بالنِّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ

٥٨٨٦ حدَّثَنا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ. عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَنَّثِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النَّسَاءِ وَقَال: ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)) قَالَ: فَأَخْرَجَ النُّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَّنَا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

٥٨٨٧ حدَّثناً مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً، أَنَّ غُرُوةَ أَخُبُوهُ أَنَّ رَيْنِ إِبْنَةَ أَبِيُّ سَلَّمَةً اخُبرتُهُ أَنْ أُمّ سلَمة أُخبرتُهَا أَنّ النّبيَ

## باب زنانوں اور ہیجڑوں کو جو عور توں کی چال ڈھال اختیار مرتے ہیں گھرسے نکال دینا

(۵۸۸۲) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے ان سے بیمی بن الی کثیرنے ان سے عکرمہ نے اور ان ے این عباس بی ان نے بیان کیا کہ رسول الله طاق کیا نے مخنث مردول یر اور مردول کی چال چلن اختیار کرنے والی عور توں پر لعنت تھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردول کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ ابن عباس بن الله الله على الله الخضرت التي الم الله المراح كو نكالا تھااور عمر بناٹنہ نے فلاں ہیجڑے کو نکالاتھا۔

(۵۸۸۷) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے زہیرنے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خبردی' انہیں زینب بنت الی سلمہ بھی این خبردی اور انہیں حضرت ام سلمہ ر المان فردی کہ نبی کریم ماٹھیا ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ گھر

[راجع: ٤٣٢٤]

میں ایک مخنث بھی تھا' اس نے ام سلمہ بڑگا تھا کے بھائی عبداللہ بڑا تھا ہے کہا عبداللہ! اگر کل تہمیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تہمیں بنت غیلان (بادیہ نامی) کو دکھلاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹا ہے کی وجہ سے) چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم طائح نے فرمایا اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے۔ ابو عبداللہ (حفرت المام بخاری) نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (موٹے ہونے کی وجہ سے) اس کے پیٹ میں چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (موٹے ہونے کی وجہ سے) اس کے پیٹ میں چار سلوٹوں کامطلب ہے ہے کہ (موٹے ہونے کی وجہ سے) اس کے پیٹ میں چار سلوٹوں کامطلب ہے کہ کہ اور کھی ہیں اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں سے بچھے ہوتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھروہ مل جاتی کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھروہ مل جاتی ہیں اور حدیث میں بشمان کا لفظ ہے حالا نکہ از روئے قائدہ نحو کے طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مے حالا نکہ از روئے قائدہ نحو کے طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ می کہنا درست ہوا۔

كونكه جب مميزى تميزندكورنه جوتوعددين تذكيرو تانيث دونول درست بين-

٣٣ - باب قَصِّ الشَّاربِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْفِي شَارِبَهُ خَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بِيَاضِ الْجَلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِى بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ.

مَدْمَلَةً، عَنْ نَافِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِيِّ مَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظُلَةً، عَنْ نَافِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِيِّ عَنِ النِّبِيِّ عَنِ النِّبِيِّ عَنِ النِّبِيِّ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ قَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ قَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي الله عَنْهُمَا عَنِ النِّهِ عَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي الله عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَلَيْ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

# باب مونچھوں کا کتروانا

اور حضرت عمر (یا ابن عمر) بڑاٹھ اتنی مونچھ کترتے تھے کہ کھال کی سپیدی دکھلائی دیتی اور مونچھ اور داڑھی کے پچ میں (ٹھڈی پر)جو بال موتے یعنی متفقہ اس کے بال کترواڈ التے۔

(۵۸۸۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صطله بن ابی ہانی نے 'ان سے منطله بن ابی ہانی نے 'ان سے نافع نے بیان کیا' (مصنف حضرت امام بخاری نے) کما کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے کمی سے روایت کیا' انہوں نے بحوالہ ابن عمر بڑی ہے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا مونچھ کے بال کتروانا پیدائش سنت ہے۔

کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ ایک طرح کی غلاظت ہے گر آج کل فیشن برستوں نے اسی ریچھ کے فیشن کو اپنا کراپنا حلیہ درندوں سے ملادیا ہے۔

> ٥٨٨٩ حدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْحِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّاربِ.[طرفاه في : ٥٨٩١، ٦٢٩٧].

(۵۸۸۹) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ زہری نے ہم سے بیان کیا (سفیان نے کما) ہم سے زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ ہناتھ نے (نی کریم ملٹھیا سے) روایت کیا کہ یائج چیزی (فرمایا کہ) یانچ چیزس ختنہ کرانا' موئے زیر ناف مونڈنا' بغل کے بال نوچنا' ناخن ترشوانا اور مونچھ كم كراناپيدائش سنتوں ميں سے ہيں۔

ا مونچھ اتی کم کرانا کہ ہونٹ کے کنارے کھل جائیں ہی سنت ہے اور اہل حدیث نے ای کو افتیار کیا ہے دیگر خصال فطرت یمی ہے ہرایک کے فوائد بہت کچھ ہیں جن کی تفصیل کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔

#### باب ناخن ترشوانے کابیان

٢٤- باب تَقْلِيم الأَظْفَار اور بائیں میں اگو تھے سے چھنگلیا تک نووی کے اس قول کی کوئی سند معلوم نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت عائشہ رہی ہیا کی حدیث سے دائیں طرف سے بشروع کرنے کی سند لے سکتے ہیں اور کلمے کی انگلی سے شروع کرنا اس لیے مستحب ہو سکتا ہے کہ وہ سب الکلیوں سے بمتر ہے۔ تشدین اس سے اشارہ کرتے ہیں۔ ابن وقیق العید نے کما کہ خاص جعرات کے دن ناخن کاشنے کی کوئی مدیث صیح نہیں ہوئی۔

( ۵۸۹۰) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اسحاق بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے حنظلہ سے سنا' انہوں نے نافع ہے بیان کیااور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمات روایت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم في فرمایا موع زیر ناف موندنا ناخن ترشوانا اور مونچه كترانا بيدانش سنتيل بير-

(۵۸۹۱) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سعد بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہربرہ بناتیز نے کہ میں نے نبی کریم سائیا ہے ساآپ نے فرمایا کہ یائج چیزیں ختنہ کرانا' زہر ناف مونڈنا' مونچھ کترانا' ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچناپيدائثي سنتيں ہیں۔

. ٥٨٩- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله اللَّهِ قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)). [راجع: ٥٨٨٨]

٥٨٩١ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِي).

آ پیج من ان کے خلاف کرنا فطرت سے بغاوت کرنا ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ملتی ہے مگر جس نے فطرت کو اپنایا وہ سیمی ایک بھلائی ہی بھلائی میں رہے گا۔

> ٥٨٩٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ووَفِرُّوا اللُّحَى، وَأَحْفُوا الشُّوَارِبَ).

> وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذًا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

> > [طرفه في : ٥٨٩٣].

(۵۸۹۲) ہم سے محد بن منہال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے 'انہول نے کہا ہم سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو' دا رُهي چھوڑ دواور مونچھیں کترواؤ۔

عبدالله بن عمر رضی الله عنهماجب حج یا عمره کرتے تو اپنی دا ژهی (ہاتھ سے) پکڑ لیتے اور (مٹی) سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا

بعض لوگوں نے اس سے داڑھی کوانے کی دلیل لی ہے جو صیح نہیں ہے۔ اول تو یہ خاص جج سے متعلق ہے۔ دوسرے ایک صحابی کا فعل ہے جو صحیح حدیث کے مقابلہ پر حجت نہیں ہے النذاصیح یمی ہوا کہ داڑھی کے بال نہ کٹوائے جائیں' واللہ اعلم بالصواب۔ باب دا ژهی کا چھو ژ دینا

٦٥- باب إعْفَاء اللَّحَى

بالكل قينجي نه لگانا۔

٥٨٩٣ حدَّثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبُيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((انْهَكُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى)). [راجع: ٥٨٩٢]

(۵۸۹۳) مجھ سے محر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کما ہمیں عبدہ نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عمر نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مونچھیں خوب کتروالیا کرواور داڑھی کو

تی جمع ا دارهی رکھنا تمام انبیائ کرام علیم السلام کی سنت ہے۔ مبارک ہیں جو لوگ اپنا علیہ سنت نبوی کے مطابق بنائیں۔ آج کی ونیا میں مردوں کو داڑھی سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ بیشتر تعداد میں یمی عادت جڑ پکڑ چکی ہے حالانکہ حکمت اور سائنس کی رو سے بھی مردول کے لیے واڑھی کا رکھنا بہت ہی مفید ہے۔ کتب متعلقہ ملاحظہ ہوں۔ مومنوں کے لیے میں کافی ہے کہ ان کے محبوب رسول کریم ماتی کیا کی سنت ہے۔

٣٦- باب مَا يُذْكُرُ فِي الشَّيْبِ

٥٨٩٤ حدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن

#### باب برماي كابيان

(۵۸۹۴) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا'ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے محد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حفرت انس بڑائٹر سے بوچھاکیا نبی کریم ماٹھ کیا نے خضاب استعال کیا تھا۔ بولے کہ آنخضرت ماٹھ کیا کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔

(۵۸۹۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ اس بھائی سے زید نے بیان کیا کہ حضرت انس بھائی سے نبی کریم سائی کیا کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو احول نے کما کہ آخضرت سائی کیا کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اگر میں آپ کی

دا ڑھی کے سفید بال گننا جا ہتا تو گن سکتا تھا۔

اسرائیل کیا' ان سے عثان بن اساعیل نے بیان کیا' کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا' کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رہ اللہ کے پاس بانی کا ایک پیالہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رہ اللہ نے پاس بانی کا ایک پیالہ لیس یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک کچھا تھا جس لیس یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک کچھا تھا جس میں نبی کریم ماٹی ہے کے بالوں میں سے پچھ بال تھے۔ عثان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیاری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رہ تی تیا کے باس بھیج دیتا۔ (وہ اس میں آنحضرت ماٹی کیا بی کے بال وہو دیتیں) عثان نے کہا کہ میں نے نکلی کو دیکھا (جس میں کے بال وہو دیتیں) عثان نے کہا کہ میں نے نکلی کو دیکھا (جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے) تو سرخ سرخ بال وکھائی دیتے۔

سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً. [راجع: ٣٥٥٠]

انيس يا بيس يا پندره ---- نامكمل -

٥٩٥ حداثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب،
 حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:
 سُئِلَ أَنَسُ عَنْ خِصَابِ النّبِيِّ عَنَّ فَقَالَ إِنْهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدًّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راحع: ٣٥٥]

جَدَّثَنَا إِسْرَانِيلْ، عَنْ عُشْمَانْ بْنِ عَبْدِ اللهَ حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلْ، عَنْ عُشْمَانْ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إلَى أَمَ سَلَمَة بقدحٍ مِنْ أَمَاء، وقَبض إِسْرَائِيلُ تَلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعَرَ النّبِيِّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيَّ فَي الْجَعْلُ فَرَأَيْتُ شِعَرَاتٍ حُمْرًا.

[طرفاه في : ۱۹۸۷. ۹۸۸].

ترجمہ باب بیس نکاتا ہے بڑھائے میں پہلے بال سرخ ہوتے ہیں پھر سفید ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ اللہ علی اللہ علی اللہ کہ بی تکا کہ اللہ کے ہی تکم سے اللہ کے ہی اللہ کے ہی اللہ کے ہی تکم سے طع گی بغیر تکم اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ﴿ تَبَرُكَ الَّذِیْ بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (الملک: ۱)

- حدَّتَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنا سَلاَمٌ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَاخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَضُوبًا. [راجع: ٩٨٦]

(۵۸۹۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا' ان سے عثان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم ملتی ہے چند بال نکال کرد کھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔

٥٨٩٨ - وقال لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بْنُ الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرْنُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ.

[راجع: ٥٨٩٦]

(۵۸۹۸) اور ہم سے ابوقیم نے بیان کیا' ان سے نصیر بن ابی الاشعث نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن موہب نے که حضرت ام سلمہ رضی الله عنهانے انہیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کابال دکھایا جو سرخ تھا۔

آ بین میں روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان پر مندی اور وسم کا خضاب تھا۔ امام احمد کی روایت میں بھی یوں ہی ہے لیکن امام المیری کے سام مسلم نے حضرت البو بھر اور حضرت کیا کہ آنحضرت ما البینہ حضرت البو بھر اور حضرت عمر نے خضاب کیا جہن کہ آنج میں کہ آنحضرت ما بھا کہ اللہ معلوم ہوئے کہ آپ ان پر زرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ (وحیدی)۔

#### ٦٧- باب النخضاب كابيان

- حدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ ابْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)).

(۵۸۹۹) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے ابو سفیان توری نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ اور سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواللہ نے بیان کیا کہ یمود و نصاری خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف کرویعنی خضاب کیا کرو۔

[راجع: ٣٤٦٢]

تہ ہمتے اللہ یا زرد خضاب کرنا یا مهندی اور وسم کا خضاب جس سے بالوں میں کالک اور سرخی آتی ہے جائز ہے لیکن بالکل کالا سیستی کی اللہ خضاب کہا خضاب کہا قطاب کہا تھا۔ حضرت حسن بڑا تھی اور حضرات شیخین مهندی اور وسم کا خضاب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کی نیشن لینی قومیت ایک مستقل چیز ہے جو مسلمان کی خاص وضع قطع شکل صورت لباس وغیرہ میں داخل ہے۔ یہودیوں وغیرہ کی مخالفت کرنے کا مفہوم کہی ہے۔

#### ٣٨– باب الجَعْدِ

باب گھو تکھر پالے بالوں کا بیان

(\*\*40) ہم ہے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ ہے امام

مالک بن انس نے بیان کیا کان سے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے اور

ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تئی نے ' انہوں نے ان سے سنا کہ وہ

بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم ماٹی تیا بہت لیے نہیں تھے اور نہ آپ

چھوٹے قد کے ہی تھے (بلکہ آپ کا بی والا قد تھا) نہ آپ بالکل سفید

بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہی تھے ' آپ کے بال گھو تکھریا لے

الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ پالکل سید ھے لئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ

الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سید ھے لئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ

نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے

وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ الله عَلَى رَأْسِ سِتَّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] حَدُّتُنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: صَدِّتُنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النّبِيِّ فَقَلْ. الشَّعَاقُ: قَالَ النّبِيِّ فَقَلْ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي: عَنْ مَالِكِ إِنَّ جُمَّتَهُ النّحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَّحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدُثُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَعْرَهُ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُو

١٠٩٥ - حدثنا عبد الله بن يُوسُف، أخْبَرَنا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله فَيَ قَالَ: ((أُرَانِي اللّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَايْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرّجَلل، لَهُ لِمَةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنَ اللّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتكبّنا عَلَى رَجُلَهِا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتكبّنا عَلَى رَجُلَيْنِ – أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ – يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا أَنَا بَرَجُلٍ جَعْدٍ قَطِطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى بَرَجُلٍ جَعْدٍ قَطِطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانُهَا عِنَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجُالُ)).[راجع: ٢٤٤٠]

(نبوت کے بعد) مکہ مکرمہ میں قیام کیااور دس سال مدینہ منورہ میں اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے۔

(۱۹۹۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے کما میں نے براء بولٹن سے نیا دہ کسی کو بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نی کریم سٹی لیا سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا (امام بخاری نے کما کہ) جھے سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک سے بیان کیا کہ آنخضرت ملٹی کیا کہ میں نے شانہ مبارک کے قریب تک شے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بولٹن کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ صدیث بیان کرتے ساجب بھی وہ براء بولٹن کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ صدیث بیان کرتے ساجب بھی وہ بیہ صدیث بیان کرتے ہوئی ہے۔

(۵۹۰۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خردی 'انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ نے کہ رسول اللہ مالیہ نے فرمایا رات کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندی رنگ 'گندی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 'ان کے شانوں تک لمب لمب بال ہیں ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 'انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سرسے پانی نمیک رہا ہوں کا سمارا لئے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سمارا لئے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں 'میں نے بوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیلی ابن مریم اللہ ہیں پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا لے بال بال میں نے دیکھی کون بررگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیلی ابن مریم والے بال بی جو اجرا ہوا والے شخص کو دیکھا دائیں آئے سے کانا تھا گویا انگور ہے جو ابحرا ہوا والے شخص کو دیکھا دائیں آئے سے کانا تھا گویا انگور ہے جو ابحرا ہوا ہوا ہوا ہے۔ میں نے یوچھا یہ کانا گویا گور ہے جو ابحرا ہوا ہوا ہے۔ میں نے یوچھا یہ کانا گویا گیا کہ یہ میسے دجوال ہے۔

یہ سارے مناظر آپ نے خواب میں دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھو تکھریا نے بالوں والا دیکھا اس سے باب کا مقعمد السیسی است ہوتا ہے۔

٣٠٥٥- حدَّثَناً إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّالُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ أَنَّ النَّبيُّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

[طرفه في : ٩٠٤٥].

٥٩٠٤ حدَّثني مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس كَانَ يَضْوِبُ شَعَرُ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ.

[راجع: ٥٩٠٣]

٥٩٠٥ حدَّثنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجلاً لَيْسَ بالسَّبطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[طرفه في : ٥٩٠٦].

٥٩٠٦ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ، مِثْلِهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلًا لاَ جَعْدًا وَلاَ سَبطًا.

[راجع: ٥٩٠٥]

٧ ٠ ٥ ٥ - حدَّثَنا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنُ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ.

[أطرافه في : ۲۰۹۰، ۵۹۱۰، ۲۰۹۱. ٥٩٠٨، ٥٩٠٩– حدَّثَنى عَمْرُو بْنُ

( ۲۹۰۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم کو حبان نے خبر دی کما ہم سے جام بن یکی نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے اور ان ے حضرت انس بن مالک والله نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیام کے بال موندُ هول تک پہنچے تھے۔

(١٩٩٨) م سے موئ بن اساعيل نے بيان كيا كما مم سے مام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس رواللہ نے کہ نی كريم ملتَّالِيم ك (سرك) بال موندُ هون تك بينچ تھے۔

(۵۹۰۵) مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر ن كماكه مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا ان سے قاده نے بيان كيا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ سے رسول الله ملتی کیا ہے بالوں ك متعلق يوچها تو انهول نے كماكد آپ ك بال درميانه تھ'نه بالكل سيده كلك موت اور نه گھوتكھريالے اور وہ كانوں اور موند هوں کے بیج تک تھے۔

( ۵۹۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بنافتر نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے میں نے آمخضرت ماٹھیا کے بعد آپ جیسا (خوبصورت کوئی آدمی) نمیں دیکھا آیکے سرکے بال میانہ تھے نہ گھو تکھریالے اور نہ بالکل سیدھے لئکے ہوئے۔

( ١٥٩٠ ) مم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما مم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم النایا کے ہاتھ اور پاؤل بھرے ہوئے تھے۔ چرو حسین و جمیل تھا' میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں'آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔

(٩-٨-٩٥) مم سے عمرو بن على نے بيان كيا كما مم سے معاذ بن بانى

نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بواٹھ نے یا ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ ہے ہم کے بعد سے نہایت ہی حسین و جنیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کی کو نہیں دیکھا۔

( ۱۹۹۰) اور ہشام نے بیان کیا' ان سے معمر نے' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بواللہ نے کہ نبی کریم ملٹھ کیا کے قدم اور ہتھیلیال بھری ہوئی اور گداز تھیں۔

(۱۲-۱۱۹۵) اور ابو ہلال نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑا تھ یا حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تھا نے کہ نمی کریم ماٹھ کیا کی ہوئے تھے آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔

(۱۹۱۳) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن ابی عدی نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے اور ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس بڑی ہے اس بیٹے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کما کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لفظ ''کافر'' لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس بڑی ہے نے کما کہ رسول کریم ملائی ہو کے اس پر حضرت ابن عباس بڑی ہے نے کما کہ رسول کریم ملائی ہو کے ہوئے میں نے تو نہیں ساالبتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب (خود آنحضرت ملڑی ہے) کو دیکھو (کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں) اور حضرت موئ مالائی گندی رنگ کے ہیں بال گھو تکھریا لے جیسے اس حضرت موئ مالائی کندی رنگ کے ہیں بال گھو تکھریا لے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں کھرور کی چھال کی ہے۔

باب خطمی (یا گوند وغیرہ) سے بالوں کو جمانا

عَلِيَّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيء، حَدَّثَنَا هُمَاذُ بْنُ هَانِيء، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - أَوْ عَنْ رَجُلٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ صَنْ أَلُوجُهِ لَمْ اللَّهَ مَثْلَهُ أَلُوجُهِ لَمْ أَرْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ [راجع: ٧٠٥،]

٠٩٩٠ وقال هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ: عَنْ
 قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ كَانَ النَّبِيُ اللهُ الشُّشْنَ النَّبِيُ اللهُ الشُّشْنَ النَّبِيُ اللهُ ا

٥٩١١، ٥٩١١ - وقال أبو هِلاَل:
 حَدُّئنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس، أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 الله - كَانَ النبيُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ
 وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهَا لَهُ.

[راجع: ۹۰۷]

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا فَلَاكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنْنَهِ كَافِرٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنْنَهِ كَافِرٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنْهُ قَالَ: ((أَمَّا لِمُ اللهُ وَاللهُ وَلَكِنْهُ قَالَ: ((أَمَّا فَرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبكُمْ، وَأَمَّا فَرُسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر مَحْدُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَ أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي).

[راجع: ٥٥٥١]

٣٩- باب التَّلْبِيدِ

تعظیم المحمد المن عمر براتخد نے گویا آنخضرت طاقع کا واقعہ بیان کر کے اپنے والد کا رد کیا کہ انہوں نے تلبید سے منع کیا طالا نکہ سیست کے منع کیا طالا نکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ غیراحرام میں احرام والوں کی مشاہت کرکے تلبید نہ کرو۔

٥٩١٦ - حدَّثنى إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْهَا زَوْجِ النَّبِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي الله قَالَتُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ : ((إنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي قَالَ : ((إنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ فَلَا أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟

[راجع: ١٥٦٦]

(۵۹۱۵) جھے سے حبان بن موسیٰ اور احمد بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی' انہیں دہری نے ' انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے اس کیا کہ میں نے رسول کریم ماٹی لیا کہ میں نے رسول کریم ماٹی لیا کہ سے سنا' آپ نے اپنے بال جمالئے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لیک کمہ رہے تھے۔ "لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک شریک لک کمات کے اوپر ان الحمد و النعمة لک و الملک لاشریک لک" ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔

(۵۹۱۲) جھے سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی الک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا اس کے لوگ عمو نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا بات ہے کہ لوگ عمو کر کے احرام کھول چکے ہیں حالا نکہ آپ نے احرام نہیں کھولا۔ آخضرت ملی ہے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے سرکے بال جمالیے ہیں اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے۔ اس اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں احرام نہیں کھول سکتا۔

روایت میں بال جمانے کا ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے۔

#### • ٧- باب الْفَرْق

٥٩١٧ - حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شهابِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانُ النَّبِيُّ الله يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَّهُ يُؤْمَرُ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتُهُ ثُمُّ فَرُقَ بَعْدُ. [راجع: ٣٥٥٨]

## باب (سرمین نیچون چی بالون مین) مانگ نکالنا

( ١٩٩٥) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کی نہوں نے کماہم سے شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رمنی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا کو اگر کسی مسئلہ میں کوئی تھم معلوم نہ ہو تا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو ابناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سرے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مأنك نكالت تنه ينانجه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بهي (الل كتاب ی موافقت میں) پہلے سرکے بال بیشانی کی طرف الکاتے لیکن بعد میں آب الماس عائك فكالناك ككد

تھیں۔ ممانے سے سرکے بال مسنون طریقہ پر رکھنا ہر طرح سے بہتر ہے گر آج کل جو فیشن کی وبا چلی ہے خاص طور پر ہی اذم کیسیسے بال رکھ کر صورت کو بگاڑنے کا جو فیشن چل پڑا ہے ہیہ حد ورجہ گناہ اور خلقت الٰی کو بگاڑنا اور کفار کے ساتھ مشاہت رکھنا ہ۔ نوجوانان اسلام کو ایس غلط روش کے خلاف جماد کی سخت ضرورت ہے۔ ایسا فیشن طود غیروں کی نظر میں بھی معیوب ہے' اس لیے

ملمانوں کو ہرگز اسے افتیار نہ کرنا جائے۔

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَيْدُ اللهُ بْنُ رَجَاء، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيص الطُّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحَّرِمٌ، قَالَ عَبْدُ الله: فِي مَفْرق النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مردو احادیث میں باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ ٧١- باب الذُّوَائِبِ يعني بالول كي تليس-

٩١٩ - حدُّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا الْفَصْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا

(۵۹۸) ہم سے ابو الوليد اور عبدالله بن رجاء نے بيان كيا ان دونوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے حکم بن عتیب نے'ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عاکشہ کی حالت میں خوشبو کی چیک د کیھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجاء نے (اپنی روایت میں) "مفرق النبی ملٹیایم" (واحد کے صیغہ کے ساتھ) بیان کیالعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔

## باب گیسوؤں کے بیان میں

(۵۹۱۹) ہم سے علی بن عبد الله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے فضل بن عنبیہ نے بیان کیا' کہاہم کو ہشیم بن بشیرنے خبر دی' کہاہم کو ابوالبشر

جعفرنے خردی (دوسری سند) امام بخاری نے کمااور ہم سے قریبہ بن

سعیدنے کماکہ ہم سے مجیم نے بیان کیا ان سے ابوبشرنے ان سے

سعيدين جبيرنے اور ان سے ابن عباس بي ان كياك ميل نے ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رہی ہے گر

گزاری وسول الله طراح کے لیے اس رات اسیں کے ہال باری

تھی۔ ابن عباس میں شانے بیان کیا کہ مجرحضور اکرم میں ارات کی نماز

ردھے کھرے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا۔ ابن

عباس في الله الله الله الله المحضرت الله الله عبرك مرك

ہم سے عمرو بن محدفے بیان کیا اکہ ہم سے مشیم نے بیان کیا اکہ ہم کو

ابوبشرنے خردی ، پر ی مدیث نقل کی اس میں بول ہے کہ میری

بالول كى ايك لث يكرى اور مجصے ابنى دائنى طرف كرديا۔

أَبُو بشر. وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، يَمِينِهِ.

حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، بِهَذَا وَقَالَ : بِذُوَابَتِي أَوْ [راجع: ۱۱۷] براسي.

عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثِ، خَالَتِي وَكَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِلُـؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ

چوئی پکڑ کریا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے دائے جانب کردیا۔ ابن عباس بہن اللہ کا کر کر وائیں طرف کھڑا کر ویا۔ اس لیے کہ ان کا بائیں طرف کھڑا ہونا فلط تھا۔ ایک طالت میں مقتذى كو امام كے وائيں طرف كمرًا ہونا چاہئے۔ بدعتی قبر پرست پير زادوں كاسجادہ نشينوں كى طرح كيسو ركھ كران كو كاند حول سے مجى ینچ تک اٹکانا اور ریاکاری کے لیے اپنے کو پیرورویش ظاہر کرنا یہ وہ بدترین حرکت ہے جس سے اہل اسلام کو سخت پر بیز کی ضرورت نے۔ بلکہ ایسے پیروں اور فقیروں اور مکاروں کے جال میں ہر گزنہ آنا چاہئے۔

> اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بهروسته نه باید داد دست

باب قزع لعنی کچھ سرمنڈانا کچھ بال رکھنے کے بیان میں ٧٧- باب الْقَزَع

( ٩٩٢٠) مجھ سے محر بن سلام نے بیان کیا 'کما کہ مجھے مخلد بن بزید نے خردی کماکہ مجھے ابن جرت بے نے خردی کماکہ مجھے عبیداللہ بن حفص نے خبردی انسیں عمروبن نافع نے خبردی انسیں حضرت عبداللہ بن عمر بی منا کے غلام نافع نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی منا کا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم مائی اے شاہے آپ نے "قزع" سے منع فرمایا۔ عبیداللہ کتے ہیں کہ میں نے نافع سے بوچھا کہ قرع کیا ہے؟ پرعبیداللہ نے ہمیں اشارہ سے بتایا کہ نافع نے کرا کہ

ای کو عربی میں قرع کہتے ہیں۔ قسطلانی نے کمایہ مرد اور عورت اور لڑکے سب کے لیے محردہ ہے اس میں یمود کی مشاہت ہے۔ . ١٩٧٠ حدَّثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ حَفْصٍ، أَنْ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ عُبَيْدُ الله: قُلْتُ

دے۔ (تو اسے قرع کتے ہیں) اسے عبیداللہ نے بیشانی اور سرکے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی تفسر یوں بیان کی مینی پیشانی پر پچھ بال چھوڑ دیئے جائمیں اور سر کے دونوں کونوں رہے کچھ بال چھوڑ دیئے جائمیں پھر عبیداللہ سے بوچھاگیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی تھم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کما تھا۔ عبیراللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمرو بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق یوچھاتو انہوں نے کہا کہ اڑے کی کنیٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن "قزع" یہ ہے کہ پیشانی یر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں ای طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔

(۵۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالله بن منى بن عبدالله بن انس بن مالك في بيان كيا انهول في کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے "قزع" سے منع فرمایا تھا۔

#### باب عورت كااپنے ہاتھ سے اپنے خاوند كو خوشبولگانا

(۵۹۲۲) مجھ سے احمد بن محد مروزی نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہاہم کو کیچیٰ بن سعید انصاری نے خبردی انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبروی' انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھالیا کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور میں نے اسی طرح (دسویں تاریخ کو) منی میں طواف زیارت کرنے

وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَهُنَا شَعْرَةً وَهَهُنَا وَهَهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِه، وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ. فَالْجَارِيَةُ وَالْفُلاَمُ قَالَ: لاَ أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبيُّ قَالَ عُبَيْدُ الله: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ : أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَّا لِلْفُلاَمِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنِ الْقَزَعُ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعِّرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا و هَذَا. [طرفه في: ٥٩٢١].

بال چھوڑنے کو قزع کہتے ہیں۔

٩٢١ - حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُثَنِّى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَنَس بْن مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ الْقَزَع.[راجع: ٩٢٠]

٧٧- باب تَطييب الْمَوْأَةِ زَوْجَهَا

٥٩٢٢ حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبُتُهُ بِمِنِّي قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.

٧٤- باب الطّيبِ فِي الرُّأْسِ وَاللَّحْيَةِ ٩٢٣ ٥- حدَّثني إسْحَاقُ بْنُ نَصْر، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَسْوَذِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّب رَسُولَ الله ﷺ بأطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبيصَ الطَّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

١٩٧٤ حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ : ((لَوْ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبِصَارِ)).[طرفاه في : ٦٢٤١، ٦٩٠١]

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْل بْنَ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرِ

٧٦– بَابِ تَرْجِيلِ الْحَائِصِ زَوْجَهَا

٥٩٢٥ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله الله وأنا حَائضٌ

ے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبولگائی۔

### باب سراور دا رهی میں خوشبولگانا

(۵۹۲۳) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کماہم سے یجیٰ بن آدم نے بیان کیا اکما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے انہیں عبدالرحلٰ بن اسود نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے خوشبولگایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ خوشبوکی چک میں آپ کے سراور آپ کی دا ڑھی میں دیکھتی تھی۔

آنخضرت سی ایم و خوشبو بست ہی محبوب تھی۔ اس لیے کہ عالم بالا سے آپ کا تعلق ہروقت رہنا تھا خاص طور پر حضرت جرکیل آنخضرت النائل کو خوسبو بهت بی سبوب ن- ال معطر رہنا ضروری تھا۔ النائل معاکر نا

(۵۹۲۴) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا'ان سے زہری نے'ان سے سل بن سعد واللہ نے کہ ایک صاحب نے نی کریم ماڑیا کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا آنخضرت ملتی لیا اس وقت اپنا سر کنگھے سے تھجلا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آ نکھ بھوڑ دیتا ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر (کسی کے)ستریر نہ پڑے۔

و بنا جب بغیراجازت دکی لیا تو پھراؤن کی کیا ضرورت رہی۔ اس مدیث سے یہ نکا کہ اگر کوئی مخص کسی کے گھر میں جھا تھے اور سیر کھر والا کچھ چینک کر اس کی آ کھ بھوڑ دے تو گھروالے کو کچھ ناوان نہ دینا ہو گا گریہ دور اسلامی کی ہاتیں ہیں انفرادی طور بر کمی کا ایسا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

باب حائفنہ عورت اپنے خاوند کے سرمیں کنگھی کرسکتی ہے (۵۹۲۵) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسي فيان كيا انسول في كما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے خبردی انہیں عروہ بن زبيرنے اور إن سے ام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عنمانے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں کنگھاکرتی تھی۔

**₹**(398)

- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَةُ. [راجع: ٢٩٥]

٧٧– باب التُّرْجيلِ والتيمن فيه ٥٩٢٦ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَتُ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجَبُهُ النَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُولِهِ [راجع: ١٦٨]

آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ ٧٨ - باب مَا يُذْكُرُ فِي الْمِسْكِ اس كاياك مونا۔

بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله

٥٩٢٧ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((كُلُّ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصُّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي

مِنْ ربع الْمِسْكِ)).[راجع: ١٨٩٤]

٧٩- باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيب ٥٩٢٨ حدَّثُنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدُّتُنَا هِشَامٌ، عَنْ بنعُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِي ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبَ

ہم سے عبداللد بن بوسف نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خردی ' انہیں ہشام نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عاکشہ مِينَ أَمَا فِي الله الله الله عديث بيان كي.

#### باب بالول مين كنگھاكرنا

(۵۹۲۷) ہم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے اشعث بن سلیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے مروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی کیا نے کہ نبی کریم ملی کیا ہر کام میں جمال تک ممکن ہو تا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تھے 'کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔

#### باب مثل كابيان

(۵۹۲۷) مجھ سے عبداللہ بن محمد مدانی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف صنعانی نے بیان کیا کہا ہم کو معرفے خردی انسیں زہری ن انہیں سعید بن المسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رفاتھ نے كه ني كريم النظيم في فرمايا (كه الله تعالى في فرمايا) ابن آدم كا برعمل اس کا ہے سوا روزہ کے کہ بیہ میرا ہے اور میں خود اس کابدلہ دول گا اور روزہ دار کے منہ کی خوشبواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بھی ہوں کرہے۔

ووزہ ایا عمل ہے کہ آدی اس میں خالص خدا کے در سے کھانے پینے اور شہوت رانی سے باز رہتا ہے اور دو سرا کوئی آدی سير مطلع نبيں ہو سکا اس ليے اس كا ثواب بھى بڑا ہے ايے پاک عمل كى تشبيه مشك سے دى مئى يمى مشك ك پاك مونے کی دلیل ہے۔ مجتد اعظم حضرت امام بخاری کا بد اجتماد بالکل درست ہے۔

#### باب خوشبولگانامستحب

(۵۹۲۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے عثمان بن عروہ ن ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی والد نے بیان کیا کہ میں رسول کریم النامیم کو آپ کے احرام کے وقت عمرہ کے

مَا أَجِدُ.[راجع: ١٥٣٩]

٨٠ باب مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطّيبَ
 ٩ ٢ ٥ ٥ - محدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا عَزْرَةُ
 بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
 بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنْ النَّبِيُ اللهِ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنْ النَّبِيُ اللهِ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ. [راجع: ٢٩٨٢]

[راجع: ١٥٣٩]

٨٧ – باپ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْجُسَنِ
٩٣١ – حدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ الله، لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمُّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ
الله تَعَالَى، مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ الله تَعَالَى، مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ الله يَعْوَمَا آتَاكُمُ

عده خوشبوجو مل سكتي تقى ده لكاتي-

## باب خوشبو كا كهيروينامنع ب

(۵۹۲۹) ہم سے ابو بھیم نے بیان کیا کہا ہم سے عروہ بن ثابت انساری نے بیان کیا کہ ہم سے میان کیا اور انساری نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ (جب ان کو) خوشبو (ہدیہ کی جاتی تو) آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم مالی کیا ہمی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔

#### باب دررره كابيان

( ۱۹۳۰) ہم سے عثان بن ایشم نے بیان کیایا محر بن یکی دیلی نے انہیں عثان بن ایشم نے (امام بخاری کو شک ہے) ان سے ابن جرت کے انہوں نے کہا مجھ کو عمر بن عبداللہ بن عردہ بن زبیر نے خردی انہوں نے کہا مجھ کو عمر بن عبداللہ بن عردہ بن زبیر نے خردی انہوں نے عردہ اور قاسم دونوں سے سنا وہ دونوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سی کیا کہ ججہ الوداع کے موقع پر احرام کھولئے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قتم کی مرکب) خوشبو باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قتم کی مرکب) خوشبو لگائی تھی۔

باب حسن کے لیے جو عور تیں دانت کشادہ کرائیں
(۱۹۹۳) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن
عبدالحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم
نخعی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تر نے
کہ اللہ تعالی نے حسن کے لیے گودنے والیوں "گدوانے والیوں پر
اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگ
پیدا کرنے والیوں پر بو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی
ہے اکرنے والیوں پر بو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی

الرُّسُولُ فَخُذُوهُ – إلى – فانتهوا﴾.

قرآن مجيديين موجود ہے۔ آيت و مااتڪم الرسول فحذوه ہے۔

نے لعنت کی ہے اور اس کی دلیل کہ آنخضرت ملٹالیام کی لعنت خود

[راجع: ٤٨٨٦]

اللہ تعالی نے اس آیت فرکورہ میں فرمایا کہ جو تھم رسول اللہ سٹھیجا تم کو دیں تو تم اسے تسلیم کر لو اور جس سے روکیس اس سیسی کی ہوئی ہوئی ہوئی کہ جن کا دو سرا نام حدیث ہے تسلیم کرنا فرض ہے۔ اس سے گروہ مکرین حدیث نبوی کا رد ہوا جو حدیث نبوی کا انکار کر کے قرآن کو اپٹی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں' اللہ اس مگراہ فرقے سے محفوظ رکھے۔ اس دور آزادی میں ایسے لوگوں نے کائی فتنہ برپاکیا ہوا ہے جو عامۃ المسلین کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں' ان میں بعض لوگ تین وقت کی نماز بعض دو وقت کی نمازوں کے قائل ہیں اور نماز کو بھی اپنی خواہش کے مطابق غلط ملط ڈھال لیا ہے۔

هداهم الله.

### ٨٣- باب وَصْلِ فِي الشُّعَرِ

٥٩٣٤ - حدَّثَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ
 عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِفْتُ الْحَسَنَ بْنَ

#### باب بالوں میں الگ سے بناوٹی چٹیالگانا اور دو سرے بال جو ژنا

(۵۹۳۴) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن اسلم بن

مُسْلِم بْن يَنَّاق، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةً، عَنْ عَاتِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْن صَالِح، عنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً. [راجع: ٥٢٠٥]

0970- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَ حَدَّثَنْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُورَى فَتَمَرُّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبُّ رَسُــولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

[طرفاه في : ٥٩٣٦، ١٩٩٤].

٥٩٣٦ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْن عُرُورَة، عَن امْرَأْتِه فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتُوْصِلَةً. [راجع: ٩٣٥]

٥٩٣٧ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ

نیاق سے سنا' وہ صفید بنت شیبہ سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت عائشہ ری نیان نے بیان کیا کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی۔ اس کے بعد وہ بیار ہو گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے 'اس کے گھر والول نے چاہا کہ اس کے بالول میں مصنوعی بال لگا دیں۔ اس لئے انہوں نے نی کریم مان کیا سے اس کے متعلق بوچھا۔ آنخضرت مان اللے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مصنوعی بال جو ڑنے والی اور جروانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس مدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے 'انہوں نے حسن بن مسلم سے 'انہوں نے صفیہ سے 'انہوں نے حضرت عائشہ رہے نیاسے روایت کیاہے۔

(۵۹۳۵) مجھ سے احمد بن مقدام نے بیان کیا کما ہم سے نفیل بن سلیمان نے بیان کیا' کہاہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میری والدہ صفیہ بنت شیبہ نے بیان کیا' ان سے حضرت خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ بیار ہو گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملہ میں زور دیتا ہے۔ کیامیں اس کے سرمیں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس بر آنخضرت ملی اللہ نے مصنوعی بال جو اللہ واليول اور جروانے واليوں كو براكما۔ ان ير لعنت بھيجي۔

(۵۹۳۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کی بیوی فاطمہ نے ' ان سے اساء بنت ابی بكر رضى الله عنمانے بيان كياكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی ير لعنت

(۵۹۳۵) م سے محدین مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خردی کماہم کو عبیداللہ عمری نے خردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ہے کہ رسول الله ساتھ کیا نے

رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّنَةِ.

[أطرافه في: ٥٩٤٠، ٥٩٤٧، ٥٩٤٧]. ٥٩٣٨ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبُةً مِنْ شَعَرِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرً الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيِّ فَلَا سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٣٤٦٨] الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٣٤٦٨]

[راجع: ٤٨٨٦]

فرمایا اللہ نے مصنوعی بال جو ژنے والیوں پر' جردوانے والیوں پر' گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کرد دوگودنا بھی مسوڑے پر بھی گوداجا تاہے۔"

(۵۹۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عمروبن مرہ نے بیان کیا کہ ہیں نے سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ بڑا ٹھر آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک کچھا تکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم ملٹ ہے ان کی مرد اسے ذور یعنی فریبی فرمایا یعنی جو بالوں میں جو ڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہویا عورت وہ مکارہ جو اپنے مروفریب پراس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ بویا عورت وہ مکارہ جو اپنے مروفریب پراس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ باب چرے پرسے روئیس اکھا ڑنے والیوں کابیان باب

(۱۹۳۹) ہم سے اسحاق بن اہراہیم بن راہویہ نے بیان کیا' کہا ہم کو جریہ نے خبردی' انہیں منصور نے' انہیں اہراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے کہ عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے نوبصورتی کے لیے گودنے والیوں اور سامنے کے وائوں کے والیوں ہو اللہ کی پیدائش میں دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں' ان سب پر لعنت بھیجی تو ام یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ ماٹھ اللہ المحالی اللہ علی اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ ام یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قشم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور کہیں بھی الی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے کہا اللہ کی قشم اگر تم نے پڑھا ہو تا تو تہمیں ضرور مل جاتا کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں و ما اتا کہا الرسول فحذوہ و ما مل جاتا کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں و ما اتا کہا الرسول فحذوہ و ما نہا کہ عنه فانتھوا لین ''اور جو کچھ رسول شہیں دیں اسے لے لو اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔''

#### ٨٥- باب الْمَوْصُولَةِ

مَعْ عَبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِيُ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِيُ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِي الله وَالْمُسْتَوْضِلَة ، وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة . [راجع: ٩٣٧] وَالْمُسْتَوْشِمَة . [راجع: ٩٣٧] سُفْيَانُ ، حَدُّنَنَا هِشَامٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَة سُفْيَانُ ، حَدُّنَنَا هِشَامٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَة سُفْيَانُ ، حَدُّنَنَا هِشَامٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَة سَالَتِ المُنْ المُنْ البِي الله البَيْ الله البَيْ الله المُعَنْ الله الوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة ) . المُعَنَّ الله الوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة ) .

[زاجع: ٥٩٣٥]

# باب جس عورت کے بالوں میں دو سرے کے بال جو ڑے جائیں جائیں

(\* ۵۹۳ ) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ اللہ نے مطرت ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ری شی اللہ بنات کیا کہ نبی کریم ما تی ہے اللہ اور جڑوانے والی اور گدوانے والی پر لعنت جھیجی ہے۔

(۵۹۳۱) ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے نا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو بکر صدیق بی شی اس سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو بکر صدیق بی شی اللہ اللہ ایک عورت نے نبی کریم ماڈھیل سے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم ماڈھیل سے پوچھا کہ یارسول اللہ! میری لڑی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے۔ میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ آخضرت ماڈھیل نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے' دونوں پر لعنت جمیجی

آج کل تو مصنوی دا ڑھیاں تک چل گئی ہیں بعض ملکوں میں امام' خطیب یہ استعلل کرتے سے گئے ہیں ایسے لوگوں کی جس قدر خمت کی جائے کم ہے جو احکام اسلام کی اس قدر تحقیر کرتے ہیں۔

( کا ۱۹۹۲) مجھ سے یونس بن موسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے صخر بن جو بریہ نے بیان کیا بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی افغ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھ کیا ہے سنا' یا (راوی نے اس طرح بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھ کیا گودنے والی اگدوانے والی' مصنوعی بال جو ڑنے والی اور جڑوانے والی لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۲۳۳) مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں منصور مبارک نے خبردی انہیں منصور

اً عُهُونَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ عَن ابْن مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمُّ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ هُوَ فِي كِتَابِ اللهُ؟

[راجع: ٢٨٨٦]

لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ يمال بس آيت ﴿ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧) كي طرف اشاره ب

#### ٨٦ باب الْوَاشمَة

٥٩٤٤ - حدّثني يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ 

#### باب گودنے والی کے بارے میں

ن انہیں ابراہیم نخعی نے انہیں علقمہ نے اور ان سے حضرت

عبدالله بن مسعود بوالله نے بیان کیا کہ الله تعالی نے گودنے والیوں پر

اور گدوانے والیوں پر اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور

خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی

كرف واليول يرجو الله كى پيدائش مين تبديلى كرتى بين العنت بيجي

ہے چرمیں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول الله اللہ اللہ علی اللہ

(۵۹۲۲) مجھ سے یجیٰ بن ابی بشیرنے بیان کیا 'کہاہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے جمام نے اور ان سے حضرت ب اور آنخضرت ملي يم في كودنے سے منع فرمايا۔

المسترم الله تعالی نظر کینے کو غلط جانے ہیں وہ بے و توف ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ نظر میں الله تعالی نے برے برے اثر رکھے ہیں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی مسمریزم کا جادو صرف نظر کے اثر سے ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب جس قدر فلفہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے اس قدر معلوم ہوتا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چودہ سو برس پیلے لایا گیا تھا وہ برحق ہے دیکھو اسکلے تھیم سے سجھتے تھے کہ تارے آسان میں گڑے ہوتے ہی اور قرآن مجید کی اس آیت ﴿ كُنَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٣) كى تاويل كرتے تھے اب نے فلفہ سے معلوم ہوا کہ ان حکیموں کا خیال غلط تھا تارے کھلی فضامیں پھررہے ہیں اس طرح سے ﴿ وَأَ ذِسَلْنَا الزَّبْحَ لَوَاقِحَ ﴾ (الحجر: ٢٢) كامطلب الكل حكيم نسيل سجحة تع اب معلوم بواكه بوايس نرورخت كاماده الركرماده ورخت مي جاتا ب كويا بوائي مادہ درختوں کو حاملہ بناتی ہیں۔ لواقع کے ہی معنی ہیں حاملہ کرنے والیاں۔ قرآن میں شواب قلیل ویشوب کو حرام کر دیا کیا اس کو رجس فرمایا (اکلے علیم کتے تھے تھوڑی شراب کو کیوں حرام کیا اس سے نشہ نہیں ہوتا بلکہ قوت ہوتی ہے اب یہ غلط نکل کیونکہ تھوڑی شراب پینے بی آدم کو این اور قدرت نمیں رہتی وہ زیادہ لی ایتا ہے اور اپنے تین خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید من چار بیوایا تک کی اور ضرورت کے وقت طلاق دینے کی اجازت ہوئی اب تمام ملک کے عقلاء تشکیم کرتے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو تھم دیا ممیا وہی قرین مصلحت ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی قوموں میں اس کو رواج دیں۔ وقس علی هذا (از حضرت مولانا وحید الزمال صاحب رمالی)

مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا کما کہ میں نے عبدالرحلٰ بن عابس سے منصور کی حدیث ذکر کی جووہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود براٹنہ نے بیان کیا تو حدُّثَنا ابْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرُّحْمَن بْنُ عَابِس، حَدِيثَ مَنْصُور عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله فَقَالَ : سَمِعْتُهُ

عبد ليعقو (۵) بيان رابو

٩٤٥ - حدَّثنا سُلَيْمان بْنُ حَرْب،
 حَدَّثنا شُغبَة، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَة،
 قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ النَّبِيِّ الْكَلْب، وَآكِلِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب، وَآكِلِ الرَّبا وَمُوكِلِه، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتُوشِمَةِ.

مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ

مَنْصُورِ. [راجع: ٧٤٠]

[راجع: ٢٠٨٦]

٨٧- باب الْمُسْتَوْشِمَةِ

جَرِيرٌ، عَنْ عَمَّارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٌ، عَنْ عَمَّارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُتِي عُمَرُ إِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُتِي عُمَرُ بِإِلله مِنَ بِإِمْرَاقَةِ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ: أُنشُدُكُمْ بِالله مِنَ سَمِعَ مَنَ النّبِيِّ فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِالله مِنَ هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقَلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ وَلَا تَسْمِعْتُ وَلَا تَسْمِعْنَ وَلاَ اللهَ تَسْمِعْنَ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٣٤٧ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ اللهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتَوْشِمَةً وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

[راجع: ۱۹۳۷]

٩٤٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَان، عَنْ
 مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے بھی منصور کی حدیث کی طرح ام یعقوب سے سناہے وہ عبداللہ بن مسعود بناٹی سے بیان کرتی تھیں۔
(۵۹۳۵) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عون بن ابی جمیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (ابو جمیفہ بناٹی کو دیکھا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے خون کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے اور دینے والے اور دینے والے اور دینے والے اور کدوانے والی (پر لعنت بھیجی)

لباس كا بيان

#### باب گدوانے والی عورت کی برائی کابیان

(۱۹۹۳ ) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو جریرہ دخاتھ کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے ابو جریرہ دخاتھ نے بیان کیا کہ عمر بخاتھ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی۔ عمر بخاتھ کھڑے ہو گئے (اور اس وقت موجود صحابہ سے) کہا میں تنہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی نے پچھ نبی کریم ماٹھ بیا سے گودنے کے متعلق سنا ہے۔ ابو جریرہ بخاتھ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا امیرالمومنین! میں نے سنا ہے۔ عمر بخاتھ نے بوچھا کیا سنا ہے؟ ابو جریرہ بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ بیا سے سنا ہے کہ ابو جریرہ بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ بیا سے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرواور نہ گدواؤ۔

(ک994) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بچیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے بیلی بن سعید نے اور ان بیان کیا انہیں عبیداللہ نے خبردی کہ جھے کو خبردی نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ش اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتہ اللہ اللہ والی اور گدوانے والی اور گدوانے والی رلعنت بھیجی ہے۔

 رہ اللہ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر ' بال اکھاڑنے والیوں پر ' بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں ' اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ میں بھی موجود ہے۔ ماتھ کیا نے لعنت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔

ا لله رَضِيَ الله عَنْهُ لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ
الله. مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ
الله. مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ
اللهِ الله الله [راجع: ٤٨٤٦]

سند میں ندکور علقمہ بن و قاص کیٹی ہیں جو آنخضرت ساتھیا کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے' عبدالملک بن مروان کے عہد میں وفات پائی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

کتاب الله میں فدکور ہونے سے وہ آیت مراد ہے جس میں ہے ﴿ وما اناکم الرسول فعندوہ وما نھاکم عنه فانتھوا ﴾ لینی جو رسول کریم سائی اجم ہوایت تم کو دیں اسے قبول کزلو اور جن کاموں سے آپ منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ اس میں جملہ اوامراور نوائی داخل ہیں حدیث میں فدکورہ نوائی بھی اس آیت کے ذیل میں ہیں۔

#### ٨٨– باب التَّصَاوير

٩٤٥ - حدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طَلْحَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَلاَ تَصَاوِيرُ). وقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّتَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهِ [راجع: ٣٢٢٥]

# باب تصویریں بنانے کے بیان میں سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ' کہا ہم ۔

(۵۹۲۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا ان سے دہرات نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبرت عتب نے ان سے حضرت ابن عباس بھی اللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی اللہ نے فرایا رحمت کے فرشت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا مور تیں ہوں۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شماب بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شماب نے کما کہ مجھے کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خبردی۔ انہول نے ابن عباس بھی اللہ بن عبداللہ بن عبد نے خبردی۔ انہول نے ابن عباس بھی اللہ بن عبد نے نہی کریم ما ٹائی ہے سے کہ میں نے ابوطلح رہی ہے۔

ا بعضوں نے کما فرشتوں سے حضرت جرئیل و حضرت میکائیل النظام مراد ہیں گراس صورت میں یہ امر فاص ہوگا آنضرت النظامی کی دفات پر وی انزناموقوف ہو گیا اور ان فرشتوں کا آنا بھی۔ وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو ہر آدی پر معین ہیں یا جو فرشتے مامور بکار تھم اللی سے بیسیج جاتے ہیں۔ مورت سے مراد جاندار کی مورت ہے۔ ایک نیچری صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جب کا رکھنے سے فرشتے پاس نہیں آتے تو ہم ایک کتا بھشہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آجی نہ سکے۔ میں نے ان کو جواب دیا اگر تم الیا ہی کرو گے تو تماری جان نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گاجو کوں کی جان نکالنا

ب اس يروه لاجواب مو كئ ليث بن سعد كى روايت كو ابو تعيم في متخرج مين وصل كياب-

#### ٨٩ باب عَذَابِ الْمُصورِّدِينَ يَوْمَ باب مورتيس بناف والول يرقيامت كون سب زياده عزاب مو گا

( ۵۹۵ ) ہم سے حمیدی عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے ملم بن صبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدع کے ساتھ بیار بن نمیرے گرمیں تھ۔ مسروق نے ان کے گھرکے سائبان میں تصویریں دیکھیں تو کما کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ سے ساہے ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھیا سے سنا انتخضرت ماٹھیا نے فرمایا اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے

(۵۹۵۱) ہم سے اہراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور انسیں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عثمانے خردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیاجائے گا اور ان سے کماجائے گاکہ جس کوتم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی

تربیر مراد وہ مورتیں ہیں جو پوجنے کے لیے بنائی جائیں ایس مورتیں بنانے والے تو کافر ہیں وہ ایشہ دوزخ میں رہیں گے اگر سیسے اس کو سخت عذاب ہو گا ہے جان اشیاء کی تصویر بناتا کہیرہ مناہ ہے' اس کو سخت عذاب ہو گا ہے جان اشیاء کی تصویر بناتا حرام نہیں ہے مگر جاندار کا فوٹو تھینچنا بھی ناجاز ہے۔

باب تصویروں کو تو ڑنے کے بیان میں

(290۲) م سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا ان سے بشام دستوائی نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کثیرنے' ان سے عمران بن حطان نے اور ان سے حضرت عائشہ وی فیانے بیان کیا کہ رسول الله مان پیم کوایئے گھرمیں جب بھی کوئی چیزالیی ملتی جس پر صلیب کی مورت بنی ہو (جیسے نصاریٰ رکھتے ہیں) تواس کو تو ڑ ڈالتے۔

# القيامة

• ٥٩٥ - حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانْ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوق فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرِ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ نَماثيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ يَقُولُ: ((إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).

٥٩٥١ حدَّثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ ا لله، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ غَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله ((إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)). [طرفه في : ٥٥٥٧].

• ٩- باب نَقْض الصُّور

٩٥٢ ٥ حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْن حِطَّانَ، أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ الله لَمُ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْنًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ.

ساکہ دنیا میں شرک نہ کھیلے۔ صلیب پر تعزیہ کو بھی قیاس کرنا چاہئے۔ صلیب تو ایک پنجبر کے واقعہ کی تصویر ہے اور تعزیہ میں تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ اسلامی شرک نہ کھیلے۔ صلیب پر تعزیہ کو بھی قیاس کرنا چاہئے۔ صلیب تو ایک پنجبر کے واقعہ کی تصویر ہے اور تعزیہ میں تو یہ بات بھی نہیں ہے دہ صرف ایک مقبرہ کی مثل ہوتی ہے لیکن عوام اس کی پرستش کرتے ہیں' اس کے سامنے جھکتے ہیں' اس پر نذرونیاز چڑھاتے ہیں' اس طرح سدے علم وغیرہ ان سب کا تو ڑ کھینکنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ کے سواکس کی پوجا جائز نہیں ہے جن بزرگوں اور اولیاء کی قبور مثل مساجد بنا کر پرستش گاہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہی تھم ہے۔ آنخضرت مال ہوتیا نے علی بڑاتھ کو تھم فریا تھا۔ فرمایا تھا کہ جو بلند قبر دیکھیں اس کو برابر کر دیں۔ حضرت علی بڑاتھ نے ایک ذائے میں ابوئل سیاج اسدی کو بھی ہی تھم ویا تھا۔

٥٩٥٣ حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَلَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُلَمَ يَقُولُ: رَسُولَ الله صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (رَوْمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي، وَسُلَّمَ يَعُلُقُوا خَرَّةً))، ثُمَّ دَعَا فَلَيْخُلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً))، ثُمَّ دَعَا بَعُورٍ مِنْ مَاء فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَلْكُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَىءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ الْحِيَلَةِ.

(۵۹۵۳) ہم ہے موئی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے کہا ہم سے عمارہ نے کہا ہم سے ابو ذرعہ نے کہا کہ میں ابو ہریرہ بڑا تھ کہ ساتھ مدینہ منورہ میں (مروان بن حکم کے گھر میں) گیا تو انہوں نے چصت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ماٹی ہے سنا ہے ' آنحضرت ماٹی ہے نے فرمایا کہ (اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے) اس شخص سے بردھ کر ظالم اور کون ہو گا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے کہی گھمنڈ ہے تو اسے میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے کہی گھمنڈ ہے تو اس چاہئے کہ ایک دانہ پیدا کرے ' ایک چیو نٹی پیدا کرے ۔ پھرانہوں نے پانی کا ایک طشت مگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے ۔ جب بغل دھونے کے باتھ تی میں دھوئے ۔ جب بغل دھونے کے دسول اللہ سٹی ہے ہے ساتے انہوں نے کہا میں بارے میں) تم نے رسول اللہ سٹی ہے کہ ساتے انہوں نے کہا میں نے جہاں تک دھویا ہے۔

[طرفه في : ٥٥٥٧].

حضرت ابو ہریرہ بڑا نے گویا اس حدیث ہے ہیہ استنباط کیا جس میں ہہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ ہے اضیں گے تو جہاں تک وضو میں اعضاء زیادہ دھوئے جائیں گے وہیں تک سفیدی پنچ گی یا اس آیت ہے استنباط کیا ﴿ یُحَلَّوْنَ فِیْهَا اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ (الکہف: ۳۱) یعنی جنت میں اہل جنت کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبدالرحمٰن بن صخرہے۔ غزوہ خیبر کے سال اسلام لائے 'خدمت نبوی میں ہروقت حاضر رہتے۔ مدینہ میں سنہ ۵۵ھ بعمر ۵۵ سال وفات یائی۔ ۵۲ ما دیث نبوی کے حافظ تھے۔

٩١- باب مَا وُطِيءَ بِابِ الرمورعين إِ

مِنَ التَّصَاوِيرِ

٢٥٩٥ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله قال:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمن

باب اگر مورتیں پاؤں کے تلے روندی جائیں توان کے رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے

(۵۹۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا ان دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بردھ کرعالم فاضل نیک کوئی آدی سیس

تھا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ( قاسم بن الی بکر) سے سنا'

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ ری بھاسے ساکہ رسول

كريم النيليا سفر (غزوہ تبوك) ہے تشريف لائے تو ميں نے اپنے گھر

کے سائبان پرایک بردہ لٹکادیا تھا'اس پر تصویریں تھیں جب آپ نے

دیکھاتو اسے تھینج کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب ہے

زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مرفقار موں کے جو اللہ کی مخلوق کی

طرح خود بھی بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رہی میں نے بیان کیا کہ پھر میں

نے پھاڑ کراس پردہ کی ایک یا دو توشک ہنالیں۔

بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ الله الله الله الله الله سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامِ لِي عَلَى سَهُوةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله الله الله هَتَكُهُ وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ). قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

[راجع: ٢٤٧٩]

آ کہ میر ایا ایک یا دو تکئے بنا لئے دو سری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت سیری اللہ میں عبداللہ مدی حضرت امام بخاری کے اللہ اس سے ظاہر ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ مدی حضرت امام بخاری کے استاد محترم حافظ صدیث ہیں۔ امام نسائی نے بچ کما کہ ان کی پیدائش ہی خدمت صدیث کے لیے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ سنہ ٢٣٢ه میں بعمر سنه ۲۳ سال انقال فرمایا به رحمه الله به

> 0900- حدَّثْناً مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ [راجع: ٢٤٧٩]

٥٩٥٦ - وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي اللَّهِ منْ إنَّاء وَاحِدِ.[راجع: ٢٥٠]

(۵۹۵۵) مے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاکشہ رفی وی ان کیا کہ رسول کریم ماٹھیا سفرے آئے اور میں نے پردہ اٹکا رکھا تھاجس میں تصوریں تھیں' آمخضرت سالیا نے مجھے اس کے اتار لینے کا تھم دیا تو میں نے اسے اتار لیا۔

(۵۹۵۷) اور میں اور نبی کریم مان کھیا ایک ہی برتن میں عسل جنابت کیا کرتے <u>تھے۔</u>

الله ياك نے ميال بوى كے متعلق فرمايا ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ أَكُمْ وَاتَّهُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٨٧) وه تمهارا لباس مين اورتم ان كے لباس ہو جب عورت مرد کے اختلاط کی کیفیت سے ہے تو میاں ہوی کے ایک برتن سے مل کر عسل کر لینا کون می تعجب کی بات ہے۔

باب اس مخض کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش پر جب اس پر تصوریس بنی ہوئی ہوں بیٹھنا مکروہ رکھاہے

تہ ہے ۔ لنٹ ہے ۔ لنٹ کی حدیث میں جب حضرت عائشہ ہی ہی اور ممکن ہے کہ اگلی حدیث میں جب حضرت عائشہ ہی ہی اے اے پھاڑ کر 

٥٩٥٧ حدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، ( ۵۹۵۷) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے جو رید نے

٩ ٧ – باب مِنْ كَرة الْقُعُودَ عَلَى

حَدُّتُنَا جُونِرِيَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الشَّرَتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الشَّرَتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُ فَلَى الله مِمَّا فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى الله مِمَّا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: ((مَا هَذِهِ النَّمْرُقَةُ؟)) قُلْتُ: لِيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ لِيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ لَيَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلاَكِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصَّورُ)).

[راجع: ۲۱۰۵]

٨٩٥٥ - حدثنا قَتَيْبَةُ، حَدُّقَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي مَنْ زَيْدِ بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ الله خَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فِيهِ صُورَةً، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة وَوْجِ النّبِي مَنْمُونَة وَسِلْمَ الله يُخْبِرُنَا زَيْدً عَنْ الله عَنْهُ أَلهُ عُنْدُ الله : عَنْ الصُورِ يَوْمَ الأُولِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : عَنْ اللّهِي مَنْهُ عَنْهُ الله وَقَالَ الله الله وَقَالَ عَبْدُ الله : الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ عَبْدُ الله : الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله الله وَقَالَ الله عَنْهُ وَسَلّمَ الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَقَالَ عَبْدُ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَقَالَ عَمْرُو الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَوْلِ اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَ

[راجع: ٢٢٢٥]

بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے قاسم بن محمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رقی و کے انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں محصر۔ رسول اللہ طی کیا (اسے دکیھ کر) دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اند رسیں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ طی کیا میں نے جو فلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی ما گئی ہوں۔ آخضرت ما کی کیا کہ یہ گدا کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے مائی ہوں کیا کہ آپ کے بیشے اور اس پر نمیک لگانے کے لیے ہے۔ آخضرت ما کی کیا کہ آپ فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کما جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کرکے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔

(۵۹۵۸) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے بکیرین عبداللہ نے 'ان سے بسرین سعید نے اور ان سے زید بن خالد بڑاللہ نے اور ان سے رسول الله سال اے صحالی ابوطلحہ بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹھایا نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصوریں ہوں۔ بسرنے بیان کیا کہ (اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد) پھرزید بناتخہ بیار بڑے تو ہم ان کی مزاج برس کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازہ پر ایک یردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المؤمنین میموند ری افعا کے ربیب عبیداللہ بن اسود سے کماکیا زید بن خالد بناتھ نے ہمیں اس سے پیلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق صدیث سنائی تھی۔ عبیداللہ نے کماکہ کیاتم نے سنانمیں تھا' حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کما تھا کہ جو مورت کیڑے میں ہو وہ جائز ہے (بشرطیکہ غیرذی روح کی ہو) اور عبداللہ بن وہب نے کما' اسیں عمرو نے خبردی وہ ابن حارث بين ان سے بيرن بيان كيا ان سے بسرنے بيان كيا ان سے زید نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوطلحہ والله نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم الن اللہ نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔۔

ا عبداللہ بن وہب کی روایت باب بدا الخلق میں موصولاً گزر چکی ہے۔ نووی نے کما احادیث میں جمع کرنا ضروری ہے اس کیے اس مدیث میں جس میں الا دقعافی نوب ہے یہ معنی کریں مے کہ کیڑے کی وہ نقشی تصویریں جائز ہیں جو غیرذی روح کی ہوں جیسے درخت وغیرہ بلکہ غیرذی روح کی تصویر تو مطلقا جائز ہے خواہ کپڑے یا کاغذ میں منقوش ہو یا مجسم ہو پھرخاص نعش کا اشٹناء اس کا کوئی معنی نہ ہو گا۔ ابن عربی نے کہا مجسم تصویر ذی روح کی تو بالانفاق حرام ہے اور نعثی تصویر اور تکسی فوٹو کی تصاویر میں جار قول ہیں ایک یہ کہ مطلقا جائز ہے دو سرے یہ کہ مطلقا منع ہے اور ذی روح تصویروں کے لیے وہ جس طرح بھی تیار کی جائیں کی قول رائے ہے۔ تیسرا قول میر کہ اگر مردن تک کی ہویا اتنے بدن کی جس سے وہ ذی روح بی نہیں سکتاتو جائز ہے ورند نہیں۔ چوتے سد کہ اگر فرش یا تلیہ پر ہوجس میں اس کی اہانت ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر معلق ہو (جیسے کہ آج کل فوٹو بطور برکت وحسن لاکائے جاتے ہیں) تو یہ ہر کر جائز سیں ہے لیکن لڑکیال جو گڑیا بنا کر کھیلتی ہیں وہ بالاتفاق درست ہیں۔ (وحیدی)

# ٩٣ – باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي

#### التصاوير

٥٩٥٩ حدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((أُمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي)). [راجع: ٣٧٤]

### ٩٤ - باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

و ٥٩٦- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْرِيلُ ۖ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَخَرَجَ النَّبِسِيُّ ﴾ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ: ((إنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كُلْبٌ)).

[راجع: ٣٢٢٧]

#### باب جهال تصوير موومال نمازيرهني ممروه نب

(۵۹۵۹) ہم سے عمران بن میسرونے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے معرت انس والله في يان كياكه حضرت عائشه وي في إلى ايك برده تعا-اسے انہوں نے گھرے ایک کنارے پر لٹکا دیا تھا تو نی کریم مائلا نے فرمایا کہ بیریروہ نکال ڈال'اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ اور دل اجات ہو تاہے۔

# باب فرشت اس گھرمیں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں

( ۱۹۹۰) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے 'کہا کہ مجھ سے عمر بن محد نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد (ابن عمر رہی من ) نے بیان کیا کہ ایک وقت پر جرئیل ملائدًانے نبی کریم الٹائیا کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں در ہوئی۔ اس وقت بر نہیں آئے تو آخضرت ما کھیا سخت بریثان ہوئے پھر آپ باہر نکلے تو جرئیل سلائلا سے ملاقات ہوئی۔ آخضرت الله ان سے شکایت کی تو انہوں نے کماکہ ہم (فرشتے) کی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت پا کتا ہو۔

آ و سری روایت میں یوں ہے جب وقت گزر گیا اور حضرت جرئیل ملائل نہ آئے تو آخضرت ملتی ہے فرمایا اللہ کا وعدہ خلاف سیری کی سیری کی اللہ کا وعدہ خلاف سیری ہو سکتا نہ اس کے فرمایا اے عائشہ! میں بالک سے کا بالرہ اوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! میں بالکب آیا انہوں نے کما کہ مجھ کو اللہ کی قتم خبر نہیں آخر اے وہاں ہے نکالا۔

٩٥ - باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

٩٦ - باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

٩٦٢ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ

حَدَّثَنِهِ ۚ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَوْن بْن

أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا

حجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَن

### باب جس گھرمیں مورتیں ہوں وہاں نہ جانا

اب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ جاندار چیزوں کی مورتوں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بظاہر ہے اس حدیث المین علی میں مطابقت ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ بڑی تھا نے گھر میں ایک پردہ لاکایا تھا اس میں مورتیں تھیں آنخضرت طابع ادھر نماز پڑھ رہے تھے اور تطبق یوں ہو کتی ہے کہ شاید پردہ پر بے جان چیزوں کی مورتیں ہوں اور باب کی حدیث کا تعلق جاندار کی مورتوں ہے۔

باب مورت بنانے دالے پر لعنت ہونا

(291۲) ہم سے محمر بن مثنیٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے غندر نے بیان کیا کہ ہم سے مخدر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جمیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ) نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگا تا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم سٹی لیم نے خون نکالنے کی

الدُّم وَقَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغْيُّ وَلَعَنَ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرُ. [راجع: ٢٠٨٦]

٩٧ - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلُفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِح

٩٦٣ - حدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدَّثُ قَتَادَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيُّ ﴿ حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﴿ يَقُولُ: ﴿ مَنْ صَوْرً صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

٩٨ - باب الإرتِدَافِ عَلَى الدَّابَةِ

[راجع: ۲۲۲۵] ٥٩٦٤ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْن يَزيدَ، عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ أَمْسَامَةً بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله الله اكاف على حِمَار عَلَى إِكَافِ عَلَيْهِ

قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ.

٩٩ - باب النَّلاَثةِ عَلَى الدَّابَّةِ ٥٩٦٥ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

اجرت ' کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے سود کینے والے ' دینے والے ' گودنے والی اُکدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

باب جومورت بنائے گااس پر قیامت کے دن زور ڈالا جائے گاکہ اسے زندہ بھی کرے حالا نکہ وہ زندہ نہیں كرسكتاب

(۵۹۲۳) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے سعید بن ائی عروبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے نفر بن مالک سے سنا'وہ قمادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس می اللہ کے پاس تھالوگ ان سے مختلف مسائل بوچھ رہے تھے۔ جب تک ان سے خاص طور سے پوچھانہ جاتاوہ نی کریم ملی الم حوالہ نمیں دیتے تھے چرانہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد ملی ا سے سناہے آنخضرت النہ اللہ اللہ عندہ و شخص دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے حالا نکہ وہ اسے زندہ نہیں کرسکتا۔

# باب جانور پر کسی کواینے بیچھے بٹھالینا

(۵۹۲۴) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابو صفوان نے بیان کیا' ان سے یونس بن بزید اللی نے ' ان سے ابن شاب نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اسامہ بن زید جہ ا نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی آپ نے حضرت اسامہ رہاتھ کو اسى يراييخ ليجيج بثعاليا.

اس میں اشارہ ہے کہ جب آدمی اپی سواری پر بیٹھے تو گویا وہ سواری کا لباس بن جاتا ہے۔ اگر جانور طاقتور ہو تو دویا تین کیسینے تک ایک جانور پر سواری کر بچتے ہیں مگر کمزور پر نہیں۔

باب ایک جانور سواری پرتین آدمیوں کاسوار ہونا (۵۹۲۵) ہم سے مسدونے بیان کیا کماہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ اہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی ہے جات بیان کیا کہ جب نبی کریم ماڑھیا مکہ مکرمہ تشریف لائے (فتح مکہ کے موقع پر) تو بی عبدالمطلب کی اولاد نے (جو کہ میں تھی) آپ نے ازراہ محبت ایک نیچے بھالیا۔

بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَلِمَ النِّيِيُ اللهِ مَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَلِمَ النِّيِيُ اللهُ مَكَّةَ أَسَتَقْبَلَهُ أَعَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. [راجع: ١٧٩٨]

آ بیر میر اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے جس حدیث میں تین آدمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنا منع آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے یا میر سور میں اس کی سوری ہوری ہے کہ اس کی جب جانور طاقت والا ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر تین آدمیوں کا سوار ہونا درست ہے جن دو بچوں کو آپ نے سواری پر بٹھایا تھا وہ عباس بڑاتھ کے بیٹے فضل اور قتم تھے۔

٠٠٠ – باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَةِ

غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ.

٩٦٦ ٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
قَالَ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَّقَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ
فَقَالَ: فَكَرَ الأَشَرُّ الثَّلاَّقَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ
فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ الله فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ الله فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ الله فَقَالَ: فَالَ حَمَلَ قُدَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلُ الله خَمَلَ قُدَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلُ الله عَلَيْهِ وَالْفَضْلُ الله عَلَيْهِ وَالْفَضْلُ الله عَلَيْهِ وَالْفَضْلُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ خَيْرٌ؟ [راجع: ١٧٩٨]

باب جانور کے مالک کادو سرے کو سواری پر اپنے آگے بھانا جائز ہے بعض نے کہاہے کہ جانور کے مالک کو جانور پر آگے بیضنے کا زیادہ حق ہے۔ البتہ اگر وہ کسی دو سرے کو (آگے بیضنے کی) اجازت دے تو جائز ہے۔

(2914) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے کہ کما ہم سے ابوب سختیانی نے کہ عکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس میں ان کما کہ رسول اللہ ساڑی (مکہ حرمہ) تشریف لائے تو آپ فتم بن عباس کواپی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بھائے ہوئے تھے۔ یا فتم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے ( مُن شین ) ب تم ان میں سے کے برا کہو گے اور کے اچھا۔

تعظیمی ایر کمناکہ آگے والا براہے یا چھ والا یا چھے والا یہ سب غلط ہے۔ ایک سواری پر تین آدمیوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی ممانعت میں میں میں میں المیں ہوتے ہے۔ اب یہ طلات پر موقوف ہے کہ کس جانور پر کتنے آدمی بیٹھ کتے ہیں۔ اگر کوئی جانور ایک محض کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کا بیٹھنا بھی اس پر منع ہے۔

# باب ایک مرد دو سرے مرد کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتاہے

( ۵۹۷۷) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا 'کہا ہم سے حضرت انس بن فیادہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے حضرت انس بن مالک بواٹھ نے بیان کیا 'ان سے حضرت معاذبن جبل بواٹھ نے بیان کیا

۱ • ۱ – باب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُل

٩٦٧ ٥ - حدَّنَا هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

کہ میں نبی کریم ماٹائیام کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور

میرے اور آنحضرت لٹھائیا کے درمیان کبادہ کی بچیلی لکڑی کے سواادر

کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اس حالت میں آنحضرت ساتھیا نے فرمایا

يامعاذ! مين بولا يارسول الله ملي يم حاضر مون آپ كي اطاعت اور

فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چکتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا یامعاذ! میں بولا' یارسول الله! حاضر مول آپ کی

اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اس کے بعد

فرمایا یامعاز! میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ! آپ کی

اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آنخضرت مین کیا نے فرمایا

متہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیاحق ہیں؟ میں نے عرض

کیااللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم ملڑائیا نے

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاًّ لَبَيْكَ رَسُولَ ا لله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ا لله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ جَبَل)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ِ فَقَالَ: <sub>((</sub>هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوهُ ؟)) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ

آخِرَةُ الرُّحْلِ فَقَالَ ((يَا مُعَاذُ))، قُلْتُ ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ رَسُولَ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ: ا للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ بْنُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندے خاص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں پھر آپ تھوڑی در چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا معاذ! میں نے عرض کیاحاضر مول يارسول الله! آپ كى اطاعت كے ليے تيار موں۔ آخضرت اللهيام نے فرمایا ممس معلوم ہے بندول کااللہ پر کیا حق ہے۔ جب کہ وہ ب کام کرلیں۔ میں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ يُعَدُّبَهُمْ)). فرمایا کہ چربندوں کااللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب ند کرے۔ [راجع: ٢٥٨٢] الله على الله على الله على الله على الله في الله على اله على الله سیر استان میں اور اس میں ہیشہ ہیشہ جلتے رہیں۔ اس لیے مشرکین پر جنت قطعاً حرام کر دی گئی ہے کتنے نام نماد مسلمان بھی افعال شرکیہ میں گرفتار ہیں وہ بھی اس قانون کے تحت ہوں گے۔

### باب جانور پر عورت کامرد کے پیچھے بیٹھنا جائزہ

(۵۹۲۸) ہم سے حسن بن محد بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے کیل بن عباد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انسیں کی بن ابی اسحاق نے خبردی کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک بھٹھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ النہ اللہ کے ساتھ نیبرے واپس

٢ . ١ - باب إرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُل

٩٩٨ - حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن صَبَّاحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ۚ شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ

رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله الله مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاء رَسُول النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ، فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله المؤخل الرُّخلُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ: ((آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ)). [راجع: ٣٧١]

١٠٣ - باب الإسْتِلْقَاء، وَوَضْع الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

٩٦٩ ٥- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيم، عَنْ عَمُّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُحْرَى.

آرے تھے اور میں حفرت ابو طلحہ بھاٹھ کی سواری پر آپ کے چیچے بیٹھاہوا تھااور وہ چل رہے تھے۔ آنخضرت ملٹالیا کی بعض بیوی حضرت صفیہ وی میں آخضرت ملی کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک او نٹنی نے ٹھوکر کھائی میں نے کہا عورت کی خبر کیری کرو پھر میں اتر یرا۔ حضور اکرم ملٹھایم نے فرمایا بیہ تمہاری مال ہیں پھر میں نے کجاوہ مضبوط باندهااور آنخضرت ملزايم سوار ہو گئے پھرجب مدینه منورہ کے قریب ہوئے یا (راوی نے بیان کیا کہ) مدینہ منورہ دیکھا تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں' اسی کو پوجنے والے ہیں'اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ باب حیت لیك كرایك پاؤل كادو سرے پاؤل پر ركھنا بعضول نے اسے مکروہ سمجھاہے امام بخاری نے بیر باب لا کران کارد کیاہے اور مخالفت کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 'وہ منسوخ ہے۔ (۵۹۲۹) ہم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كما ہم سے ابراہيم بن سعد نے بیان کیا کما ہم سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے عباد بن متیم ن ان سے ان کے چھا (عبداللہ بن زید انصاری رہاللہ) نے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ کیا کہ معجد میں (حیت) لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک یاؤں کو دو سرے یاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔



اب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَقُولِ الله بِالِهِ الله بِالِهِ وَالله بِاللهِ وَوَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ نَـ (سورة حَسَنَا ) [العنكبوت: ٨]

باب احسان اور رشتہ ناطہ پروری کی فضیلت اور اللہ پاک نے (سورہ کقمان اور احقاف وغیرہ میں) فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے دالدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے

قرآن مجید کی ایسی بہت می آیات ہیں جن میں عباوت اللی کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا تھم فرمایا گیا سیسی کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد بندول میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے جنت کو والدین کے قدمول کے تلے بتایا گیا ہے اور والدین کو ستانا' ان کی نافرمانی کرنا' ان کی خدمت سے جی چرانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم ساتھیا نے اپنے وصیت نامے میں جو آپ نے حضرت معاذین جبل بڑا ٹھ کو فرمایا تھا اور خاص طور پر تھم دیا تھا کہ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک اور مال باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تم کو تمارے اہل و عیال سے یا تمہارے مال سے تم کو جدا کر دیں۔

شُعْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ شُعْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النَّبِيُّ فَقَلَ: أَيُّ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النَّبِيُّ فَقَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله عزُ وَجَلُ؟ قَالَ: الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله عزُ وَجَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قَالَ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((رأَتُمُ بِرُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((رأَتْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حُدَّثَنِي ((الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَو اسْتَوَذُتُهُ لَزَادَنِي.[راجع: ٢٧٥]

( ۱۹۵۰) ہم سے ابو الولید ہشام نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے انہوں نے کہا کہ جمعے ولید بن عیرار نے خردی کہا کہ میں نے ابو عمود شہبانی سے سنا کہا کہ ہمیں اس گھروالے نے خردی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود بڑائی کے گھر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طفی ہے بوچھا اللہ تعالیٰ کے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طفی ہے بوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ساعمل سب سے زیادہ پند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ بوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ، بوچھا کھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جماد کرنا۔ عبداللہ بڑائی نے بیان کیا کہ آنحضرت سائی اللہ نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اس طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب متعلق بیان کیا اور اگر میں اس طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے۔

# باب رشتہ والوں میں ایجھے سلوک کاسب ہے زیادہ حق دار کون ہے؟

(اک94) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا 'کما ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے عمارہ بن قعقاع بن شرمہ نے 'ان سے ابو ذرعہ نے اور الن سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم ماٹھ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا کہ تمماری مال ہے۔ انہوں ہے۔ بوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمماری مال ہے۔ انہوں

# ٧ باب مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبةِ؟

٩٧١ ٥- حدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِينٌ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ الله الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ مَحَابَتِي؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمُّك)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَبُوكَ)). وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ. . مِثْلَهُ.

نے پھر پوچھااس کے بعد کون؟ آنخضرت ماٹھیلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے یوچھااس کے بعد کون ہے؟ آنحضرت النہ کیا نے فرمایا پھر تمهارا باب ہے۔ ابن شبرمہ اور یجیٰ بن ابوب نے بیان کیا کما ہم سے ابوزرعہ نے اس کے مطابق بیان کیا۔

معلوم ہوا کہ مال کا درجہ باب سے تین حصہ زیادہ ہے کیونکہ صنف نازک ہے' اے اینے جوان بیٹے کا بڑا سمارہ ہے النداوہ بہت ہی براحق رکھتی ہے۔

# باب والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جماد کے لیے نہ جانا

(۵۹۷۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا'ان سے سفیان اور شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے حبیب نے بیان کیا (دوسری سند) امام بخاری نے کہااور ہم سے محدین کثیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی' انہیں حبیب نے' انہیں ابو عباس نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحالی نے نبی کریم ملی اللہ سے بوچھاکیا میں بھی جماد میں شریک ہو جاؤں۔ آخضرت سلھانیا نے دریافت فرمایا تمهارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ آنخضرت اللہ لیے نے فرمایا کہ پھرانہیں میں جہاد کرو۔

قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ((فَفيهمَا فَجَاهِدْ)). آئے ایکی انہیں کی خدمت میں کوشش کرتے رہوتم کو اس سے جماد کا تواب ملے گا۔ مراد وہی جماد ہے جو فرض کفایہ ہے کیونکہ

میسیت کی از مرے کو سرے لوگوں کے اوا کرنے ہے اوا ہو جائے گا گراس کے مال باپ کی خدمت اس کے سوا کون کرے گا۔ اگر جهاد فرض عین ہو جائے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

# باب کوئی شخص این مال باپ کو گالی گلوچ نہ دے

یعنی گالی نہ دلوائے کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے جواب میں اپنے ماں باپ کو گالی ہے۔

(۵۹۷۳) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا 'کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھائیے نے فرمایا یقیناسپ سے بڑے گناہوں میں سے بیر ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یارسول الله (التهديم)! كوئي شخص اين مي والدين يركيب لعنت بيمج كا؟ آخضرت

بإذْن الأَبُوَيْن ٧٧٢ - حدَّثناً مُسلدَّد، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاً : حَدَّثَنَا حَبيبٌ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا

٣- باب لاَ يُجَاهِدُ إلاَّ

سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ: أَجَاهِدُ؟ قَالَ: ((أَلَكَ أَبُوانِ؟))

[راجع: ٣٠٠٤]

٤ - باب لا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالْدَيْهِ

٥٩٧٣ - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمِيْد بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله ((إنَّ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)). قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ ملتّی کیم نے فرمایا کہ وہ متحض دو سرے کے باپ کو برابھلا کیے گا تو دو سرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کیے گا۔ الرُّجُلُ وَالدَّيْهِ؟ قَالَ: ((يَسُتُ الرُّجُلُ أَبَا الرَّجُل، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ)). ائی لیے کما گیاہے

ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کھے ویسی سنے ید نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے باب جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے

(۵۹۷۳) مم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی انہیں رہے تھے کہ بارش نے انہیں آلیا اور انہوں نے مڑ کر بیاڑ کی غارمیں یناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر بیاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کامنہ ہند ہو گیا۔ اب بعض نے بعض سے کما کہ تم نے جو نیک کام کئے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعہ دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کمااے اللہ! میرے والدین تھے اور بہت بو ڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچے بھی تھے۔ میں ان کے لیے بمریاں چرا تا تھا اور واپس آگر دودھ نکالتا توسب سے سلے اینے والدین کو بلا تا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ ایک دن چارے کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا چنانچہ میں رات گئے واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھرمیں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرمانے کھڑا ہو گیامیں بیہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ نے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اس کشکش میں صبح ہو گئی۔ پس اے اللہ! اگر تیرے علم میں بھی بیہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے (دعا قبول کی اور) ان کے

٥- باب إجَابَةِ دُعَاء مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

٥٩٧٤ - حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَار فِي الْجَبَل فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمْ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لله صَالِحَةً فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلُّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَان شَيْخَانَ كَبيرَانَ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بدَأْتُ بوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدي وَإِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجنتُ بِالْحِلاَبِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهما أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبَدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَوَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ الله لَهُمْ فُوْجَةً حَتَّى يَوَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمُّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِانَةٍ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَلَقَيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله اتَّقِ الله وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَق أَرُزٌّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَهْزُأُ بِي فَقُلْتُ: إنِّي لاَ أَهْزَأُ بكَ، فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ الله عَنْهُمْ)).

[راجع: ٢٢١٥]

لیے اتنی کشادگی پیدا کردی کہ وہ آسان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے مخص نے کما اے اللہ! میری ایک چھازاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کر تا تھا' وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اسے مانگاتو اس نے انکار کیااور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دول۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور سو دینار جمع کرلایا پھراس کے پاس انہیں لے کر گیا پھرجب میں اس کے دونوں یاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈراور مہر کومت تو ڑ۔ میں بہ سن کر کھڑا ہو گیا(اور زناسے باز رما) پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بد کام تیری رضاو خوشنودی عاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی (چمان کوہٹا کر) پیدا کر دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی می اور کشادگی ہو گئی۔ تیسرے شخص نے کہا اے اللہ! میں نے ایک مزدور ایک فرق جاول کی مزدوری پر رکھا تھا اس نے اپناکام پورا کرکے کماکہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیااور اس کے ساتھ بے توجبی کی۔ میں اس کے اس بیچے ہوئے دھان کو ہوتا رہا اور اس طرح میں نے اس ہے ایک گائے اور اس کا چرواہا کرلیا (پھر جب وہ آیاتو) میں نے اس سے کہا کہ بیہ گائے اور چرواہالے جاؤ۔ اس نے کمااللہ سے ڈرواور میرے ساتھ نداق نہ کرو۔ میں نے کما کہ میں تمارے ساتھ نداق نہیں کرتا۔ اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیہ کام تیری رضاو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھاتو (چمان کی وجہ سے غارسے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بوری طرح کشادگی کردی جس سے وہ بابرآگئے۔

آئیہ اس صدیث سے نیک کاموں کو بوقت دعا بطور وسلہ پیش کرنا جائز ثابت ہوا۔ آیت ﴿ وَابْتَغُوۤا اِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ ﴾ (المائدة: ٣٥) کا میٹیٹی کے اس صدیث سے نیک لوگوں کا وسلہ بیہ ہے کہ وہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے 'مردوں کا وسلہ بالکل بے ثبوت چیز ہے جس سے پر ہیز کرنا فرض ہے۔

٣- باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ مَرْهَا مَرْهَا مَرْهَا مَرْهَا مَرْهَا مَرْهَا مَرْهَا مَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ وَرَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، ((إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقِالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

باب والدین کی نافرمانی بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ہے (۵۹۷۵) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا' کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے منصور نے ' ان سے مسیب نے' ان سے وراد نے اور ان سے حضرت مغیرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساتی ہے نے فرمایا اللہ نے تم پر مال کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور (والدین کے حقوق) نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے' لڑکوں کو زندہ دفن کرنا ربھی حرام قرار دیا ہے) اور قبل و قال (نضول باتیں) کرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپند کیا ہے۔

(۱۹۷۹) جھ سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا' کہا ہم سے خالدواسطی نے بیان کیا' ان سے جربری نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بحرم نے اور ان سے ان کے والد بڑا تی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے نے فرمایا 'کیا ہیں مہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتاہے یارسول اللہ! آنحضرت ماٹی ہے نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آنحضرت ماٹی ہے اس وقت میک لگائے ہوئے تے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ شیک لگائے ہوئے تے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آخضرت ماٹی ہے خاموش نمیں ہوں دہراتے رہے اور ہیں نے سوچا کہ آخضرت ماٹی ہے خاموش نمیں ہوں

(2944) مجھ سے محر بن ولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محر بن ولید نے بیان کیا' انہوں بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کبار کا ذکر کیایا (انہوں نے کہا کہ کہا کہ ) آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کبار کے متعلق پوچھاگیا تو آخضرت ساتھ شرک کرنا'کی کی (ناحق) آخضرت ساتھ شرک کرنا'کی کی (ناحق)

جان لینا' والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیامیں تمہیں سب ہے بڑا گناہ

نہ بتادوں؟ فرمایا کہ جھوٹی مات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت (سب سے بڑا

الناه ہے) شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب ممان یہ ہے کہ آنخضرت

ملٹونیے نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔

### ٧- باب صِلَةِ للْوَالِدِ الْمُشْركِ

٨٧٨ - حدَّثنا الْحُمَيْديُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فيهَا: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ

يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾.

[راجع: ۲۹۲۰]

((أَلاَ أُنَبِّكُمْ بأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالَ: ((قَوْلُ الزُّور - أَوْ قَالَ - شَهَادَةُ الزُّور))، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنَّى أَنَّهُ قَالَ: ((شَهَادَةُ الزُّور)).

### باب والد کافریا مشرک ہو تب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا

(۵۹۷۸) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کما مجھ کو میرے والد نے خبردی انہیں اساء بنت الی بکر بھی نے خبردی کہ میری والدہ نبی کریم ملڑایا کے زمانہ میں میرے پاس آئیں وہ اسلام ے مکر تھیں۔ میں نے آنخضرت ساٹھیا سے بوچھاکیا میں اس کے ساتھ صلد رحی کر سکتی ہوں؟ آنخضرت سٹھیلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس ك بعد الله تعالى نے يہ آيت نازل كى لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلو کم فی الدین لین الله پاک تم کو ان لوگول کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا شیں کرتے۔

ا اور باہمی تعلقات کو جو رتی ہے اور باہمی آیت کریمہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو جو رتی ہے اور باہمی کلیسے ہے ۔ ساف ارشاد ہاری ہے۔ مسلمانوں کی جنگ جارحانہ نہیں بلکہ صرف مدافعانہ ہوتی ہے۔ صاف ارشاد باری ہے۔ ﴿ وَانْ جَنَحُنْ الِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (الانفال: ٦١) اگر تهمارے مخالفین تم ہے بجائے جنگ کے صلح کے خواہاں ہوں تو تم بھی فوراً صلّح کے لیے حمک عاؤ کیونکہ اللہ کے بال جنگ بسرحال نابیند ہے۔

## باب اگر خاوند والی مسلمان عورت اپنی کافر مال کے ساتھ نیک سلوک کرے

(0949) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اساء رئی فیا نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں وہ نبی کریم ملٹائیا کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں این والد کے ساتھ (مدینہ منورہ) آئیں۔ میں نے آنخضرت ساتھ ا  ٨- باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زوج

٩٧٩ ٥- وَقَالَ اللَّيْثُ : حدَّثني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتُ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْش، وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيُّ اللَّهُ مَعَ أَبِيهَا

فاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ قَالَ : ((نَعَمْ صِلّي أُمَّكِ)). [راجع: ٢٦٢٠]

• ٩٨٥ - حدَّثَنا يَحْيَى، حَدَثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقِيل، عَنِ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ عُقَيْل، عَنِ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدِ الله بْن عَبْسِ أَخْبِرهُ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ الله أَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْسِ أَخْبِرهُ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنْ قَبْدِ الله بْن عَبْسِ أَخْبِرهُ أَنْ أَنَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ قَبْدِ الله فَيَانَ يَقْفَلُ : فَمَا يَأْمُونُ كُمْ يَعْنِي النّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : يَأْمُونُنَا بِالصَّلاَة، وَالصَّلاَة، وَالصَّدة قَبْروالحَعَ ٢٠

٩- باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حُلَّةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ، مَنْ لاَ خَلاَقَ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ، مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)) فَأْتِي النَّبِيُ عَقَلَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ لَهُ)) فَأْتِي النَّبِي الْمَهُا وَقَدْ لَكُنَ عَمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَمْ قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَعْطِكَهَا لِقَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ أَعْلَى الْمُ الْمَعْلَى اللهَ اللهَ عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ الْمُعْلَى اللهِ الْمَكْةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

[راجع: ٨٨٦]

ان کے متعلق بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں (کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر علق ہوں؟) آنخضرت ملتی ہیا نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

( ۱۹۸۰) ہم سے یکی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبردی اور انہیں حضرت ابوسفیان بڑا تھے نے خبردی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم طرا تی ہمیں نماز' صدقہ 'پاک دامنی اور صلہ رحمی کا تھم فرماتے ہیں۔ باب کافرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا باب کافرو مشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا

الموسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالغزیز بین مسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالغزیز بین مسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالللہ بن عمر بی اللہ بن سے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے بین کریں۔ آخضرت ملی ہی ہن سکتا ہے جس بہنا کریں۔ آخضرت ملی ہی خورایا کہ اسے تو وہی بہن سکتا ہے جس کا آخرت میں) کوئی حصد نہ ہو۔ اس کے بعد آخضرت ملی ہی سکتا ہے جس کی عمر بی ہی عمر بی ہی سکتا ہے بین سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملی ہی سکتا ہے بین سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملی ہی سکتا ہے بین سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملی ہی سکتا ہے بین سکتا ہوں جبکہ آخضرت ملی ہی کہ میں نے اسے تہیں بیننے کے لیے نہیں ہوں جبکہ آخضرت ملی ہی کہ میں نے اسے تہیں بیننے کے لیے نہیں دو سرے کو پہنا دو چنا نچہ دیا جو مکہ مکرمہ میں شے اور دیا کہ میں لائے تھے۔ عمر بی ہی دو مکہ مکرمہ میں شے اور اسلام نہیں لائے تھے۔

تہ ہیں مسلم مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کی وہ علمہ بھیج دیا۔ اس سے باب کا مطلب نکاتا ہے کہ مشرک بھائی کے ساتھ بھی صلہ مسلم کی مسلم کی مسلم کے مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے وہ جانوروں تک کے مساتھ بھی نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔

#### باب ناطه والول سے صله رحمی کی فضیلت

(۵۹۸۳) (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بیان کیا' ان سے بہز بن اسد بھری نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابن عثان بن عبدالله بن موجب اور ان کے والد عثان بن عبدالله نے بیان کیا کہ انہوں نے موئ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابوابوب افساری بڑاٹھ سے کہ ایک صاحب نے کما یارسول اللہ! کوئی ایبا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کما کہ اسے کیا ہوگیا ہے' اس کو ضرورت جنور اکرم سائے لیے فرمایا کہ کیوں ہو کیا گیا ہے ابی اس کو ضرورت ہے بچارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ورکو شریک نہ کر' نماز قائم کے بوت میں لے رہو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر' نماز قائم کر' زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رخمی کرتے رہو۔ (بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔) چل اب کیل چھوڑ دے۔ راوی نے کما شایداس وقت آنحضرت سائے ہی اور اس کے۔

١٠ باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ
 ١٠ عدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، سَمِعْتُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ح.
 [راجع: ١٣٩٦]

[راجع: ١٣٩٦]

معلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے ورنہ جنت کا کنیسی خواب دیکھنے والوں کے لیے جنت ہی ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔

# باب قطع رحی کرنے والے کا گناہ

(۵۹۸۴) ہم سے بی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا 'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے محمد بن جبیر بن مطعم بن شخیر بن مطعم بن کریم ملی ایا ہے سنا 'آنخضرت ملی ایک کے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

#### ١١ - باب إثم الْقَاطِع

٥٩٨٤ - حدثنا يَخْيَى أَبْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ النَّبِسَيِّ اللَّهِ النَّبِسَيِّ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ لَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ لَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ لَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسَيِّ اللَّهُ الْحَدَّدُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)).

# ١٢ باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بصلة الرَّحِم

اس س سے رحد داروں میں بید وہ یہ اسے اس سے رحد داروں میں بید وہ کہ گئنا اللّیث، عَنْ عُقیْل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اللّیْثُ، عَنْ عُقیْل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: الله الله عَنْ مُالِك، أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((مَنْ أَحَبُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ)).

[راجع: ٢٠٦٧]

#### ۱۳ – باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله

٩٨٧ - حدّثني بِشُو بْنُ مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلَقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَاتِذِ بِكَ خَلَقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَاتِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ:

# باب ناطہ والوں سے نیک سلوک کرنارزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے

(۵۹۸۵) مجھ سے ابرائیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن معن نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن معن نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سعید بن الی سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ جے پند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمروراذ کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

اس عمل سے رشتہ داروں کی نیک دعائیں اسے حاصل ہو کر موجب برکات ہول گی۔

(۵۹۸۲) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن معدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا کہ بیان کیا کہا کہ بھے حضرت انس بن مالک رہاؤ نے خبردی کہ رسول اللہ ساتھ کے فرایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمردراز ہو توہ صلہ رحمی کیا کرے۔

# بب جو مخص ناطہ جو ڑے گااللہ تعالی بھی اس سے ملاپ رکھے گا

بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ : فَهُو لَكِي) قَالَ رَسُولُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾)).

[راجع: ٤٠٣٠]

٥٩٨٨ - حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَار، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرُّحْمَن، فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَّتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ)).

٥٩٨٩ حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّل، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ)).

رحم نے کما کیوں نہیں' اے رب! الله تعالی نے فرمایا کہ پس سے تجھ کو دیا۔ رسول الله طلی ایا نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمهارا جی جاہے توبیہ آيت يره لو. ﴿ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم (سورہ محم) یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حكومت مل جائے توتم ملك ميں فساد برپا كرواور رشتے ناطے تو ژ دُالو۔ (۵۹۸۸) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہررہ وہ اللہ ان کہ نبی کریم اللہ کیا نے فرمایا رحم کا تعلق رحمٰن سے جڑا ہوا ہے ہیں جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جو ڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جو ڑلیتا ہوں اور جو کوئی اسے تو ڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے تو ڑلیتا ہوں۔

(۵۹۸۹) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سليمان بن بلال نے 'انہول نے کہا مجھ کو معاویہ بن الی مزرد نے خبر دى انهول نے بزید بن رومان سے انهول نے عروہ سے ام المومنین انہوں نے حضرت عائشہ رہ انکا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم (رشتہ داری رحمٰن سے ملی ہوئی) شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس ہے قطع تعلق کر تاہوں۔

اس مدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رحم کو قطع کرنے والا اللہ تعالی سے تعلق تو ڑنے والا مانا گیا ہے۔ بہت سے نام نماد دیندار این الناكر بھائيوں سے بالكل غير متعلق ہو جاتے ہيں اور اسے تقوى جانتے ہيں جو بالكل خيال باطل ہے۔

باب آخضرت التاليم كابيه فرمانا ناطه اگر قائم ركه كر ترو تازه ركها جائ (یعنی ناطه کی رعایت کی جائے) تو دو سرابھی ناطه کو ترو تازہ رکھے گا

مطلب سے کہ ناطہ پروری دونوں طرف سے ہونی چاہئے اگر وہ ناطہ داری کا خیال رکھیں گے تو میں بھی اس کا خیال رکھوں کی اس کا خیال رکھوں کی اس کا خیال رکھوں کی اس کا خیال کی میں بھی اس کا خیال کی میں گئے۔

. ٩٩ - حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاس، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ إِنَّ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي

١٠٤ - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ

سكلالها

(4994) ہم سے عمروبن عباس نے بیان کیا' انہوں نے کمامجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان

گیو نکه تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ .

٥ - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ
 بالمُكَافِىءِ

بلك برائى كرن والے سے بطائى كرے۔ 1990 - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ فَيْ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِ اللَّهِيِّ قَالَ ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا).

کیا' ان سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ساکہ فلال کی اولاد (یعنی ابوسفیان بن

حکم بن عاص یا ابولہب کی) یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی

کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی (یعنی تحریر نہ تھی) میرے

عزیز نہیں ہیں (گو ان سے نہیں رشتہ ہے) میرا ولی تو اللہ ہے اور

میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پر بیزگار ہیں (گو ان

سے نہیں رشتہ بھی نہ ہو) عنبہ بن عبدالواحد نے بیان بن بشرے '

انہوں نے قیس سے 'انہوں نے عمرو بن عاص سے اتنا بڑھایا ہے کہ

میں نے آنخضرت سل ایکی سے سا' آپ نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا

رشتہ ناطہ ہے آگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناطہ

جو رس گے تو میں بھی جو روں گا۔

# باب ناطہ جو ڑنے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ صرف بدلہ ادا کر دے

(299) ہم سے محمہ بن کشرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'انہیں اعمش اور حسن بن عمرو اور فطر بن خلیفہ نے 'ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بی اللہ نے سفیان سے 'کہا کہ اعمش نے یہ حدیث نبی کریم سل کیا ہے سک مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فطر نے نبی کریم سل کیا ہے مرفوعاً بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی

آ کمال اس کانام جو حدیث میں ذکور ہوا۔ رشتہ دار اگر نہ طے تو تم اس سے طنے میں سبقت کرو بعد میں وہ تممارا دلی حسم سینے کا است کا خوادوست بن جائے گا جیسے کہ تجربہ شاہد ہے۔ حضرت اعمش بن سلیمان سنہ ۲۰ھ میں سرزمین رے میں پیدا ہوئے پھر کونے میں لائے گئے علم حدیث میں بہت مشہور ہیں۔ اکثر کوفیوں کی روایت کا مدار ان بی پر ہے۔ سنہ ۲۸اھ میں فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ آمین۔

## باب جس نے کفری حالت میں صلہ رحمی کی اور پھراسلام الیاتواس کاثواب قائم رہے گا

(۵۹۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عردہ بن زبیرنے خبردی اور انہیں تھیم بن حزام نے خبردی' انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آمخضرت ما اللہ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانه جالميت ميس كرتا تها مثلاً صله رحى علام كي آزادي صدقه كيا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بناٹھ نے بیان کیا کہ حضور اکرم سلی است فرمایا ہے تم ان تمام اعمال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو يملے كر يكے مو۔ اور بعضول نے ابواليمان سے بجائے اتحنث ك اتحنت (تاء کے ساتھ) روایت کیا ہے اور معمراور صالح اور این مسافرنے بھی اتحنت روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کما اتحنث تحنث سے فکا ہے اس کے معنی مثل اور عباوت کرنا۔ ہشام نے بھی اینے والد عروہ سے ان لوگوں کی متابعت کی ہے۔

#### ١٦ – باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٥٩٩٢ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ رَسُولُ خَيْرٍ)) وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَان أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِر: أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التَّبَرُّرُ، وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ.

[راجع: ١٤٣٦]

المراجع المعرب عليم بن حزام قريش اموى حضرت فديجه كے بيتيج بن اور واقعه فيل سے سوا سال پہلے پيدا ہوئے۔ كفراور اسلام مر و زمانوں میں معزز بن کر رہے۔ سنہ ۵۴ھ میں بعمر ۱۲۰ سال وفات پائی۔ کفراور اسلام ہر دو میں ساٹھ ساٹھ سال ہوئے۔ بهت ہی عاقل فاضل پر ہیز گار تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ آمین۔

تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

١٧- باب مَنْ تَرَكَ صِيْبَةَ غَيْرِهِ حَتَّى باب دوسرے كے نيچ كوچھوڑ ديناكه وه كھيلے اور اس كو بوسه دینایا اس سے ہنسنا

باب کی حدیث میں بوسہ کا ذکر نمیں ہے گر حضرت امام بخاری نے شاید دو سری روایتوں کی طرف اشارہ کیا یا مزاح بر بوسہ کو قیاس کیاہے۔

(۵۹۹۳) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں خالد بن سعید نے' انہیں ان کے والدنے' ان سے مضرت ام خالد بنت سعید جہ ان نے بیان کیا کہ میں رسول الله ما الله كا خدمت ميں اسن والدك ساتھ حاضر موئى۔ ميں ايك زرد قیص پتے ہوئے تھی۔ آنخضرت مانی کیا نے فرمایا کہ "سنہ سنہ"عبداللہ ین مبارک نے کہا کہ بیہ حبثی زبان میں "اچھا" کے معنی میں ہے۔ ام

٩٩٣- حدَّثنا حَبَّانْ، أَخْبَوَنَا عَبْدُ الله، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بْن سَعِيدِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله الله مَعَ أَبِي وَعَلِيٌّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله الله (سَنَهُ سَنَهُ) قَالَ عَبْدُ الله: وَهْيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةً، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ

بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي). قَالَ عَبْدُ الله : فَبَقِيَتْ أَبْلِي وَأَخْلِقِي). قَالَ عَبْدُ الله : فَبَقِيَتْ حَتْى ذَكَرَ يَغْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

[راجع: ٣٠٧١]

رَسُولُ فالدنے بیان کیا کہ پھریس آنخضرت طرفیل کی خاتم نبوت سے کھیلنے گئی اللہ فی قو میرے والد نے جھے ڈانٹا لیکن آنخضرت طرفیل نے فرمایا کہ اسے قیی، فُمْ کھیلنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک زمانہ تک زندہ رہوگی اللہ تعالی فَبَقِیَت تمماری عمر خوب طویل کرے' تمماری زندگی دراز ہو۔ عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے جے ہونے گئے۔

١٨ - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ
 وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ : عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلُهُ وَشَمَّهُ

يد الر حضرت امام بخارى نے كتاب البخائز ميں وصل كيا ہے۔

498 - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لاَبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عِنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النّبِي فَيْقًا، وَسَمِعْتُ النّبِي وَقَدْ وَسَمِعْتُ النّبِي مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ اللّهُ نَيَا)).

[راجع: ٣٧٥٣]

تعظمت حسین بنافر کو شہید کرنے والے بیشتر کوفد کے باشندے تھے جنوں نے بار بار خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین بولٹھ کو سیرین کوفد بلیا تھا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا گروقت آنے پر وہ سب دشمنوں سے مل گئے اور میدان کربلا میں وہ سب کچھ ہوا جو دنیا کو معلوم ہے ' بچ ہے

باب نیچ کے ساتھ رحم وشفقت کرنا اسے بوسہ دینااور گلے سے لگانا۔ ثابت بڑاٹھ نے حضرت انس بڑاٹھ سے بیان کیا کہ نی کریم ماڑائیا نے (اپنے صاجزادے) حضرت ابراہیم بڑاٹھ کو گود میں لیا اور انہیں بوسہ دیا اور اسے سونگھا۔

(۱۹۹۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن یعقوب نے بیان کیا ان سے ابو لغم نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر شہر اللہ کی خدمت میں موجود تھاان سے ایک شخص نے (حالت احرام میں) مجھرکے مار نے کے متعلق پوچھا (کہ اس کاکیا کفارہ ہوگا) حضرت ابن عمر شہر ان خرمایا کہ مم کمال کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا فرمایا کہ اس مخص کو دیکھو '(مجھرکی جان لینے کے تاوان کا مسلہ پوچھتا ہے) حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ میں ہی نواسہ کو (بے تکلف قتل کر ڈالا) میں نے رسول اللہ میں ہی نواسہ کو (بے تکلف قتل کر ڈالا) میں نے تخضرت میں ہی خصرت میں ایک خواس کے میں دونوں (حضرت حسن آپ فرما رہے سے کہ بید دونوں (حضرت حسن

ادر حفرت حسين جي الله الله ميرك دو چول بي -

٥٩٩٥ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكُرِ أَنْ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً ۚ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَنَّا قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيَهَا ثُمَّ قَامَت فَخَرَجَتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: ((مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا فَأَحْسَنَ إَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ۱۲۱۸]

پ میں ۔ آپ جمع اس مدیث سے بچیوں کا پالنا محبت شفقت سے ان کو رکھنا بہت بڑا نیک کام ثابت ہوا جو الیا کرنے والے کو دوزخ سے دور لیسٹی کردے گا۔

ہے پردہ بن جائیں گی۔

٥٩٩٦ حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَةُ بنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا.[راجع: ٥١٦]

٩٩٧ - حدَّثناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ ﴿ الرُّحْمَٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبُّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيميُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبُلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ

( ۵۹۹۲) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کما ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا کہاہم سے عمروبن سلیم نے بیان کیا ، كما ہم سے ابو قادہ بنالت نے بیان كیا كماكم نبى كريم سالي يا باہر تشريف لاے اور امامہ بنت الى العاص (جو بكى تھيں)وہ آپ كے شانہ مبارك یر تھیں پھر آخضرت ساٹھیا نے نمازیر ھی جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھراٹھالیتے۔

(۵۹۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ،

ان سے زہری نے بیان کیا کما مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا

انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی اور ان سے نبی کریم ملی دا کی زوجہ مطہرہ

حضرت عائشہ رہے نیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے

ساتھ دو بچیاں تھیں' وہ مانگئے آئی تھی۔ میرے پاس سے سوا ایک

تھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ تھجور دے دی اور اس

نے وہ تھجور اپنی دونوں لڑ کیوں کو تقتیم کر دی۔ پھراٹھ کرچلی گئی اس

کے بعد حضور اکرم ملی ایٹریف لائے تومیں نے آپ سے اس کاذکر

کیاتو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکوں کی پرورش

کرے گااور ان کے ساتھ اچھامعالمہ کرے گاتو یہ اس کے لیے جنم

اس میں آنخضرت سہور کی کمال شفقت کا بیان ہے جو آپ نے ایک معصوم بی پر فرمائی یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ (التھیم) (ک۹۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے خبردی ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله النافيا في حسن بن على رضى الله عنه كوبوسه ديا- آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس بن لله بیشے موے تھے۔ حضرت اقرع بڑاٹھ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آنخضرت ساتھ کیا نے ان کی

رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ لاَ يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ)).

مزید تشریح حدیث ذیل میں آرہی ہے۔

٨٩٥٥ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿﴿أَوْ أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)).

٩ ٩ ٩ ٥ - حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السُّبْيِ تَحَلُّبَ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السُّبْيِ أَخَذَتْهُ فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ هُ ((أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟)) قُلْنَا لاَ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحُهُ فَقَالَ: ((ا للهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَ لَدِهَا)).

ت مرابع الله الله عورت كالم شده بچه تقا جو اسے مل گیا اور اس كو اس نے اس محبت کے ساتھ اپنے بیٹ سے چمٹالیا۔ 

٠٠٠٠ حدَّثَناَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله

طرف دیکھااور فرمایا که جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کر تااس پر بھی رحم نهیں کیاجاتا۔

(۵۹۹۸) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے عردہ نے اور ان سے حفرت عائشہ وی میان کیا کہ ایک دیماتی نبی کریم ماتھا کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں' ہم تو انہیں بوسہ نمیں دیتے۔ آمخضرت ملی ایم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نكال ديا ہے تو ميں كياكر سكتا ہوں۔

(۵۹۹۹) ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے ابو عسان نے کما کہ مجھ سے زید بن اسلم نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے عمر بن خطاب بنائد نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیل کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کاپیتان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دو ڑرہی تھی' اینے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملااس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگالیا اور اس کو دودھ پلانے گلی۔ ہم سے حضور اكرم التيليم نے فرمايا كه كياتم خيال كرسكتے ہو كه بيه عورت اپنے بچه كو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں جب تک اس کو قدرت ہو گی یہ اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینک عتی۔ آنخضرت ملی اس بر فرمایا کہ اللہ اس بندوں براس سے بھی زیادہ رحم كرنے والا ہے۔ جتنابيہ عورت اپنے بچہ پر مهر بان ہوسكتى ہے۔

باب الله تعالى نے اپنی رحت کے سوجھے

بنائے ہیں

( ۱۹۰۰) ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، انہیں زہری نے 'کہا ہم کو سعید بن مسیب نے خبر دی که حضرت ابو ہریرہ منافذ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم طافیا سے سا آنخضرت ملتجالم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سوجھے بنائے اور

الرُّحْمَةِ مِاثَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ

وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جَزْءًا

وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ

حَتَّى تُرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا

اپنیاس ان میں سے ننانوے جھے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے' یمال تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچہ کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھالیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچہ کو تکلیف نہ پہنچے۔

حَشْنَهُ أَنْ تُصِيبَهُ)). [طرفه في : ٦٤٦٩]. پيچ-هنائه من الله على الله ورجه رخم كرنا بهى قدرت كا ايك كرشمه ب مركن لوگ دنيا من ايس مي كه وه رخم و كرم كرنا في الله على الله

۰ ۲ - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ باب اولاد كواس دُريْ مار دُالناكه ان كواپ ماتھ كھلانا يَاكُلُ مَعَهُ يَاكُلُ مَعَهُ

> > [راجع: ٤٤٧٧]

(۱۰۰۲) ہم سے محمہ بن کیڑنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان توری نے خبر دی انہیں منصور بن معتر نے انہیں ابووا کل نے انہیں عمرو بن شرحیل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے کہایارسول اللہ! کون ساگناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناؤ طالا نکہ ای نے تہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھراس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قل نے کہا پھراس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قل کرو کہ اگر زندہ رہاتو تمہاری روزی میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آنخضرت ساتھ لیا نے بھی آنخضرت ساتھ لیا کے اس ارشاد کی انکر میں یہ آیت والذین لا یدعون مع اللہ الھا آخر الی نازل کی کہ تاکید میں یہ آیت والذین لا یدعون مع اللہ الھا آخر الی نازل کی کہ دو اللہ کے موالی جو اللہ کے سواکی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ دو ناکرتے ہیں۔ "ووروہ لوگ جو اللہ کے سواکی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ دو ناکرتے ہیں۔ "

معلوم ہوا کہ شرک اکبر الکبائر ہے اور دو سرے ذکورہ کیرہ گناہ بیں اگر ان کا مرتکب بغیر توبہ مرجائے تو اے دوزخ میں است میں شرک کی حالت میں مرنے والا بھشہ کے لیے دوز فی ہے خواہ وہ نام نماد مسلمان بی ہوں کیونکہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، مردوں کو پکار کا اور ان سے حاجات طلب کرتا ہے تو وہ کاہے کا مسلمان ہے وہ مسلمان بھی مشرک ہے۔

باب بچے کو گود میں بھلانا

(۱۰۰۲) ہم سے محمد بن شخل نے بیان کیا 'کما ہم سے کیلی بن سعید نے

٧١– باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ ٣٠٠٢– حلَّنَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَام، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَضَعَ صَبَيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنَّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأَتَّبَعَهُ. [راجع: ٢٢٢]

٢٢- باب وَضْع الصَّبيِّ عَلَى الْفَخِذِ ٣٠٠٣ حدَثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ الله فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَجِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا)).

وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ النَّيْمِيُ : فَوَلَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: خُدُّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ. [راجع: ٢٧٣٥]

بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھ کو میرے والد عروہ نے خبر دی اور انسیں حضرت عائشہ رہی آتھ نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے ایک بچہ (عبدالله بن زبیر) کواپنی گود میں بٹھلایا اور تھجور چبا کراس کے منہ میں دی'اس نے آپ پر پیشاب کردیا آپ نے پانی منگوا کراس پر بمادیا۔ باب بيح كوران يربثهانا

(۱۹۰۰۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہاہم ے عارم محربن فضل نے بیان کیا کما ہم سے معتربن سلیمان نے بیان کیا کما کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا' وہ ابوعثان نہدی سے بیان کرتے تھے اور ابوعثان نمدی نے کما کہ ان سے حضرت اسامہ بن زید بھے اے بیان کیا کہ رسول الله ملتها مجهد ابني ايك ران ير بشمات تن اور حفرت حسن بنالله کو دوسری ران پر بھلاتے تھے۔ پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ! ان دونوں پر رحم كركہ ميں بھى ان پر رحم كرتا ہوں اور على بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے کیل نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان تیم نے بیان کیا' ان سے ابوعثمان نهدی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ سلیمان تیمی نے کہاجب ابو تمیمہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ابوعثان نهدی سے تو میرے ول میں شک پیدا ہوا۔ میں نے ابوعثمان سے بہت سی احادیث سنی ہیں یربیہ حدیث کیوں نہیں سنی چر میں نے انی احادیث کی کتاب دیکھی تو اس میں یہ حدیث ابوعثان نهدى سے لکھى ہوئى تھى۔

آ اس وقت میرا شک دور ہو گیا۔ حضرت اسامہ کی مال کا نام ام ایمن ہے جو آپؓ کے والد حضرت عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی لیٹ چیرا سیر سی اور اس نے آنحضرت مٹاہیم کی پرورش میں بڑا حصہ بھی کیا تھا۔ اسامہ آپ کے آزاد کردہ بت ہی محبوب مثل بیٹے کے تھے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر میں سال کی تھی۔ سنہ ۵۴ھ میں وفات پائی ' (راپتُر)

باب صحبت کاحق یاد ر کھناایمان کی نشانی ہے

٢٣ - باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَان ا یعنی جس مخض سے بہت دنوں کک دوسی رہی ہو وضع دار آدمی کو اس کا خیال ہیشہ رکھنا چاہئے۔ اس کے مرنے کے بعد الکیسی لیسیسی اس کے عزیزوں سے بھی سلوک کرتے رہنا چاہئے۔ یہ بہت ہی بدی دلیل ہے۔ آئخضرت سلی انقال کے بعد بھی حضرت خ**د ب**چه رئی نیا کو نه صرف یاد رکھتے بلکه ان کی سهبلوں کو تخفے تحانف بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رئی نیا جالیس سال کی عمر میں آنحضرت

سٹی چا کے نکاح میں آئیں اور آپ کی عمر شریف اس وقت پچیس سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ بڑی کیا کی زندگی تک کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آنخضرت ملٹی کی ساری اولاد سوائے اہراہیم کے حضرت خدیجہ بڑی کیا ہوں سے ہے۔ نبوت کے محمد سال 19 سال کی عمر میں انتقال موا کا رکھیتوں

وسوي سال ١٠ سال كى عرض انقال هوا ( رَبُّى اللهُ عَنْهُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَي ما غرت على إِمْرَأَةٍ: مَا غِرْتُ عَلَي خَدِيدِ جَةً وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِغُلاثِ مِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُوهَا، بِغُلاثِ مِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُوهَا، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الله

[راجع: ٣٨١٦]

۲۶ - باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ صَادِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَقَالَ وَرَاحِع: ٢٠٠٤]

(۱۹۰۴) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے اشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی آفیا نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا کہ وہ رشک نہیں آتا تھا حالا نکہ وہ آخضرت ساتی ہے گئی وفات پا چی آخضرت ساتی ہے وفات پا چی تقیں۔ (رشک کی وجہ یہ تھی) کہ آخضرت ساتی ہے کو میں کثرت سے ان کاذکر کرتے سنی تھی اور آخضرت ساتی ہے کو ان کے رب نے تھم دیا تھا کہ حضرت فدیجہ رہی ہے کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشجری ساویں۔ آخضرت ساتی ہے کہ کی براس میں سے خوشجری ساویں۔ آخضرت ساتی ہے کہ کی بری فران کے دور اس میں سے حضرت فدیجہ رہی ہے کہ کی سیلیوں کو حصہ جھیجے تھے۔

باب یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کابیان (۵۰۰۵) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت سل بن سعد روافیز سے سنا ان سے ہی بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت سل بن سعد روافیز سے سنا ان سے ہی کریم مالی کے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں کے اور آپ نے شمادت اور درمیانی الکیوں کے اشارہ سے (قرب کو) بتایا۔

یتائی اور بیوہ عورتوں کی خبر کیری کرنا بہت ہی بری عبادت ہے اس میں جماد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سل بن سعد ساعدی انساری میں ان کا نام حزن تھا آنخضرت ملتی کیا ہے۔ اسے ہٹا کر سل نام رکھا۔ سنہ اوھ میں مدینہ میں نوت ہوئے ہید مدینہ میں آخری محانی میں ان رکھا۔

باب بیوہ عور تول کی پرورش کرنے والے کا تواب (۲۰۰۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ کمھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے صفوان بن سلیم تابعی اس مدیث کو مرسلاً روایت کرتے تھے کہ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں

٢٥ باب السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةِ
 ٢٠٠٦ حدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله،
 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنُ سُلَيْمٍ
 يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّاعِي عَلَى

الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله – أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)). [راجع: ٥٣٥٣]

کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔

معرت صفوان بن سلیم مشہور آبعی ہیں بہت ہی نیک بندے تھے۔ بادشاہ تک کا بدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ کثرت جود سے اللہ علی اللہ تعالی ۔ اللہ تع

حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطْيع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْنَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

٣٧- باب السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ ٧- ٢٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الله عَنْهُ قَالَ اللهَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: ((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله))، والْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله))، وأخسِبُهُ قَالَ: يَشُكُ الْقَعْنَبِيُّ: ((كَالْقَائِمِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: يَشُكُ الْقَعْنَبِيُّ: ((كَالْقَائِمِ لاَ يَفْطِرُ)).

[راجع: ٥٣٥٣]

٧٧- باب رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ وَهُنَا مُسَدُّدٌ، حَدُّثَنَا مُسَدُدٌ، حَدُّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، اِسْمَاعِيلُ، حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُويْدِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيُ عَلَىٰ وَنَحْنُ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا فَالَانَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا فَأَنْ أَنَّا اشْتَقْنَا فَالَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا فَأَنْ أَنَّا اشْتَقْنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا فَأَنْ رَقِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ: (ارْجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ((ارْجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن مطبع کے مولی ابو بیان کیا' ان سے ابن مطبع کے مولی ابو الغیث نے ' ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائی نے اور ان سے نبی کریم مائیلے نے اس طرح فرمایا۔

باب مسكين اور مختاجون كى پرورش كرنے والا

(ک ۱۹۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملڑ ہے فرملیا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قعنی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا دواس شخص کے برابر ثواب ملت ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھا تھا ہی نہیں اور اس محض کے برابر تواب جو روزے برابر رکھے چلاجاتا ہے۔ افطار ہی نہیں کرتا ہے۔

باب انسانوں اور جانوروں سب پر رحم کرنا

(۱۹۰۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے ان سے ابوسلیمان مالک بن حویرث بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر شخیر کی خدمت میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر مشاری کے دوں تک رہے۔ پھر آنخضرت ماٹھیے کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آنخضرت ماٹھیے کے دیاں ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آنخضرت ماٹھیے کے دیاں بھر ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے ہم نے آنخضرت ماٹھیے کو ساراحال سادیا۔

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَى وَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُوَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمُّ لَيْؤُمِّكُمْ أَكْبُرْكُمْ)).

[راجع: ۲۲۸]

آپ برے ہی خرم خواور برے رخم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپ گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بناؤ اور تم اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے پھرجو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

برا بشرطیکه علم و عمل میں بھی برا ہو ورنہ کوئی چھوٹا اگر سب سے برا عالم ہے تو وہی امامت کا حق دار ہے۔

(۱۹۰۹) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو بحر کے غلام سی نے' ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ملڑائیا نے فرمایا ایک شخص راستہ میں چل رہاتھا کہ اسے شدت کی بیاس گی اسے ایک کنوال ملا اور اس نے اس میں اثر کربانی بیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کناوی کھا جو ہانپ رہاتھا اور بیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بیہ کتا بھی اتناہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ چرکنو کیس میں اثرا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے جتنا میں کو پیند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پیند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پیند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پیند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں تھی اور نے میں تو اب ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہیا کہ خمیس ہر تازہ کیا جو الے پر نئی کرنے میں تو اب ماتا ہے۔ آخضرت ملٹھ ہیا کہ خمیس ہر تازہ کیا جو والے پر نئی کرنے میں تو اب ماتا ہے۔

آ رحمت خداوندی کا کرشمہ ہے کہ صرف کتے کو پانی بلانے سے وہ فخص مغفرت کا حق دار ہو گیا ای لیے کہا گیا ہے کہ حقیر کلینٹی ہے ۔ سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانا چاہئے نہ معلوم اللہ پاک کس نیکی سے خوش ہو جائے اور وہ سب گناہ معاف فرما دے۔

(۱۰۱۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے خبردی ان سے زہری نے خبردی ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ آیا ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آبخضرت ماٹھیا کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیماتی نے کمااے اللہ! جمھ پر رحم کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیماتی نے کمااے اللہ! جمھ پر رحم کراور محمد (اللہ اللہ ایک اور ہمارے ساتھ کی اور پر رحم نہ کر جب محمد

ر ٢٠١٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ : اللَّهُمُّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا،

فَلَمَّا سَلُمَ النَّبِيُّ قَالَ لِلأَعْرَابِيُّ: ((لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا)). يُرِيدُ رَحْمَةَ الله.

اس دیماتی کی دعا غیر مناسب تھی کہ اس نے رحت اللی کو مخصوص کردیا جو عام ہے۔

3. - حداً ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ اللهِ اللهِ مَاللهُ اللهِ اللهِ عَمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا وَتَوَادُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ اللهَ سَائِرُ جَسَدِهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

سائی ایم نے سلام پھیرا تو دیماتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کردیا آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی۔ ال کر بخت میں میں میں میں اللہ کی رحمت سے تھی۔

(۱۱۰۲) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ذکریا نے بیان کیا' ان
سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں سے کتے ساہے کہ میں نے نعمان بن
بشیر سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم ملٹی کیا نے فرمایا تم
مومنوں کو آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ رحمت و محبت کا محاملہ
کرنے اور ایک دو سرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم
جساباؤ گے کہ جب اس کا کوئی گلزا بھی تکلیف میں ہوتا ہے' تو سارا
جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایس کہ نیند اڑجاتی ہے اور جسم بخار میں

مسلمانوں کی مین شان ہونی چاہئے مگر آج یہ چیز ہالکل نایاب ہے۔

نمیں دستیاب اب دو ایسے مسلمال کے ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادال

مبتلا ہو جاتا ہے۔

٦٠١٢ حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة عن أنس بن مالك، عن النبي قال: ((مَا مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أوْ دَابَةٌ إِلاَ كَانْ لَهُ صَدَقَةً)). [راجع: ٢٣٢٠]

٦٠١٣ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا

أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ

بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لاَ يَوْحَمُ لاَ

يُوْحَمُ)). [طرفه في: ٧٣٧٦].

(۱۹۱۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے ابوالولید نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تئے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے اپنے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی در خت کا لپودالگا تا ہے اور اس در خت سے کوئی انسان یا جانور کھا تا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہو تا ہے۔

اس میں زراعت کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری بشارت ہے نیز باغبانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے وعاہے کہ اللہ پاک اس بشارت کا حق وار ہم سب کو بنائے۔ آمین۔

(۱۹۱۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن مجھ سے زید بن وهب نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ نبی کریم ملی کیا ہے فرمایا جو رحم نہیں کریاس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے یاں سودا نقد انقذی ہے۔

٢٨ - باب الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقُولُ

باب ریوس کے حقوق کا بیان۔ اور الله تعالی کاسور و نساء میں

ا لله تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُواا لله وَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْنَا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَالًا - إِلَى قَوْلِهِ - مُحْتَالاً فَخُورًا ﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَالًا - إِلَى قَوْلِهِ - مُحْتَالاً فَخُورًا ﴾ قال: حَدُّتَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيشَةً رَضِي الله عَنْهَا عَنِ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا عَنِ النّبِي ﴿ فَكُولِيلُ يُوصِينِي الله عَنْهَا عَنِ اللّهِ عَنْهَا وَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورَدُّنُهُ )).

2.10 حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرِيْع، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْه زالَ جَبْريلُ يُوصِينِي بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ

٢٩ باب إِثْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ
 بَوَائِقَهُ

يُوبِقْهُنَّ: يُهْلِكُهُنَّ. مَوْبِقًا: مَهْلِكًا.

سَيُورَ ثُهُ).

٩٩، ٩٦ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ابْنُ أَبِي ذُنْبِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((وَا الله لاَ يُؤْمِنُ وَا الله لاَ يُؤْمِنُ) قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ا الله؟ قَالَ: ((اللّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوْلَا الله؟ قَالَ: ((اللّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوْلَا وَمَنْ يَا وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ مُوسَى وَاللّهَانُ بْنُ أَسْحَاقَ وَأَلْوَبَكُرِ بْنُ عَلَيْهِ وَشَعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَلْوَكِهُ بَنُ إِسْحَاقَ

فرمان اور الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ارشاد "مختالاً فخودا" تک (۲۰۱۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' کما کہ جھے ابو بکرین محمہ مالک نے بیان کیا' ان سے بحلی بن سعید نے کما کہ جھے ابو بکرین محمہ نے خبر دی' انہیں عمو نے اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہونا نے کہ نبی کریم ملی ہونا نے فرمایا حضرت جرئیل مالی جھے پڑوی کے بارے میں بار باراس طرح وصیت کرتے رہے کہ جھے خیال گزرا کہ شاید پڑوی کو ورافت میں شریک نہ کرویں۔

برودى كابت بى بواحق ب مربت كم لوگ اس مسلد بر عمل كرتے ميں۔

(۱۰۱۵) ہم سے محر بن منمال نے بیان کیا کما ہم سے بزیر بن ذریع
نے بیان کیا ان سے عمر بن محر نے ان سے ان کے والد نے اور ان
سے حضرت ابن عمر بی رہائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محصے اس طرح باربار پڑوی کے حق میں وصیت
حضرت جر کیل مرات مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوی کو وراثت میں شریک
نہ کردیں۔

باب اس شخص کا گناہ جس کا پڑوسی اس کے شرسے امن میں نہ رہتا ہو۔ قرآن مجید میں جو لفظ یو بقهن ہے اس کے معنی ہلاکت۔

(۱۹۱۲) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے بیان کیا والله! وہ ایمان والا نہیں۔ والله! وہ ایمان والا نہیں۔ والله! وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یارسول الله؟ فرمایا وہ جس کے شرسے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث کو شابہ اور اسد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور حمید بن اسود اور عثان بن عمراور ابو بکرین عیاش اور شعیب بن اسود اور عثان بن عمراور ابو بکرین عیاش اور شعیب بن اسود اور عثان بن عمراور ابو بکرین عیاش اور شعیب بن اسحات نے اس حدیث کو این الی ذئب سے بوں روایت کیا ہے '

عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٣٠ باب الا تَحْقِرَنَ جَارَةً لجَارَتها

-7.1۷ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 حَدُثنا اللَّيْثُ، حَدَّثنا سَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُ،
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
 يَقُولُ ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ)).

[راجع: ٢٥٦٦]

٣١- باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِ جَارَهُ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِ جَارَهُ الله عَدْتُنَا أَتُنْبَلَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَالْيُومِ الله وَالْيُومِ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيُومِ بِالله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ أَلِهُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ، وَمَنْ أَلُومِ الله لِهُ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ حَيْرًا الله أَوْلِيومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا الله أَوْلِيومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا الله أَلْهُ لِهُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُومِ فَلِيهُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ الْوَالْمِ فَيْرًا لَهُ لَا يَعْلَى اللهُ الله الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُومِ الآخِرِ فَلْيُعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُومِ الآخِرِ فَلْيُعْمِلُومُ الْيُعْمِ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْيُومِ الآخِرِهِ فَلْ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْيُومِ الآخِرِهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ وَالْعُومُ الْعَالَا عَلَيْلُومُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَالْعُنْ اللهُ وَالْعُلُومِ اللهُ الْعِلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْعُلُومُ اللهُ وَالْلَهُ اللهُ وَالْعُومُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعُلُومُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُومُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

-

#### باب کوئی عورت اپنی پڑوس کے لیے کسی چیز کے دینے کو حقیرنہ سمجھے

انہوں نے مقبری سے انہول نے حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه

(کا ۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے معید نے بیان کیا وہ سعید مقبری ہیں 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہر ریہ روالئ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیے فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان عور تو! تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو (ہدیہ میں) دینے کے لیے حقیرنہ سمجھے خواہ بکری کایا ہے ہی کیوں نہ ہو۔

#### باب جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے بروس کو تکلیف نہ پہنچائے

(۱۰۱۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے اور الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صلح نے اور الله صلی ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پڑوی کو دکھ نہ دیا جائے۔ مہمان کی عزت کی جائے ' زبان کو قابو میں رکھا جائے ' ورنہ ایمان کی خرمنانی جائے۔ خیرمنانی جائے۔

(۱۰۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید مقبری نے
بیان کیا' ان سے ابو شریح عدوی رضی اللہ عند نے بیان کیا انہوں نے
کہا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آئھوں نے دیکھا جب رسول

٦٠١٩ حدَّتنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 حَدَّتَنا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّتَني سَعِيدٌ
 الْمَقْبُرِيُّ، عَنْأبِي شُرَيحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
 سَمِعَتْ أُذُنايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ

تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ ضَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهٰ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصَيَافَةُ تَلاَثَةُ أَللَاهُ وَالصَيَافَةُ تَلاَثَةُ أَيَامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ قَليْهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْمُونَ مَا لَيُومِ الآخِرِ فَلْمُونَ مَا لَيُومُ الآخِرِ فَلْمُونَ مَا اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْمُونَ مَا لَيُومُ اللهِ فَلْمُلْتُ )).

[طرفاه في :٦٤٧٦، ٦١٣٥].

#### ٣٢- باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

٦٠٢٠ حداثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَال،
 حَدَّثنا شُعْبَهُ، قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو عِمْرَانُ
 قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَانشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ أَيْهِمَا مِنْكِ
 أيهِمَا أُهْدِي قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ
 بَابًا)). [راجع: ٢٥٩]

٣٣- باب كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ اللهِ عَيْسُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ مَحْمَدُ بْنُ اللهِ مَعْدِ الله رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلْمَا قَالَ: ((كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ)).

٣٠٢ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ،
 حَدَّثنا سَعيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ

## باب پڑوسیوں میں کون ساپڑوسی مقدم ہے؟

(۱۹۲۰) ہم سے حجاج بن منمال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ سے سنااور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی ہے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میری دو پڑو سنیں ہیں (اگر مدید ایک ہوتو) میں ان میں سے کس کے پاس مدید بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تم سے (تمہارے دروازے سے) زیادہ قریب ہو۔

#### باب ہرنیک کام صدقہ ہے

(۲۰۲۱) ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنیک کام صدقہ ہے۔

(۱۹۰۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا 'کماہم سے شعبہ نے 'ان سے سعید بن ابی بردہ بن ابی موی اشعری نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا (ابوموی اشعری بناٹھ) نے بیان کیا کہ جی

النبي الله: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً))
قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ
فَيْنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدُّقُ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُعِينُ ذَا
الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
قَالَ: ((فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ:
بِالْمَعْرُوفِ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ:
((فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً)).
[راجع: ٥٤٤٥]

٣٤ باب طيبِ الْكَلاَمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً)).

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِينًا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بَنِ حَلِيْمَةً، عَنْ عَدِيٍّ بَنِ حَلِيمٍ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُ فَكَا: النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ ثُمُّ ذَكَرَ النَّبِي النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ، قَالِ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِدِ، قَالِ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوجْهِدِ، قَالِ شَعْبَةُ: أَمَّا مَرُّتَيْنِ فَلاَ أَشْكُ ثُمُ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)). [راجع: ١٤١٣]

جنم سے نجات حاصل کرے۔

٣٥- باب الرَّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ٢٠٧٢- حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ

کریم سائیلیا نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو (صدقہ کے لیے) جو میسرنہ ہو۔ آپ نے فرمایا پھراپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہویا کہا کہ نہ کر سکے۔ آنخضرت سائیلیا نے فرمایا کہ پھر کسے مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا "امر بالمعروف" کا کرنا عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے۔ آنخضرت میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں کیلئے میں کیلئے میں اس کیلئے میں کیلئے کیلئے میں کیلئے میں

#### باب خوش کلامی کا تواب

اور حضرت ابو ہریرہ بوٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیل نے فرمایا کہ نیک بات کرنے میں بھی ثواب ملتاہے

(۱۹۲۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ جھے عمود نے خردی انہیں خیشہ نے اور ان سے عدی بن حاتم براتھ نے ایران کیا کہ نبی کریم مالی کے جنم کاذکر کیا اور اس سے پاہ ما گی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آنخضرت مالی کیا نے جنم کا ذکر کیا اور اس سے پاہ ما گی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آخضرت مالی کیا کہ دو مرتبہ آخضرت مالی کیا کہ جنم سے پاہ مالی کیا کہ دو مرتبہ آخضرت مالی کیا کے جنم سے پاہ مالی کے جنم سے پاہ مالی کے جنم سے پاہ مالی کے جنم سے باہ مالی کی جنم سے باہ مالی کی جنم سے باہ فرایا کہ جنم سے بچو۔ خواہ آدھی مجوری (کسی کو) صدقہ کر کے ہو فرایا کہ جنم سے بچو۔ خواہ آدھی مجوری (کسی کو) صدقہ کر کے ہو شکے اور اگر کسی کو یہ بھی میسرنہ ہو تو ایچی بات کر کے بی

باب ہرکام میں نرمی اور عمدہ اخلاق المجھی چیزہ (۲۰۲۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے صلح نے ان سے ابن شاب نے اور ان سے عروہ بن زبیرنے کہ نبی کریم طان کیا کی زوجہ

مطمره حفرت عائشه صديقه رضى الله عنهان بيان كياكه كيجم يهودي

رسول الله طرائي كي باس آئے اور كما السام عليكم التهيں موت

آئے) حضرت عائشہ ر اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں اس کامفہوم

سجه محى اور ميس نے ان كاجواب دياكه وعليكم السام واللعنة" (يعني

حميس موت آئے اور لعنت مو) بيان كياكه اس ير رسول الله ماليكم

نے فرمایا ٹھرو' اے عائشہ! اللہ تعالی تمام معاملات میں نری اور

ملائمت کو پیند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! کیا آپ نے سنا

سیں انہوں نے کیا کہ اتھا۔ آخضرت ما اللہ من نے اس کا

ابْنِ شهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَوَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ الله على: ((قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ)).

[راجع: ۲۹۳۵]

٦٠٢٥ حدُّثناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيرٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله هُ: ((لاَ تُزْرمُوهُ)) ثُمَّ دَعَا بدَلْو مِنْ مَاء فَصُبُ عَلَيْهِ.

جواب دے دیا تھا کہ و علیکم (اور تہیں بھی) (١٠٢٥) م سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا کما م سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بن اللہ نے کما کہ ایک دیماتی نے مجد میں پیشاب کردیا تھا۔ محابہ كرام ان كى طرف دو رك ليكن رسول الله الني يلم في اس ك پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے یانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی

ا خلاق محمدی کا ایک نمونہ اس مدیث سے ہی ظاہر ہے کہ دیماتی نے معجد کے کونے میں پیٹاب کر دیا محر آپ نے اسے سيسيك روك كے بجائے اس ير بانى داوا ديا بعد ميں برى نرى سے اسے سمجما ديا۔ (الله ميا)

جكه يربهادياكيا

٣٦ - باب تَعَاوُن الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ باب ایک مسلمان کو دو سرے مسلمان تغضا

> ٣٠٢٦ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُوْدَةَ، عَنْ أبيهِ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) ثُمُّ شَبُّكَبَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راجع: ٤٨١]

(۲۰۲۷) ہم سے محد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان كيا ان سے ابوبردہ بريد بن الي برده في كماكه جمع ميرے دادا ابوبرده نے خبردی ان سے ان کے والد ابو موسیٰ اشعری بوالت نے کہ می کریم ما الماليا نے فرمايا ايك مومن دوسرے مومن كے ليے اس طرح ہے جیے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے (گرنے نمیں دیتا) پھر آپ نے اپنی اٹکلیوں کو قینی کی طرح کرلیا۔

کی مدد کرنا

(۲۰۲۷) اور ایبا ہوا کہ آنحضور مہینے اس دنت بیٹے ہوئے تھے کہ

ایک صاحب نے آگر سوال کیا یا وہ کوئی ضرورت بوری کرانی جای ۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم

خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ مہیں بھی

اجر ملے اور اللہ جو جاہے گا اینے نبی کی زبان پر جاری کرے گا (تم اینا



٦٠.٢٧ وَكَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ
 طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
 ((الثّفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى
 لِسَان نَبيَّهِ مَا شَاءَ)).

تواب كيول كھوۇ)

[راجع: ١٤٣٢]

تعظم مل الدموى عبدالله بن قيس اشعرى كمه من مسلمان موئد بجرت جبشه من شركت كى في في خيبرك وقت فدمت نبوى المستحي المستحيات عبل حاضر موئد حضرت عمر فاروق بوالد في مند ٢٠ه من ان كو بعره كا حاكم بنايا فلافت عثاني من وبال سے معزول موكر كوف جا رہے تنے مند ٥٢ه من كمه من وفات بائي۔

الحمد للدك آج ١١/ شعبان سند ١٩٩٥ه كوبوقت جاشت اس پارے كى تسويد سے فارغ موا

الحمدلله رب العالمين

راقم خادم نبوی - محد داود رازین عبدالله السلنی الدهلوی متیم مسجد المحدیث ۱۲۱۱ اجمیری کیت دیل نمبر۲



## بِيِّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ أَلِكُ أَلِكُ عَيْنَ

#### تجيسوال ياره

#### پاب

الله تعالیٰ کاسور و نساء میں فرمان کہ جو کوئی سفارش کرے نیک کام کے اس کو بھی اس میں سے تواب کا ایک حصہ ملے گا اور جو کوئی سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سے ملے گا اور ہر چیز پر الله نگہبان ہے "کفل" کے معنی اس آیت میں حصہ کے ہیں 'حضرت ابو موکیٰ اشعری ؓ نے کما کہ "حبشی زبان میں کفلین "کے معنی دوا جر کے ہیں۔

#### ٣٧ - باب

قُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً شَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ الله شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [النساء: ٨٥] كِفْلٌ : نَصِيبٌ : قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْنِ : أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ.

شفاعة حسنة سے مومنوں کے لئے دعائے خیر اور سینه سے بد دعا کرنا بھی مراد ہے۔ مجابد وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ آیت لوگوں کی باہمی شفاعت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عادل نے کہا ہے کہ اکثر لفظ کفل کا استعال محل شرمیں ہوتا ہے۔ اور لفظ نصیب کا استعال محل خیر میں ہوتا ہے۔

7 • ٢٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُويْدٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْهُ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَعُوا فَلْتُؤْجِرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءً)).[راحم: ٢٣٢]

(۱۰۴۸) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملڑائیا کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو! تم سفارش کروتا کہ تہمیں بھی ثواب ملے اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کی ربان

 امدادی کام انجام دیتے جاسکتے ہیں۔ گربہت کم خواص اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یا اللہ! تیری مدد اور نفرت کے بھروے ہے بخاری شریف کے اس پارے نمبر۲۵ کی تسوید کے لئے قلم ہاتھ میں لی ہے۔ پروردگار اپنی مہرانی سے اس کو بھی پورا کرنے کی سعادت عطا فرما اور اس کی اشاعت کے اس پارے نمبر در کرتا کہ میں اے اشاعت میں لا کر تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ مائی کے ارشادات کی اشاعت کے لئے غیب سے مدد کرتا کہ میں اے اشاعت میں لا کر تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ مائی کے ارشادات کرامی کی تبلیغ و اشاعت کا ثواب عظیم حاصل کر سکوں آمین یا رب العالمین (نا چیز محمد داؤد راز نزیل الحال جامع اہل حدیث بنگلور ۱۵ رمضان المبارک ۱۹۵۵ھ)

٣٨- باب لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا

باب آنخضرت ملن المرام سخت گواوربد زبان نہ تھے۔ فاحش بکنے والا اور متفحش لوگوں کو ہنانے کے لئے بد زبانی کرنے والاب حیاتی کی باتیں کرنے والا۔

(٢٠٢٩) مم سے حفص بن عمر بن حارث ابو عمرو حوش نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے سلمان نے انہوں نے ابووا کل شقیق بن سلمہ ہے سنا' انہوں نے مسروق سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ عمر واللہ نے کما (دو سری سند) امام بخاری نے کما قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے شقیق بن سلمہ نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معاویہ رہاٹھ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ ما الله الله الله الله الله الله عنور اكرم الناتيام بدكونه تن اورنه آب بد زبان تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بمتروہ آدمی ہے 'جس کے اخلاق سب سے اچھے ہول۔ ( ١٠١٠) بم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی' انہیں ایوب سختیانی نے ' انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور اننیں حضرت عائشہ وی فی اے کہ کچھ یمودی رسول الله ما فیا کے يمال آك اوركما" السام عليكم" (تم يرموت آك) الى يرحفرت عائشه ر بن نیانے کیا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہواور اس کاغضب تم ير نازل مو ليكن آخضرت ملتياليان فرمايا (مصرو) عائشه وينهيا التمسيل زم خوئی اختیار کرنی چاہئے تختی اور بد زبانی سے بچنا چاہئے۔ حضرت عائشہ بھینیا نے عرض کیا، حضور آپ نے ان کی بات نہیں سی مخضرت التا اے فرمایا تم نے

٦٠٢٩ حدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَنَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وائل، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ح وَحَدُثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ مَسْرُوق قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ ا لله بْنُ عَمْرُو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)). [راجع: ٥٥٥٩] • ٣ • ٣ – حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النُّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ ا لله وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((مَهْلاً يَا

عَائِشَةُ عَلَيْكِ بالرِّفْق وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ

وَالْفُحْشَ) قَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟

قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ

عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ

انہیں میرا جواب نہیں سنائمیں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی۔

لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥] پيمبراسلام سُلَيِّم عداوت يموديوں كى فطرت ثانيه تقى اور آج تك سے جيساكه ظاہر سے۔

(۱۹۰۳) ہم سے اصبح بن فرج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے عبداللہ بن وہب نے خبردی انہوں نے کہا کہ جھے عبداللہ بن وہب نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابو یکی فلیح بن سلیمان نے خبردی انہیں ہلال بن اسامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھیا نہ گالی دیتے ہے اگر سے نے اور نہ بدخوتے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہوگیا ہے اس کی پیشانی میں خاک گے۔

٣٩ - حدَّثَنا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِنْ وَهَبِ، أَخْبَرَنِي الْمِنْ وَهَبِ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْتَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النّبِي فَ سَبّابًا وَلاَ فَحَاشًا وَلاَ لَمُعْتَبَةٍ : ((مَا لَهُ كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : ((مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟)). [طرفه في :٢٠٤٦].

قال الخطابی هذا الدعاء یحتمل وجهین ان یجر بوجهه فیصیب التراب جبینه والذکر ان یکون له دعاء بالطاعة فیصلی فیترب جبینه و قال الد اودی هذه کلمة جرت علی لسان العرب ولایراد حقیقتها (عبنی) لینی بید وعا بیر احتمال بھی رکھتی ہے کہ وہ فخص چرے کے بل کمینچا جائے اور اس کی پیشانی کو مٹی گئے یا اس کے حق میں نیک دعا بھی ہو کتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور نماز میں بحالت مجده اس کی پیشانی کو مٹی گئے۔ واؤدی نے کما کہ بید الیا کلمہ ہے جو اہل عرب کی زبان پر عموا جاری رہتا ہے اور اس کی حقیقت مراد نمیں کی جایا کرتی۔

(۱۳۲۲) ہم سے عروبی عیلی نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن سواء نے بیان کیا ان سے محد بن مواہ سے بیان کیا ان سے محد بن مخلدر نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے اندر آنے کی اجازت جائی۔ آنخضرت صلی اللوہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ براہے فلال قبیلہ کہ براہے فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بیائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بیائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بیائی۔ یا آپ نے وہ مخص جب چلا گیا تو حضرت میں خوش خلق کے ساتھ پیش آئے۔ وہ مخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ وی ساتھ بیش آئے۔ وہ مخص جب چلا گیا تو حضرت میں خوش نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ نے اس سے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ اس سے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے 'جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خدہ پیشائی سے ملے۔ آخضرت نے فرمایا اے عائشہ!

النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرَّهِ)).

تم نے مجھے بدگو کب پایا۔ اللہ کے یمال قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شرکے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ

[طرفاه في :۲۰۵٤، ۲۱۳۱].

ان جملہ احادیث میں رسول کریم میں آخیا کی خوش اخلاقی کا ذکر ہے جس کا تعلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ یبودیوں کے ساتھ بھی استی بھی استی کی استی کی استی کی استی کے ساتھ بھی بہ خلتی کو پیند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خاص دشنوں کے ساتھ بھی بہ خلتی کو پیند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خاص دشنوں کے در تکیں ہوگیا۔ گر صد افسوس کہ مسلمانوں نے گویا خوش خلتی کو بالکل فراموش کر دیا الا ماشاء اللہ۔ یکی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں خود آپس ہی میں اس قدر سر پھٹول رہتی ہے کہ خدا کی پناہ 'کاش مسلمان ان احادیث پاک کا بغور مطالعہ کریں' ہے آنے دالا مختص بعد میں مرتد ہوگیا تھا اور حضرت ابو بکرکے ذمانہ میں قیدی ہوکر آیا تھا۔ اس طرح اس کے بارے میں حضور مقالعہ کریں' بید آئی صبح خابت ہوئی۔

### ٣٩– باب حُسْنِ الْحُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكُورَهُ مِنَ الْبُخْلِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ أَجُودَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ قَالَ الْمُحِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاق.

٣٣ - حدَّانَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ، حَدَّلَنَا كَمَّادُ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ قَاسِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَتِ، عَنْ أَنسِ قَالَتِ، عَنْ أَنسِ وَأَجْوَدَ قَالَ: كَانَ النّبِي ﴿ النّاسِ وَأَشْجَعَ النّاسِ، وَلَقَدْ فَنوعَ أَهْلُ النّاسِ وَأَشْجَعَ النّاسِ، وَلَقَدْ فَنوعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النّاسُ قِبلَ الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ((لَنْ النّاسِ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ((لَنْ تُرَاعُوا)) وَهُوَ عَلَى فَوْسَ لَأَبِي طَلْحَة عُرْي مَا عَلَيْهِ سَوْجَ فِي عُنقِهِ سَيْفَ فَوْسَ لأَبِي طَلْحَة عُرْي مَا عَلَيْهِ سَوْجَ فِي عُنقِهِ سَيْفَ فَوْسَ لأَبِي فَقَالَ: ((لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنْهُ لَبَحْرًا).

#### باب خوش خلقی اور سخاوت کابیان اور بخل کابراونالبندیده هونا

عبداللہ بن عباس بی ان کہ کہ رسول اللہ ما پیلے سب نیادہ کئی تھے اور رمضان کے ممینے میں تو اور سب دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جب ابوذر غفاری بڑا تھ کو حضور اکرم ما پہلے کی پیغمبری کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی انس سے کہا کہ وادی مکہ کی طرف جاؤ اور اس شخص کی باتیں سن کر آ۔ جب وہ واپس آئے تو ابوذر سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب تو اجھے اخلاق کا تھم وستے ہیں۔

(۱۹۹۳) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا اس بالات شاہت ہے اور ان سے انس بالات نے بیان کیا کہ نی کریم سالی اس سے زیادہ خواصورت سب سے زیادہ تنی اور سب نیادہ تنی کریم سالی اس سے زیادہ بمادر سے ایک رات مدیدہ والے (شرکے باہر شور س کر) گھرا گئے (کہ شاید و شمن نے حملہ کیا ہے) سب لوگ اس شور کی طرف برھے والوں میں طرف برھے والوں میں طرف برھے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں آخضرت سالی اس وقت ابو طلحہ کے (مندوب مانی) گھوڑے کی نگی بیٹے پر سوار سے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار سے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار کے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار کے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار کے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار کے اس پر کوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تموار کے اس کی دائی کے میں تموار کے اس کی دائی کے میں تموار کے اس کی دائی کے میں تموار کے اس کی دائی کی میں نے اس کھوڑے

کوسمندریایا۔ یا فرمایا کہ بہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا۔

[راجع: ۲٦۲٧]

حسن بوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنا داری (التہیم) حضرت ابوطلحہ کا نام زید بن سمل انصاری ہے۔ یہ حضرت انس کی مال کے خاوند ہیں۔

٦٠٣٤ حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ اللهِ عَنْ شَيْء قَطُ فَقَالَ: لاَ.

7.٣٥ حداثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّنَنِي شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: کُنّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: کُنّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنُ عَمْرُو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله فَلَا فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَإِنّهُ يَقُولُ: ((إِنْ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا)). يَقُولُ: ((إِنْ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا)). [راجع: ٢٣٥٩]

٣٦ - حدُّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
حَدُّنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدُّنَنِي أَبُو حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ:
أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمِ: هِيَ شَمْلَةً
فَقَالَ سَهْلٌ: حَدَّنِيْ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

ر ۱۹۰۳۵) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا مجھ سے
میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا مجھ سے
شفق نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمرو
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے ای دوران
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے ان برگو تھے نہ بد زبانی کرتے
تھے (کہ منہ سے گالیاں نکالیں) بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں
سب سے زیادہ بمتروہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
(مجم بن مطرف) نے بیان کیا کہ کہا مجھ سے ابو عان کیا کہا ان

(محمد بن مطرف) نے بیان کیا کہ کہا مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا' ان سے سل بن سعد بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم ملٹھالم کی خدمت میں "بردہ" لے کر آئیں پھر حفرت سل نے موجودہ لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے' کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملہ کو کہتے ہیں۔ سل نے کہا کہ ہاں لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہو تا

ن معند قال جاءت إمراًة إلى المردة إلى المردة إلى المردة ا

[راجع: ١٢٧٧]

یہ بہت بوے رکیس التجار بزرگ صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تھے' انہوں نے اس لنگی کا سوال اپنا کفن بنانے کے کنوری کنیسی کے کیا تھا' چنانچہ یہ ای کفن میں دفن ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو سچے بزرگان دین با خدا ہوں ان کے ملبوسات سے اس طور

کنگی میں کفن دیا حاؤں گا۔

(کسامی) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا'کہا ہم کو شعیب نے خبردی'
انہیں زہری نے کہا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور ان
سے حضرت ابو ہریرہ زائی نے بیان کیا کہ رسول اکرم ملتھ ہے نے فرمایا
زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کاعلم دنیا میں کم ہو جائے گا اور
دلوں میں بخیلی ساجائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ "نے عرض کیا
ہر ج کیا ہو تا ہے؟ فرمایا قتل خون ریزی۔

ہے تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں مید لنگی آپ کے

پیننے کے لئے لائی ہوں۔ حضور اکرم ملٹی پیلم نے وہ کنگی ان سے قبول کر

لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ نے بہن لیا۔

صحابہ میں سے ایک محالی عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ نے آنخضرت

ہے' آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ آنخضرت ملٹھایا نے فرمایا کہ

لے لو'جب آنخضرت ملٹائیم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تواندر

جا کروہ لنگی بدل کرتہ کر کے عبدالرحمٰن کو بھیج دی تو لوگوں نے ان

صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آخضرت ماڑیا سے لنگی مانگ کر

اچھانسیں کیا۔تم نے دیکھ لیا تھاکہ آنحضرت لٹھیا نے اسے اس طرح

قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود تم نے

لنگی آنخضرت ملی ایم سے مائلی والائلہ تمہیں معلوم ہے کہ آخضرت

سالیا سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔

اس صحالی نے عُرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہوں

کہ آنخضرت ملتا کیا اے بین چکے تھے میری غرض یہ تھی کہ میں اس

[راجع: ۸۵]

مرادیه که ایک حکومت دوسری حکومت پر چڑھے گی الزائیوں کا میدان گرم ہو گا اور لوگ دنیاوی دھندوں میں بھنس کر قرآن و

حدیث کاعلم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر محض کو دولت جو ڑنے کا خیال ہو گا اور بس۔

7.٣٨ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ ثَابِتًا سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ: حَدُثْنَا أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النِّيِّ الله عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النِّيِّ الله عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النِّيِّ الله عَنْهُ قَالَ لِي أَفَ وَلا مَالاً صَنَعْتَ؟.

(۱۹۳۸) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے سلام بن مسکین سے سنا' کہا کہ ہم سے حضرت مسکین سے سنا' کہا کہ ہم سے حضرت اللہ بڑھڑ کی دس سال تک ضدمت کی لیکن آپ نے بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی بیہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔

[راجع: ۲۷۹۸]

جیم میں اس کی مدت کانی طویل ہوتی ہے گراس ساری مدت میں حضرت انس بناتھ کو آنحضرت سٹھیلا نے بھی بھی نہیں ڈائنا نہ سیسی کے دست میں دھنا نہ است کے دست اخلاق کی دلیل ہے اور حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مخص نرم دل خوش اخلاق پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک اس پیارے رسول پر ہزار ہا ہزار درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

## ١٤ - باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أهْله؟

٣٩ - حدَّثناً حَفْصُ بْنُ عُمْرَ، حَدَّثَنا شَعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ مَهْنَةُ اللّهِ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ مَهْنَةُ أَهْلِهِ ؟ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ . [راجع: ٢٧٦]

باب آدمی اینے گھرمیں کیا کر تارہے

(۱۹۳۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حکم نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے اسود نے بیان کیا' ان سے حکم نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بی ہے اور میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا آنخضرت ما آرایا استے گھریں کیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے مبحد تشریف لے ما تر تھ

دو سری روایت میں ہے کہ آپ بازار سے سودا لے آتے اور اپنا جو آ آپ ٹائک لیتے گویا امت کے لئے آپ سبق دے سیس کے لئے آپ سبق دے سیست کے سیس کے آپ سبق دے سیست کے سیست کے سیست کے انسان کا رویہ ہونا چاہئے۔ المهنة بکسر المبیم وبفتحها وانکر الا لمع الکسر و فسر ها بعدمة المله افتح البادى لين لفظ مهنة ميم كے زير اور زير بردو كے ساتھ جائز ہے اور گھروالوں كی خدمت پر يہ لفظ بولا جا آ ہے۔

۱ ع - باب المعقة مِن ١ الله
 باب نيك آدمى كى محبت الله پاك لوگول كے دلول ميں ڈال

ريتاہے

( ۱۹۴ ) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کماہم سے ابوعاصم نے ان سے ابن جر تے نے کما مجھ کو موکیٰ بن عقبہ نے خبردی انسیس نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا نے کہ نی کریم ملی کیا نے فرمایا ، جب اللہ

٩٠٤- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ((إِذَا أَحَبُ الله عَبْدَا الله عَبْدَا الله عَبْدَا الله عَبْدَا فَاحَبُهُ، فَادَى جَبْرِيلُ فَي أَهْلِ فَيَعَادِي جَبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُحِبُ فُلاَنَا فَأَحِبُوهُ، فَلَانَا فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَيُحَبُّهُ أَهْلُ الأَرْضِ)). [راجع: ٣٢٠٩]

کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل طالتھ کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرد۔ جبریل طالتھ بھی اس سے محبت کرد۔ جبریل طالتھ بھی اس سے محبت کرنے ہیں کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرد۔ پھر تمام آسان والے اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرد وہ ذمین تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسکے بعد وہ ذمین میں بھی (بند گان خدا کا) مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔

ا یماں صرف ندا کا لفظ ہے اس لئے یمال وہ تاویل بھی نہیں چل سکتی جو معزلہ وغیرہ نے کی ہے کہ اللہ تعالی نے موی الله کریں سے کلام کرنے میں ورخت میں کلام کرنے کی قوت پیدا کروی تھی پس ان لوگوں کا فد ہب باطل ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حرف اور صوت نہیں ہے گویا خدا ان کے نزدیک گونگا ہے۔ استغفر اللہ و نعوذ باللہ من بڑہ الخرافات۔ روایت میں مقبولان خدا کے عام محبت کا ذکر ہے گریہ محبت اللہ کے بندوں بی کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ الوجس اور الولب جیسے بد بخت پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔

#### ٤٢ - باب الْحُبِّ فِي الله

7 • ٤١ - حدثنا آدَمُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ فَقَا: ((لاَ يَجدُ أَحَدٌ حَلاَوَةً الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ الْمَوْءَ لاَ يُحِبُهُ إِلاَ لللهُ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنَّهُ أَنْ الله وَرَسُولُهُ أَنْفَذَهُ الله وَرَسُولُهُ أَخَبُ إِلَيْهِ مِمًا سِوَاهُمَا)).[راجع: ١٦]

#### باب الله كي محبت ركھنے كى فضيلت

(۱۹۴۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رہائی نے بیان کیا کہ نہی کریم ماٹی کے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حلاوت بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حلاوت محص اس دفت تک نہیں پاسکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا گئے پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفرسے چھڑا ویا پھر کافر ہو جانا اسے پند نہ ہو اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوادو سمری تمام چیزوں کے مقاطع میں زیادہ محبت نہ ہو۔

آئی ہے اس مدیث سے مقلدین جامدین کو نصیحت لینی چاہیے جب تک اللہ اور رسول کی محبت تمام جانوں کے لوگوں سے زیادہ نہ سیر میں ہوت ہوئی چاہیے۔ وہ بیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام جمان سے زیادہ ہوئی چاہیے۔ وہ بیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر جان و مال قربان کرے 'جمال قرآن کی آیت یا حدیث صحیح مل جائے 'بس اب کسی امام یا مجتد کا قول نہ ڈھونڈے۔ اللہ اور رسول کے ارشاد کو سب پر مقدم رکھے۔ تب جاکرامیان کامل حاصل ہوگا۔ اللہم اوز قدا۔ آمین

حتی یکون الله و رسوله النج معناه ان من استکمل الایمان علم ان حق الله و رسوله اکد علیه من حق ابیه و امه و ولده و جمیع الناس النج (فتح البادی) الله و رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان کال کرلیا وہ جان گیا کہ الله اور رسول کی محبت کا حق اس کے باپ اور مال اور اولاد اور یوی اور سب لوگول کے حقوق سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے اور الله و رسول کی محبت کی علمت بیہ ہے کہ شریعت اسلامی کی حمایت کی جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دیا جائے اور اللہ کے رسول الله مالی ہی اللہ علی اللہ مالی کے دعول الله میں معبد کے دعول کے دعول کے دعول کی معبد کے دعول کے دعول الله میں معبد کے دعول کے دعول اللہ میں معبد کے دعول کی معبد کے دعول کے دعول کی معبد کے دعول کی معبد کے دعول کے دعول کے دعول کی دعول کے دعول کے دور دیا دیا دی دعول کے دعول کی دعول کے دعول کے

اخلاق فاضله جيسے اخلاق بيدا كئے جائيں۔

٣٤- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

٣ ٤٠ ٢ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ فَقَاأَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ: ((لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَوْرِيُّ : ((لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَوْرِيُّ : وَوُهَيْبٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ((جَلْدَ وَوُهَيْبٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ((جَلْدَ الْعَبْدِ)) . [راجع: ٣٣٧٧]

٣٠٠٥ حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيْدٍ، عِن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ قَالُوا: قَالُ النَّبِيُ وَالْمَوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((بَلَدَ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: فَالَ قَالُ: (رَشَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ: فَالَ قَالُ: (أَمْوَالُكُمْ وَامْوَالُكُمْ وَامْوَالُكُمْ وَامْوَالُكُمْ وَامْوَالُكُمْ وَامْوَالُكُمْ

باب الله تعالى كاسورة حجرات ميس فرماناكه "اع ايمان والو! كوئى قوم كى دوسرى قوم كانداق نه بنائ اسے حقيرنه جانا جائكيا معلوم شايدوه ان سے الله كے نزديك بهتر بود فاولئك هم الطالمون تكد"

(۱۹۴۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ بڑا اللہ نے کہ نبی کریم ماڑا لیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کی رسے خارج ہونے پر ہننے سے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کس طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مار تا ہے جیسے اون کا کا گائے گائے گائے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا۔ اور توری وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ (جانور کی طرح) کا استعمال کیا۔

گوز آنا ایک فطری امرہ جو ہر انسان کے لئے لازم ہے ' کھر ہنا انتائی حماقت ہے۔ اکثر چھوٹے لوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ دو سرے کے گوز کی آواز سن کر ہنتے اور نماق بنا لیتے ہیں۔ بیہ حرکت انتائی ندموم ہے۔ ایسے ہی اپنی عورت کو جانوروں کی طرح بے تحاشا مارنا کسی بد عقل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

(۱۹۴۳) بچھ سے محمہ بن مثنیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے بزید
بن ہارون نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عاصم بن محمہ بن زید نے خبر
دی' انہوں نے کہا مجھے میرے والد اور ان سے حضرت عبد اللہ بن عمر
رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے (حجۃ
الوداع) کے موقع پر منی میں فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟
صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا تو یہ حرمت
والا دن ہے "تم جانتے ہو یہ کونسا شہرہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس
کے رسول کو زیادہ علم ہے 'فرمایا یہ حرمت والا شہرہے۔ تم جانتے ہو یہ
کونسا مہینہ ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے
فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا بلاشبہ اللہ نے تم پر تمہارا (ایک

اس نے تہمارے اس مہینہ میں اور تہمارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)).

[راجع: ١٧٤٢]

۔ ایک مریخ اللہ مصلمون سمی مزید تشریح کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت فی الواقع بری اہم چیز ہے گویا اس کی عزت اور <u> سیمیں</u> حرمت مکہ شمر جیسا مقام رکھتی ہے پس اس کی بے عزتی کرنا مکہ شریف کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے۔ مومن کا خون نا حق کعبہ شریف کے ڈھا دینے کے برابر ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس مدیث کی روشنی میں اہل اسلام کی باہمی حالت پر صد درجہ افسوس ہو تا ہے۔ اس مقام پر بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے نیک دل مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہفرت عمر بڑاٹن نے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ بے شک کعبہ ایک معزز گھرہے اس کی نقذیس میں کوئی شبہ نہیں گرایک مومن و مسلمان کی عزت و حرمت بھی بہت بری چیز ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا کعبہ شریف کو ڈھا دینے والے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انہ الامومنون اخوۃ فاصلحوا بیناخویکہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس آپس میں اگر کچھ ناچاتی بھی ہو جائے تو ان کی صلح صفائی کرا دیا کرد۔ ایک حدیث میں آپس کی صلح صفائی کرا دینے کو نفل نمازوں اور روزوں ہے بھی بردھ کر نیک عمل بتلایا گیا ہے۔ پس مطالعہ فرمانے والے بھائیوں بہنوں کا اہم ترین فرض ہے کہ وہ آپس میں میل محبت رکھیں اور اگر آپس میں کچھ ناراضگی بھی پیدا ہو جائے تو اسے رفع دفع کر دیا کریں مومن جنتی بندوں کی قرآن میں بیہ علامت بتلائی گئی ہے کہ وہ غصہ کو لی جانے والے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ نماز روزہ کے مسائل پر توجہ دینا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ایسے مسائل پر بھی توجہ دی جائے اور آپس میں زیادہ سے زیادہ میل محبت' اخوت' بھائی چارہ بردهایا جائے۔ حسد 'کینہ دلوں میں رکھنا سیجے مسلمانوں کی شان نہیں کے

اخوت کی جمانگیری مجت کی فراوانی کی مقصود فطرت ہے ہی رمزمسلمانی باب گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت

(۲۰۲۲) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا کہامیں نے ابو واکل سے سنااور وہ عبداللہ بن مسعود من اللہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله سالی کیا سنے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قل کرنا کفرے۔ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی

(۲۰۲۵) جم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے یجیٰ بن یعمر نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود دملی نے بیان کیا اور ان

\$ ٤- باب مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ

٦٠٤٤ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَّبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَمُنُولُ الله لله ((سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوق، وَالِتَالُهُ كُفْرٌ) تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ.

[راجع: ٤٨]

٣٠٤،٥ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَن الْحُسَيْن، عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةً، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ

ا لله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَلَا ﴿ (لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بالْكُفْر إلا ارْتَدُّتْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)).[راجع: ٣٥٠٨]

٦٠٤٦ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله الله فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلاَ سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ ((مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟)).

٣٠٤٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاً يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْء فِي الدُّنْيَا عُدُّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُر فَهُوَ كُقَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

سے حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنہ نے کہ انہول نے نی کریم صلی الله علیه وسلم سے سا آنخضرت ملی الله فرمایا که اگر کوئی مخص كسى شخص كو كافريا فاس كے اور وہ در حقيقت كافريا فاس نہ ہو تو خود كہنے والا فاسق اور كافر ہو جائے گا۔

(۲۰۲۲) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا کما ہم سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بنافذ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتھ الم فحش کو نسیں تھ 'نہ آپ لعنت ملامت كرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے 'آپ كوبہت غصہ آیا تو صرف اتنا کمہ دیتے 'اسے کیا ہو گیاہے 'اس کی پیشانی میں خاک

ر اجع: ٢٠٣١] آپ كايد فرمانا بھى بطريق بد دعاكے اثر ند كر؟ كيونكد آپ نے الله پاك سے يد عرض كرليا تھا۔ يارب! اگر ييس كى كو براكمد دول تو اس کے لئے اس میں بہتری ہی کیجیو۔

(۲۹۴۷) م سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما م سے عثان بن عمر ن المام سے علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یکی بن ابی کثیر نے' ان سے ابو قلابہ نے کہ ٹابت بن ضحاک مٹاٹنہ اصحاب شجر (بیعت رضوان کرنے والوں) میں سے تھے' انہوں نے ان سے بیان کیا کہ کھائے (کہ اگر میں نے فلال کام کیاتو میں نصرانی موں میںودی مول) تو وہ ایا ہو جائے گا جیے کہ اس نے کما اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نذر صیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں اور جس نے دنیا میں کی چیزے خود کثی کرلی اے ای چیزے آخرت میں عذاب ہوگا اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی توبیہ اس کے خون کرنے کے برابرہے اور جو مخص کسی مسلمان کو کافر کھے تو وہ ایباہے جیسے اس کا

ا معزت ثابت بن ضحاک ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدید کے موقع پر ایک درخت کے نیچے سے رسول کریم انٹینے کا انٹینے کا معرف کریم کا کہ میں میں کا میں سے میں جنہوں کے موقع پر ایک درخت کے نیچے سے رسول کریم لئے برضاو رغبت جہاد کی بیعت آنخضرت النہام کے دست مبارک پر کر رہے تھے مدیث کامضمون ظاہر ہے۔

٣٠٤٨ - حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدُّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِلنِّي الْأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجدُ)) فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرُّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ النُّبِيِّ ﴿ وَقَالَ: ((تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ)) فَقَالَ: أَتُرَى بي بَأْسٌ؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ؟.

[راجع: ٣٢٨٢]

یے مخص منافق تھایا کافرتھا جس نے ایسا گستاخانہ جواب دیا یا کوئی اکھریدوی تھا وہ کلمہ جو آپ بتلانا چاہتے تھے وہ اللهم انی اعوذ بک من الشيطان الرجيم تما (قسطلاني)

> ٩٠٤٩ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بشر بنن الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : قَالَ أنسَّ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْر فَتَلاَحَى رَجُلاَن مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِي ﷺ ((خَرَجْتُ الْأَخْبِرَكُمْ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ بَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩]

ان کے علاوہ دیگر طاق راتوں میں مجھی کہلت القدر کا امکان ہو سکتا ہے جیسا کہ دو سری روایات میں آیا ہے۔ • ٣٠٥- حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ

(۲۰۴۸) ہم سے عمرین حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والدنے بیان کیا' کماہم سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عدى بن ثابت نے بيان كياكه ميں نے سليمان بن صروب ساوہ ني كريم صلى الله عليه وسلم ك صحابي بين انهول نے كها كه حضور اكرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی ایک صاحب کو غصه آگیا اور بهت زیاده آیا' ان کاچره پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آخضرت ماٹھیم نے (اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگریہ غصہ کرنے والا ہخص)اے کمہ لے تواس کاغصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جاکر غصہ ہونے والے کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد سایا اور کهاشیطان سے الله کی پناہ مانگ وہ کمنے لگا کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے کیا مجھ کو کوئی روگ مو گیا ہے جااپناراستہ لے۔

(١٩٠٢٩) م سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشربن مفضل نے بیان کیا' ان سے حمید نے بیان کیا' ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت رہائن نے کہا نبی کریم ملٹھایا لوگوں کو لیلتہ القدر كى بثارت وينے كے لئے حجرے سے باہر تشريف لائے اليكن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آلیں میں کسی بات پر ارنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہیں (لیلہ القدر) کے متعلق بتانے کے لئے نکلا تھا لیکن فلال فلال آپس میں لڑنے لگے اور (میرے علم سے) وہ اٹھالی گئی۔ ممکن ہے کہ ہیں تہمارے لئے اچھا ہو۔ اب تم اسے ۲۹ رمضان اور ۲۷ رمضان اور ۲۵ رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔

( ۱۰۵۰) مجھ سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ اہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے معرور نے اور ان سے حضرت ابوذر نے معرور نے بیان کیا کہ میں نے

ابوذر اس کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ولی ہی چادر تھی میں نے عرض کیا اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی بہن لیں تو ایک رنگ کا جو ژا ہو جائے غلام کو دوسرا کیڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذر بڑاٹند نے اس پر کما کہ مجھ میں اور ایک صاحب (بلال میں تکرار ہو گئی تھی تو ان کی مال عجمی تھیں 'میں نے اس بارے میں ان کو طعنہ دے دیا انہوں نے جاکریہ بات نی کریم مالی سے کمہ دی۔ آنخضرت مالی استعالی سے دریافت فرمایا کیاتم نے اس سے جھڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت کیا تم نے اسے اس کی مال کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہال۔ آنخضرت النهايم ف فرمايا كه تمهارك اندر ابھى جاہليت كى بو باقى ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! کیا اس بردھانے میں بھی؟ آنخضرت سُلْمَالِيم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھویہ (غلام بھی) تمہارے بھائی ہیں' الله تعالی نے انسیس تہماری ماتحتی میں دیا ہے 'پس الله تعالی جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے اسے چاہئے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے اور جو وہ پنے اسے بھی پہنائے اور اسے ایساکام کرنے کے لئے نہ کے 'جواس کے بس میں نہ ہواگراہے کوئی ایساکام کرنے کے لئے کہناہی پڑے تواس کام میں اس کی مدد کرے۔

لَوْ أَخَانَتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتَ حُلَةً فَاعْطَيْتَهُ ثُوبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَكَانَتْ أَمُهُ أَعْجَمِيَّةً فَيِلْتُ مِنْهَا فَلَاكُونِي إِلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِي: ((أَسَابَبْتَ فُلاَنًا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَفَيِلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً)) لَمُنَّ فَلَتُ عَلَى جَاهِلِيَّةً)) الله تَعْمَ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَو الله تَعْمَلَ ((نَعَمْ هُمْ إِخْوانُكُمْ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَخَاهُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَخَاهُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَخَاهُ مِنَا يَعْلِيهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَعْلِيهُ فَلَيُعِنْهُ عَلَيْهِ). مِمَا يَلْبُهُ فَلَيْعِنْهُ عَلَيْهِ).

اس کے بعد حضرت ابوذر ؓ نے تاحیات سے عمل بنالیا کہ جو خود پہنتے وہی اپنے غلاموں کو پہناتے جس کا ایک نمونہ یمال فدکور ہے ایسے لوگ آج کل کمال ہیں جو اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں الا ماشاء اللہ۔

٥٤ – باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ
 نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
 وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ)).

٦٠٥١ حداً ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا يَوْمِدُ، حَدَّثَنا يَوْمِدُ، عَنْ أَبِي يَوْمِدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلِّى بِنَا النَّبِيُ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى
 وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمُّ قَامَ إِلَى

باب سی آدمی کی نسبت سے کہنا کہ لمبایا تھگناہے بشرطیکہ
اس کی تحقیر کی نسبت نہ ہو غیبت نہیں ہے اور
آخضرت التہ الے خود فرمایا ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والاکیا کہتاہے ،
اس طرح ہربات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
اس طرح ہربات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
(۱۰۵۱) ہم سے حقص بن عمر حوضی نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن
ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے
حضرت ابو ہریرہ وہ التی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کیا ہے ہمیں ظہر کی نماز
دور کعت بڑھائی اور سلام چھردیا اس کے بعد آپ معجد کے آگے کے

خَشَبَةٍ فِي مَقَدُم الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُو وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: تُصُورَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله أَنسِيْتَ أَمْ النَّيْنِ فَقَالَ: يَا نَبِيْ الله أَنسِيْتَ أَمْ النَّهُ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا تُعْمِرَتُ وَقَالَ: ((لَمْ أَنسَ وَلَمْ تُقْمَنْ)) قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله وَكَانَ قَالَ: ((صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى (رَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَيْنِ ثُمْ سَلِّمَ، ثُمْ حَبُرَ فَسَجَدَ مِثْلَ رَحُونَ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ وَاسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ وَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَمْ وَالْمَاهُ وَكَبُرَ وَلَمَ وَلَا الله وَكَبُرَ وَلَيْهِ وَلَا الله وَكَبُرَ اللهُ وَكَبُرَ وَلَا الله وَكَبُرَ وَلَهُ وَلَا الله وَكَبُرَ وَلَيْهَ وَلَالَ اللهُ وَكَبُرَ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ وَلَيْهِ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ لُمُ الْمَالِعُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ ا

[راجع: ٤٨٢]

بس اس کے بعد قعدہ نہیں کیانہ دو سرا سلام پھیرا جیسا کہ بعض کیا کرتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی نکانا ہے کہ بھولے سے اگر نماز میں بات کرلے یا یہ سمجھ کر نماز پوری ہوگئ تو نماز فاسد نہیں ہوتی گربعض لوگ اس کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک مخض کو لمبے ہاتھوں والا کما گیاسو ایبا ذکر جائز ہے بشرطیکہ اس کی تحقیر کرنا مقصود نہ ہو اگر کوئی کے کہ ذوالیدین حضرت ابو بکراور حضرت عمر جی ایک علی آدی تھا ایسے لوگ بے تکلفی برت جائے عمر جی ایک عالی آدی تھا ایسے لوگ بے تکلفی برت جائے ہیں لیکن مقرب لوگ بہت ڈرتے ہیں کی وجہ ہے کہ آخضرت مٹائیل سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور بدی محت اٹھانے والے تھے (بائیلیم)

#### باب غیبت کے بیان میں

اور الله تعالى كا فرمانا "اورتم مين بعض بعض كى غيبت نه كرك كياتم مين كوئى چاہتا ہے كه اپن مرده بھائى كا كوشت كھائے "تم اسے تا پند كروكے اور الله سے ڈرو 'يقيناً الله توبه قبول كرنے والا رحم كرنے والا ہے۔"

#### ٤٦ - باب الْغِيبَةِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَلاَ يَفْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهِ إِنَّ اللهِ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات : ١٢]. (۲۰۵۲) ہم سے یکیٰ بن موئ بلنی نے بیان کیا کما ہم سے وکیع نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے مجاہد سے سنا' وہ طاؤس

سے بیان کرتے تھے اور وہ حضرت ابن عباس بھن سے 'انہوں نے

يه الله الله الله الله الله الله الله على الله عيب جوئى كرے جو اس كو ناكوار ہو يه غيبت كرنا بدترين كناه سے قال ابن الاثير في النهاية الغيبة ان تذكر الانسان في غيبته بسوء و ان كان فيه (فتح)

٢٠٥٢– حدَّثَنَا يَخْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

[راجع: ٢١٦]

عَن الأَعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مَرٌّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَدِّبَانِ، وَمَا يُعَدُّبَان فِي كَبِيرِ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمًّا هَذَا فَكَانَ يَمْشي بِالنَّمِيمَةِ)) ثُمَّ دَعَا بعَسِيبِ رَطْبِ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمُّ قَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

بیان کیا کہ نبی کریم النہ ہے وو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہاہے اور بیاسی برے گناہ کی دجہ سے عذاب میں گرفتار شیں ہیں بلکہ یہ (ایک قبر کا مردہ) اپنے پیشاب کی چھینوں سے نہیں بختا تھا (یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں كرتا تھا) اور يه (دوسرى قبروالا مرده) چغل خور تھا' پھر آپ نے ايك ہری شاخ منگائی اور اسے دو ککڑوں میں بھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کاعذاب ملکارہ۔

ا یہ جری شنی گاڑنے کا عمل آپ کے ساتھ خاص تھا۔ اس لئے کہ آپ کو قبروں والوں کا صحیح حال معلوم ہو گیا تھا اور بید معلوم ہونا بھی آپ ہی کے ساتھ خاص تھا۔ آج کوئی نہیں جان سکتا کہ قبروالا کس حال میں ہے' لنذا کوئی اگر شنی گاڑے تو وہ بے کار ہے واللہ اعلم بالصواب۔

> ٧٤ – باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

اس باب سے حضرت امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ کسی مخص کی یا قوم کی نضیلت بیان کرنا اس کو دو مرے اشخاص یا اقوام بر ترجح ویناغیبت میں داخل نہیں ہے۔

٣٠٥٣ حدَّثنا قُبَيْصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((ِخَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ)).

[راجع: ٣٧٨٩]

٤٨ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أهْل الْفَسَادِ وَالرَّيَبِ

(۲۰۵۳) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا ان سے ابوالزناد نے ان سے ابوسلمہ لے اور ان ے حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ، قبیله انصار میں سب سے بهتر گھرانه بنو نجار کا گھرانہ ہے۔

باب نبی کریم النایم کا فرماناانصار کے سب گھروں میں فلانا

گرانه بهترب

باب مفسداور شریرلوگول کی ماجن پر گمان غالب برائی کاهو' ان کی غیبت درست ہونا

تاكه رو مرب مسلمان ان كے شرسے بچے رہيں۔

- حدثنا صدقة بن الفضل، اخبرنا ابن عيشنة، سمعت ابن المنكلير سمع عُرْوة بن الزائير أن عايشة رضي الله عنها أخبرنه قالت: استاذن رجل على رسول الله فقال: ((ائدنوا له بفس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة)) فلما ذخل الآن له الكلام قلت: يَا رَسُولَ الله فلت: يُم اَلَنْتَ لَهُ الْكَلامَ وَدَعَهُ النّاسِ الله فَلْتَ: يُم اَلَنْتَ لَهُ الْكَلامَ وَدَعَهُ النّاسُ اللّهَا فَحْشِدِ)) مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النّاسُ اللّهَا فَحْشِدِ)). [راجع: ٢٠٣٢]

(۱۴۵۴) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عبینہ نے خردی' انہوں نے محمہ بن منکدر سے سا' انہوں نے عروہ بن ذہیر سے سا اور انہیں ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے خبر دی' انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو' فلال قبیلہ کا یہ برا آدی ہے۔ جب دہ فرمایا کہ اسے اجازت دے دو' فلال قبیلہ کا یہ برا آدی ہے۔ جب دہ فرمایا کہ اسے اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بری نری سے گفتگو کی' میں نے عرض کیایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم)! آپ کو اس کے منعلق جو کچھ کمنا تھاوہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ متعلق جو کچھ کمنا تھاوہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ کو اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ کے ڈر

یہ حقیقت تھی کہ وہ برا آدمی ہے گریس تو برا نہیں ہوں جھے تو اپنی نیک عادت کے مطابق ہربرے بھلے آدمی کے ساتھ نیک خو' بی برتی ہوگی۔ صدق رسول اللہ مٹانچا۔

#### ٩ - ١٩ النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ

٥٥٠ ٩- حَدُّنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بَنُ حُمَيْدِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَ خَمَيْدِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَن مُجَاهِدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجُ النّبِيُ ﴿ اللَّهِ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَدَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَبُعَدُّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ، وَإِبَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنّهِيمَةِ)) ثُمَّ ذِعَا لَكَبِيرَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَيْنِ أَوْ النّبَيْنِ أَوْ النّبَيْنِ بَحِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَيْنِ أَوْ النّبَيْنِ أَوْ النّبَيْنِ فَيْ قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرٍ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَلَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِهُ فَيْ قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِهُ مِنْ الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَلَا الْمَنْتَالُ وَلَا الْمَالِهُ وَالْمَا وَكُوسُونَ الْمَالِيْسِيمَةً فِي قَبْرِهُ وَالْمَا وَكُسْرَاهُ وَالْمَا وَالْمِالِولَاهُ وَلَا الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَا وَالْمِي الْمَا وَالْوَالِهُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَالْمَالِولَاهُ وَالْمَالِولَهُ وَالْمَالِولَةً فَي الْمَا وَلَوْلِهُ الْمَالِولِهِ الْمِلْولِي الْمَالِولَةُ وَالْمَا وَلَا الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي الْمِلْولِي الْمَالِولَةُ الْمَالِولَةُ وَالْمَا وَالْمَالِولَاهُ الْمَالِهُ وَالْمَالِولَ الْمِلْولِي الْمَالِولَةُ الْمَالِ الْمَالِولَةُ الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالْمَا وَالْمَالِهُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمِيْلِ الْمَالِولَ

(۱۹۵۵) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا' کما ہم کو عبیدہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی' انہیں منصور بن معرف ' انہیں مجلیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھا مین منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے دو (مردہ) انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آنحضرت میں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آنحضرت مائی جنہیں ہو رہا ہے اور کسی بردے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک مخص پیشاب کے چینوں سے نہیں بچا تھا اور دو سمرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے مجبور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے دو حصوں میں تو زااور ایک محرا ایک کی قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا شاید کہ ان کی قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا شاید کہ ان کی

باب چغل خوری کرناگبیره گناهون میں سے ہے

هَذَا فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا)). [راجع: ٢١٦]

عذاب میں اس وقت تک کے لئے کمی کر دی جائے 'جب تک بیر سو کھ نہ جائیں۔

آ کہ جی اس روایت میں برے گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جن پر حد مقرر ہے ، جیسے زنا ، چوری وغیرہ اس لئے ترجمہ باب کے خلاف نہ میں کی سیسے کی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی برکت سے صاحب قبر ر تخفیف ہو جاتی ہے بعض کتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی خصوصیت تقی اور کی کے لئے یہ نہیں ہے۔

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ ﴿ وَيُلُ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ
 يَعِيبُ.

٢٠٥٦ حدثناً أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثناً سُفْيَانَ، عَنْ مَمَّامٍ قَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: الْحَدِيثَ النَّبِيِّ عَثْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَثْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَثْمَانَ فَقَالَ ((لَا يَدْخُلُ الْحَدَيْقَةُ قَتَّاتٌ)).

باب چغل خوری کی برائی کابیان اور اللہ تعالی نے سورہ نون میں فرمایا مرعیب جو میں فرمایا عیب جو 'چغل خور اور سورہ ہمزہ میں فرمایا ہر عیب جو آوازے کے والے کی خرابی ہے 'یسمز ویلمز اور یعیب سب کے معنی ایک ہیں۔ لیعنی عیب بیان کر تاہے طعنے مار تاہے۔ (۱۹۵۲) ہم سے ابو نعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے منصور بن معمر نے 'ان سے ابراہیم فغلی نے 'ان سے ہمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیقہ بواٹھ کے باس موجود نے 'ان سے کما گیا کہ ایک شخص ایباہ جو یمال کی باتیں حضرت عثمان بواٹھ سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیقہ بواٹھ کے باتیں حضرت عثمان بواٹھ سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیقہ بواٹھ کے کہا کہ میں نے نبی کریم سائی کے اس سے آپ نے بتالیا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔

وہ مخص جھوٹی ہاتیں حضرت عثان تک پنچا کرتا تھا۔ اس پر حضرت عذیقد بناٹھ نے یہ حدیث ان کو سائی) قاضی عیاض نے المب سیسی کہا کہ قتات اور نمام کا ایک ہی معنی ہے بعض نے قرق کیا کہ نمام تو وہ ہے کہ جو قضیہ کے وقت موجود ہو پھر جاکر دو مرولی کے سامنے اس کی چغلی کرے اور قتات وہ ہے جو بغیر دیکھے محض س کر چغل خوری کرے ' بسرطال فتات اور نمام دونول حدیث بالاکی وعید میں داخل ہیں۔ و قال اللیث الممزة من یفتا بک بالغیب واللمزة من یفتابک فی وجھک لین ہمزہ وہ لوگ جو پیٹے پیچے تیری برائی کرے اور لمزہ وہ جو سامنے برائی کریں (فتح)

١٥- باب قول الله تَعَالَى :
 ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

٧ • ٥ • ٣ - حدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّنَا ابْنُ أَبِي نُسَ، حَدُّنَا ابْنُ أَبِي فَنْ أَبِيهِ، ابْنُ أَبِي فَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَنْ أَبِي هُمُ قَالَ: ((مَنْ لَبِي النَّبِيِّ النَّهِ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْجَهْلَ لَمْ يَدَعْ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْجَهْلَ

باب الله تعالى كاسوره مج مين فرمانا "اوراك ايمان والو! جھوٹ بات بولنے سے پر ہيز كرتے رہو۔ "

(۱۰۵۷) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ رہ اللہ نے کہ نبی کریم ملٹھ کے ان خرمایا "جو شخص (روزہ کی حالت میں) جھوٹ بات کرنا اور جمالہ: ، کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی

ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا بینا چھوڑے۔ احمہ بن پونس نے کہا ہیہ

فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ)) قَالَ أَحْمَدُ : أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

[راجع: ١٩٠٣]

حدیث میں نے سنی تو تھی گرمیں اس کی سند بھول گیا تھاجو جھھ کو ایک مخص (ابن الی ذئب) نے ہتلادی۔

آ اللہ کو ہماری فاقد کشی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ آئی ہو گا' اللہ کو ہماری فاقد کشی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ ا جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر بری باتوں اور بری عادتوں سے پر ہیز کریں اور نفسانی خواہوں کو عقل سلیم اور شرع متنقیم کے تابع کر دس۔

> ٧٥- باب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْن ٣٠٥٨ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي الله الله الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله ذَا الْوَجْهَيْن، الَّذِي يَأْتِي

هِوُلاَء بوَجْدٍ، وَهَوُلاَء بوَجْدٍ)).

[راجع: ٣٤٩٤]

باب منہ دیکھی بات کرنے والے (دوغلے) کے بارے میں (١٠٥٨) جم سے عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا انهول نے كما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا کماہم ے ابو صالح نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو مربرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم قیامت کے دن الله ك بال اس فخص كوسب سے بدتر ياؤ كے جو كھ لوگول ك سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دو سروں کے سامنے دو سرے رخ

ہے جاتا ہے۔

آ پیر میر ا ہر جگہ کلی لیٹی بات کہنا ہے۔ دو رخا آدی وہ ہے کہ ہر فریق سے ملا رہے ، جس کی صحبت میں جائے ان کی س کے۔ لینی ركاني ندبب والا (با مسلمان الله الله بايرجمن رام رام) قال القرطبي انما كان ذوالوجهين شوالناس لان حاله حال العنافق (فتح) یعنی منه دیکھی بات کرنے والا بدترین آدمی ہے اس لئے کہ اس کا منافق جیسا حال ہے۔

باب اگر کوئی شخص دو سرے شخص کی گفتگو جواس نے کسی کی نسبت کی ہواس سے بیان کرے

٥٣– باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

اراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله مانقل کل عقیب من محول المنقول عنه نم حکم عنه (فتح) حفرت امام بخاری روایج کے ترجمہ باب سے خیر خوابی کے طور پر الیمی بات کو نقل کرنے کا جواز ثابت کرنا ہے' جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نقل کرنا یہاں ذرکور ہے۔

٣٠٥٩ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله اللهِ قِسْمَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَا لله مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ

(١٠٥٩) جم سے محمد بن يوسف فريابي نے بيان كيا كما جم كو سفيان توری نے خبردی' انہیں اعمش نے ' انہیں ابو واکل نے اور ان سے حفرت ابن مسعود بنالله في بيان كياكه رسول الله سالي في في مال تقسيم كياتو انصاريس سے ايك محف نے كماكد الله كى قتم محمد ماتيم كو اس تقسیم سے اللہ کی رضامقصود نہ تھی۔ میں نے آنخضرت ساتھ کیا کی

بهَذَا وَجْهَ الله، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله

🐯 فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعُّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: ((رَحِمَ

الله مُوسَى لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا

٥٤- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُح

خدمت میں عاضر ہو کراس مخص کی بیہ بات آپ کو سنائی تو آنخضرت مٹڑ پیلے کے چرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ طِلِسُلَمَا پر رحم کرے 'انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی' لیکن انہوں نے صبر کیا۔

گھنبَوَ)). [راجع: ۱۹۰۰] یه اعتراض کرنے والا منافق تھا اور اس کا نام معتب بن قشیر تھا اس نے آنخضرت میں کیا کی دیانت امانت پر حملہ کیا حالا نکہ آپ سے پڑھ کر امین و دیانت دار انسان کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس کی امانت کے کفار کمہ بھی قائل تھے جو آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔

#### باب کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے

ا کمادح مدح سے تفاعل کا مصدر ہے جو دو آدمیوں کا ایک دو سرے کی جاو بے جاتعریف کرنے پر بولا جاتا ہے ، من ترا حاتی الیمین کے جو کہ استعمال کا مصدر کے دو کا ہے۔ ایکی مدح سے روکا ہے۔

۱۹۰۶ - حدثانا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّنَنَا بُورَيْدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّنَنَا بُورَيْدُ بْنُ عَبْدِ نَعْبِدَالله بِن الله بِن الله بِن أَبِي بُودَةً، عن ابي بُودة عَنْ أَبِي بيان كيا ان سے ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری ہے مُوسَی، قَالَ: سَمِعَ النّبِی ﷺ رَجُلاً یُشِی بیان کیا کہ نی کریم مٹی کی اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری ہے مُوسَی، قَالَ: سَمِعَ النّبِی ﷺ رَجُلاً یُشِی بیان کیا کہ نی کریم مٹی کی الله سے کام لے رہا تھا تو عَلَی رَجُلٍ وَیُطْرِیدِ فِی الْمِدْحَةِ فَقَالَ: تریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغہ سے کام لے رہا تھا تو (افلکتُمْ - أَوْ قَطَعُمْ - ظَهْرَ الرّجُلِ)).

[راجع: ۲۱۲۳]

[راجع: ۲۹۹۳] اس محص کی کمرلوتو ژدیا۔ کی جرفر ا معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والا مجن بن اورح تھا اور جس کی تعریف کی تھی شاید وہ عبداللہ بن ذوالیجادین ہو گا (وحیدی)

7. ٩٦ حداً الآخم، حَداثنا شَعْبَةُ، عَنْ خَالِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً ذَكِرَ عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ رَجُل حَيْرًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْسَى عَلَيْهِ رَجُل حَيْرًا فَقَالَ النّبِي فَلَيْ ((وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبَكَ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ مَاحِبَكُ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ مَاحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَانَ يُرَى أَنْهُ كَلِيكِ كَلْكَ يُرَى أَنْهُ كَلِيكِ كَلَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنْهُ كَلِيكِ

(۱۴۹۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے خالد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی برہ نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی برہ نے' ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم مٹھی کی مجلس میں ایک مخص کاذکر آیا تو ایک دو سرے مخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو آنحضرت مٹھی ہے ان کی مبالغہ سے تعریف کی گردن تو ڑ دی۔ آخضرت مٹھی ہے ان کی بار فرمایا' اگر تممارے لئے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کمنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کمنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں' بتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو خیال کرتا ہوں' بتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو

وَحَسِيبُهُ ا لله، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى ا لله أَحَدًا)) قَالَ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ.

وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ

لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ

الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ

[راجع: ٢١٦٢]

کہ وہ ایبابی ہے اور یوں نہ کے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھابی ہے۔ اور وہیب نے اس سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی "ارے تیری خرابی تونے اس کی گردن کاٹ ڈالی لینی لفظ و یحک کے بجائے لفظ و یلک بیان کیا۔

تہ جرم الفظ ویعک کلمہ کر حمت ہے اور ویلک کلمہ عذاب ہے 'مطلب سے ہوگا کہ جس کے لئے ویحک بولا جائے تو معنی سے ہوگا سیسی کے افسوس تچھ پر اللہ رحم کرے اور جس پر لفظ ویلک بولیس کے تو معنی سے ہوگا کہ افسوس اللہ تچھ پر عذاب کرے۔ تعریف میں' اسی طرح جبو میں مبالغہ کرنا' بیودہ شاعروں اور خوشلدی لوگوں کا کام ہے الیمی تعریف سے وہ مخص جس کی تعریف کرو پھول کر مغرور بن جاتا ہے اور جہل مرکب میں گرفتار ہو کررہ جاتا ہے۔

ه - باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَحِيهِ بِمَا باب الركسي كواتِ كسى بهائى مسلمان كاجتناحال معلوم بو يغلَمُ التي بهي (بلامبالغه) تعريف كرے توبيہ جائز ہے۔

سعدین ابی و قاص بڑائٹر نے کہا کہ میں نے نبی کریم ملٹ کا کو کسی مختص کے متعلق جو زمین پر چاتا پھر تا ہو' یہ کہتے نہیں سنا کہ یہ جنتی ہے سوا عبداللہ بن سلام بڑاٹٹر کے۔

آپ سے ایسی بشارت تو بہت سے لوگوں کے لئے ثابت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یبود میں یہ بشارت سوائے حضرت سیسی عبداللہ بن سلام کے اور کسی کو نہیں دی ورنہ عشرہ مبشرہ اور بہت صحابہ کے لئے آپ کی بشارات موجود ہیں۔ صرف حضرت صدیق اکبر و عمرفاروق و عثان غنی و حضرت علی ڈی تھنے کو آپ نے بارہا فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ مشہور ہیں۔

[راجع: ٣٦٦٥]

مخوں سے نیجے نہ بند پاجامہ الکانا مرد کے لئے برا ہے کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ گاہے کسی کا نہ بند یوں بی بغیر خیال تکبر کے کشینے کے انگر کے انگر کے انگر کا بند ہوں بی بغیر خیال تکبر کے کشینے کا نازم ہے۔ انگر جائے تو امر دیگر ہے گراس عادت سے پچنالازم ہے۔

باب الله تعالى كاسورهُ نحل مين فرمانا ''الله تعالى تنهيس إيناءِ انصاف اور احسان اور رشته داروں كو دينے كا تحكم ديتا ہے اور تنهيس

اب قول الله تَعَالَى:
 إن الله يَأْمُو بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

فخش 'مکر اور بغاوت سے روکتا ہے وہ تہیں تھیجت کرتا ہے ' شاید کہ تم تھیجت حاصل کرو" اور اللہ تعالی کا سورہ یونس میں فرمان "بلاشبہ تمہاری سرکشی اور ظلم تمہارے ہی جانوں پر آئے گی" اور اللہ تعالی کاسورہ جج میں فرمان "پھراس پر ظلم کیا گیا تو اللہ اس کی یقینا مدد کرے گا۔" اور اس باب میں فساد بھڑکانے کی برائی کا بھی بیان ہے

مسلمان پر ہو یا کافر بر۔

ذِي الْقُرْنَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبُغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وَقَرْلِهِ:
﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ وَقَرْلِهِ:
﴿ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ﴾ وَتَرْكِ إِثَارَةِ
الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

یہ مطلب حفرت امام بخاری روافیہ نے جادو کی حدیث ذیل سے نکالا کہ آنخضرت مافی کے حفرت عائشہ بھی تھا کے جواب میں الکیسی خواب میں اللہ علیہ اللہ کے حفرت عائشہ بھی تھا کہ نکہ لبید بن فرمایا تھا کہ اللہ نے اب مجھا کہونکہ لبید بن المعم نے جادو کیا تھا وہ کافر تھا میں اسے شہرت دول تو خطرہ ہے کہ لوگ لبید کو پکڑیں سزا دیں خواہ مخواہ شورش پیدا ہو۔ اس سے آخضرت ساتھ کی امن بیندی طاہر ہے۔

٦٠٦٣ حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ: ((يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رِجْلَيُّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيُّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرُّجُلِ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ، يَعْنِي مَسْحُورًا، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفٌّ طَلْعَةٍ ذَكَر فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُولَةٍ فِي بِنُو ذَرْوَانَ))، فَجَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى ا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَادِهِ الْبِيْرُ الَّتِي أُرَيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُرُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنُّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ

(۲۰۲۳) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کماہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی نیانے بیان کیا کہ رسول الله ملتى اتنا اتنا اتنا دنول تك اس حال ميس رب كم آپ كو خیال ہو تا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جارہے ہیں حالا نکہ ایسا نمیں تھا۔ حضرت عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ پھر آنحضرت ملتھا ہے مجھ ے ایک دن فرمایا عاکشہ! میں نے اللہ تعالی سے ایک معالمہ میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی و فرشتے میرے پاس آئے' ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دو سمرا سرکے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کماکہ جو میرے سرکے پاس تھاان صاحب (آنخضرت النايل) كاكياحال بع؟ دوسرك في جواب دياكه ان يرجادو كردياً كيا ہے۔ يوچھاكه كس نے ان پر جادو كياہے؟ جواب ديا كه لبيد بن اعظم نے۔ کوچھا'کس چیز میں کیا ہے' جواب دیا کہ نر مجور کے خوشہ کے غلاف میں'اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں۔ اور یہ ذروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے بعد آخضرت ملی ایم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یمی وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں و کھلایا گیا تھا' اس کے باغ کے در ختوں کے بت

الْحِنَّاءِ)) فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلاً تَعْنِي تَنشَّرْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ اللهُ: ((أَمَّا اللهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا)) قَالَتْ : وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ.

[راجع: ٣١٧٥]

(اصل میں کتان الی کو کہتے ہیں اس کے درخت کا پوست لے کر اس میں ریٹم کی طرح کا تار نکالتے ہیں یہاں وہی تار مراد ہیں) باب کے آخری جملہ کا مقصد ای سے نکلتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کے ادپر حقیقت کے باوجود برائی کو نہیں لادا بلکہ صبرو شکر سے کام لیا اور اس برائی کو دبا دیا۔ شورش کو بند کر دیا۔ (اٹائیل)

٥٧- باب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ
وَالتَّدَابُرِ

وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

باب حسداور بیٹھ بیچھے برائی کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کاسور ہُ فلق میں فرمان''اور حسد کرنے والے کی برائی سے تیری بناہ چاہتا ہوں یا اللہ جبوہ حسد کرے۔

سانپوں کے پیمن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں اور اس کاپانی مہندی کے نچو ڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر آنخضرت ماٹی کیا کے تھم

سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ میں نے عرض

كيايا رسول الله! پهركيول نهين ان كي مراديه عقى كه آمخضرت ما الله

نے اس واقعہ کو شمرت کیوں نہ دی۔ اس پر آنخضرت ما اللہ اے فرمایا

کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں ان لوگول میں خواہ مخواہ

برائی کے پھیلانے کو پند نہیں کرتا۔ عائشہ بھی ہے نے بیان کیا کہ لبید

بن اعمم يهود كے حليف بني زريق سے تعلق ركھتاتھا۔

تحاسد اور تداہر دونوں جانب سے ہو یا ایک کی طرف سے ہر حال برا ہے آیت کا مفہوم کی ہے اور اس لئے یہاں امام عالی مقام نے ایک آیت کو نقل کیا ہے (فتح)

٦٠٦٤ حدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنْ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَعَلُوا وَلاَ تَجَعَسُوا وَلاَ تَجَعَلُوا وَلاَ تَجَاعَطُوا وَلاَ تَبَاغَطُوا

(۱۹۲۴) ہم سے بشرین محمہ نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو معمر نے خبردی کہا ہم بن منبہ نے خبر مبارک نے خبردی کہا ہم کو معمر نے خبردی کہ نبی کریم ملڑ ہی نے فرمایا دی اور انہیں حضرت ابو ہریہ وہ بنائی نے کہ نبی کریم ملڑ ہے نہ ہوتی ہیں کہ ملکانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں کو گوں کے عیوب تلاش کرنے کے بیچے نہ پڑو 'آپس میں حسد نہ کرو' کسی کی بیٹے بیچے برائی نہ کرو' بغض نہ رکھو' بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بین کررہو۔

[راجع: ١٤٣٥]

آ الله پاک ہر مسلمان کو اس ارشاد نبوی پر عمل کی توفیق بخشے آمین۔ تحسسوا اور تجسسو ہر دو میں ایک تا حذف ہو گئی ا سیست کے خطابی نے اس کا مطلب بتایا کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو' تحسسو کا مادہ حاسہ ہے مطلق تلاش کے لئے بھی یہ مستعمل ہے جیسے آیت سورۂ یوسف میں حضرت ایعقوب کا قول نقل ہوا ہے' ﴿ اذ هیوا فنحسسوا من یوسف واخیه ﴾ (یوسف: ۸۷) جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ظن سے بر گمانی مراد ہے۔ یعنی بغیر تحقیق کئے دل میں بر گمانی بٹھالینا یہ سچے مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

٣٠٠٥ حدثناً أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُغَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنسُ شُغَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله لِحُقَالَ: ((لاَ تَبَاعَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخُوانًا، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَئَةِ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَئَةِ أَيَامٍ)). [طرفه في :٢٠٧٦].

(۱۰۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خبر دی' ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھیل فی فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو' حسدنہ کرو' پیٹے پیچھے کسی کی برائی نہ کرو' بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کررہے۔

الله کے محبوب رسول الله ساتھ کا ہیا وہ مقدس وعظ ہے ، جو اس قابل ہے کہ ہروقت یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا سیسی اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کا اللہ سب کو ایس محت عطا کرے آمین۔

#### ٥٠- باب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ الظُّنِّ إِنَّمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ ٢٠٦٦ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ اللَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ الطَّنِّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَخَسَّسُوا وَلاَ تَعَامِدُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا عَبادَ وَلاَ تَحَسَّسُوا عَبادَ الله إِخْوَانًا)). [راجع: ١٤٣]

باب سورہ جرات میں اللہ کافرمان اے ایمان والو! بہت ی بدر گمانیوں سے بچو ' بے شک بعض بدر گمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ شؤل نہ کرو۔ آخر آبت تک۔ اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ شؤل نہ کرو۔ آخر آبت تک۔ مالک روائی نے بردی ' ابوائز ناد نے ' انہیں اعرج نے اور انہیں ملک روائی نے فرمایا ' بد گمانی سے معزت ابو ہریہ ہوئی نے کہ رسول اللہ طفی نے فرمایا ' بد گمانی سے بحترت ابو ہریہ ہوئی کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور نہیں کسی کے عیوب ڈھونڈ نے کی بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور شولو اور کسی کے عیوب ڈھونڈ نے کی تیجے نہ پڑو' کسی کاعیب خواہ مخواہ مت شولو اور کسی کے عیوب ڈھونڈ نے کی تیجے نہ پڑو' کسی کاعیب خواہ مخواہ مت شولو اور کسی کے بیوب ڈھونگ نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بی کی بیٹھ بیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بین کر رہو۔

بچش یہ ہے کہ ایک چیز کا خریدنا منظور نہ ہو لیکن دو سرے کو دھو کا دینے کے لئے جھوٹ سے اس کی قیت بردھائے۔ اس طرح کوئی بھائی کسی شے کا بھاؤ کر رہا ہے تو تم اس میں دخل اندازی مت کرد۔

#### باب مگان سے کوئی بات کمنا

(۲۰۷۷) ہم سے سعید بن عفیرہ نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے

٩ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الظُّنِّ - ٩ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الظُّنِّ - ٩ - ٩ - حدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

غُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ ((مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَّنًا يَعْرِفَان مِنْ دِينِنَا شَيْئًا)). قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْن مِنَ الْمُنَافِقِينَ. [طرفه في : ٦٠٦٨].

حافظ نے کما کہ ان دونوں کے نام مجھ کو معلوم نہیں ہوئے۔

٦٠٦٨ حدُّثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا، وَقَالَتُ : دَخَلَ عَلَيُّ النَّبِيُّ ا الله عَايْشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَّنَّا (رَيَا عَايْشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَّنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ فُلاِّنًا يَعْرِفَان دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)). [راجع: ٦٠٦٧]

• ٦- باب سَتْر الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ ٦٠٦٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنَ ابْنِ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله عَلَيْقُولُ: ﴿(كُلُّ أُمِّتِي مَعُافِي، إلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا و قَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ الله عَنْهُ)).

• ٦٠٧٠ حدَّثنا مُسلَدِّد، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفْوَانٌ بْن مُحْرِز أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَوَ كَيْفَ سَمِعْتَ

عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی كريم التي يم في مايا ميس كمان كرامول كه فلال اور فلال جارك دين کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ بید دونوں آدمی منافق تھے۔

(۲۰۲۸) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے يى حديث نقل كى اور (اس مين يون ب كم) حفرت عائشه ويُهُونان بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم ملی الم الم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانے۔

۔ زانہ نبوی میں منافقین کی ایک جماعت بہت ہی خطرناک تھی جو اوپر سے مسلمان بنتے اور دل سے ہروقت مسلمانوں کا برا چاہتے ایسے بد بخوں نے بیشہ اسلام کو بہت نقصان بہنچایا ہے ایسے لوگ آج کل بھی بہت ہیں۔ الاماشاء الله-

### باب مومن کے کسی عیب کو چھپانا

(١٤٠٩) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے ان سے ان کے بھیتے ابن شاب نے ان سے ابن شاب (محمربن مسلم) نے ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله ما الله ما ے 'آ تخضرت النا اللے ان فرمایا میری تمام امت کو معاف کیاجائے گاسوا گناہوں کو تھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو تھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ کا) کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے یروہ كنے لگے كه اے فلال! ميں نے كل رات فلال فلال براكام كيا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا'لیکن جب صبح ہوئی تووہ خوداللہ کے بردے کو کھولنے لگا۔

( ۱۹۰۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے 'انہوں قادہ سے 'انہوں نے صفوان بن محرز سے 'ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنماہے بوچھاتم نے آنحضرت ملی کے باب

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ).

[راجع: ۲٤٤١]

میں کیا سنا ہے؟ (یعنی مرکوثی کے باب میں) انہوں نے کہا آنخضرت فرماتے تھے (قیامت کے دن تم مسلمانوں) میں سے ایک مخض (جو گنگار ہو گا) اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا۔ پروردگار اپنابازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا تو نے (فلال دن دنیا میں) سے سے برے کام کے تھے 'وہ عرض کرے گا۔ بے شک (پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں پر تو خفور رحیم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے ہوئی ہیں پر تو خفور رحیم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے (پہلے) اقرار کرا لے گا پھر فرمائے گا دکیھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھیائے رکھے تو آج میں ان کاگناہوں کو بخش دیتا ہوں۔

آریج مرکز اللہ کا ایک نام ستیر بھی ہے ' یعنی گناہوں کا چھپا لینے والا ' دنیا اور آخرت میں وہ بہت سے بندوں کے گناہوں کو چھپالیتا ہے۔ کلیسی بعون اللہ منهم۔ آمین۔

مثل مشہور ہے کہ ایک تو چوری کرے اوپر سے سینہ زوری کرے۔ اگر آدی سے کوئی گناہ مر زد ہو جائے تو اسے چھپا کر رکھ، شرمندہ ہو' اللہ سے توبہ کرے' نہ ہے کہ ایک ایک سے کتا پھرے کہ میں نے فلال گناہ کیا ہے' یہ تو بے حیاتی اور بے باکی ہے۔

یہ حدیث بھی ان احادیث صفات میں سے ہے۔ اس میں اللہ کے لئے کتف بازو ثابت کیا گیا ہے ' جیسے سمع اور بصر اور ید اور عین اور وجه وغیرہ۔ اہل حدیث اس کی تاویل نہیں کرتے اور کی مسلک حق ہے ' تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ کتف سے حجاب رحمت مراد ہے لیحی اللہ اسے اینے سایہ عاطفت میں چھیا لے گا گریہ تاویل کرنا تھیک نہیں ہے 'کف کے معنی بازو کے ہیں۔

٦٦- باب الْكِبْرِ بالْكِبرِ بالْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ الْكِبرِ

اور مجاہد نے کہا کہ (سور ہُ حجر میں)" ثانبی عطفہ" سے مغرور مراد ہے' "عطفہ" لین گھمنڈ سے گردن موڑنے والا۔

(اک ۱۹) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا انہوں نے کہ ہم کو سفیان بن عید نے خردی انہوں نے کہ ہم کو سفیان بن عید نے خردی انہوں نے کہ ہم سے معبد بن خالد قیسی نے بیان کیا ان سے حاریثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہی کریم میں جنت والوں کی خبر نہ دوں۔ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ (اللہ کا نام لے کر) قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پوری کر دے۔ کیا میں تہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں۔ ہر تند خو الوں کر حلنے والا اور متکبر۔

(۲۰۷۲) اور محربن عیسی نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کما ہم کو حمید طویل نے خبروی کما ہم سے انس بن مالک نے کہ رسول

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ. عِطْفِهِ. رَقَبَتِهِ.

٣٠٠١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ، عَنْ خَالِدِ الْقَيْسِيُ، عَنْ خَالِدِ الْقَيْسِيُ، عَنْ خَارِثَةَ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفِ مُتَضَاعِفِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ طَعِيفِ مُتَضَاعِفِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرُهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلً لأَبُوا فَعَلَل النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلً جُواظِ مُسْنَكُبِرٍ)). [راجع: ١٩١٨] جَواظِ مُسْنَكُبرٍ)). [راجع: ٢٩١٨]

٣٠٧٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا أَنسُ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّويلُ، حَدَّثَنَا أَنسُ

بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ الله فَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. [راجع: ٣٥٠٣] آب اس كم ما لله علي جائے انكار نه كرتے۔

آپ اس نے ساتھ کیتے جانے انکار **۲۷- باب الٰھج**رَةِ

وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ)).

کریم ملی ایک اخلاق فاصلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی میند کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑلیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لئے جال چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔

باب ترک ملا قات کرنے کابیان اور رسول الله ملی ایم کابیہ فرمان که کسی مسلمان بھائی کو فرمان کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ (اس میں ملاپ کرنے کی تاکید

(4

یمال دنیاوی جھڑوں کی بنا پر ترک ملاقات مراد ہے۔ ویے فساق فجار اور اہل بدعت سے ترک ملاقات کرنا جب تک وہ توبہ مین درست ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دالوی حضرت مولانا ضیاء الدین سامی کی عیادت کو گئے جو سخت بیار تھے اور اطلاع کرائی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں بدعتی فقیروں سے نہیں ملتا ہوں چو نکہ حضرت سلطان المشائخ بھی بھی ساع میں شریک رہتے اور مولانا اس کو بدعت اور ناجائز سجھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے کما مولانا سے عرض کرو میں نے ساع ہے توبہ کرلی ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے فرمایا میرے سرکا ممامہ اتار کر بچھا دو اور سلطان مشائخ سے کمو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لاویں معلوم ہوا کہ اللہ والمعن لله کا یمی مفہوم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والمعن لله کا یمی مفہوم ہے۔ واللہ اعلم (وحیدی)

(۱۹۷۲-۵۷۴) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'ان سے زہری نے 'کہا جھ سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا' وہ رسول اللہ ملٹھا لیا کی زوجہ مطہرہ عائشہ رہی ہیا جہات کی تو بیل کیا' وہ رسول اللہ ملٹھا لیا کی زوجہ مطہرہ عائشہ رہی ہیا خبرات کی تو بیلاللہ بن زیبرجو ان کے بھانچ سے کہنے گئے کہ عائشہ رہی ہیا کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے نہیں تو اللہ کی قتم میں ان کے لئے حجر کا محم جاری کر دوں گا۔ ام المؤمنین نے کہا کیا اس نے بیہ الفاظ کے بیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھرمیں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ بیں؛ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھرمیں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا۔ تو عبداللہ بن زبیر بی ہی ان کے لئے ان سے سفارش کی گئی (کہ انہیں معاف فرما دیں) ام المؤمنین نے کہا ہر گز نہیں اللہ کی قتم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور نہیں اللہ کی قتم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور ابنی نذر نہیں تو ژوں گی۔ جب بیہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر بی آئی گ

ابْنِ الزُّبَيْرِ كُلُّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةً وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا با لله لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لاَ يَجِلُ لَهَا أَنْ تَنْدِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْن بأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاً: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَانِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا قَالَتْ: نَعْمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ، وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيُقُولاَن : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثُلَاثِ لَيَال، فَلَمَّا أَكُثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكَّرُهُما وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيلًا فَلَمْ يَزَالاً بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذُرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلُّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

لئے بہت تکلیف دہ ہو کمیاتو انہوں نے مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد يغوث ومن الله سے اس سلسلے ميں بات كى وہ دونول بنى زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کماکہ میں تہمیں اللہ کا واسط ریتا ہوں کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رہی ہیں کے جمرہ میں داخل كرا دو كيونكه ان كے لئے يہ جائز نسيس كه ميرے ساتھ صله رحمى كو تو ڑنے کی قتم کھائیں چنانچہ مبور اور عبدالرحمٰن دونوں اپنی چادروں میں لیٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر بھاتھا کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ ری فی اس اندر آبنے کی اجازت چاہی اور عرض کی السلام علیم و رحمة الله وبركاة كيام اندر آسكت بين؟ عائشه رئي فياف كما آجاؤ انہوں نے عرض کیاہم سب؟ کماہاں 'سب آ جاؤ۔ ام المؤمنین کواس کاعلم نمیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ب اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر ای اللہ باکر اندر چلے گئے اور ام المؤمنين رفي أيناس ليك كرالله كاواسطه دين سك اور رون سكر (كه معاف کردیں 'یہ ام المؤمنین کے بھانجے تھے) مسور اور عبدالرحمٰن بھی ام المؤمنین کواللہ کاواسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رہی اللہ ا بولیں اور انہیں معاف کر دیں؟ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی مالی لیانے تعلق تو ڑنے سے منع کیاہے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ والی حدیث یاد ولانے لگے اور بید کہ اس میں نقصان ہے تو ام المؤمنين بھي انهيں ياد دلانے لگيس اور رونے لگيس اور فرمانے لگيس کہ میں نے تو قتم کھالی ہے؟ اور قتم کا معاملہ سخت ہے لیکن بیہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے 'یال تک کہ ام المؤمنین نے عبداللد بن زبیر والتر سے بات کرلی اور اپنی قتم (تو ژنے) کی وجہ سے چالیس غلام آزاد کئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قتم یاد کرتیں تو رونے لگتیں اور آپ کا دویٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

آئی ہے ۔ کو ایک معنی بید کہ حاکم کسی مخص کو کم عقل یا نا قابل سمجھ کر بیہ حکم دے دے کہ اس کاکوئی تصرف تھے ہبہ وغیرہ نافذ نہ ہو گوریکے معنی بید کہ حاکم کسی محضر کے معنی بیا نا قابل سمجھ کر بیہ مجھی کہ آنخضرت مان کیا کہا کی ازواج مطمرات پردہ کے ساتھ غیر محرم مردول سے بوقت ضرورت بات کر لیتی تھیں اور بردہ کے ساتھ ان لوگوں کو گھریس بلالیتی تھیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دو بگڑے ہوتے دلوں کو جو ڑنے کے لئے ہر مناسب تدبیر کرنی جاہے اور یہ بھی کہ غلط قتم کو کفارہ ادا کر کے تو ثانا بی ضروری ہے۔ وغیرہ وغیرہ فهجرتها منه كانت تاديها له و هذا من باب اباحة الهجران لمن عصى . من حضرت عاكشر وأينيا كابير ترك تعلّ عبدالله بن زبير وأنتا ك لئے تعلیم و تادیب کے لئے تھا اور عامیوں سے ایبا ترک تعلق مباح ہے۔

> ٣٠٧٦ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، [راجع: ٦٠٦٥]

> ٧٧٠ ٦- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزيدَ اللَّثْييِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِللهِ قَالَ: ((لا يَحِلُ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَهْدُأُ بِالسَّلَامِ)).

> > رَطُرِفُهُ في :۲۲۳۷].

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَال)).

(١٠٤٧) جم سے عبدالرحمن بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو امام مالک ہو گئے نے خبردی' انہیں این شہاب نے' انہیں عطاء بن پزید کیثی نے اور انہیں حضرت ابوالوب انصاری والتر نے کہ رسول کریم مالیکیا نے فرمایا کسی مخص کے لئے جائز نہیں کہ اینے کسی بھائی سے تین دن ہے زیادہ کے لئے ملاقات چھوڑے 'اس طرح کہ جب دونوں کاسامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتروہ ہے جو سلام میں بہل کرے۔

مسلمان کو بیہ آیت یاد رکھنے کی توفیق دے۔

٣٣- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَان

#### لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا وَذَكُرَ خَمِسِينَ لَيْلَةً.

باب نافرمانی کرنے والے سے تعلق تو ڑنے کاجواز حضرت کعب بناتھ نے بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم ملی کیا کے ساتھ (غزوۂ تبوک میں) شریک نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم ساٹھیا نے ہم سے

(٢٥٠٢) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما انسيس امام مالك

نے کہ رسول الله ملتا ہے فرمایا اللہ میں بغض نہ رکھو اور ایک

دوسرے سے حد نہ کرو' پیٹے چھے کسی کی برائی نہ کرو' بلکہ اللہ کے

بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لئے

جائز نمیں کہ کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ تک بات چیت بند

بات چیت کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھااور آپ نے بچاس دن كاتذكرهكما

اگر کوئی مخص گناہ کا مرتکب ہو تو (توبہ کرنے تک) اس کی ملاقات جھوڑ دینا جائز ہے۔

٦٠٧٨ حداثناً مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ قَالَتْ: قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: الله وَرَبِّ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ) قَالَتْ: قُلْتُ أَجُلُ لاَ أَهْجُورُ إِلاَ اسْمَكَ.

ن خردی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان کے خبرہ بن سلیمان نے خبردی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان کی حضرت عائشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ التی ایم نے فرمایا میں تمہاری ناراضگی اور خوثی کو خوب پہچانتا ہوں۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کس طرح سے بہچائے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو اہل محمد کے رب کی قشم ور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قشم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحح ہے میں میان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحح ہے میں صرف آپ کانام لیناچھوڑدیتی ہوں۔

[راجع: ٥٢٢٨]

# ٦٤ باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةٌ وَعَثِيًا؟

# باب کیاا پنے ساتھی کی ملاقات کے لئے ہردن جاسکتا ہے یا صبح اور شام ہی کے او قات میں جائے

(۱۹ الح ۱۹) ہم ہے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے جردی 'انہیں معمر نے 'ان سے زہری نے (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے عقیل نے بیان کیا 'ان سے ابن شہاب نے بیان کیا 'انہیں عروہ بن زیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم مالیہ نے بیان کیا 'انہیں عروہ بن زیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم مالیہ کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہی ہوئے ایک کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالاتو اپنے والدین کو دین اسلام کا بیرو بایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزر تا تھا کہ جس میں رسول اللہ سلی ہی ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑھ و (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑھ و (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑھ و (والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑھ و اس وقت ہمارے یمان آنخضرت سلی ہی ہی نے کہ اس وقت آنخضرت سلی ہی کا تشریف لانا کی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا ہے 'پھر آنخضرت سلی ہی کا تشریف لانا کی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا ہے 'پھر آنخضرت سلی ہے کہ ان قربایا مجھوڑ نے کی اجازت مل گئی ہے۔

اس کے بعد ہجرت کا داقعہ پیش آیا۔ حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے دو اونٹ خاص اس مقصد کے لئے کھلا پلا کر تیار کر رکھے م سیرین میں قیام فرمایا جمال تین رات آپ قیام پذر رہے' یمال سے بعد میں چل کر مدینہ پنچے۔ یہ ہجرت کا واقعہ اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سنہ ہجری ای سے شروع کیا گیا۔

#### ٦٥- باب الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عَنْدَهُمْ، وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عِنْدَةً.

• ١٠٨٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ انسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله فَلَوْزَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الله النَّفَامَا، فَلَمَّا أَرَادَ الله النَّفَامَا، فَلَمَّا أَرَادَ الله عَنْهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ الله عَنْهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ، فَلَصْحِ لَهُمْ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

[راجع: ٦٧٠]

باب ملا قات کے لئے جانا اور جو لوگوں سے ملا قات کے لئے گیا اور انہیں کے بیال کھانا کھایا تو یہ جائز ہے۔ حضرت سلمان قاری رہائی حضرت ابو الدرداء بڑائی سے ملا قات کے لئے ان کے بال گئے اور انہیں کے بیال کھانا کھایا

( ۱۹۰۸) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی 'انہیں خالد صداء نے 'انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن مالک بڑائی نے کہ رسول اللہ طاق ہیلہ انصار کے گھرانہ میں ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور 'نہیں کے یمال کھانا کھایا' جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے تعم سے ایک چاکی پر پانی آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے تعم سے ایک چاکی پر پانی چھڑکا گیا اور آنخضرت مالی کیا ہے اس پر نماز پڑھی اور گھروالوں کے لئے دعاکی۔

یہ عتبان بن مالک کا گھر تھا بعض نے کہا کہ ام سلیم کا گھر تھا اور آنخضرت ساتھ کیا نے حضرت انس بڑاتھ کے لئے دعا فرمائی تھی لیسینے جیسے کہ اور گزر چکا ہے۔

٦٦- باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُوْدِ

7. ٨١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله: مَا الإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ : مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ قَالَ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ فَأَتَى بِهَا النَّبِي عَلَى رَجُلِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ فَأَتَى بِهَا النَّبِي

# باب جب دو سرے ملک کے وفود ملا قات کو آئیں توان کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنا

(۱۰۸) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعمد بن عبدالوارث نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ مجھ سے کی بن ابی اسحاق نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ استبرق کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ دیباسے بنا ہوا دبیز اور کھردوا کی استبرق کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ دیباسے بنا ہوا دبیز اور کھردوا کی استبرق کیا چیز سے سنا کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی تیا ہوا کہ انہوں نے بیان کیا کہ عمر بواتھ نے ایک محص کو استبرق کا جو ڑا پنے اسکوں نے بیان کیا کہ عمر بواتھ کے فدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے ہوئے دیکھاتو نی کریم مالی کیا کہ خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْهِ وَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْك؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِي فَقَالَ: مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِي فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَعَنْ إلَيْهِ بِحُلْقٍ فَأَتَى فِي مِثْلِهَا مَا بَعْثَ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فَلِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فَي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ اللهِ يَكُونُ الْعَلَمَ فِي مَثْلِهَا مَا لَكُونِ لِنَّهِ اللهِ اللهُ الْمَا الْمَدِينِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَا لاَنْ عُمَرَ يَكُونُهُ الْعَلَمَ فِي مَنْ اللهُ الْحَدِيثِ [راحم: ٢٨٨]

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہے۔

٣٧- باب الإِخَاء وَالْحِلْفِ
 وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النّبِيُ اللّبِيْ اللّبِيْ
 سَلْمَانَ وَأَبِي الدّرْدَاء. وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ
 بْنُ عَوْفٍ: لَمًّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النّبِيُ
 اللّبِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع.

٦٠٨٢ - حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْتَى،
 عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآخَى النَّبِيُّ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
 سَعْدِ بْنِ الرِّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُولِمْ وَلَوْ بشَاقِ)).

[راجع: ٢٠٤٩]

٣٠٠٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيُّ فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيُّ فَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ))؟ فَقَالَ:

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے آپ خرید لیں اور وفد جب آپ سے ملاقات کے لئے آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت اسے بہن لیا کریں۔ آخضرت مل کے فرمایا کہ ریشم تو وہی بہن سکتا ہے جس کا ہوا کہ ایک دحت میں) کوئی حصہ نہ ہو خیراس بات پر ایک مدت گزر گئی پھرالیا ہوا کہ ایک دن آخضرت مل کے خود انہیں ایک جو ڑا بھیجا تو وہ اسے لے کر آخضرت مل کے خود انہیں ایک جو ڑا بھیجا تو وہ آخضرت مل کیا آخضرت مل کیا آخضرت مل کیا آخضرت مل کیا ہوا کہ اس کے ایک میں آپ اس سے پہلے الیا ارشاد فرما چکے ہیں؟ آخضرت مل کیا بارے میں آپ اس سے پہلے الیا ارشاد فرما چکے ہیں؟ آخضرت مل کیا نے فرمایا کہ بید میں نے تہمارے پاس اس لئے بھیجا ہے تا کہ تم اس کے ذریعہ (جو کر) مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن غر جی مروہ جانے تھے۔

باب کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا قرار کرنا۔ اور ابو جحیفہ (وہب بن عبداللہ) نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھیلم نے سلمان اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنادیا تھا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم سٹھیلم نے میرے اور سعد بن رہے کے درمیان بھائی چارگی کرائی تھی۔

(۱۰۸۲) ہم سے مسدد بن مسرید نے بیان کیا 'کما ہم سے بچی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے حمید طویل نے اور ان سے حضرت انس بن تھ نے بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف ہمارے یمال آئے تو نبی کریم ملٹھا یا نے ان میں اور سعد بن رہیج میں بھائی چارگی کرائی تو پھر (جب عبدالرحمٰن بن عوف نے نکاح کیا تو) آنخضرت ملٹھا یا نے فرمایا کہ اب ولیمہ کرخواہ ایک بکری کا ہو۔

(۱۰۸۳) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ذکریا نے بیان کیا کما ہم سے عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا کما کم سے عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک بن الله سے پوچھا کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نی کریم ملی کے فرمایا کہ اسلام میں معلوہ (حلف) کی

قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [راجع: ٢٢٩٤]

ر المسلمان اگر دو سری طاقتوں سے معاہدہ کریں تو ظاہر ہے کہ جائز ہوگا۔ مسلمان اگر دو سری طاقتوں سے معاہدہ کریں تو ظاہر ہے کہ جائز ہوگا۔

٦٨ باب التّبسّم والضّحِكِ
 وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: أَسَرٌ إِلَيَّ النَّبِيُ اللَّهِ فَصَحِكْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
 إِنَّ الله هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

باب مسکرانااور ہنسنااور فاطمہ ملیماالسلام نے کما کہ نبی کریم ملٹھ لیانے چیکے سے مجھ سے ایک بات کمی تومیں ہنس دی۔ ابن عباس رضی الله عنمانے کما کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔

كوكى اصل سين؟ انس براته في فرماياكم آنحضور ما كالم في فود قريش

اور انسار کے درمیان میرے گھرمیں حلف کرائی تھی۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی به بات وفات نبوی سے کچھ پہلے کی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

٩٠٨٤ - حدَّثَنا حِبَّانَ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ طَلَقَ امْرَأَتَهُ لَبَتُ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنُّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَا لله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ ا لله إلاًّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُوبُكُر جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ الله وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ حَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرِ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم ثُمُّ قَالَ : ((لَعَلُّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَةً، لاَ حَتَّى تَذُوقِي

(۲۰۸۴) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خر دی کما ہم کو معمرنے خردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انتیں خفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی نہیں دی۔ اس کے بعد ان سے عبدالرحن بن زبیر جہ اللہ نکاح کر لیا الیکن وہ نی کریم مالی کا خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا' یا رسول اللہ! میں رفاعہ بخاتحہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھرمجھ ے عبد الرحلٰ بن زبیر بھا نے نکاح کرلیا الیکن اللہ کی قتم ان کے یاس تو پلوکی طرح کے سوا اور کچھ نہیں۔ (مرادید کہ وہ تامردین) اور انبول نے اپنی چادر کا بلو پکر کر بتایا (رادی نے بیان کیا کہ) حضرت ابو بر رہائ آ تخضرت ماٹھا کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور سعید بن العاص کے لڑکے خالد حجرہ کے دروازے پر تھے اور اندر داخل ہونے کی اجازت کے منتظر تھے۔ خالد بن سعید اس پر حضرت ابو بکر رہاتھ کو آواز دے کر کمنے لگے کہ آپ اس عورت کو ڈانے نہیں کہ آنخضرت مالیا کے سامنے کس طرح کی بات کمتی ہے اور حضور اکرم مالی ایم نے تبہم کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا۔ پھر قرمایا عالباتم رفاعہ کے یاس دوبارہ جانا جاہتی ہو لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب

[راجع: ٢٦٣٩]

-٩٠٨٥ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن عَبْدِ الرُّجْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى رَسُول الله الْكَاوَعِنْدَهُ نِسْوَةً مِنْ قُرَيْش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنْ عُمَرُ تَبَادَرْنْ الْحِجَابَ فَأَذِنْ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﴿ يَصْحَكُ فَقَالَ: أَضْحَكَ الله سِنْكَ يَا رَسُولَ الله بأبى أنْتَ وَأُمِّى فَقَالَ: ((عَجَبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللَّذِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ الْحِجَابِ). فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبِّنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ رَسُولُ ا لله 🎒: ((إيهِ يَا ابْنِ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجُكَ).

[راجع: ٣٢٩٤]

اس مدیث سے حضرت عمر بواتھ کی نفیلت عظیٰ پر روشی پرتی ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈر تا ہے۔ دو سری مدیث میں اسکی سے کہ شیطان حضرت عمر بواتھ کی افغیلت رسول کریم سے کہ شیطان حضرت عمر بواتھ کی افغیلت رسول کریم سے کہ شیطان حضرت عمر بواتھ کی افغیلت رسول کریم سے بھی کہ بھی ہے کہ مند ہے ایک خاص معالمہ ہے ، چور ڈاکو جتنا کو توال سے ڈرتے ہیں اتنا خود بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔

تك تم انكا (عبدالرحل بناتد كا) مزانه چكه لو اور وه تمهارا مزه نه چكه ليس. ليس.

(١٠٨٥) م سے اساعيل نے بيان كيا كما م سے ابراميم نے بيان كيا ان سے صالح بن کیال نے ان سے ابن شاب نے ان سے عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن خطاب نے 'ان سے محمہ بن سعد نے اور ان ہے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمرین خطاب ہو گئتہ نے نبی کریم سال کیا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آخضرت ما الميلم ك ياس آپ كى كى يويال جو قريش سے تعلق ر کھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لئے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار یکار کرباتیں کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر بناتھ نے اجازت چاہی تووہ بادی سے بھاگ کر پردے کے پیچیے چلی گئیں۔ پھر آنخضرت النظام نے ان كو اجازت دى اور وه داخل هوئه . آنخضرت مانيدم اس وقت منس رہے تھے۔ حضرت عمر بناتھ نے عرض کیا اللہ آپ کو خوش رکھ'یا رسول الله! ميرے مال باب آب ير قربان مول - آخضرت سائي الم فرمایا ان پر مجھے جرت ہوئی' جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں' جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو فوراً بھاگ کریردے کے پیچے چلی كئيں۔ حضرت عمر بناتھ نے اس ير عرض كيا' يا رسول الله! آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے' پھرعورتوں کو مخاطب کر ك انهول نے كما' اپنى جانوں كى دشمن! مجھ سے توتم ڈرتى ہو اور الله ك رسول ماليل سے سيس ورتيس واليوں نے عرض كيا آب والله آخضرت ماليكي سے زيادہ سخت ہيں۔ اس بر آخضرت ماليكيان فرمايا ہاں اے ابن خطاب! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر شیطان بھی مہیں رائے پر آتا ہوا دیکھے گاتو تہمارا راستہ چھوڑ کردو سرے راستہ پر چلا جائے گا۔

مَنْ مَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ مَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ : لَمَّا كَانْ رَسُولُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ : لَمَّا كَانْ رَسُولُ الله فَلَى بِالطَّائِفِ قَالَ : ((إِنَّا قَافِلُونَ غَدَا إِنْ شَاءَ الله)) فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله : لاَ نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ الله يُكُذُوا عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ : فَعَدُوا عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ : فَعَدُوا عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ : فَعَدُوا خَلُولَ الله عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ : فَعَدُوا عَلَى الله عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ : فَعَدُوا عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

[راجع: ٤٣٢٥]

باب كا مطلب فضحك رسول الله النائية عن كلاكم آب بنس ديے۔

١٠٨٧ - حدثنا مُوسَى، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبُرِنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي لَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي لَيْسَ وَهَالَ: لَيْسَ لَهُ الله عَلَى قَالَ: لَيْسَ قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ)) قَالَ: لَيْسَ قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ)) قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ)) قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ)) قَالَ: ((فَايْنَ مِبْنَكِينًا)) قَالَ: ((فَايْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ حَتَى فَضَحِكَ النّبِيُصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى

الا ۱۹۸۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے ابوالعباس سائب نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تص (فتح مکہ کے بعد) تو آپ نے فرمایا کہ آگر اللہ نے چاہاتو ہم یمال سے کل واپس ہوں گ۔ آپ کے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گ بعب تک اسے فتح نہ کرلیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا گری بات ہے تو کل صبح لڑائی کرد۔ بیان کیا کہ دو سرے دن صحابہ اگر کی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرد۔ بیان کیا کہ دو سرے دن صحابہ نے قرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے' بیان آخضرت سائی ہے فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے' بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر آخضرت سائی ہی ہی سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساخہ بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساخہ بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساخہ بیان کیا۔

(۱۰۸۷) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی 'انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے 'ان ہے حضرت ابو ہریرہ بڑھڑ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ مٹھائے کی خدمت میں حاضرہوے اور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) ہم بستری کرلی۔ آنحضرت مٹھائے انے فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آنحضرت مٹھائے نے فرمایا کہ پھردومینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آخضرت مٹھائے از فرمایا پھر ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اتا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر کھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ پھر کھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ "وقت "ایک طرح کا (نو کلو ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ "وقت والا کہاں گرام کا) ایک بیانہ تھا۔ آخضرت مٹھائے نے فرمایا ' پوچھنے والا کہاں ہے؟ لواسے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے عرض کی مجھ سے جو زیادہ مختاج

بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ : ((فَأَنْتُمْ إِذَّا)). [راحع: ١٩٣٦]

اس مديث بيري بحى آپ كي بشنة كا ذكر به الله المويسي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأويسي، حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عن أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كُنتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله مَالِك، قَالَ: كُنتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله فَأَذْرَكُهُ أَعْرابِي فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنسٌ : فَنظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ مَنْ شِدَةً جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الرَّذَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الرَّذَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الرَّذَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الله الله الله الذي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الرَاحِةِ ثُمُ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء.

٩٠ - وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبَتُ
 عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي
 وَقَالَ: ((اللَّهُمُ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا
 مَهْدِیًا)). [راجع: ٣٠٣٥]

ہواسے دوں؟ اللہ کی قتم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ مختاج نہیں ہے۔ اس پر آنخضرت ما پہلے ہنس دیئے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے' اس کے بعد فرمایا' اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھالو۔

(۱۹۸۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا 'ان سے اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چاور تھی 'جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اسے میں ایک دیماتی آپ کے باس آیا اور اس نے آپ کی چاور بڑے زور سے کھینچی ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھراس نے کما اے محمد! اللہ کاجو مال آپ کے باس میں سے مجھے ویئے جانے کا تھم فرمائے۔ اس وقت میں نے آخضرت ساتھ کے والے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں نے آخضرت ساتھ کے والے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔

سجان الله قربان اس خلق کے کیا کوئی باوشاہ ایساکر سکتا ہے۔ یہ حدیث صاف آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ (سٹھیم)

(۲۰۸۹) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے حضرت بیان کیا ان سے اسام قبول کیا آتخضرت جریر رہائٹ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آتخضرت میں نے اسلام قبول کیا آتخضرت میں نہیں روکا اور جب بھی آپ نے بیاس آنے ہے دیکھا تو مسکرائے۔

(۱۰۹۰) میں نے آخضرت مٹائی ہے شکایت کی کہ میں گوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا تو آخضرت مٹائی نے اپناہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ! اسے ثبات فرمایا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ ا یہ حضرت جریر بن عبداللہ بھل ہیں جن کو آنخضرت مل کہا ہے ایک بت فانہ وُحانے کے لئے بھیجا تھا' اس وقت انہوں نے ا سیسی کھوڑے پر اپنے نہ جم کنے کی دعاکی درخواست کی تھی اللہ کے رسول مل کھیا نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی' روایت میں آنخضرت مل کھیڑا کے ہنے کاذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

(۱۹۰۹) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا 'کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' انہیں ان کے والد نے خبر کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' انہیں ان کے والد نے خبر دی' انہیں زینب بنت ام سلمہ بی شائے نے ' انہیں ام سلمہ بی شائے نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنما نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ حق سے نہیں شرما تا' کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر عسل واجب ہے؟ آخضرت می نوات کو جب احتلام ہو تا ہے وات پائی دیکھے (تو اس پر عسل واجب واجب احتلام ہو تا ہے؟ آخضرت می نواز ہو کہ کی صورت مال سے احتلام ہو تا ہے؟ آخضرت میں کی کے فرایا پھر بچہ کی صورت مال سے کیوں ملتی ہے۔

رر بیار ہے۔ آئی ہے اس میں میں پدا ہوتی ہے چراحقام کیوں نا ممکن ہے۔ اس مدیث کی مناسبت باب سے یوں ہے کہ ام سلمہ الکیسیسے اس کی اور آخضرت التی ہے ان کو منع نہیں فرمایا ایسے مواقع پر نہی آ جانا یہ فطری عادت ہے جو ذموم نہیں

- ٣٠٠ - حدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ ضَاحِكًا، حَتَى اللهِ عَنْهَا قَطُ ضَاحِكًا، حَتَى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنْمَا كَانَ يَتَسَلَّمُ.

[راجع: ٤٨٢٨]،

٦٠.٩٣ حدثنا مُحَمَّدُ بن مَحْبُوب،
 حَدَّثنا أَبُو عَوَانَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَس،
 وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ: حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع،
 حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
 الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُ

(۱۹۹۲) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عمرو نے خبردی' ان سے
ابوالنفٹر نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
طرح کھل کر بھی ہنتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگا
ہو' آپ صرف مسکراتے تھے۔

(۱۰۹۳) ہم سے محرین محبوب نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے قبادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے (دو سری سند) اور مجھ سے فلیفہ نے بیان کیا کما ہم کو بزید بن زریع نے بیان کیا کہا ہم کو بزید بن زریع نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے الس بڑاتھ نے کہ ایک صاحب جمعہ کے دن نی کریم میں تھا کے پاس آئے "

الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ

فَقَالَ: قَحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبُّكَ، فَنَظَرَ إلى السَّمَاء وما نوري مِنْ سَحَاب فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السُّحَابُ بَعْضَهُ إلَى بَعْض، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَأَلْتُ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ – أَوْ غَيْرُهُ - وَالنَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا فَادْعُ رَبُّكَ يَحْسِهُا عُنَّا، فَضَحِكَ ثُمُّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدُّعُ عَن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطَرُ فِيهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ الله كَرَامَةَ نَبِيِّهِ قُ وَإِجَابَةُ دَعُوتِهِ.

[راجع: ٩٣٢]

آیہ بھے اوایت میں آخضرت ساتھا کے بننے کا جو ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے دیگر فدکورہ احادیث میں آخضرت ساتھ الم كليسي كاكى ندكى طرح ذكر ب مرآب كابنا صرف تبهم كے طور پر ہو اتفاعوام كى طرح آب نيس بنتے تھے (اللہ اللہ)

> ٦٩- باب قَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ.

٦٠٩٤ حدُّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيِّ الْبَرِّ الصِّدُق يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ الْمَلْدُق يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ (إِنَّ الصِّدُق يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ

آنخضرت ملتی اس وقت مدینه میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے 'انہوں نے عرض کیابارش کا قحط پڑ گیا ہے' آگا اینے رب سے بارش کی دعا سیجے۔ آنخضرت ملتی ایم نے آسان کی طرف دیکھا کہیں ہمیں بادل نظر سیس آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعاکی اتنے میں بادل اٹھا اور بعض کرے بعض کی طرف برھے اور بارش ہونے گی سیال تک کہ مدینہ کے نالے بینے لگے۔ اگلے جمعہ تک ای طرح بارش ہوتی رہی سلسلہ ٹوٹماہی نہ تھاچنانچہ وہی صاحب یا کوئی دو سرے (اگلے جمعہ کو) کھڑے ہوئے' آنخضرت ملٹھالیا خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیاہم ڈوب گئے 'اپنے رب سے دعاکریں کہ اب بارش بند کر ہو اہم پر نہ ہو۔ رو یا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ، چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھنے گئے 'باس اور دائیں' ہمارے چاروں طرف دو سرے مقامات يربارش مونے لكى اور جارے يهال بارش يكدم بند موگئى۔ يه الله نے لوگوں کو آمخضرت ملٹی ایم کامجزہ اور اپنے پیغیبر ملٹی ایم کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی۔

باب الله تعالی کاسورهٔ حجرات میں ارشاد فرمانا''اے لوگوجو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرواور سچ بولنے والوں کے ساتھ

رہو"اور جھوٹ بولنے کی ممانعت کابیان

(١٩٩٣) جم سے عثان بن ائي شيبہ نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے جرر نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' ان سے ابو واکل نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی كريم ما ليكيم في طرف بلاتا بالشبه يج آدى كونيكى كى طرف بلاتا باورنيكى جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سے بولتار ہتاہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكَّذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَّابَا).

برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جنم کی طرف اور ایک مخض جھوٹ بولٹا رہتا ہے ' يهال تك كه وہ الله كے يهان بهت جھوٹا لكھ ديا جاتاہ۔

ای لئے فرمایا انعا الاعمال بعواتیمها عملول کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو' ہر بخاری شریف کے پڑھنے والے میں میں میں میں میں میں میں ہونے اس مقام پر جملہ کو اور مجھ نا چیز گئگار بندے کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے' توحید و سنت و کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہو۔ امید ہے کہ اس مقام پر جملہ

قار كين كرام آمين كميل ك آمين- يا رب العالمين! ٩٠٩٥ حدَّثنا ابْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْن مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ

الْمُنَافِق ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)).

٦٠٩٦- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رِجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: ((رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ

بِالْكِلَابَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )).

(4090) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابی سہیل نافع بن مالک بن ابی عامرنے' ان سے ان کے والد مالک بن الی عامر نے اور ان سے حضرت ابو ہرریہ رہا تھ نے کہ رسول الله طاق الله علی الله علی منافق کی تین نشانیاں ہیں ، جب بواتا ہے جھوٹ بولتاہے ،جب وعدہ کرتاہے خلاف کرتاہے اور جباسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔

یہ عملی منافق کے پھر بھی معالمہ خطرناک ہے برے خصائل سے ہرمسلمان کو پر بیز لازم ہے۔

(١٠٩٢) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے جرير ين بيان كيا انهول في كهاجم سے ابورجاء في بيان كيا ان ب سموہ بن جندب رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا میرے پاس گذشتہ رات خواب میں دو آدی آئے انہوں نے کما کہ جے آپ نے دیکھا کہ اس کاجڑا چیرا جارہا تھاوہ بڑا ہی جهونا تها'جو ایک بات کولیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا' قیامت تك اس كويمي سزاملتي رہے گی۔

[راجع: ٥٤٨]

جھوٹے مسلہ بنانے والے 'برعات محدثات کو رواج دیتے والے 'جھوٹی روایات بیان کرنے والے نام نماد علاہ و خطباء سب اس وعيد شديد ك مصداق موسكتے بين الا من عصمه الله

باب اچھے چال چلن کے بارے میں

٠٧- باب فِي الْهَدْيِ الصَّالِح اچھا حال جلن وہ ہے جو بالكل سنت ني كے مطابق ہو۔

٩٠٩٧ حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأبِي أَسَامَةَ أَحَدَّثُكُمُ الأَعْمَشُ

( ١٠٩٤) م سے اسحاق بن ابراہيم راجويد نے بيان كيا كما كه ميس نے ابواسامہ سے بوچھاکیا تم سے اعمش نے یہ بیان کیا کہ میں نے شقق

قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ ذَلاًّ وَسَمَّتًا وَهَدَّيًا بَرَسُول بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لاَ نَدْرِي وَمَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلاً.

> [راجع: ٣٧٦٢] ابواسامہ نے کہا ہاں۔

عَنْ مُخَارِق، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابُ ا لله وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ

٦٠٩٨ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

[طرفه في : ۲۲۲۷۷].

۔ ا آپیسے اقبال مرحوم نے اس مدیث کے مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے۔ مدین

به مصطفی برسال خویش را که دین جمه اوست درگر باد نرسیدی تمام بواسی است دین یمی ہے کہ نبی کریم ملی الم الے اللہ علی میں جاتے اس کے علاوہ ابولسب کا دین ہے وہ دین محمدی نہیں ہے۔

> ٧١- باب الصُّبْر عَلَى الأَذَى وَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

٣٠٩٩ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ)).

سے سنا' کہامیں نے حضرت مذیفہ ہوائن سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ بلاشبہ سب لوگوں ہے اپنی جال ڈھال اور وضع اور سیرت میں رسول الله ملتا الله عليه سب سے زيادہ مشابه حضرت عبدالله بن مسعود والله ہیں۔ جب وہ اینے گھرسے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا نہی حال رہتا ہے لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تومعلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔

(١٠٩٨) م س ابوالوليد نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے مخارق نے انہوں نے کما میں نے طارق سے سنا کما کہ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے كما بلاشبه سب سے اچھا كلام الله کی کتاب ہے اور سب ہے اچھا طریقہ جال جلن حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔

باب تکلیف پر صبر کرنے کابیان اور اللہ تعالی نے سور ہ رعد میں فرمایا ''بلاشبہ صبر کرنے والے بے حد اینا تواب یا ئیں

(٢٠٩٩) م سے مسدد بن مربد نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے بیان کیا' کما مجھ سے اعمش نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے ' ان سے ابوعبدالرجلٰ ن سلمی نے 'ان سے حضرت ابوموٹ اشعری بناٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھایا نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی 'جو اہے کی چیز کو من کر ہوئی ہو'اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولاد ٹھمراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتاہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتاہے۔

دنیا میں سب سے بڑا اتہام وہ ہے جو عیسائیوں نے اللہ کے ذمہ لگایا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی جورو اور حضرت عیسیٰ علائل اللہ ک

بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ اتنا بردبار ہے کہ وہ اس اتمام کو ان ظالموں کے لئے تنگی و ترشی کا سبب نہیں بناتا بلکہ ان کو زیادہ ہی دیتا ہے۔ تج ہے۔ اللہ الصمد۔

> > . [راجع: ۳۱۵۰]

(۱۹۰) ہم سے عمر بن خفص بن غیاف نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ہمان سے سناوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ ماٹیلی نے (جنگ حنین) میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قتم اس تقسیم سے اللہ کی رضا مندی عاصل کرنا مقصود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیہ بات میں ضرور رسول اللہ طاق کیا سے کہوں گا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ بیہ بات میں ضرور رسول اللہ طاق کیا سے کہوں گا۔ چنانچہ میں آخضرت ماٹی کیا کہ بیہ بات بن کی خدمت میں حاضر ہوا آخضرت ماٹی کیا اور آپ کے چرہ کا کہ ساتھ تشریف رکھتے تھے' میں نے چہو کا آپ میں بیہ بات بن کی ناور آپ کے چرہ کا رنگ بدل گیا اور آپ غصہ ہو گئے یہاں تک کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آخضرت ماٹی کیا اموں نے مبرکیا۔ دی ہوتی کی قبیل گئی تھی لیکن انہوں نے مبرکیا۔

بس میں بھی صبر کروں گا۔ اعتراض کرنے والا معتب بن قشیر نامی منافق تھا یہ نہایت ہی خراب بات اسی نے کہی تھی گر آنخضرت کٹھ کیا نے صبر کیا اور اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا' اسی سے باب کا مطلب ثابت ہو تا ہے۔

### باب غصه میں جن پر سرب ہے ان کو مخاطب نہ کرنا

(۱۱۰۱) ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے حضرت مسلم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہیا نے بیان کیا اور لوگوں کو عائشہ رہی ہیا ہی اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا۔ جب آنخضرت ما تھا کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور جانا۔ جب تعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگی تو آپ جو اس کام سے پر ہیز

## ٧٧- باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بالْعِتَابِ

71.1 حداثنا عُمَوُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَحُصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعِ اللهُ عُمَّ قَالَ: ((مَا وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله ثُمُّ قَالَ: ((مَا أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَ بَاللهُ عُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عُولَ اللهِ عُمْ قَالَ: ((مَا أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَ

الله إِنَّى الْمُعْلَمُهُمْ بِالله وَأَشَدُهُمْ لَهُ كُرتْ مِين بُومِين كُرتا بون الله كى فتم مِن الله كو ان سب ت خشيَّة ).

ترجمہ باب اس جگہ سے نکلا کہ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا بلکہ بہ صیغہ عائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کو مخطب کر کے نہیں فرمایا بلکہ بہ صیغہ عائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کی میٹ کی ہے۔ اس حدیث سے بہ نکلا کہ اتباع سنت نبوی ہی تقویٰ اور ہی خدا ترسی ہے اور جو مخض یہ سمجھے کہ آنخضرت ساتھیا کا کوئی فعل یا کوئی فعل یا کوئی فعل یا تول افضل ہے وہ عظیم غلطی پر ہے۔ اس حدیث میں آپ نے بہی فرمایا کہ میں اللہ کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں تو آنخضرت ساتھیا نے جو صفات اللی بیان کی ہیں مثلاً ارتا چر هانا بنا تعجب کرنا آنا جانا آواز سے بات کرنا یہ سب صفات برحق ہیں اور تاویل کرنے والے غلطی پر ہیں کیونکہ ان کاعلم آنخضرت ساتھیا کے علم کے مقابلہ پر صفر کے قریب ہے اور ارشاد نبوی برحق ہے۔

(۱۱۰۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم کو شعبہ نے خبردی انسیں قادہ نے کہا ہیں نے عبداللہ بن عتبہ سے ما 'جو حضرت انس رہائی کے غلام ہیں کہ حضرت ابو سعید ضدری رہائی نے نیاں کیا کہ نبی کریم مائی کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے 'جب آپ کوئی الیمی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔

٢٠١٠ حداً ثَنا عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله: هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةً مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الله أَشَدُ صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الله أَشَدُ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِدٍ.

[راجع: ٣٥٦٢]

کو مروت اور شرم کی وجہ ہے آپ زبان سے کچھ نہ فرماتے اس لئے آپ نے شرم کو ایمان کا ایک جزو قرار دیا جس کا عکس سے ہے کہ بے شرم آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔

٧٣– بابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِ فَهْوَ كَمَا قَالَ

سَعِيدُ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْ أَنْ رَسُولَ الله فَقَالَ: ((إذا قَالَ الرَّجُلُ لأَحِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ رِهِ أَحَدُهُمَا)). وقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ يَخْيى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ يَخْيى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ يَخِي

## باب جو شخص اینے کسی مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی وجہ نہ ہو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے

(۱۹۴۳) ہم سے محمہ بن یکی ذیلی (یا محمہ بن بشار) اور احمہ بن سعید داری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا کما ہم کو علی بن مبارک نے خردی انہیں یکی بن ابی کثیر نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی کے فرمایا ،جب کوئی مخص اپنے کسی بھائی کو کمتا ہے کہ اے کافر ابو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور عکرمہ بن عمار نے بجی کا کمان کیا کہ ان سے عبداللہ بن برید نے کما انہوں نے ابو سلمہ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن برید نے کما انہوں نے ابو سلمہ سے ساانہوں نے نی کریم

أَبَا سَلَمَةً، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

[راجع: ۲۱۱۰۳]

تحفیر میں بزی احتیاط برتی ہے ' وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے لیکن متاخرین فقهاء اپنی کتابول میں اونی اونی باتوں پر اینے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں' صاحب در مخار نے بدی جرأت سے بیہ فتوی ورج کر ویا۔ فلعنة رہنا اعداد رمل علی من رد فول ابی حنیفة لینی جو حضرت امام ابوطنیفہ کے کسی قول کو رد کر دے اس پر اتنی لعنت ہو جتنے دنیا میں ذرات ہیں۔ کہتے اس اصول کے موافق تو سارے ائمہ دین ملعون فھرے جنول نے بست سے مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ روائد کے قول کو رد کیا ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ روائی کے شاکردول نے کتے می مسائل میں حضرت امام سے اختلاف کیا ہے تو کیاصاحب در مخار کے نزدیک وہ بھی سب لمعون اور مطرود تھے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رہ اللہ کو ایسے لوگوں نے پیغیر سمجھ لیا ہے یا آیت اتعدوا احبارهم و رهبانهم کے تحت ان کو خدا بناليا ہے، حضرت امام ابوطنيفه رواتھ ايك عالم دين تھے ان سے كتنے ہى مسائل ميں خطا ہوكى وہ معصوم خيس تھے۔ اس حديث سے ان لوگول كوسبق لينا چاہئے جو بلا تحقيق محض كمان كى بناير مسلمانوں كومشرك يا كافر كمه ديت بين- (وحيدى)

٣١٠٤ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله 🕮 قَالَ: ((أَيْمَا رَجُلِ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)).

حَدَّلُنَا وُهَيْبٌ، حَدَّلُنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ الإسلام عَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلام اللهُ اللّهُ اللهُ ا كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بشَيْءِ عُدَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْر فَهُوَ كَفَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

- ٣١٠٥ حدُّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

کی ذہب پر قتم کھانا مثلاً یوں کما کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یبودی یا نفرانی وغیرہ و غیرہ ہو جاؤں یہ بہت بری قتم ہے۔ اعاذنا الله منه

> ٧٤ - باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوُلًا أَوْ جَاهِلاً وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ

(۱۹۱۲) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کما کہ مجھ سے امام مالک رواید نے بیان کیا'ان سے عبداللد بن دینارنے'ان سے حفرت بھی اینے کسی بھائی کو کما کہ اے کافر! توان دونوں میں سے ایک کافر

(۱۱۰۵) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا' کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے ابو قلابے نے' ان سے ثابت بن ضحاک بوالت نے اور ان سے نبی کریم ملی کیا نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سواکسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قتم کھائی تو وہ ویسابی ہو جاتا ہے ، جس کی اس نے قتم کھائی ہے اور جس نے کی چیزے خود کثی کرلی تواہے جہنم میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قل کرنے کے برابرہے اور جس نے سی مومن بر کفر کی تهمت لگائی توبید اس کے قتل کے برابرہے۔

باب اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر کسی کو کافر کہایا نادانستہ تو وہ کافر ہو گا۔ اور حضرت عمر رہائتہ نے حاطب بن الی بلتعہ کے

: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).

متعلق کہا کہ وہ منافق ہے۔ اس پر نبی کریم ملی کیا نے فرمایا عمر! توکیا جانے اللہ تعالی نے تو بدر والوں کو عرش پرسے دیکھااور فرمادیا کہ میں نے تم کو بخش دیا

عاطب کامشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پوشیدہ طور پر مکہ والوں کو جنگ سے آگاہ کر دیا تھا اس پر بیہ اشارہ ہے۔

جہتے ہے۔ اسک بدر ماہ رمضان ۲ھ میں مقام بدر پر برپا ہوئی ابوجه ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا جب مدینہ المیتی ہوئے۔

کر میں آگیا ہوں سلمانوں کو ان کے ناپاک ارادے کی خبر ہوئی چنانچہ رسول کریم ماٹھیا صرف ۱۳۳ فدائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ ۱۳۳ میں صرف ۱۳ تلواریں تھیں اور راش و سواریوں کا کوئی انتظام نہ تھا ادھر کمہ والے ایک ہزار مسلح فوج کے ساتھ ہر طرح سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اس جنگ میں ۲۲ مسلمان شہید ہوئے کفار کے ۷۰ آدمی قتل ہوئے اور ۷۰ ہی قید ہوئے۔ ابوجہل جیسا ظالم اس جنگ میں دو نوعمر مسلمان بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ بدر کمہ سے سات منزل دور اور مدینہ سے تین منزل ہے ، منصل طالت کتب تواریخ و تفاہیر میں ملاحظہ ہوں بخاری میں بھی کتاب الغزوات میں تفصیلات و کیھی جا سکتی ہیں۔

٢٠١٠ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً، أَخْبُرَنَا يَزِيدُ، أَخْبُرَنَا سُلَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ مُعَاذَ بَنَ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ فَي مُعَ اللّهِ عَنْهُ كَانَ يُصَلّي مَعَ النّبِيِّ فَي مُعَ الْمَعْرَةَ رَجُلٌ فَصَلّى النّبِيِّ فَي مُعَ الصَلاَةَ خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلَ فَاتَى النّبِي فَقَالَ: إِنّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلَ فَاتَى النّبِي فَقَالَ: إِنّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ فَتَجُوزُتُ ثُونَعُمُ أَنّي وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ فَتَجُوزُتُ ثُونَا مُعَاذًا صَلّى بِنَا مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي فَعَادًا وَالسّمْسُ وَصُحَاهَا، وَسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى وَنَحْوَهُمَا)).

(۱۹۰۱) ہم سے محد بن عبادہ نے بیان کیا کہا ہم کو یزید نے خبردی 'کہا ہم کو سلیم نے خبردی 'کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی شائد نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل بی شرفی نی کریم ساتھ نماز پڑھتے ' پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے (ایک مرتبہ) نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی بیہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آنحضرت میں خاضر ہوئے اور بلی فرمت میں حاضر ہوئے اور کو کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھی شروع کر دی۔ اس لئے میں نماز تو ٹر کر الگ ہو گیا' اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ آنحضرت مائی ہے نے فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں متال کرتے ہو' تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں متال کرتے ہو' تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا (جب امام ہوتو) سورہ تیں پڑھا کرو۔

المان مساجدي صديث فيش نظرر كيس جائي الله توفق دے آمن

٦١٠٧ حدّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو
 الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا

[راجع: ٧٠٠]

(ے ۱۱۰) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو ابو المغیرہ نے خبردی کماہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے زہری

الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ: بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ )). [راجع: ٤٨٦٠]

قَ قَالَ: نبيان كيا انهول نے كها ہم سے حميد بن عبد الرحلن بن عوف نے ' مِنكُمْ انهول نے حضرت ابو ہریرہ رفاقتہ سے كه رسول الله ملتي آيام نے فرمايا تم ليُقُلْ: ميں سے جس نے لات و عزى كى (يا دوسرے بتوں كى قتم) كھائى تو : تَعَالَ اسے لا الله الله بر هناچاہتے اور جس نے اپنے ساتھى سے كماكه آؤ جوا كھيليس تو اسے بطور كفارہ صدقہ دينا چاہتے۔

(۱۹۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد حضرت عمر بن خطاب بناٹھ کے پاس پہنچ جو چند سواروں کے ساتھ سے' اس وقت حضرت عمر بناٹھ اپنے اللہ کی قتم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم ماٹھ کیا نے انہیں پکار کر کہا' آگاہ ہو' یقییناً اللہ پاک تہمیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قتم کھاؤ' پس اگر کسی کو قتم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قتم کھائے' ورنہ جیپ رہے۔

دو سری حدیث میں آیا ہے کہ غیراللہ کی قتم کھانا منع ہے اگر کسی کی زبان سے غیراللہ کی قتم نکل نمی تو اسے کلمہ توحید پڑھ کر پھر ایمان کی تجدید کرنا چاہیئے اگر کوئی عمد آ کسی بیریا بت کی عظمت مثل عظمت اللی کے جان کران کے نام کی قتم کھائے گاتو وہ یقیناً مشرک ہو جائے گا ایک حدیث میں جو افلح و ابید ان صدق کے لفظ آئے ہیں۔ یہ حدیث پہلے کی ہے۔ للذا یمال قتم کا جواز منسوخ ہے۔

باب خلاف شرع کام پر غصه اور سختی کرنا' اور الله تعالی نے فرمایا سور هٔ برأت میں ''کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔''

٩ - ٦١ - حدَّثَنَا بُسَرَةُ بْنُ صَفْرَانَ، حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ هُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلُوَّنَ وَجُهُهُ ثُمُّ تَنَاوَلَ السَّتُرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ:

٧٥- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ

وَالشُّدَّةِ لِأَمْرِ اللهِ عزُّ وَجَلُّ وَقَالَ

ا لله تَعَالَى: ﴿ جَاهِدٌ الْكُفَّارَ

وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾.

(۱۹۰۹) ہم سے بسرہ بن صفوان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے قاسم نے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے قاسم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھرمیں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ آنحضرت ملی کیا کے چرے کارنگ بدل گیا' پھر آپ

488 DE SERVICE (488 DE SERVICE نے بردہ پکڑا اور اسے بھاڑ دیا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ آنخضرت الرام فرایا علی مت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہو

گا'جویہ صورتیں بناتے ہیں۔

(۱۱۱۰) ہم سے مسدونے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالدنے بیان کیا کمامم سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نی کریم مالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیامیں صبح کی نماز جماعت سے فلال امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ اس دن ان امام صاحب کو تقیحت کرنے میں الخضرت مل المياكومين في جننا غصر مين ويلط السامين في آب كوتمهي نہیں دیکھاتھا' پھر آنخضرت مالئالیانے فرمایا اے لوگو! تم میں سے پچھ اوگ (نماز با جماعت پڑھنے سے) لوگوں کو دور کرنے والے ہیں کپس جو فخص بھی اوگوں کو نماز پڑھائے مخضر پڑھائے " کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہو تاہے کوئی بو ڑھاکوئی کام کاج والا۔

... للذا سب كالحاظ ضروري ہے۔ ائمہ حضرات كو اس ميں بهت ہى برا سبق ہے كاش امام حضرات ان پر توجہ دے كر اس حديث كو

(اااله) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بنالتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹا کیا نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے منجد میں قبلہ کی جانب منہ کا تھوک دیکھا۔ پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیااور غصہ ہوئے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی فخض نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کئے کوئی فخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھو کے۔

(۱۱۱۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ اہم کو اساعیل بن جعفرنے خردی کما ہم کو رہیمہ بن ابی عبدالرحمٰن نے خردی انہیں زید بن 

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصِوِّرُونَ هَادِهِ الصُّورَ)). [راجع: ٢٤٧٩]

٠ ٦١١- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله مَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ: إِنِّي أَتَأْخُرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَن، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله قط أشد غَضبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَعِلِ قَالَ: فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ)). [راجع: ٩٠]

مه وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ٦١١١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِي. صل يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةُ فَحَكُّهَا بِيدِهِ فَتَغَيُّظَ ثُمَّ قَالَ ((إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَالَ وَجُهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ)).

[راجع: ٤٠٦]

٢١١٢ - حدَّثناً مُحَمَّدٌ، حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُو، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ

رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ وَسُولَ الله الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ وَسُولَ الله الله عَنِ اللَّقُطَةِ؟ فقال: ((عَرَّفُهَا سَنَةً، ثُمُّ اغرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمُّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، قَإِنْ جَاءَ رَبُهَا فَأَدُهَا إِلَيْهِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَصَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((حُلْهَا فَإِنْمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِللَّبِيلِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَصَالَةُ الْمَسَلِّةِ الْهَنَمِ؟ قَالَ: الله لَّهُ الله فَصَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالِةُ فَصَالَةً الْمُسَالِةِ فَصَالَةً الْمَسْتِ رَسُولُ الله فَصَالَةُ الْجَمْرُ وَجُهُهُ ثُمُّ قَالَ: الْمُعَرَّتُ وَجُهُهُ ثُمُّ قَالَ: الْمُعَلَّةُ وَجَمُّةً ثُمُّ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسَقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسِقَاوُهَا وَسَعَى يَلْقَاهَا رَبُهَا)). [راجع: ٩١]

٣١١٣ - وقال الْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ، عَنْ بُسْرِ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ خُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً - أَوْ حَصِيرًا - فَخَرَجَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله وَجَالُ وَجَاوُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ ثُمُّ جَاوُوا لَيْلَةً، لَمَحَضَرُوا وَأَبْطَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُفْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: (رَكُمُا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ

میں گری پڑی چیز جے کسی نے اٹھالیا ہو) کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھراس کا سربندھن اور ظرف بچپان کے رکھ اور خرچ کر ڈال۔ پھراگر اس کے بعد اس کا ملک آ جائے تو وہ چیز اسے دالیس کر دے۔ پوچھایا رسول اللہ! بھولی بھٹکی بحری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلا کیونکہ وہ تہمارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑئے کی ہوگ۔ پوچھایا رسول اللہ! اور کھویا ہوا اونٹ؟ بیان کیا کہ اس پڑ آخضرت سائے کیا ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے؛ یا رادی نے یوں کما کہ آپ کا چرہ سرخ ہو گیا' پھر آپ نے فرمایا تہمیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے بھرہ سرخ ہو گیا' پھر آپ نے فرمایا تہمیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ بھی نہ بھی اس کے ماتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ بھی نہ بھی

(١١١١) اوركى بن ابراجيم نے بيان كيا انہوں نے كماكه جم سے عبدالله بن سعید نے بیان کیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما اور مجھ سے محمد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابوالفنرنے بیان کیا' ان سے بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن ابت بنات کیا کہ رسول اللہ میں کے مجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے جمرے کی طرح بنالیا تھا۔ وہاں آکر آپ تجد کی نماز پر هاکرتے تھے 'چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی افتداء میں نماز پڑھی پھرسب لوگ دو مری رات بھی آ گئے اور ٹھرے رہے لیکن آپ گھرہی میں رہے اور باہران کے پاس تشریف نمیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے ملکے اور دروازے بر ككريال مارين تو آخضرت النايم غصه كى حالت مين بابر تشريف لائ اور فراياتم چاہتے ہوكہ بيشہ يه نماز برصتے رمو تاكه تم پر فرض مو جائے (اس وقت مشکل ہو) دیکھوتم نفل نمازیں اینے محمول میں عی پڑھا کرو۔ کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بھترین نفل نمازوہ ہے

جو گھر میں پڑھی جائے۔

فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ)).

[راجع: ٧٣١]

تہ ہم میں تو آخضرت الہ کیا کا ایک ناروا سوال پر خصہ کرنا فدکور ہے ' کی باب سے مطابقت ہے گھر میں نماز پڑھنے سے نقل المیت میں تو آخضرت الہ کی افتداء میں باھے وہ بہت سے ثواب سے محروم رہ گیا۔ محلام کا آپ کو آواز دینا اطلاعاً مکان پر کنگری پھینک کر آپ کو بلانا 'نماز تنجد آپ کی افتداء میں ادا کرنے کے شوق میں تھا۔ کھوئے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا تھم عرب کے ماحول کے مطابق تھا۔

٧٦- باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَولِ الله تَعَالَى :

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاثِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عَنِ النَّاسِ وَاللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

- ٦١١٥ حدد ثنا عشمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عدي بن حدثنا سكيمان بن صرو، قال: فابت رجد والمنتب رجد والمنتب والمخدد والمنتب والمحدد والمنتب والمحدد والمنتب والمحدد وال

## باب غصہ سے پر ہیز کرنااللہ تعالی کے فرمان (سورہ شوری) کی وجہ سے اور سورہ آل عمران میں فرمایا

اور (الله كى بيار كى بند كى وه بين) جوكبيره گناہوں سے اور بے شرى سے پر بيز كرتے بيں اور جب وہ غصہ ہوتے بيں تو معاف كرديتے بيں اور جو خرچ كرتے بيں فوشحال اور تنگ دستى ميں اور غصه كو بي جانے والے اور لوگوں كو معاف كر دينے والے ہوتے بيں اور الله اپنے مخلص بندوں كو پيند كرتا ہے۔

(۱۱۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ما اللہ اللہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ما اللہ اللہ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ بے قابو نہ ہو جائے۔

(۱۱۱۷) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عدی بن طابت نے' ان سے سلیمان بن صرد بڑاٹھ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم ماٹھالیا کی موجودگی میں جھڑا کیا' ہم بھی آخضرت ماٹھالیا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک فخض دو سرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چرہ سرخ تھا' آخضرت ماٹھالیا نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانیا ہوں کہ آگریہ شخص دور ہو جائے۔ جانیا ہوں کہ آگریہ شخص اسے کہ لے تواس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگریہ "اعود بالله من الشیطن الرجیم" کمہ لے۔ صحابہ نے اس سے اگریہ "اعود بالله من الشیطن الرجیم" کمہ لے۔ صحابہ نے اس سے

کما کہ سنتے نہیں' حضور اکرم مان کیا کیا فرمارہے ہیں؟اس نے کما کہ

فَقَالُوا لِلرَّجُل: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبيُّ 🗿 قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونِ.

[راجع: ٣٢٨٢]

یہ بھی اس نے غصہ کی حالت میں کما بعض نے کما کہ مطلب سے ہے کہ میں نے آنخضرت سے کا ارشاد من لیا ہے ، پھراس نے سے كلمه يژه ليا.

کیامیں دیوانہ ہوں؟

٦١١٦- حدّثني يَحْيَى بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ: أَوْصِينِي قَالَ: ((لا تَفْضَبْ)) فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : ((لا تَضْغَبْ)).

(١١١٧) مجھے سے بچلی بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو ابو بكرنے خردى جو ابن عیاش بین انسیس ابو حصین نے انسیس ابو صالے نے اور انسیس ابو ہریرہ رہا تھ نے کہ ایک مخص نے نی کریم مالی سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرماد يحيئ آخضرت التي النا فرمايا كه عصدنه موا کر۔ انہوں نے کی مرتبہ میہ سوال کیااور آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ غصه نه مواكره

ج بزرج الشاید میر مخص بردا غصه والا ہو گا۔ تو اس کو بھی تھیجت سب پر مقدم کی پس حسب حال تھیجت کرنا سنت نبوی ہے جیسا کہ ہر کنسنت کے علیم پر فرض ہے کہ مرض کے حسب حال دوا تجویز کرے۔

#### ٧٧- باب الْحَيَاء

٣١١٧ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي السُّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إلاَّ بِخَيْرٍ)) فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَحُدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُحَدَّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِك؟!.

#### باب حيااور شرم كابيان

(١١١٤) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ان سے ابوالسوار عددی نے بیان کیا' کما کہ میں نے عمران بن حصین سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مال کیا نے فرمایا حیا سے بھشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کما کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہو تا ہے ' حیاء سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کمامیں تجھ سے رسول الله مان کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی (دوور تی) کتاب کی باتیں مجھ کوسناتاہ۔

ت میر مران نے اس کو بھی بیند نہیں کیا کہ حدیث کی تائید کی تھی گر عمران نے اس کو بھی بیند نہیں کیا کیونکہ حدیث یا آیت سننے کے بعد پر اوروں کا کلام سننے کی ضرورت نہیں ،جب آفاب آگیا تو مشعل یا چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ اس عدیث سے ان بعض لوگوں کو نصیحت لینی جائیے جو حدیث کا معارضہ کسی امام یا مجتد کے قول سے کرتے ہیں۔ شاہ ولی الله روایج نے ایے ہی مقلدین کے بارے میں بصد افسوس کما ہے فعا یکون جو ابھم یوم یقوم الناس لرب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگ جب بارگاہ النی میں کھڑے ہوں کے اور سوال ہو گا کہ تم نے میرے رسول کا ارشاد سن کر فلاں امام کا قول کیوں اختیار کیا تو ایسے لوگ اللہ یاک کو کیا جواب ویں گے دیکھو۔ حجة الله البالغة اردو ، صفحہ: ۲۲۴-

492 DE 300 STATE OF THE STATE O (١١١٨) م سے احد بن يونس نے بيان كيا انبول نے كما مم سے عبدالعزيز بن ابو سلمه نے بيان كيا ان سے ابن شهاب نے بيان كيا " ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم مٹھالے کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر

حیاء کی وجہ سے ناراض مو رہا تھا اور کمہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے مو ا کویا وہ کمہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ آتخضرت ملتي إن ناس فرماياكه است چهو ردوكه حياء ايمان مين

(١١١٩) مم سے على بن الجعد نے بيان كيا كما مم كو شعبہ نے خبردى ، انسیں قادہ نے انہیں انس رفائق کے غلام قادہ نے ابوعبداللہ حضرت امام بخاری روانید نے کما کہ ان کانام عبداللہ بن الی عتب ہے میں نے ابو سعید سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا پردہ میں رہے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیاءوالے تھے۔

## باب جب حياء نه موثو جو جابو کرد

(۱۱۲۰) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے زمیر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے منصور نے بیان کیا' ان سے ربعی بن خراش نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلے پیفبرول کا کلام جو لوگون کو ملا اس میں بیہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھرجو جی چاہے وہ کرو۔

## باب شريعت كى باتيس يو چھنے ميں شرم نه كرناچايية ـ

(١١٢١) بم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے' ان

٣١١٨- حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرُّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُل وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْبِي حَتَى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرُّ بكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ)). [راجع: ٢٤]

٦١١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَوْلَى أَنَسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي عُتْبَةً : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَلْرَاءِ فِي خِلْرِهَا.

[راجع: ٣٥٦٢]

٧٨ - باب إذا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا

• ٢١٢ - حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّلَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مًا شِئْتً)). [راجع: ٣٤٨٣]

٧٩- باب مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقُّ لِلتَّفَقِّهِ فِي الدِّين

٣١٢١– حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

زَيْنَبَ الْهَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ غُسُلٌ إِذَا احْتَمَلَتْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ((إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). [راجع: ١٣٠]

سے زینب بنت ابی سلمہ رقی آفیانے اور ان سے ام سلمہ رقی آفیانے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رقی آفیا نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی الله عنما رسول الله حق بات سے حیاء نہیں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول الله! الله حق بات سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر عسل واجب ہے؟ آخضرت ملی ہے فرمایا کہ ہال اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر بھی عسل ما تھا ہے۔

ا یہ حضرت زینب رسول اللہ می پہلے کی رہیبہ تھیں ان کے والد حضرت ابو سلمہ تے جن کا نام عبداللہ ابن عبداللسد مخودی میں ہے۔ یہ رسول کریم ساتھ کے حقیق چوچی ذاہ بھائی تے۔ ان کی والدہ کا نام بوہ بنت عبدالسلاب ہے اور ابو سلمہ نبی ساتھ ہے دودھ شریک بھی ہیں۔ ان کی یہوی ام سلمہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی بجرت کی تھی محر کہ واپس آگے جب دوبارہ مدینہ منورہ کو بجرت کی تو ان کے بیچ سلمہ کو درھیال والوں نے چین لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے بیچ سلمہ کو درھیال والوں نے چین لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے میکے والوں نے بجراً روک لیا۔ ابو سلمہ دل مسوس کر بیوی اور بچوں کو چھو ڑ کر اللہ اور اس کے رسول میں ہیں مینہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ تو ازاری سلمہ دل اس کہ بڑا روک سال تک برابر روتی رہی اور روزانہ اس جگہ آ کر بیٹے جاتی بھال شوہر سے الگ کی گئی تھیں ان کی اس بے قراری اور گریہ و ذاری نے سنگ دل عزیزوں کو بھی رحم پر مجبور کر ویا اور انہوں نے ان کو ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اکہی مدینہ نے سنگ دل عزیزوں کو بھی کرتی ہو تھیں ، بیا ہو گئے اور بھی اور انہوں نے ان کو ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اکہی مدینہ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میں میں اور بھی طرح میں ان زخوں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ کی اٹل و سلم کو ام المؤمنین کا لقب و مصب عطاکیا گیا۔ ابو سلمہ کی بی زین ایک میں ان کو فارس اور بحرین کا قام مقرر کرتے ہیں۔ ابو سلمہ کی بیٹی زینب اپ عبل القدر سحاب عورتوں سے زیادہ فقیہ تھیں ' یہ بی می جورتوں سے زیادہ فقیہ تھیں' یہ بی بی می تو آئی برحابی میں بھی جوائی جیس قائم رہی۔ ان کا انتقال دیا۔ میں میں ان کو فارس ان کی میں کہ ایک دن کھلتے کھیتے بیہ رسول کریم میں بھی جوائی جیس قائم رہی۔ ان کا انتقال دینہ میں میں دورہ میں ۱۸ سال کی عمریں ۱۹ سے میں ہوں۔

حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ: ((مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَصْرًاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُ)) فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي شَجَرَةُ كَذَا فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي كَذَا فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّحْلَةُ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: ((هِيَ النَّحْلَةُ)). وعَن شَعْبَةً، حَدَّثَنَا ((هِيَ النَّحْلَةُ)).

(۱۱۲۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محارب بن د فار نے کما کہ میں نے حضرت ابن عمر بی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹانی ہے فرمایا مومن کی مثال اس سر سبز درخت کی ہے ، جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کما کہ بیہ فلال درخت ہے۔ میرے دل میں نے کما کہ بیہ فلال درخت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کموں کہ بیہ محجور کا درخت ہے لیکن چو نکہ میں نوجوان تھا اس لئے مجھ کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر آنخضرت ساتی جانے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اس سند سے شعبہ سے روایت ہے کہ کما

خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدُّنْتُ

بهِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ

ہم سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر فی منا نے ای طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ چریں نے اس کاذکر عمر بناتھ سے کیاتو انہوں نے کہااگر تم نے کمہ دیا ہو تاتو مجصداتنا اتنامال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔

أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ كَذَا وَكَذَا.[راجع: ٦١] حفرت امام بخاری نے ای روایت سے باب کا مطلب نکالا کہ حضرت عمر بناٹھ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی اس شرم کو پیند نہ کیا جو دین کی بات بتلانے میں انہوں نے کی۔ بے محل شرم کرنا فلط ہے۔

> ٣١ ٢٦- وحدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مَرْحُومٌ، سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ : مَا أَقَلُ حَيَاءَهَا فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا.

> > [راجع: ٥١٢٠]

یہ سعادت کمال ملتی ہے کہ آنخضرت التی کے اس عورت کو اپنی زوجیت کے کے لئے پند فرمائیں۔

٨٠ باب قَول النَّبِيُّ ﴿ ((يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسُّرُوا)) وَكَانَ يُحِبُّ

التُّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ.

كركے امت كوبہت می مشكلات میں مبتلا كر ركھاہے۔ ٦١٢٤ حدَّثني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةً، عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ : لَمَّا بَعَثُهُ رَسُولُ الله هُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَهُمَا: ((يَسُّرَا وَلاَ تُعَسِّرا وَبَشِّرًا وَلاَّ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعًا)) قَالَ أَبُو مُوسَى : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ

(۱۱۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے مرحوم بن عبدالعزیز نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے کما کہ میں نے فابت سے سا اور انہوں نے انس بڑھٹ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون نی كريم مليدا كي فدمت من حاضر موئين اور اين آپ كو آخضرت ما الله المحمد الله المحمد الله المحمد الما المحضرت التابيا كو محمد سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس روافتہ کی صاحبزادی بولیں وہ كتنى بے حیاتھی۔ انس بڑھڑ نے كماكہ وہ تم سے تواجھی تھیں انہوٰں

نے اینے آپ کو آنخضرت ساتھ کے نکاح کے لئے پیش کیا۔

باب نبی کریم مانی کیا کا فرمان که آسانی کرو 'سختی نه کرو' آپ مالی کیام لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پہند فرمایا کرتے تھے

الله پاک مارے علاء اور فقماء کو بھی اس اسوہ نبوی پر عمل درآمدکی توفق بخشے جنہوں نے ملت اسلام کو مختلف فرقوں میں تقتیم

(١١٢٣) مجھے سے اسحاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے نفرنے بیان کیا 'کہا ہم کوشعبہ نے خبردی 'انہیں سعید بن ابی بردہ نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملی اللہ انهيس (ابو موى اشعرى رفاته) اور معاذبن جبل كو (يمن) بهيجانوان ے فرمایا کہ (لوگوں کے لئے) آسانیاں پیدا کرنا کتا میں نہ والنا انہیں خوش خبری سانا' دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں القال سے کام کرنا ابوموسی والله نے عرض کیا یا رسول الله! ہم ایس

الْبِنْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). [راجع: ٢٢٦١]

کوئی شراب ہو جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔

7170 حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضَيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ ((يَسَرُّوا وَلاَ تُعَسَّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنَقِّرُوا)).

[راجع: ٣٥٦٠]

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بَنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بَنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِىءٍ، نَهْرٍ بِالأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِي عَلَى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ عَلَى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَركَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَذْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمُّ جَاء فَقَضَى صَلاَتَهُ وَقِيْنَا رَجُلً

سرزمین میں جارہے ہیں جمال شدسے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے "تربی کما جاتا ہے اور اسے "مزر" کما جاتا ہے؟ آنخصرت ملٹی ہے فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

(۱۱۲۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' آسانی پیدا کرو' تنگی نہ پیدا کرو' لوگوں کو تسلی اور تشفی دونفرت نہ دلاؤ۔

(۱۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے مالک نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رقاشہ کا سے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ التا ہے کہ ودو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے بھشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا' بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہو تا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہو تا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو بہ وتا تو آخضرت ملتی ہے اور حضور اکرم ملتی ہے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا' البتہ اگر کوئی محض اللہ کی حمت وحد کو تو ڑ تا تو آخضرت ملتی ہے ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لئے بدلہ لیتے۔

ر سے اسا اختیار دیا جاتا ، شایل ہے کیونکہ جو کام گناہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کیسے اختیار دیا جاتا ، شاید یہ مراد ہو کہ کافروں کی طرف سے ایسا اختیار دیا جاتا ۔ طرف سے ایسا اختیار دیا جاتا ۔

(۱۱۲۷) ہم سے ابوالنعمان محر بن فضل سدوی نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے ازرق بن قیس نے کہ اہواز نامی ایرانی شرمیں ہم ایک نمرے کنارے تھے جو خٹک پڑی تھی 'چر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا آ تر ان کے قریب پنچے اور اس کی ٹر لیا۔ پھرواپس آ کر نماز قضا کی وہاں ایک شخص خارجی تھا'وہ کئے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھواس نے

لَهُ رَأَيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنْفَنِي أَحَدٌ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: مَا عَنْفِنِي أَحَدٌ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: مَا عَنْفِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللّيْلِ صَلَيْتُ فَقَا فَرَأَى اللّيْلِ وَذَكَرَ أَنْهُ صَحِبَ النّبِي فَقَا فَرَأَى مِنْ وَذَكَرَ أَنْهُ صَحِبَ النّبِي فَقَا فَرَأَى مِنْ تَسْمِيرِهِ. [راجع: ١٢١١]

شَعَبْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: شَعَبْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنْ عُبَيْدُ الله بْنُ عُنْبَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ أَعْرَابِيًا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ إِيقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله الله ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ -أو سَجِلاً مِنْ مَاء – فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسَرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). [راجع: ٢٢٠]

رُوجِهِ اللهِ النّبِسَاطِ إِلَى النّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النّاسَ، وَدِينَكَ لاَ تَكْلِمَنُهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ.

٣٩١٧٩ حدُّنَا آدَمُ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، حدُّنَا شُعْبَةُ، حدُّنَا أَبُو التَّيَاحِ، قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعْيُرُ؟.

گوڑے کے لئے نماز تو ڑوالی۔ ابو برزہ بناٹھ نمازے فارغ ہو کر آئے
اور کہاجب سے میں رسول اللہ طاق کیا سے جدا ہوا ہوں 'کسی نے جھے کو
ملامت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میرا گھریمال سے دور ہے' اگر
میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھائے دیتا تو اپنے گھررات تک بھی
نہ پہنچ پاتا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آخضرت طاق کے اسان صور توں کو اختیار
رہے ہیں اور میں نے آخضرت طاق کے آسان صور توں کو اختیار
کرتے دیکھا ہے۔

(۱۱۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں نہری نے (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے خبردی کہ ایک دیماتی نے مسجد میں پیشاب کردیا کو گارے اس کی طرف مار نے کہ ایک دیماتی نے مسجد میں پیشاب کردیا کو گار سے چھوڑ دواور جمال اس کو بوھے کین رسول اللہ ما تھ ہے نے فرمایا اسے چھوڑ دواور جمال اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بمادو کو نکہ تم آمانی کرنے والے بنا کر نہیں آمانی کرنے والے بنا کر نہیں بھھے گئے۔

اس مدیث سے ان لوگوں کا رو ہوا جو کتے ہیں 'ایی حالت میں وہاں کی مٹی نکالنی مروری تھی یہ حدیث پہلے کی بار گزر کین علیہ میں کہا ہے گئی ہار گزر کین ہے۔ اس سے اخلاق نبوی پر بھی روشن پڑتی ہے۔ صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم الف الف مرة بعد د کل ذرة

باب لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا

اور حضرت ابن مسعود رہ گھڑ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو'لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنا اور اس باب میں اہل وعیال کے ساتھ ہنسی نہ اق دل لگی کرنے کا بھی بیان ہے۔

(۱۱۲۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بناتھ لے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بناتھ کے بیان کیا کہ اس بن من بیان کیا کہ بن کریم ملی کیا ہم بچوں سے مالک بناتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا ہم بچوں سے بھی دل کی کرتے میاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیرنامی سے (مزاماً) فرماتے " یا ابا عمیو ما فعل النغیر " اے ابو عمیر! تیری نغیر (مزاماً) فرماتے " یا ابا عمیو ما فعل النغیر " اے ابو عمیر! تیری نغیر

#### نای چریا تو بخیرے؟

[طرفه في: ٦٢٠٣].

ابوعمیروہ بی بچہ تھا جو بچپن میں مرگیا تھا اور ام سلیم نے اس کے مرنے کی خبراس کے والد ابو طلحہ سے چھپا کر رکھی تھی سیری سیری سی کے اس وقت ام سلیم نے کہا کہ بچہ مرگیا ہے اس کو دفن کر دو اس صبر و شکر کا بھیجہ تھا کہ اللہ نے اس رات ام سلیم کے بطن میں حمل ٹھرا دیا اور بہترین بدل عطا فرمایا۔

- ٦١٣٠ حدثناً مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدُّنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَى وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْقَبُنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ الله فَلِيَا إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيْ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

( • سالا ) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی کہا ہم سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وی کہا ہم سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وی کہا تھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم طاق کے بیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی کھیلتی تھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں ، جب آنخضرت اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں پھر آخضرت ماتھ کھیلتیں۔

ای حدیث سے بچیوں کے لئے گڑیوں سے کھیلنا بالانقاق جائز رکھا گیا ہے اور گڑیوں کو ان مورتوں میں سے مشتیٰ رکھا گیا ہے جن کا بنانا حزام ہے۔

٨٢ باب الْمَدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ
 وَيُذْكُو عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي
 وَجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

## باب لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا

اور حفرت ابوالدرداء رہائٹر سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔

مطلب میہ ہے کہ دوست دعمن سب کے ساتھ انسانیت اور اخلاق سے اور محبت سے پیش آنا میہ نفاق نہیں ہے' نفاق میہ ہے کہ مثلاً ان سے کے میں دل سے آپ سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ دل میں ان کی عداوت ہوتی ہے۔

(۱۹۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے 'ان سے ابن المکدر نے 'ان سے عروہ بن زبیر نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلالو'یہ اپنی قوم کابہت ہی برا آدمی ہے 'جبوہ شخص اندر آگیاتو آنخضرت ساتھ لیا نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہ! آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمائی۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہ! آپ نے ابھی آنکضرت ساتھ گفتگو فرمائی۔ من متعلق کیا فرمائی عائشہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار آ

٣٩٠ - حدثنا أَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْثَنا فَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْثَنا سُفْيَانُ، غَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّنَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَ عَلَى النّبِي اللَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ((انْذَنَوا لَهُ فَيْنُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِفْسَ أَخُو فَيْنُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِفْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ)) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ مَا قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمُ النّتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ: ((أَيْ عَائِشَةَ إِنْ النّه مَنْ تَرَكَهُ أَوْ شَرً النّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ شَرً الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ

498

وَدَعَهُ النَّاسِ إِنَّقَاءَ فُحْشِهِ)). [راجع: ٦٠٣٢]

٣١٣٢ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بَّنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ إَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالدُّهَبِ، فَقَسَّمَهَا فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ)) قَالَ أَيُّوبُ: بِعُوْبِهِ أَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى

٨٣- باب لا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ

وَقَالَ مُعَاوِيَةً، لاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

روایت کیا ہے جو محالی ہیں۔

جُحْرِ مَرَّتَيْنِ،

یعنی مسلمان کو جب ایک بار کہی چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے اس سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکا نسیں کھاتا ہوشیار رہتا ہے' بقول دودھ کا جلا ہوا میماچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔

> ٦١٣٣ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرَ

سے وہ مخص سب سے برا ہے جے لوگ اس کی بر خلتی کی وجہ سے

(١١٣٢) م سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کمامم کو ابن علیہ نے خبردی 'کہاہم کو ایوب نے خبردی' انہیں عبداللہ بن الی ملیکہ نے خردی کہ نی کریم الن الم اس مدید میں دیا کی چند قبائیں آئیں ان میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے۔ آخضرت طریع نے وہ قبائیں اپ صحابہ میں تقسیم کردیں اور ایک مخرمہ کے لئے باقی رممی ،جب مخرمہ آیا تو آنخضرت ساڑھا نے فرمایا کہ مدیس نے تمہارے لئے چھیا رکھی تھی۔ ابوب نے کمالین این کیڑے میں چھیا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لئے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے كيونكه وه ذراسخت مزاج آدمي تهے۔

اس مدیث کو حماد بن زید نے بھی ابوب کے واسطہ سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ فی کہ نبی کریم مالی ا کے پاس چند قبائیں تحفہ میں آئیں پھرالی ہی مدیث بیان کی۔

اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روائی کی غرض یہ ہے کہ حماد بن نید اور ابن علیہ کی روایتی بظاہر مرسل ہیں مگرفی المستحقیقی اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روایت سے بید نکاتا ہے کہ ابن الی المیکہ نے اس کو مسور بن مخرصہ سے المستحقیقت موصول ہیں کیونکہ حاتم بن وردان کی روایت سے بید نکاتا ہے کہ ابن الی المیکہ نے اس کو مسور بن مخرصہ سے

## باب مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں وساجاسكتا

اور معاویہ بن سفیان نے کہا آدمی تجربہ اٹھا کر دانا بنتا ہے۔

(١١٣٣) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے لیث بن سعدنے بیان کیاانہوں نے کماان سے عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے 'ان سے ابن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ و ایک سوراخ سے دوبارہ مٹھیا نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ



وْنْكُ سْمِينِ لْكُ سَكْمَا ـ

وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)).

ایک ہی بار دھوکا کھاتا ہے پھر ہوشیار رہتا ہے۔ بچ کہا گیا ہے کہ سے آدمی بنرتا ہے لا کھوں ٹھو کریں کھانے کے بعد رنگ

٨٤- باب حَقِّ الضَّيْفِ

٦١٣٤ حدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ الله ﴿ فَقَالَ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ))، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرِ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدُّهْرُ كُلُّهُ))، قَالَ فَشَدُّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ مِنْ كُلُّ جَمْعَةٍ ثَلاَثَةَ آيَام)) قَالَ: فَشَدُدْتُ فَشُدُدَ عَلَى قُلْتُ : أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ﴿ وَفَصُمْ صَوْمَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدَ)) قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ الله دَاوُدَ؟ قَالَ : ((نِصْفُ الدُّهْر)).

[راجع: ١١٣١]

ر سے المحضرت میں استاد کرای کا حاصل سے ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مکی اور جمیمی دونوں طاقیس دے کر مجون میں میں میں استاد کرای کا حاصل سے ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مکی اور جمیمی دونوں طاقیس دے کر مجون میں میں بیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک قوت کو بالکل جاہ کرکے انسان فرشتہ بن جائے تو گویا وہ اپنی فطرت بگاڑتا ہے۔ منتائے قدرت سے کہ آدی کو آدی تی رہنا چاہیے' عبادت اللی بھی ہو اور دنیا کے مطوط بھی جائز حد کے اندر حاصل کیے جائیں۔ یمی سنت نبوی ہے

رنگ لاتی ہے حنا پھر پہ پس جانے کے بعد باب مہمان کے حق کے بیان میں

(١٩١١) جم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم سے روح بن عبادہ نے 'کہا ہم سے حسین نے 'ان سے یکیٰ بن ابی برنے 'ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو پی ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ الم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آنخضرت التہ کیا نے فرمایا ایبانہ کرو' عبادت بھی کراور سو بھی' روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ'کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے' تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے 'تم سے ملاقات کے لئے آنے والوں کابھی تم پر حق ہے' تمهاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے' امید ہے کہ تمهاری عمر لمی ہو گ ، تمهارے لئے میں کافی ہے کہ ہر ممینہ میں تین روزے رکھو، کیونکه هرنیکی کابدله دس گناملتاہے'اس طرح زندگی بھرکاروزہ ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی جاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ملتاليم نے فرمايا كه پھر ہر ہفتے تين روزہ ركھاكر عيان كياكه میں نے اور سختی جابی اور آپ نے میرے اویر اور سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ملی ایس نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد طالت جیسا روزہ رکھ۔ میں نے يوجها' الله ك ني داؤد ملائلة كاروزه كيها تها؟ آنخضرت ملي التيام في فرمايا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار گویا آدھی عمرکے روزے۔

(500) S (500)

کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کئے جائیں اور عبادت بھی کی جائے۔ رات کو آرام بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے۔ اس لئے آنحضرت میں ہے نکاخ کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس سے مجرد رہنے والے نام نماد پیرول کو سبق لینا چاہیے۔

> ٨٥- باب إكْرَام الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إيَّاهُ. بنَفْسِهِ وَقُولِهِ: ﴿وَضَيَّفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾. [الذاريات: ٢٣]

> ٦١٣٥ حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيلِ بْن ابي سَعِيلٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَلَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ وَالصِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّام فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغْوِيَ عِنْدَه حَتَّى يُحْرِجَهُ)) [راجع: ٦٠١٩]

> ٠٠٠ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

باب مهمان کی عزت اور خوداس کی خدمت کرنااور الله تعالی کے فرمان "ابراہیم ملائلا کے مہمان جن کی عزت کی همیٰ"کی تفسیر۔

(۱۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خردی' انسیں سعید بن الی سعید مقبری نے' انسیں ابو شریح كعبى والله في كريم الله الله في الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مهمانی تین دن اور راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اسنے دن تھرجائے کہ اسے تک کر

بلکہ صد درجہ تین دن تین رات اس کے پاس کھانا کھائے پھر اپنا انظام خود کر لے۔

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے اسی طرح بیان کیا اور بید لفظ زیادہ کئے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان راکھتا مواسے اچھی بات کمنی چاہئے ورنہ اسے حیب رہنا عائية.

ای لئے کماگیا ہے کہ پہلے تول پیچے بول۔ سوچ سمجھ کربولنا بری وانش مندی ہے۔

(۱۱۳۲) م ے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو جھین نے 'ان ے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ، واللہ نے کہ نی کریم مُنْ اللِّهِ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ الدُّرادِ مَا تَرْت كَ دِن بِرايمان ركهما الله او 'اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ دے 'جو شخص اللہ اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'

٦٩٣٦ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ

(١١٣٧) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد

ن ان سے بزید بن الی حبیب نے ان سے ابوالخیرنے اور ان سے

عقبه بن عامر والله في بيان كياكه جم في عرض كيا يا رسول الله! آپ

میں (تبلیغ وغیرہ کے لئے) سمجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں

کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے'

آنخضرت ملی کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آنخضرت ملی کیا نے

اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جاکر اترو اور وہ

جیسا دستورہے مہمانی کے طور پرتم کو کچھ دیں تواہے منظور کرلواگر

نہ دیں تومہمانی کاحق قاعدے کے موافق ان سے وصول کراو۔

اس پرلازم ہے کہ بھلی بات کیے ورنہ چپ رہے۔

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [راجع: ٥١٨٥] ٦١٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بَقُوم فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي

نہ دیں او معمالی کا من قاعدے ہے مواس ان سے وصول بردو۔ یَنْبَغِی لَهُمْ)). [راجع: ۲٤٦١] آیم جمیع اکثر علماء کہتے ہیں کہ بیا تھم ابتدائے اسلام میں عرب کے مروجہ دستور کے تحت تھا جب مسافروں کے لئے دوران سفر میں <u> سیمین</u> جمال مسافر قیام کرتا وہاں والوں کو ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ آج ہوٹلوں کا دور ہے گر حدیث کا منشاء

آج بھی واجب العل ہے کہ معمانوں کی خبر میری کرنا ضروری ہے۔ مولوی عبدالحق بن فضل الله غزنوی جو امام شوکانی کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور مترجم (وحید الزمال) نے صغر سی میں ان سے تلمذ کیا ہے ، برے ہی تعج سنت اور حق پرست تھے۔ مولانا موصوف کا قاعدہ تھا کہ کسی کے ہاں جاتے تو تین دن سے زیادہ ہرگزنہ کھاتے بلکہ تین دن کے بعد اپنا انظام خود کرتے۔ (روائلے)

> ٣١٣٨ حَدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

(۱۱۳۸) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا کہ اہم کو معمرنے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ نے کہ نی کریم ملتَّ کیا نے فرمایا' جو مخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ر کھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہئے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے 'جو فخض الله اور آخرت ك ون ير ايمان ركمتا بو'ات جائي كه اليمي بات زبان سے نکالے ورنہ جیب رہے۔

[راجع: ١٨٥٥]

آ اس حدیث میں جو صفات حند نہ کور ہوئی ہیں وہ اتن اہم ہیں کہ ان سے محروم رہنے والے آدمی کو ایمان سے محروم کما جا سیسی کی اونچی خوبیاں ہیں جو ہر مومن مسلمان کے اندر سکتا ہے۔ معمان کا اکرام کرنا مسلمان کے اندر مونی ضروری ہیں ورنہ خالی نماز روزہ ب وزن ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کل کتنے ہی نمازی مدعیان دین ہیں جو محض لفاف ہیں اندر کچھ نمیں ہے۔ ب مغز مخطی ب کار محض ہوتی ہے ' کتنے نام نماد علاء و حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محض ویا و نمود کے طلب گار ہوتے

ہیں۔ الاماشاء اللہ۔

### ٨٦- باب صُنْع الطُّعَام، وَالتَّكَلُّف للضيف

٣٩٣٩ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء فَرَأَى أَمُّ الدُّرْدَاء مُتَبَدَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو اللَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلُّ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِآكِل حتى تَأْكُلَ، فَأَكُلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدُّرْدَاء يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنْ قَالَ: فَصِلْيًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّا حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)). أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبُ السُّوَاتِيُّ يُقَالُ : وَهْبُ الْخَيْرِ.

[راجع: ١٩٦٨]

## باب مهمان کے لئے پر تکلف کھانا تناركرنا

(Pull) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے جعفرین عون نے بیان کیا کما ہم سے ابوالعمیس (عتب بن عبدالله) نے بیان کیا ان سے عون بن الی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ نی کریم مرتبه سلمان ابودرداء ويهنظ كى ملاقات كے لئے تشريف لائے تو ام درداء رشی آیا کو بری خسته حالت میں دیکھا اور بوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولیں تہمارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابودرداء تشریف لائے تو سلمان بنائن نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کماکہ آپ کھائے 'میں روزے سے موں۔ سلمان فاری ر فاٹن بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گاجب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابودرداء فے بھی کھایا رات ہوئی تو ابودرداء نماز ير صنے كى تيارى كرنے لگے۔ سلمان نے كهاكه سوجائيے ' پھرجب آخر رات ہوئی تو ابودرداء نے کمااب اٹھئے 'بیان کیا کہ چردونوں نے نماز یڑھی۔ اس کے بعد سلمان بوٹھ نے کہاکہ بلاشبر تمہارے رب کاتم بر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے 'تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے 'پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو۔ پھرنبی کریم ملتھایا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ سلمان نے سی کما ہے۔ ابو جحیفہ کانام وہب البوائی

ہے 'جے وہب الخیر بھی کہتے ہیں۔

و عورت بے جاری میلی کیلی بیٹی ہوئی تھی، عضرت سلمان کے پوچھنے پر اے کمنا پڑا کہ میرے فاوند جب مجھ سے مخاطب سیر ہوتے تو میں بناؤ سنگار کر کے کیا کروں۔ آخر حضرت سلمان کے سمجھانے سے ابودرداء یہ این حالت کو بدلا۔ روایت میں حضرت سلمان کے لئے کھانا تیار کرنے کا ذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

باب مهمان کے سامنے غصہ اور رہج

٨٧- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ



#### کاظاہر کرنا مکروہ ہے

( ۱۹۳۰) ہم سے عیاش بن ولیدنے بیان کیا ، کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے سعید الجربری نے بیان کیا ان سے ابوعثان نمدی ن ان سے عبدالرحمٰن بن الى بكر بى واللہ عند ابو بكر واللہ نے کچھ لوگوں کی میزمانی کی اور عبدالرحمٰن سے کما کہ معمانوں کا بوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نی کریم سٹھیا کے پاس جاؤں گا' میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبدالرحمٰن کھانا مهمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائے۔ انہوں نے بوچھا کہ ہمارے گھر ك مالك كمال بين؟ انهول في عرض كياكم آب لوك كهانا كهاليس ممانوں نے کما کہ جب تک جارے میزبان نہ آ جائیں جم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبدالر حمٰن بڑاتئہ نے عرض کیا کہ جماری درخواست قبول كرييجة كيونكه حفرت ابوبكر بناتي ك آن تك اگر آپ لوگ كھانے ے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفلی کا سامنا ہو گا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر ہٹاٹھ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ اس لئے جبوہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے پوچھائم لوگوں نے کیا کیا؟ گھروالوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبدالرحمٰن کو پکارا! میں خاموش رہا۔ پھرانہوں نے پکارا! عبدالرحمٰن! میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھرانہوں نے کہا ارے پاجی میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز من رہا ہے تو باہر آ جا' میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مهمانوں سے پوچھ لیں۔ مهمانوں نے بھی کهاعبدالرحمٰن سچ كمه ربائهد وه كهانا جارك پاس لائے تھے. آخر والد ر الله فائد في كماكه تم لوگوں نے میراا تظار کیا' اللہ کی قتم میں آج رات کھاتا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اللہ کی قتم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابو بر بناٹھ نے کما بھائی میں نے الیی خراب بات بھی نمیں دیکھی۔ معمانو! تم لوگ جاری میزمانی سے کیول انکار كرتے ہو۔ خيرعبدالرحمٰن كھانالا' وہ كھانالائے تو آپ نے اس يراپنا

#### وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

• ١٤ ٩- حدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سِعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكُّر تُضَيُّفَ رَهْطًا فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَن: دُونَكَ أَصْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّهِسَيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَالْمُرْغُ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا قَالُوا: مَا نَحْنُ بِٱكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلَنَا؟ قَالَ: ٱقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فِإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنٌ مِنْهُ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيٌّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرُّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمُّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرُّحْمَن فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جَنْتَ فَخَرَجْتُ: فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَالله لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْآخَرُونْ: وَالله لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ، هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسُمِ الله الأولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكُلُوا.

[راجع: ۲۰۲]

ہاتھ رکھ کر کما' اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں' پہلی حالت (کھانا نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا کہ کھانے کہ فائل کی اس کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔

تر بین مرا مدیق اکبر براتی بھی آخر انسان تھے 'مہمانوں کو بھوکا دیکھ کر گھر والوں پر خفگ کا اظہار کرنے گئے 'مہمانوں نے جب سیست کے است کا بیا اور کی ان کا بیا ہوں کے اپنی میں اور کھانا کھایا اور مہمانوں کو بھی کھایا 'قتم کھانے کو آپ نے شیطان کی طرف سے قرار دیا۔ اس سے باب کا مطلب ٹکٹنا ہے 'کیوں کہ آپ نے مہمانوں کے سامنے جو عبدالرحٰن پر غصہ کیا تھا اور قتم کھالی تھی اس کو شیطان کا اغوا قرار دیا۔

٨٨ باب قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لاَ
 آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ.

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٩١٤١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حُدُّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا جَاءَ أَبُو بَكُر بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضِيَافٍ لَهُ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي اخْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ : أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكُر فَسَبٌّ وَجَدُّعَ وَحَلَفٌ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ، فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَحَلَفَ الطُنْيْفُ أَوِ الْأَصْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطُّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكُلُوا فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقْمَةً، إلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي

باب مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس باب میں ابو جمیفہ کی ایک حدیث نبی کریم ملٹھ پیلم سے مروی ہے۔

(١١١١) محص سے محمد بن مثنی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے سلیمان ابن طرفان نے' ان سے ابو عثان نمدی نے که عبدالرحل بن الي بكر المنظاف بيان كيا كه حضرت الوبكر والتي اپنا ایک مہمان یا کی مہمان لے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی ہے نبی کریم آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کمال رہ گئے تھے۔ ابو بکر بڑاٹھ نے يوچھاكياتم نے ان كو كھانا نہيں كھلايا۔ انہوں نے كماكہ مم نے تو كھانا ان کے سامنے پیش کیالیکن انہوں نے انکار کیا۔ بیس کر ابو بکر ہاتھ کو غصہ آیا اور انہوں نے (گھروالوں کو) براجھلا کہااور دکھ کااظہار کیااور قتم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر ك مارك جهب كياتو آب فيكاراكه اك ياجى! كدهرم توادهر آ۔ میری والدہ نے بھی قتم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تووہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اگر ابو بكر نہيں كھائيں كے تو وہ بھى نہيں كھائيں گے۔ آخر حضرت ابو بكر ون الله ن كماكديد غصه كرناشيطاني كام تها، كمر آب في كمانا متكوايا اور خود بھی مهمانوں کے ساتھ کھایا (اس کھانے میں بیہ برکت ہوئی) جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بردھ جاتا تھا۔ ابو بکر

505

فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لِأَكْثُوا، وَبَعَثَ الآنَ لَأَكُلُ فَأَكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا.

[راجع: ۲۰۲]

بڑا تھ نے کہاا ہے بی فراس کی بن! یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا۔
انہوں نے کہا کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک! اب یہ اس سے بھی زیادہ
ہو گیا۔ جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھرسب نے کھایا اور اس
میں سے نبی کریم ماٹھ کیا کی خدمت میں بھیجا کتے ہیں کہ آخضرت
میں سے نبی کریم ماٹھ کیا کی خدمت میں بھیجا کتے ہیں کہ آخضرت
میں سے نبی کریم ماٹھ کیا کہ خدمت میں بھیجا کتے ہیں کہ آخضرت

جہر منے اللہ معان اکبر روائن کی زوجہ ام رومان بی فراس قبیلے ہے تھیں ان کا نام زینب تھا۔ حضرت امام بخاری کا منتائے باب یہ المین ہے کہ گاہے کوئی ایبا موقع ہو کہ میزبان سے مہمان ایبا لفظ کمہ دے کہ آپ جب تک ساتھ میں نہ کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تو اخلا قا ایبا کہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور بر عکس میزبان کے لئے بھی بھی بہی بات ہے ، بسر حال میزبان کا فرض ہے کہ حتی الامکان مہمان کا اکرام کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑے اور مہمان کا فرض ہے کہ میزبان کے گھر زیادہ ٹھر کر اس کے لئے تکلیف کا موجب نہ ہے۔ یہ اسلامی آداب و اخلاق و تحدن و معاشرت کی باتیں ہیں اللہ پاک ہر موقع پر ان کو معمول بنانے کی توفیق بخشے آمین۔

باب جو عمر میں بڑا ہواس کی تعظیم کرنااور پہلے اس کو بات کرنے اور پوچھنے دینا

۸۹ باب إِکْرَامِ الْکَبِيرِ، وَيَبْدَأُ
الْأَکْبَرُ بِالْکَلَامِ وَالسَّوَّالِ
۱۱کُبُرُ بِالْکَلاَمِ وَالسَّوَّالِ
۲۱۶۲، ۲۱۶۳ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ
يَحْنِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى

حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد، عن يحتى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل، ومُحيّصة بن مسعود أتيا خيبر سهل، ومُحيّصة بن مسعود أتيا خيبر فتقرقا في النخل فقيل عبد الله بن سهل، فحريّصة فحرة عبد الرحمن بن سهل وحويّصة ومُحيّصة ابنا مسعود إلى النبي ومُحيّصة ابنا مسعود إلى النبي الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي الكبر) قال يحتى: ليلي الكرم الأكبر الكبر) قال يحتى: ليلي الكرم النبي هو تكان أصغر القوم فقال النبي الكرم الأكبر الكبر) قال يحتى: ليلي الكرم النبي هو تكان أصغر القوم فقال النبي الكرم المرابي أمر صاحبهم فقال النبي هو تكان أصغر القوم فقال النبي الكرم الكرم المرابع المرابع المرابع فقال النبي هو تكان عبد المرابع المرابع فقال النبي هو تكان عبد المرابع فقال النبي هو تكان المرابع فقال النبي هو تكان المرابع فقال النبي هو تكان صاحبهم فقال النبي هو تكان عام والمرابع في قال صاحبهم فقال النبي هو تكان عام والمرابع في قال ما ويكرم المرابع في قال حاجبهم فقال النبي هو تكان عام والمرابع في قال تعام والمرابع في المرابع في قال تعام والمرابع في قال تعام والمرابع في قال تعام والمرابع في المرابع في قال تعام والمرابع في قال تعام والمرابع في قال تعام والمرابع في المرابع في المرابع

مِنْكُمْ) قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَمْرُ لَمْ نَرَهُ قَالَ : ((فَتُبَرِّثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُفَّارً فَوْدَاهُمْ رَسُولُ الله فَقَامِن قِبْلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ سَهْلٌ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ لَلهُ هُو كَضَنْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ بِرِجْلِهَا قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ بَشِيْرٍ عَنْ سَهْلِ اللهِ عَلَيْنَ : حَدَّثَنَا يَحْتَى، فَنْ بَشِيْرٍ عَنْ سَهْلِ خَلِيحٍ. وَقَالَ ابْنُ عُينَنَة : حَدَّثَنَا يَحْتَى، عَنْ بَشِيْرٍ، عن سَهْلٍ وَحْدَهُ.

[راجع: ۲۷۰۲]

اس میں رافع کا نام نہیں ہے۔

جید میرا حدیث میں قسامت کا ذکر ہے جی کی تفصیل پہلے گزر چک ہے۔ کسی مقول سے متعلق عینی شادت نہ ہو تو اس کی قوم کے السیسی کیا ہم آئیں آدی اپنے خیال میں قاتل کا نام لے کر قشمیں کھائیں گے کہ واللہ وہی قاتل ہے تو وہ دیت کے حق دار ہو جائیں گے ' پہل سے بی تعلق ہے۔ شریعت اسلام میں قتل ناحق کا محکم ہے ' بہب سے بی تعلق ہے۔ شریعت اسلام میں قتل ناحق کا معالمہ کتنا اہم ہے اس سے بی ظاہر ہوا۔

انہوں نے صرف سمل سے روایت کی۔

3 1 1 - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْتَى، عَنْ عُمَرً عَنْ عُمَدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْوَتِي أَكُلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُوْتِي أَكُلُهَا كُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تَحْتُ وَرَقَهَا))، كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تَحْتُ وَرَقَهَا))، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّحْلَةُ فَكُوهِتُ أَنْ لَمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّحْلَةُ فَكُوهِتُ أَنْ لَمْ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ يَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَلَمًا لَمْ يَتَكَلَّمَ قَالَ النِّيُ صَلَّى اللهِ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي (رَهِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَهِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَهِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا أَبْعَالُهُ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّعْلَةُ قَالَ (رَهِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْهُمَ أَنُولُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي الْمُلَاتُ : يَا أَبْعَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمُ قُلْلُهُ : يَا أَبْعَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَي نَفُسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْ فِي نَفْسِي النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْ فَي أَلْهُ اللهُ اللهُ الْمُعْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(۱۱۳۴) ہم سے مسدو نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے کہا کہ جھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شکھ نے بیان کیا کہ رسول کریم سائیلم نے فرمایا ' مجھے اس ورخت کا نام بتاؤ' جس کی مثال مسلمان کی ہے۔ وہ بیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کہ کرتے۔ میرے ول میں آیا کہ کمہ دول کہ وہ مجبور کا درخت ہے لیکن میں نے کمناپند نہیں کیا۔ کیونکہ مجلس میں حضرات ابو بمراور عمر بی موجود تھے۔ پھر جب ان دونوں بزرگوں نے پچھ نہیں کہا تو آنخضرت مائیلام نے فرمایا کہ یہ مجبور کا درخت ہے۔ جب نہیں کہا تو آنخضرت مائیلام نے فرمایا کہ یہ مجبور کا درخت ہے۔ جب نہیں کہا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا

نمیں؟ اگرتم نے کمہ دیا ہو تا تو میرے لئے اتنا مال اور اسباب ملنے

سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ این عمر رہ اٹ بیان کیا کہ (میں نے عرض

کیا) صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کواور

: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : مَا مَنَعَنِي إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ.

حضرت ابو بکر ہوائٹر جیسے بزرگ کو خاموش دیکھاتو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا۔

[راجع: ١٢]

ا مجور کے درخت میں یہ خاصیت ہے کہ قط کے زمانے میں بھی جبکہ اور درخت سو کھ جاتے ہیں یہ خوب میوہ دیتا ہے اور النیسی کے بہر اور النام کے دمانے میں ہوں کا بہت ہوا سرمایہ کی ورخت ہے 'جس کا کھل غذائیت سے بحربور اور بے حد مقوی اور نفع بخش ہوتا ہے۔ مدید منورہ میں بہت می تعمل بہت میں جمور بہت ہی تریاق ہے۔ حدیث سے بروں کو مقدم رکھنا ثابت ہوا، گرکوئی موقع مناسب ہو اور چھوٹے لوگ بروں کی خاموشی دکھے کر بچ بات کمہ دیں تو یہ معیوب نہیں ہوگا۔

آب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ
 وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ.
 وَقُولِهِ تَعَالَى:

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَهْمُلُوا يَهْمُلُوا وَعَمِلُوا الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدَ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنْقَلَبُونَ ﴾. قال ابن عبّاسٍ: أي مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾. قال ابن عبّاسٍ: في كُلُّ لَعْوِ يَخُوضُونَ.

باب شعر'رجزاور حدی خوانی کاجائز ہونا

اور جو چیزیں اس میں ناپند ہیں ان کا بیان اور اللہ تعالی نے سورہ شعراء میں فرمایا 'شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گراہ ہیں 'کیا تم شیں دیکھتے ہو کہ وہ ہروادی میں جھٹنتے پھرتے ہیں اور وہ وہ باتیں کہتے ہیں جو خود شیں کرتے۔ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کئے اور اللہ کا کیڑت سے ذکر کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہو تا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہو تا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہو تا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہو تا ہے۔ حضرت ابن عباس بی ہو وہ بات میں گھتے ہیں۔

ر برجز وہ شعر جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے ہیں اپنی بمادری جنانے کے گئے اور حدی وہ موزول کلام جو اونوں کو سنایا جاتا میں اپنے بہادری جنانے کے گئے اور حدی وہ موزول کلام جو اونوں کو سنایا جاتا ہوں کے تاکہ وہ گرم ہو جائیں اور خوب جلیں ہے حدی خوانی عرب میں ایک رائج ہے کہ اونٹ اے س کر مست ہو جاتے اور کوسوں بغیر تھنے کے چاتے ہیں۔ آج نے دور میں ان اونوں کی جگہ ملک عرب میں بھی کاروں' بسوں نے لے لی ہے الا ماشاہ اللہ آتیت میں ان شعروں کے جواز پر اشارہ ہے جو اسلام کی برتری اور کفار کے جواب میں کے جائیں۔ حضرت حسان ایسے بی شاعر تھے جن کو دربار رسالت کے شاعر ہونے کا فخر حاصل ہے۔

(۱۱۳۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحلٰ نے خبر دی انہیں عبد الرحلٰ بن اسود بن عبد یغوث نے خبر دی انہیں ابی بن کعب

٦١٤٥ حدَّتناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو شَعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُم أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

**€**(508) ► **3**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) **1**(508) رضی الله عنه نے خبردی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا '

بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔

سے خون بنے لگا ، تو آپ نے سے شعر را ما

الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَفُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَيُّ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ

مِنَ الشُّغْرِ حِكْمَةً)).

معلوم ہوا کہ پر از حکمت و دانش و اسلامیات کے اشعار غرموم سیں ہیں۔ (۱۱۲۲) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے

٣٦ ١٤٦ حدَّثناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﴿ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ لَعَثَرَ لَدَمِيتُ إصْبُعُهُ فَقَالَ :

> هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا كَقِيتِ

> > [راجع: ٢٨٠٢]

صدق الله تعالٰی و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له.

> ٦١٤٧ حدَّثناً بَشَارٍ، حَدَّثنا أَبْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِي اللَّهِ (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ)) : أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصُّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ. [راجع: ٣٨٤١]

(١١٣٧) جم سے محد بن بشار نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے عبدالرحمٰن بن مهدى نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے انہوں نے کہا ہم سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائن نے کہ نی کریم ملی الے نے فرمایا شعراء کے کلام میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو بیہ ہے کہ! "اللہ کے سواجو پچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔" امید بن ابی الصلت شاعر تو قريب تفاكه مسلمان موجائه

بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے' انہوں نے کما کہ میں نے جندب

بن عبدالله بحلى سے سنا انبول نے كماكد نى كريم مائيدم چل رہے تھے

کہ آپ کو پھرسے ٹھوکر گلی اور آپ گریڑے'اس سے آپ کی انگل

تو تو اک انگل ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئ

كيا جوا اگر راه مولي مين نو زخي جو گئي

البید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ اس کے کلام میں توحید کی خوبیاں اور بت پرسی کی فرمت بحری ہوئی ہے معلوم ہوا کہ سینتی انجها شعر خواه کسی غیرمسلم بی کا کیوں نه مواس کی تحسین جائز ہے۔ مرد باید که میرداندر کوش و ربنشت است پند بردیوار۔ اور اس کا دو سرا معرعد به ع و و کل نعیم لا محالة زائل - لین برایک نعمت ضرور ضرور ختم بونے والى ب كرجنت كى نعمين ـ

(۱۱۳۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما مم سے حاتم بن اساعیل نے 'ان سے برید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع والله في كدرسول كريم ما الله الله على ماته جنك فيبريس كن اورجم في رات میں سفر کیا' اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامرین اکوع بناٹند

٦١٤٨ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الأَكُوعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً **1** (509)

سے کما کہ اپنے پچھ شعراشعار ساؤ۔ رادی نے بیان کیا کہ عامرشاعر تھے۔ وہ لوگوں کو اپنی حدی سانے لگے۔ "اے اللہ! اگر تونہ ہو تا توہم ہدایت ندیاتے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز بڑھ سکتے۔ ہم تھ پر فدا ہوں' ہم نے جو کچھ پہلے گناہ کے ان کو تو معاف کردے اور جب (دشمن سے) ہمارا سامناہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرما۔ جب ہمیں جنگ کے لئے بلایا جاتا ہے او ہم موجود ہو جاتے ہیں اور دسمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے۔" رسول الله ماليا نے فرمایا یہ کون اونٹوں کو ہانک رہاہے جو حدی گارہاہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ عامر بن اکوع ہے۔ آنخضرت سائی یا نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ ایک محالی یعنی عمر بناٹھ نے کما'یا رسول اللہ اب توعامر شہید ہوئے' کاش اور چند روز آپ ہم کو عامرے فائدہ اٹھانے دية۔ راوي نے بيان كياكہ پرجم خيبر آئے اور اس كو كھيرليا اس گھراؤ میں ہم شدید فاقول میں متلا ہوئے ' پھراللد تعالی نے خیبروالوں يه م كو فتح عطا فرمائي جس دن ان ير فتح بوئي اس كي شام كولوگول في جگہ جگہ آگ جلائی۔ آنخضرت ملتھا نے بوچھا کہ یہ آگ کیس ہے' كس كام كے لئے تم لوگوں نے يہ آگ جلائى ہے؟ صحابہ نے عرض كيا كه كوشت بكانے كے لئے۔ اس پر آپ نے دريانت فرماياكس چيزك گوشت کے لئے؟ محابہ نے کہا کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت پانے کے لئے۔ آنخضرت ملی اللہ استان فرمایا اگوشت کو برتنوں میں سے چينك دو اور برخول كو تو رود ايك محالي في عرض كيايا رسول اللد! ہم گوشت تو پھینک دیں گے ، گربرتن تو ڑنے کے بجائے اگر دھو لیں؟ آخضرت اللہ اللہ اللہ المجابوں ہی کرلو۔ جب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کرلی تو عامر (ابن اکوع شاع) نے اپنی تلوار سے ایک يهودي ير واركيا' ان كي تلوار چھوٹي تھي اس كي نوك بليك كرخود ان ك كفنول ير لكي اور اس كي وجه سے ان كي شمادت ہو گئي۔ جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ (عامرے بھائی) نے بیان کیا کہ مجھے آنخضرت ملی این نے دیکھا کہ میرے چرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔

لْقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لِعَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ أَلاَ تُسْمِعُنَا هُنَيْهَاتِكَ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوا بِالْقَوْمِ يَقُولُ: اللَّهُمُّ لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تُصَدُّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَكَبُّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا نَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَٱلْقِيَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((مَنْ هَذَا السَّاتِقُ)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ: ((يَرْحَمُهُ ا لله)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَلْقَوْمٍ: وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ ا لله لَوْ لاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَةً، ثُمَّ إِنَّ الله فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتُّ عَلَيْهِمْ أُوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ ((مَا هَذِهِ النَّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ: ((عَلَى أَيُّ لَحْمٍ؟)) قَالُوا: عَلَى لَخْمٍ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ (أَهُرَقُومَا وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ: ((أَوْذَاكَ)) فَلَمَّا تَصَافُ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفَ عَامِرٍ فِيهِ قَصِرُ

فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابٌ

مَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا

قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةً: رَآنِي رَسُولُ اللهِ فَقَلُتُ : فِدَى شَاحِبًا فَقَالَ لِي: ((مَا لَكَ)) فَقُلْتُ : فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا جَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: ((مَنْ قَالَهُ)) قُلْتُ قَالَهُ فُلاَنْ وَقُلاَنُ وَأُسْتِهُ بُنُ الْحُصَيْرِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَانَ ((كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنْ لَهُ لِأَجْرَبْنِ)) وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ لَمُجَاهِدٌ قَلْ عَرَبِيٌّ نَشَا بِهَا مِثْلَهُ.

[راجع: ۲٤۷٧]

دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا آنخضرت مان کھیا پر میرے مال اور باپ فدا ہوں' لوگ کمہ رہے ہیں کہ عامرے اعمال برباد ہو گئے۔ (کیونکہ ان کی موت خود ان کی تکوار سے ہوئی ہے) آنخضرت مان کی نے فرمایا ہیں نے کہا؟ میں نے عرض کیا' فلال فلال' فلال اور اسید بن حفیر انصاری نے۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا' میں فود ہراا جر ملے گا۔ جس نے یہ بات کمی اس نے جھوٹ کما ہے انہیں تو دو ہراا جر ملے گا۔ آنخضرت مان کیا ہے وہ عابد بھی تھا آنخضرت مان کیا کہ وہ عابد بھی تھا اور عجابد بھی اتو اور جہاد دونوں کا تواب اس نے بایا) عامر کی اور جہاد دونوں کا تواب اس نے بایا) عامر کی طرح تو بہت کم بمادر عرب میں بیدا ہوئے ہیں (وہ ایسا بمادر اور نیک آدی تھا)

آ الله عامر کے لئے جو لفظ آپ نے استعال فرمائے وہ ان کی شمادت کی پیش گوئی تھی 'کیونکہ جس کے لئے آپ لفظ "یو حمد الله"

مرا دیتے وہ ضرور شمید ہو جاتا ہے آپ کا ایک معجزہ تھا۔ اس سے لوگوں نے لفظ مرحوم نکالا ہے 'جو فوت شدہ مسلمانوں پر بولا جاتا ہے اور روایت میں صدی خوانی اور رجز وغیرہ کا ذکر ہے 'باب سے یمی مناسبت ہے۔ اشعار فدکورہ کا ترجمہ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کے لفظول میں یہ ہے۔

گرنہ ہوتی تیری رحمت اے شہ عالی صفات! تو نمازیں ہم نہ پڑھتے اور نہ دیتے ہم زکوۃ تھے پہ مدتے جب تک ونیا شرب میں عظا فرما ثبات اپنی رحمت ہم پہ نازل کر شہ والا صفات جب وہ ناحق چینے نئیے نہیں ہم ان کی بات چیخ چلا کر انہوں نے ہم سے چاہی نجات جی چلا کر انہوں نے ہم سے چاہی نجات

مدی ایک خاص لہجہ کا گانا جس کو سن کر تھکا ہوا اونٹ تازہ دم ہو کر مست ہو جاتا ہے (اکمال 'صفحہ: ۴۷۸) اس سے رزمیہ نظموں کاجواز نکاتا ہے۔

یماں ذکورہ احادیث میں کچھ جنگ خیبر کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور یہ ہمارے محرّم کاتب صاحب کی مہانی ہے کہ انہوں نے پچھلے صفحات میں اردو کو اتا خفی کر دیا کہ صفحات کے مطابق عربی اردو میں کانی تفاوت واقع ہو گیا اور یہ آخری صفحات فالی رہ گئے بہل مرقومہ احادیث کا ترجمہ پچھلے صفحات پر چلا گیا۔ امید کہ اس سلسلہ میں قار کین کرام ہم کو معذور تصور فرماتے ہوئے ان خالی صفحات پر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کرکے محفوظ ہوں گے جنگ خیبر صلح حدیبیہ کے بعد واقع ہوئی۔ جس کے موقعہ پر اللہ پاک نے آیت و عدیم الله مغانم کئیرہ (الفتح: ۲۰) نازل فرما کر بعد کی ہونے والی فتوحات پر اشارہ فرما دیا اس لئے مناسب ہو گا کہ صلح حدیبیہ بی سے آپ مطاحہ فرما کر جنگ خیبر کی تفصیلات ہمارے بردگ ترین استاذ حضرت قاضی سلیمان صاحب سلمان دیا تھے کی قلم حقیقت رقم سے مطاحہ فرما رہے ہیں۔

صلح حدیدبید (۲ ہجری مقدس) اس سال نی سی کی این ایک خواب مسلمانوں کو سایا فرمایا "میں نے دیکھا کویا میں اور سلمان کم پہنچ کئے ہیں اور سلمان کم پہنچ کئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں" اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت

اللہ کے طواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا اور انہوں نے ای سال نبی طاقیا کو سفر مکہ کے لئے آمادہ کرلیا 'مینہ سے مسلمانوں نے سلمان جنگ ساتھ نہیں لیا۔ بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لئے اور سفر بھی ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا جس میں عرب قدیم رواح کی پابندی سے جنگ ہرگزنہ کیا کرتے تھے اور جس میں ہرایک وشمن کو بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ ۱۹میل رہ گیا تو نبی طاق بیا نے مقام صدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے برجے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔

عثان بن عفان بولتہ جن کا اسلامی تاریخ میں ذوالنورین لقب ہے 'سفیر بناکر بیسجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر کھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثان بولتہ کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس لئے نبی سلی ایس بے سروسامانی میں جمعیت سے جان شاری کی بیعت کی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو خابت قدم رہیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی۔ قرآن مجید میں ہے۔ لقد دصی الله عن المعومنین اذیبا بعونک تعت الشعورة اس بیعت میں نبی سلی ایس ایپ باتھ کو عثان بولتہ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے المعومنین اذیبا بعونک تعت الشعورة اس بیعت میں نبی سلی ایس ایپ باتھ کو عثان بولتہ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے ایپ واجن کی مال سے بعد خود بخود میں معدود جو قریش کی جانب سے آیا اس نے قریش کو واپس جاکر کہا (یہ عوہ جو آج قریش کا سفیر بن کر آیا تھا' چند سال کے بعد خود بخود مسلمان ہو گیا تھا' اور اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کے لئے سفیر اسلام بن کر گیا تھا۔

اے قوم! مجھے بارہا نجائی (بادشاہ حبش) قیصر (بادشاہ قطنطنیہ) کسری (بادشاہ ایران) کے دربار میں جانے کا انقاق ہوا ہے گر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظرنہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب مجمد کے دل میں مجمد کی ہے (التہائی) مجمد التہائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو سب کے سب جیب ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں مجمد (التہائی) کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لوجس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لوجس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر کا بی آمادہ ہوئے۔ مسلم کے لئے مندرجہ ذمل شرائط طے ہوئیں۔

(۱) دس سال تک باہمی صلح رہے گی' جانبین کی آمد و رفت میں کہی کو روک ٹوک نہ ہوگی (۲) جو قبائل چاہیں' قریش سے ال جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں۔ دوست دار قبائل کے حقق بھی یمی ہوں گے (۳) اسکلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے گو سفر میں ساتھ ہوں (۴) اگر قریش میں سے کوئی مخص نی طاقع کے باس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی طاقع اس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی طاقع اس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی طاقع اس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی طاقع کے اس فیص کو قریش کے طلب کرنے پر داپس کر دیں گے' لیکن اگر کوئی محض اسلام چھوڑ کر قریش سے جا طے تو قریش اسے داپس نہ کریں گے۔

آخری شرط من کر تمام مسلمان بجر ابو بکر صدیق بزاتھ گھرا اٹھے 'عمر فاروق بزاتھ اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے۔ لیکن نبی کریم سائیجا نے بنس کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتضی بڑاتھ نے لکھا تھا۔ انہوں نے شروع میں لکھا 'ہم اللہ الرحیم سہیل جو قریش کی طرف سے مخار معاہدہ تھا' بولا' بخدا ہم نہیں جانے کہ رحمٰن کے کتے ہیں باسمک اللهم لکھو۔ نبی مائیجا نے وہی لکھ دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی بڑاتھ نے پھر لکھا یہ معاہدہ ''محمد رسول اللہ'' اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سمیل نے اس پر مجمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری عن مسور بن مخرمہ باب الشروط فی المجمد المجمد کی سمیل جو آج اسم مبارک مجمد کے ساتھ رسول لکھنے پر اعتراض کرتا ہے چند سال کے بعد دلی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا۔ انتظال نبوی کے بعد مکہ مکرمہ میں اس نے اسلام کی تھانیت پر ایکن زیردست تقریر کی تھی' جو ہزاروں مسلمانوں کے لئے استحام اور تازگی ایمان کا باعث ٹھری تھی' جو بخراروں مسلمانوں کے لئے استحام اور تازگی ایمان کا باعث ٹھری تھی' بے شک یہ اسلام کا عجیب انٹر ہے کہ وہ جانی اور دلی دشمنوں کو دم بھری تھی' بے شک یہ اسلام کا عجیب انٹر ہے کہ وہ جانی اور دلی دشمنوں کو دم بھریں اپنا فدائی بنا لیت ہے۔

معلدہ کی آخری شرط کی نبت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی مخص آئندہ مسلمان نہ ہو گا' لیکن یہ شرط ابھی طے بی ہوئی تھی اور عبد نامہ لکھا بی جا رہا تھا' دونوں طرف سے معلدہ پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ سہیل بن عمرو (جو اہل کمہ کی طرف سے معلدہ پر دستخط کرنے کا اختیار رکھتا تھا) کے سامنے ابو جندل ای جلسہ میں پہنچ گیا اور ابو جندل کمہ میں مسلمان ہو گیا تھا' قریش نے اس قیا کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پاکر زنجروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچا تھا۔ سمیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالہ کیا جائے۔

عمد نامہ کب واجب العلی ہو تا ہے: نی ساتھ نے فرایا کہ عمد نامے کے عمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہوگا این جب تک عمد نامہ کمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سیل نے بجر کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نی ساتھ نے تھم دیا اور ابوجندل قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیپ میں اس کی مشکیں باندھیں 'پاؤں میں زنجیر فالی اور کشاں کشاں کشاں کے گئے۔ نی ساتھ نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل! خدا تیری کشائش کے لئے کوئی سیبل نکال دے گا۔ ابو جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا 'مگر نی ساتھ کا کا تھم سمجھ کر صبط و صبر کے اور جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا 'مگر نی ساتھ کا کا تھم سمجھ کر صبط و مبر کے دیت جب مسلمان نماز میں مصروف تھے اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز میں قتل کر دیں یہ سب گرفار کر لئے گئے اور آنخضرت ساتھ کے انہیں از راہ رحم دلی و عفو اردیا۔

حملہ آور اعداء کو معافی: ای واقعہ پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا۔ وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ اِبِیَاکُمْ عَنْهُمْ اِبِیَاکُمْ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ (سورہَ الفَّح آیت: ۲۳) فدا وہ ہے جس نے وادی کمہ میں تمہارے وشنول کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ دیے اور تمہارے ہاتھ بھی (ان پر قابویانے کے بعد) ان سے روک دیے۔

الغرض بیہ سفر بہت نیر و برکت کا موجب ہوا۔ آخضرت با اللہ این کے ساتھ معاہدہ کرنے میں فیاضی ' حزم' دور بینی اور حملہ آور وشنوں کی معانی میں عفو اور رحمۃ اللعالمینی کے انوار کا ظہور دکھایا ' حدید بی سے جدید منورہ کو واپس تشریف لے شئے۔ اس معاہدہ کے بعد سورۃ الفتح کا نزول حدید میں ہوا تھا۔ عمرفاروق بھٹے نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ معاہدہ ہمارے لئے فتح ہے؟ فرمایا ہاں! ایو جندل نے زندان مکہ میں پہنچ کر وین حق کی تبلیغ شروع کر دی' جو کوئی اس کی گرانی پر مامور ہوتا' وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا' اللہ کی عقصت و جلالت بیان کر کے ایمان کی ہرایت کرتا۔ فدا کی قدرت کہ ابو جندل اپنچ سے اراوے اور سعی میں کا ممیاب ہو جاتا اور وہ معنی مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دو سرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے' اب یہ دونوں س کر تبلیغ کا کام اس قید خانہ میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر کہ پہنچ جانے کا نتیج یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سواشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک فعض ابو بصیر تھا وہ مسلمان ہو کر کہ یہ پہنچ انے کا نتیج یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سواشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک فیص ابو بصیر کو ان کے بیچ بی ابوبصیر کی فیائی کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے گیا۔ اس کے پیچھ بی ابوبصیر بہنچا نبی سٹھٹا نے اس خوف دوہ ہو کو میں سال کے اید جندل کو چونکہ مین ان دوہ ہو کر کے دوہ کو گئے۔ ابو کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے گیا۔ اس کے پیچھ بی ابوبصیر بھیا نبی سٹھٹا نے اس نے بھی بھاگا۔ قریش کو آتا جاتا اسے لوٹ لیتا (کوئکہ قریش فریش ایس سے بھی ہماگا۔ قریش کی آتا جاتا اسے لوٹ لیتا (کوئکہ قریش فریش فریش کو آتا جاتا اسے لوٹ لیتا (کوئکہ قریش فریش فریش کا آتا جاتا اسے لوٹ لیتا (کوئکہ قریش فریش فریش کا آتا جاتا اسے لوٹ لیتا (کوئکہ قریش فریش فریش کا تا جاتا اسے دیا۔

ایک وفعہ ابوالعاص بن رہیج کا قافلہ بھی شام سے آیا۔ ابوجندل وغیرہ ابوالعاص سے واقف سے سیدہ زینب بنت رسول کا اس سے

نکاح ہوا تھا (گو ابوالعاص کے مشرک رہنے ہے افتراق ہو چکا تھا۔) ابو جندل نے قافلہ لوٹ لیا۔ گرکی جان کا نقصان نہ ہوا۔ اس لئے کہ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب رہی تھا۔ کیا۔ جب ابو جندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو نئی سی المجائے ہا معالمہ صحابہ کے مشورہ پر چھو ڑ دیا۔ صحابہ نے ابوالعاص کی تائید میں فیصلہ کیا۔ جب ابو جندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارا اسباب رسی اور ممار شتر تک ابوالعاص کو واپس کر دیا' ابوالعاص کمہ پنچا۔ سب لوگوں کا روپیہ بیسہ اسباب اوا کیا۔ پھر مناوی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا تو بڑا امین ہے۔ ابوالعاص نے کہا اب میں جاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی ساتھیوں کو بھی اب مدینہ منورہ بلا لیا تھا تا کہ وہ قریش کو نہ لوٹ سکیں۔

اب قریش گھبرائے کہ ہم نے کیوں عمد نامے میں ان ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط درج کرائی چرانہوں نے مکہ کے چند فتخب مخصوں کو نبی سڑچا کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عمد نامہ کی اس شرط سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ان نو مسلموں کو اپنے پاس واپس بلا لیجئے۔ نبی سڑچیا نے معلمہ ہے خلاف کرنا پند نہ فرمایا۔ اس وقت عام مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معلمہ ہ کی وہ شرط جو بظاہر ہم کو ناگوار تھی اس کا منظور کرلینا کس قدر مغید ثابت ہوا۔

ابوجندل کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہو تا ہے! ابوجندل کے قصہ سے ہر مخص جو سریں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی المی طاقت کے ساتھ بھیل رہی تھی اور کس طرح طالبان حق کے دل میں بھنہ کر رہی تھی کہ وطن کی دوری' اقارب کی جدائی' قید' ذات' بھوک' پیاس' خوف و طمع' تکوار' پھانی غرض دنیا کی کوئی چیزاور کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہ روک سکتا تھا۔

صلح کا حقیقی فائدہ: امام زہری نے معاہدہ کی دفعہ اول کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوک کے اٹھ جانے سے بن فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملئے جلنے گئے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت اور صداقت معلوم کرنے کے مواقع ملے اور اس وجہ سے اس سال استے نیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پیٹھر کسی سال استے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

مسلمانوں کا طواف کعبہ کے لئے جانا اور اس کے نتائج (کے بچری مقدس) معلم ہ صدیبیہ کی شرط دوم کی رو سلمان اس سال مکہ پنج کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لئے اللہ کا رسول دو ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ پنجا: مکہ والوں نے بی ساتھ اور کا لیکن خود گھروں کو مقفل کرکے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر جس کے پنچ مکہ آباد ہے چلے گئے 'پیاڑ پر سے مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ خدا کا نبی ساتھ ہینہ کو واپس چلاگیا۔ ان مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ خدا کا نبی ساتھ عربی من موادر ان کی اعلیٰ دیانت و امانت کا (کہ خالی شدہ شریس کسی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا) عجیب اثر ہوا 'جس نے سیکٹوں کو اسلام کی طرف ماکل کر دیا۔

جنگ خیبر۔ (محرم کھ): خیبرمدینہ سے شام کی جانب تین منزل پر ایک مقام کا نام ہے، یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ آبادی کے گردا گرد متحکم قلع بنائے ہوئے تھے۔ نی ساتھا کو سفر صدیبی سے پنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن (ایک ماہ سے کم) ہوئے تھے کہ یہ سننے میں آیا کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ غطفان کے چار ہزار جنگمی بمادروں کو بھی اپنے ساتھ طالیا تھا اور معلمہ ہے تھا کہ اگر مدینہ فتح ہوگیا تو پیداوار خیبر کا فصف حصہ بیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔

مسلمان محاصرہ کی سختی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احزاب میں انہیں اٹھانی پڑی تھی' ہنوز نہیں بھولے تھے۔ اس لئے سب مسلمانوں کا اس امریر اتفاق ہو گیا کہ حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کرلینا چاہئے۔

نی ما الله عن المومنین اذیبا یعونک تحت المشرف الله معنام عند الله معنام عند المومنین اذیبا یعونک تحت المشجرة فعلم ما فی قلوبهم کی بشارت سے ممتاز تھے اور جن کو وعد کم الله معنام کثیرة تا حلونها۔ کا مروه مل چکا تھا۔ ان کی تعداد چوده سو تھی جن میں سے دو سو اسبی سوار تھے۔

مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محصن اسدی ہوائی ادر میمند لشکر کے سردار عمر بن الخطاب ہوائی ستھے۔ سردار میسرو کوئی اور سحالی ہوائی ستھے۔ ہوائی تھیں۔ ہوائی سے ساتھ ہولی تھیں۔

لشکر اسلام آبادی خیبر کے مصل رات کے وقت پہنچ گیا تھالیکن نبی ماڑی کی عادت مبارکہ بیہ تھی کہ لڑائی رات کو شروع نہ کرتے تھے اور نہ شب خون ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیتے۔ معرکہ کے لئے اس مقام کا انتخاب مرو جنگ آزما خباب بن المنذر زائٹر نے کیا تھا۔ یہ میدان اہل خیبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس تدبرکا فائدہ بیہ ہوا کہ جب بنو غطفان یمودیان خیبرکی مدد کے لئے نکلے تو انہول نے لشکر اسلام کو سد راہ پایا اور اس لئے جب چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

نی مٹھالیا نے تھم دیا تھا کہ لشکر کا برا کیمپ ای جگہ رہے گا اور حملہ آور فوج کے دیتے کیمپ سے جایا کریں گے۔ لشکر کے اندر فوراً مبحد تیار کرلی گئ تھی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔

حضرت عثان بڑاتھ ۔۔۔۔ اس کیپ کے ذمہ دار افسر تھے۔ قصبہ خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے شار میں دس تھے ، جس کے اندر دس ہزار جنگی مرد رہتے تھے ، ہم ان کو تین حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں (۱) قلعہ نام (۲) قلعہ نطاۃ (۳) حصن صعب بن محاذ۔ یہ چاروں حصون نطاۃ کے نام سے نامزد تھے۔ محاذ۔ یہ چاروں حصون نطاۃ کے نام سے نامزد تھے۔ (۷) حصن الزبیر (۵) حصن بنی الحقیق بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں حصون کتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔ کام سے نامزد تھے۔ اس محسن کہ الحقیق بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں حصون کتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔

محمود بن مسلمہ بڑاٹر کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطاۃ پر جنگ کا آغاز کر دیا۔ نبی ملڑائی خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے' باتی ماندہ فوجی کیمپ زیر تگرانی حضرت عثان بن عفان بڑائی تھا۔

محود بن سلمہ بڑاتھ پانچ روز تک برابر حملہ کرتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا' پانچیں یا چیٹے روز کا ۔۔۔۔ وَکر ہے کہ محود بڑاتھ میدان جنگ کی گری سے ذرا ستا نے کے لئے پائین قلعہ دیوار کے سامیہ جس لیٹ گئے۔ کنانہ بن الحقق یبودی نے انہیں عافل دیکھ کر ایک پھران کے سرپر دے مارا جس سے وہ شمید ہو گئے۔ فوج کی کمان محمد بڑاتھ کے بھائی نے سنبھال کی اور شام تک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے۔ محمہ بن سلمہ کی رائے ہوئی کہ یبودیوں کے نخلتان کو کاٹا جائے کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک درخت ایک ایک بچ کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر ڈالا جا سے گا۔ اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ ابو بمرصدین درخت ایک ایک بچ کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے علاقہ یقینا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں بڑاتھ نے نبی ساتھ ہے گئے کے حضور میں حاضر ہو کر التماس کیا کہ یہ علاقہ یقینا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کو گئے ہاتھ کی مظلومانہ شمادت کا قصہ خود بی بی مشریع کی مند من آگر عرض کیا' بی مشریع رہا۔ شام کو محمہ بن اللہ علیہ کل وقع کا فتان ہاتھ میں اگر عرض کیا' بی مشریع میں اللہ علیہ کل فوج کا نشان اس مخص کو دیا جائے گا (یا وہ مخض نشان ہاتھ میں الے گا) جس سے خدا تعالی اور رسول اللہ محبت کرتے ہیں اور خدا تعالی فتح عنایت فرمائے گا۔ یہ ایکی تعریف تھی' جے سن کر فوج کے بوے برے برے براد مند ہو گئے۔

اس رات پاسبانی نظری فدمت حضرت عمرین الخطاب بڑاٹھ کے سپرد تھی۔ انہوں نے گرداوری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفار کیا اور ای وقت نبی ملٹھیا کی فدمت میں لائے۔ آنخضرت ملٹھیا نماز تجد میں تھے، جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی۔ یہودی نے کما کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچہ کو جو قلعہ کے اندر ہیں امان عطا ہو تو وہ بہت سے جنگی راز بتا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس سے کر لیا گیا۔ یہودی نے بتایا کہ نظاۃ کے یہودی آج کی رات اپنے ذن و بچہ کو قلعہ ش میں بھیج رہے ہیں اور نقد و بہن کو قلعہ نظاۃ کے اندر وفن کر رہے ہیں۔ جمعے وہ مقام معلوم ہے۔ جب مسلمان قلعہ نظاۃ لے لیں گے تو میں وہ جگہ بتا دوں گا۔ بتایا کہ قلعہ شن کے مت فانوں میں قلعہ شئی کے بہت سے آلات منجنیق وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ شن فتح کر لیں گے تو میں وہ نہ خانے بھی سب بتا دول گا۔ میں درد بھی صبح ہوئی تو نبی کریم میں ہوئی تو نبی کریم میں ہوئی ہوئی آگے ہو نبی مرتضی بڑاٹھ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چٹم ہے اور آ تکھوں میں درد بھی ہوتا رہا ہے۔ حضرت علی بڑاٹھ آگے تو نبی میں ہوئی ہو نبی مرتضی بڑاٹھ کی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر فرمایا علی! جاؤ راہ خدا میں جماد کرد' پہلے اسلام کی دعوت دو' بعد میں جنگ کرو۔ علی ایک مرتفی پہلی تھی ہوئی تو بی مرتفی ہوئی او بعد میں مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غلیمتوں کے عاصل ہو جانے سے بہتر ہو گا۔

حضرت علی مرتضی بڑاتھ نے قلعہ ناعم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلہ کے لئے قلعہ کا مشہور مردار مرحب میدان میں نکاا۔ یہ اپنے آپ کو ہزار بمادروں کے برابر کماکر تا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل محرب اذ القلوب اقبلت تلهب!۔ "خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بمادر تجربہ کار مرحب ہوں۔ جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں' تو میں بمادری دکھاتا ہوں"

اس کے مقابلہ کے لئے عامرین الاكوع والله نظلے۔ وہ بھی اپنا رجز پڑھتے جاتے تھے۔

قد علمت حیبر انی عامر۔ شاکی السلاح بطل مقانر۔ خیبرجانا ہے کہ ہتھیار چلانے میں استاد نبرد آزما تلخ ہوں۔ میرانام عامرہے۔" مرحب نے ان پر تکوار سے وار کیا۔ عامر بڑاتھ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کے حصہ زیریں پر وار چلایا۔ گران کی تکوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی' ان بی کے گھٹے پر گئی' جس کے صدمہ سے بالآخر شہید ہو گئے۔

پر حضرت علی مرتضی بناته نکلے۔ رجز حیدری سے میدان گونج اتحا۔

انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ۔ کلیت باغات شدید قسورہ "میں ہول کہ میری ماں نے میرا نام شر غضبتاک رکھاہے میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تہیں بوے بوے پیانے عطا کروں گا۔ میں شیر بیر جملہ آور ہنر میدان ہوں۔" حضرت علی مرتضٰی بڑا خید نے ایک بی ہاتھ تلوار کا ایبا مارا کہ مرحب کے خود آبنی کو کاٹنا ہوا عمامہ کو قطع کرتا مرک دو محرے بناتا ہواگردن تک جا پہنچا۔ مرحب کا بھائی یا بر نکلا اسے زبیر بن العوام نے خاک میں سلادیا۔

اس کے بعد حضرت علی مرتضی بڑاتھ کے عام حملہ سے قلعہ ناعم فتح ہوگیا۔ اس روز قلعہ صعب کو حضرت حباب بن المنذر بڑاتھ نے عاصرہ سے تیسرے دن بعد فتح کر لیا۔ حباب بن المنذر انساری السلمی بڑتھ ابو عمرہ کنیت اور ذوالرائے لقب تھا۔ غروہ بدر میں ۳۳ سال کے تھے 'میدان بٹک بدر کے متعلق بھی آنحضرت سڑاتھ نے ان کی رائے کو پند فرایا تھا۔ حضرت عمر بڑاتھ کی خلافت میں انتقال فرایا 'قلعہ صعب سے مسلمانوں کو جو 'مجور' چھوہارے 'مکھن' روغن 'زیتون' چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر لی ۔ فوج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ رفع ہو گئی۔ اس قلعہ کے آلات قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے' جس کی خبر یمودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے الکھے روز قلعہ نظاۃ فتح ہو گیا۔ اب قلعہ الزبیر جو ایک ایک بہاڑی ٹیلہ پر واقعہ تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موسوم تھا' پر حملہ کیا گیا۔ وو روز کے بعد ایک یمودی لشکر اسلام میں آیا۔ اس نے کہا سے قلعہ تو مہینہ بھر تک بھی تم فتح نہ کر سکو گے میں ایک راز بتا تا ہوں۔ اس قلعہ کے اندر بانی ایک زیر ذمین نالہ کی راہ سے جاتا ہے اگر بانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح تمکن ہے۔ مسلمانوں نے بانی پر فیمنہ کرلیا۔

اب الل قلعه ' قلعه سے نکل کر کھلے میدان میں آکر لڑے اور مسلمانوں نے انہیں فکست دے کر قلعہ کو نتح کرلیا۔

پھر حمن ابی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعہ والوں نے سخت مدافعت کی ان میں سے ایک مخص جس کانام غزوان تھا مبارزت کے لئے باہر لکلا۔ حباب بڑاتھ نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنہ کو بھی کئے باہر لکلا۔ حباب بڑاتھ نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنہ کو بھی کا ڈالا وہ گریڑا اور پھر قبل کیا گیا۔

قلعہ سے ایک اور یمودی نکلا' جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا۔ گر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ اب ابودجانہ بناتھ نگل۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے اور پھر قتل کر ڈالا۔

میود پر رعب طاری ہو گیا اور باہر نکلنے ہے رک گئے۔ ابو دجانہ رہائی آگے برھے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تکبیر کہتے ہوئے فلعہ کی دیوار پر جاچڑھے۔ قلعہ فنے کر لیا۔ اہل قلعہ بھاگ گئے اس قلعہ ہے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت ساملا۔

اب مسلمانوں نے حص البر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور اشنے پھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں منجنیق کا استعال کرنا پڑا۔ منجنیق وہی تھے جو حص صعب سے غنیمت میں ملے تھے۔ منجنیقوں سے قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہوگیا۔ (اس عظیم فتح کے بعد بہت سے اکابر نے اسلام قبول کر لیا) انہیں ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید تھے ، جو جنگ احد میں کافروں کے رسالہ کے افریتے اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان بہنچایا۔

یمی وہ خالد ہو پھڑ ہیں جنموں نے اسلامی جزل ہونے کی حیثیت میں مسیلمہ کذاب کو شکست دی' تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی دشمن اور ایسے جانباز اعلیٰ سابتی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا معجزہ ہے۔

عمرو بن عاص رفائقہ کا اسلام لانا ۸ ھ: اننی اسلام لانے والوں میں عمرو بن العاص سے 'قریش نے ان بی کو مسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلی قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن کا سروار بنایا تھا جو شاہ جش کے پاس گیا تھا تا کہ وہ جش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔ انہیں عمرو بن عاص بڑائٹ نے حضرت عمر بڑائٹہ کے زمانہ خلافت میں ملک معرکو فتح کیا تھا۔ ایسے مدیر و ماہر سیاست اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے۔

انمی اسلام لائے والوں میں عثان بن طلحہ بھی تھے۔ جو کعبہ کے اعلیٰ مہتم و کلید بردار تھے جب بیہ نامی سردار (جن کی شرافت حسب و نسب سارے عرب میں مسلمہ تھی) نبی ساتھ کے کی خدمت میں جا پہنچا تو نبی ملتے کے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے دو ککڑے مہم کو دے ڈالے۔ (منتخب از رحمۃ للعالمین۔ جلد اول)

قار کین کرام بخاری شریف نے بیشتر احادیث کی روایت کرنے والی خاتون ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہی ہے کا نام نای واسم گرامی پڑھا ہوگا گرایے بہت کم ہوں گے جو حضرت صدیقہ کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ رہی ہے کہ حالات زندگی درج کر دیتے جائیں اللہ پاک ایمان والوں کی ماں رسول کریم مٹی ہے کی حرم محترم حضرت عاکشہ رہی ہے کی روح پاک پر ہماری طرف سے بے شار سلام اور رقمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔

ام المؤمنين حضرت عاكشه صديقه رئي آفيا: عائشه بنت ابوبكر صديق بينة عبدالله بن ابي قاف عثان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد ابن يتم بن مرو بن كعب بن لوى بن قالب بن فهر بن الك بن نفر بن كنانه -

نہال کی طرف سے عائشہ رہی ہو بنت ام ہارون بنت عامر بن عویمر بن عبدالشمس بن عمّاب بن اذبیہ ابن سیجے بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

آپ کا نسب نامہ حضور سرور کا کات سے باپ کی طرف سے آتھویں اور مال کی طرف سے بارہویں پشت میں کنانہ سے جا ماتا ہے

اس طرح سے آپ باپ کی طرف سے قریثی اور مال کی طرف سے کنالی ہیں۔

لقب و خطاب: آپ كانام عائشہ القب حميرا اور صديقہ اور خطاب ام المؤمنين اكنيت ام عبدالله - حضرت عائشہ رفي الله كم بال كوئ اولاد نه ہوئى جس كے نام سے وہ اپى كنيت مقرر كرتيں اور كنيت سے كى كا يكارا جانا عرب ميں چونكه عزت كى نشانى سمجى جاتى الله عن الله عندالله ركھ كى تقى -

تاریخ ولادت: آپ کی ولادت کی صحح تاریخ تو معلوم نہیں 'لیکن اس قدر ثابت ہے کہ حضور ما پہلے کی بعثت کے پانچویں اور اجمرت نبوی سے نو سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ کیونکہ بیٹابت شدہ امرہے کہ اجمرت سے تین سال پہلے جب آپ کا حضور سرور کا نکات سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمرچھ سال کی تھی اور مدینہ منورہ پہنچ کراھ میں جب آپ کاشانہ نبوی میں واغل ہو کیں تو آپ کی عمرنو سال کی تھی۔

رضاعت: شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ کو واکل کی بیوی نے دودھ بلایا تھا۔ (اسد الغابہ میں واکل کی ماں لکھا ہے لیکن صحیح بخاری باب الرضاعت میں بیوی لکھا ہے اور یکی صحیح ہے) ایک دفعہ واکل کے بھائی افلح لینی آپ کے رضاعی پچا آپ سے طفے کو آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت ماگئی، حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ نے فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ ملھ اللہ سے نہا ہے نہ پوچھ لوں' اجازت نمیں دے سی ۔ جس وقت حضور ملھ بیا گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ تمارے بچا ہیں حضرت عائشہ بڑھ نے نے ان سے فرمایا کہ وہ تمارے بچا ہیں۔ تمارے پاس اللہ بھی ہیں۔ تمارے پاس آگئے ہیں۔ تمارے پاس آگئے ہیں۔

پچپین: آپ کے والدین آپ کی پیرائش سے پیشتری مسلمان ہو بچ تھے۔ اس لئے دنیا میں آگھ کھولتے ہی توحید کی صدا ان کے کان میں چنچ گئی اور شرک و کفر کی آلودگی سے بالکل پاک رہیں۔ ہونمار بروا کے بچنے بچنی بات 'آپ بچپن ہی میں فنم و ذکا' قد و قامت اور صورت و سیرت میں ممتاز تھیں۔ اعضاء مضبوط اور جسم توانا تھا' عام بچوں کی طرح بچپن میں حضرت عائشہ بڑی تھیل کود کی بست ولدادہ تھیں 'گڑیوں سے کھیلنا اور جھولے جھولنا آپ کے دو مرغوب ترین کھیل تھے' محلّہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جمع ہو جاتیں اور کھیل کود میں ان کے اشاروں پر چلتیں۔ وہ آپ کے سامنے ایس مرغوب و مؤدب رہتیں 'گویا کہ حضرت عائشہ بڑی تھا ان کی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب د کھے کر خوش ہوتے اور انہیں بعض او قات خیال گزرتا کہ سے کسی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب د کھے کر خوش ہوتے اور انہیں بعض او قات خیال گزرتا کہ سے کسی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب د کھے کر خوش ہوتے اور انہیں بعض او قات خیال گزرتا کہ سے کسی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب د کھے کر خوش ہوتے اور انہیں بھن او قات خیال گزرتا کہ سے کسی مردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب د کھی کر خوش ہوتے اور انہیں بھن او قات خیال گزرتا کہ سے کسی مردار ہیں۔

بالائے سرش زہو شمندی ہے تافت ستارہ بلندی

آپ کی ذہانت کا بیہ حال تھا کہ بچپن کی ذرا ذرا سی ہاتیں بتفصیل آپ کو یاد تھیں اور انہیں اس طرح بیان فرما دیا کرتی تھیں گویا کہ ابھی سامنے واقع ہو رہی تھیں۔

بشادى: نبوت كے دسویں سال ماہ رمضان المبارك میں حضرت خدیجہ الكبرئ ١٥ سال كى عمر میں انقال فرما كئيں۔ ان كى جدائى كا حضور مائيج كو ستانے میں كوئى دقيقہ اٹھا نہ ركھتے تھے۔ ان كى كلفتوں اور حضور مائيج كو ستانے میں كوئى دقيقہ اٹھا نہ ركھتے تھے۔ ان كى كلفتوں اور اذبتوں كو بھلانے اور ول و جان كو تسكين دينے والى "تنائى كى مونس ہوى جب اس دنیا سے رخصت ہو كئيں تو حضور مائيج بے حد ملول رہنے گئے۔ آپ كو مغموم دكھ كر مشہور محالى عثان بن مظعون كى ہوى خولہ بنت كيم نے ايك دن عرض كيا يا رسول الله! حضور مائيج كى كى عورت سے حكم موار كار بدوہ دونوں موجود ہيں 'جس سے حكم ہو'

اس کے متعلق سلسلہ جنبانی کی جائے۔ فرمایا کون کون؟ عرض کیا ہوہ تو سودہ بنت ذمعہ ہیں 'جو حضور پر ایمان لا چک ہیں اور کواری حضرت ابو بکر صدایت کی 'جو حضور میں ہیں ہی خرمی بسب سے زیادہ محبوب ہیں ' بٹی عائشہ ہیں۔ حضور میں ہی ہم ان دونوں کی بات سلسلہ جنبانی کرو۔ حضور میں ہی رضا حاصل کر کے خولہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے گر گئیں اور ام رومان سے اس کا تذکرہ کیا۔ ام رومان نے کما عائشہ کے والد کو آلینے دو' وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر وہ ہی گر آئے تو یہ مردہ آپ کو سال گیا ہیں 'عائشہ کا نکاح حضور سال گیا۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور کی مرضی ہے تو اس میں مجھے کیا عذر ہے' لیکن حضور میں ہی کا تھی ہیں' عائشہ کا نکاح حضور میں ہی جو کر ہوتا ہے؟ (زمانہ جائمیت میں عرب میں دستور تھا کہ جس طرح سکے بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز نہ تھا' ای طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی کو بھی اپنے لئے حام سجھتے تھے)

خولہ پھر حضور سائیلیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ابو بکر رہائٹر نے یہ اعتراض کیا ہے ، حضور سائیلیا نے فرمایا کہ ابو بکر رہائٹر نے یہ اعتراض کیا ہے ، حضور سائیلیا نے ان کی لڑک سے نکاح جائز ہے۔ وہاں کیا عذر تھا ، حضرت ابو بکر رہائٹر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ احادیث میں ہے کہ نکاح سے پہلے حضور سائیلیا نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریٹم کے کپڑے میں لیبیٹ کر کوئی چیز حضور سائیلیا کے حضور سائیلیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیہ حضور کی بیوی ہیں۔ حضور سائیلیا نے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنها تھیں۔

نکاح کے وقت حفرت عائشہ کی عمر ۱ سال کی تھی۔ نکاح کی رسم برے سادہ طریق سے عمل میں آئی۔ وہ اپنی ہم من سیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ ان کے والد نے آکر نکاح پڑھا دیا۔ پانچ سو درہم مرمقرر ہوا۔ حضرت عائشہ رئی تھیں کہ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ تھی، آخر آہستہ آہستہ میری والدہ نے مجھے اس امری اطلاع دے دی۔

فضائل: آپ میں چند ایک ایسی خصوصیتیں تھیں' جو دو سری امہات المؤمنین کو حاصل نہ تھیں اور وہ یہ ہیں:(۱) حضور ساتھیا کی صرف آپ بی ایک ایسی ہوی تھیں' بو کنواری حضور کے نکاح میں آئیں' فرشتے نے آپ کی صورت خواب میں حضور ساتھیا کے سامنے پیش کی (۲) آپ پیدائش بی سے شرک و کفر کی آلودگی سے پاک رہیں (۳) آپ کے والدین مماجر تھے (۴) آپ کی برات میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں (۵) آپ بی کے لحاف میں حضور ساتھیا کو کئی بار وحی ہوئی' کسی اور یوی کے لحاف میں نہیں ہوئی (۱) آپ بی کے جرے میں اور آپ بی کے آخوش میں سررکھ ہوئے حضور ساتھیا کے وفات یائی اور وہی وفن ہوئے۔

وفات: ۸۵ ، جری مقدس ماہ رمضان میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور چند روز تک بیار رہیں' وصیت کی کہ جیسے حضور مٹائیل کے ساتھ اس جرہ میں دفن نہ کیجیو' بلکہ دیگر ازواج النبی کے ساتھ مجھ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رات ہی کو دفن کر دی جاؤں اور ضبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ کا رمضان المبارک کی شب کو وفات پائی' جنازہ حسب وصیت رات ہی کے وقت اٹھایا گیا۔ لیکن مردوں اور عورتوں کا اتنا بجوم تھا کہ رات کے وقت بھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریہ بڑاٹھ نے جو ان دنوں عاکم مدینہ تھے' نماز جنازہ پڑھائی۔ بھتجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اور وہ شمع رشد و ہدایت دنیا کی نظروں سے نہاں ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

ابو ہریرہ دخاتی (ابو ہریرہ دخاتی اپنی کنیت ہی ہے ایسے مشہور ہوئے کہ ان کا میجے نام دریافت کرنا مشکل ہے 'کوئی کتا ہے عبداللہ بن عبد مشس 'کوئی کتا ہے عبد اللہ بن عبد مشس 'کوئی کتا ہے عبد منم 'کوئی کتا ہے عبد کوئی کتا ہے مردوس بن عبد منم 'کوئی کتا ہے عبد منم 'کوئی کتا ہے عبد منم 'کوئی کتا ہے عبد کوئی کتا ہے مردوس بن عبد اللہ یا عبدالرحمٰن ہے۔ ازدی دوس بین آپ کے پاس

ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جس کو ساتھ رکھتے تھے اس لئے کنیت ابو ہریرہ ہو گئی۔ جنگ خیبر کے زمانہ میں حضور ملٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ پھر ہروقت حضور ملٹھیا کی خدمت میں رہنے لگے۔ سب سے زیادہ حدیثیں اننی کی روایت کردہ ہیں۔ ۵۵ھ یا ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔(ماخوز)

٩٠٤٩ حدثنا مُسدد، حدثنا مُسدد، حدثنا الشماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قِلاَبَة، عن أبي قِلاَبَة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس اللهي هناك على بعض نِسائِه ومَعَهُنُ أَمُّ مَلْيُمٍ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويْدَكَ مُلْمَ مُوقًا بِالْقَوَارِيرِ)) قَالَ أَبُو قِلاَبَةً: فَتَكَلَّمَ النّبي هُ هُ بِكُلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ النّبي هُ هُ بِكُلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْنُمُوهَا عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ. لَعِبْنُمُوهَا عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ. [أطرافه في: ١٦١٦، ١٦٦١، ١٦٢٠، ١٦٢١،

(۱۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کماہم سے اساعیل نے بیان کیا' کما ہم سے ابوب شختیانی نے بیان کیا' کا ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم (ایک سفر کے موقع پر) اپنی عور توں کے پاس آئے جو اونٹول پر سوار جارہی تھیں' ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنماانس کی والدہ بھی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' افسوس' انجشہ! میں و آہتگی سے لے چل۔ ابوقلابہ نے کما کہ آخضرت نے عور توں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ آگر تم میں کوئی شخص ستعمال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو۔ یعنی آخضرت ما تھیلم کا بید ارشاد کہ شیشوں کو نری سے لے چل۔ ابوقل کرو۔ یعنی آخضرت ما تھیلم کا بید ارشاد کہ شیشوں کو نری سے لے چل۔

شیشوں سے مراد عور تیں تھیں جونی الواقع شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں ' انجشہ نامی غلام اونوں کا چلانے والا برا خوش آواز

سیسی اللہ اللہ کا خور تیں تھیں جونی الواقع شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں ' انجشہ نامی غلام اونوں کا چلانے والا برا خوش آواز

فرمایا آہستہ لے چل۔ کتہ چینی اس طور پر کہ عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی اور ان کو شیشے کی طرح نازک قرار دیا گریہ تشبیہ بہت عمدہ
تھی۔ فی الحقیقت عورتیں ایس بی نازک ہوتی ہیں۔ صنف نازک پر یہ رحمۃ للعالمین کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری و
خراکت کا مردوں کو قدم قدم بر احساس کرایا۔

باب مشرکوں کی ججو کرنادرست ہے

(۱۱۵۰) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے جروی انصیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا کہ حضرت حسان بن خابت رفاق اللہ عنها نے کہا کہ حضرت حسان بن خابت فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے (پھر تو میں بھی اس ججو میں شریک ہو جاؤں گا) حسان رفاق نے کہا کہ میں جو سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گاجس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہشام بن عروہ سے روایت ہے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن خابت رفاقت کو حضرت عائشہ رفی شیرا کی مجلس نے بیان کیا کہ میں حسان بن خابت رفاقتہ کو حضرت عائشہ رفی شیرا کی مجلس نے بیان کیا کہ میں حسان بن خابت رفاقتہ کو حضرت عائشہ رفی شیرا کی مجلس

٩١ – باب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

• ٣٠٥ حداثنا مُحَمَّد، حَدَّثنا عَبْدَة، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأَذَن عَسَانُ بْنُ ثَابِتْ رَسُولَ الله فَقَالَتْ اسْتَأَذَن الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَادَ ((فَكَيْفَ بَسَسِي؟)) فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَنْكَ مِنْهُمْ يَسَبِي؟)) فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَنْكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الْشَعْرَةِ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ كَمَا تُسَلُّ الْشَعْرَةِ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ عَبْشَمْ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُلُلُ عَنْ عَائِشَة، فَقَالَتْ: لأَ السُّبُ عَنْ عَائِشَة، فَقَالَتْ: لأَ

میں برا کینے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برابھلا نہ کہو' وہ نبی کریم

تَسُبُّهُ فِإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[راجع: ٣٥٣١]

مانا مل مرف سے مشرکوں کوجواب دیتا تھا۔

مشرکوں کی جو کرتا تھا اور آنخفرت التھا کی طرف داری کرتا تھا۔ اس روایت سے حضرت عائشہ رقی آھا کی پاک نفسی اور دین اللہ اور دین داری اور فرشتہ خصلت تحمیں۔ چو کلہ حسان رفات نے اللہ اور اس کے دسول کی طرفداری کی تھی اس لئے حضرت عائشہ رقی آھا کو اپنی ایذا کا جو ان کی طرف سے پنچی تھی کچھ خیال نہ کیا اور ان کو برا کسنے سے منع فرایا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بھی حضرت عائشہ رقی تھا جیسی نیک فطرت عطا فرمائے کہ وہ باہمی طور پر ایک دو سرے کی برائیاں کرنے سے باز رہیں۔ (آمین)

101- حدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْشَمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: الرَّفَثَ)) يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ رَوَاحَةَ قَالَ:

فِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكافرين الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الرَّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً.

(١١٥١) مم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یونس نے خردی انھیں ابن شاب ن انھیں ہیتم بن ابی سان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو مریرہ بنائن سے ساوہ حالات اور فقص کے تحت رسول کریم النابیم کا تذكره كررب تصدكه ايك دفعه آمخضرت ملي إلى فرمايا تهمارك ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کی۔ آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا (اپنے اشعار میں) انہوں نے یوں کما تھا: "اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں' اس وقت جب فجری روشن پھوٹ کر بھیل جاتی ہے۔ ہمیں انہوں نے ممراہی کے بعد ہدایت کا راستہ د کھایا۔ پس ہمارے دل اس امریر یقین رکھتے ہیں کہ طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلوبسرے جدا رہتا ہے (یعنی جاگ کر) جب کہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خواب گاہیں بو جھل ہوئی رہتی ہیں۔" یونس کے ساتھ اس مدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیااور محدین ولید زبیدی نے زہری سے 'انہوں نے سعید بن مبیب سے اور عبدالرحمٰن اعرج سے ' انہوں نے ابو ہر برہ وہاٹنہ سے

[راجع: ١١٥٥]

ترجیرے احضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے اشعار میں ان کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ سیرین

ایک پغیر خدا کا پڑھتا ہے اس کی کتاب ہم تو اندھے تھے ای نے راستہ بتلا ریا رات کو رکھتا ہے پہلو اپنے بستر سے الگ

یں یا ہے۔ اور سناتا ہے ہمیں جب صبح کی پو پھٹتی ہے بات ہے بقینی دل میں جا کر تھیتی ہے کافروں کی خواب گاہ کو نینر بھاری کرتی ہے

اس مديث كو روايت كيا\_

پہلے شعریں آنخضرت مٹھ کے علم کی طرف اشارہ ہے اور تیرے میں آپ کے عمل کی طرف اشارہ ہے پس آپ علم اور عمل ہر لحاظ سے کائل و کمئل ہیں۔

7107 حداثنا أبو الْيَمَان، أخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ حِ وَحَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ حِ وَحَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي أَنْهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ فَابِتِ الأَنْصَادِي يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَسَدُنُكَ بِالله هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله نَشَدُنُكَ بِالله هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله فَي يَقُولُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَي يَقُولُ الله عَنْ رَسُولَ الله فَي يَقُولُ : (رَيَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ الله فَي يَقُولُ : (رَيَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ الله فَي اللّهُمُ أَيْدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)) قَالَ الله هُرَيْرَةَ : نَعَمْ. [راحع: ٢٥٣]

مِين نِهُ آخضرت اللَّهُ الله عنه المهد المُعَانُ الله عَنْ حَرْب، حَدُّلْنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ ابْنِ ثَابِت، عَنِ البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ لِحَسَّانَ: ((الهجُهُمْ)) أَوْ قَالَ : ((هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)). [راجع: ٣٢١٣]

(۱۱۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ جھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا کہا کہ جھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے محمد بن ابی عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف نے ان ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف نے انہوں نے حیان بن ثابت انصاری رائھ نے سا وہ حضرت ابو ہریہ انہوں نے حیان بن ثابت انصاری رائھ نے کہ اے ابو ہریہ ایس آپ کو اللہ کی قشم دے کہ اے ابو ہریہ ایس آپ کو اللہ کی قشم دے کہ ایس اللہ سے کہ آخضرت ساتھ ہے کہ اے اللہ اے حیان! اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو' اے اللہ! روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد کر حضرت ابو ہریہ وزائھ نے کہا کہ ہاں۔

(۱۱۵۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن فابت نے اور ان سے حضرت براء بن عازب بناٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے حسان بناٹھ سے فرمایا ان کی جو کرد (یعنی مشرکین قریش کی) یا آخضرت ملٹھ کے الفاظ فرمائے) حضرت جرکیل ملائھ تیرے ساتھ ہیں۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جمایت اسلام اور ذرمت کفریس نظم و نثریس بولن' اس بارے پس کمایس مضایین لکھنا عین ایک ایک میکرین باعث رضائے خدا و رسول ہے۔ نیز جو نام نماد مسلمان قرآن و حدیث کی توہین و تخفیف کریں۔ جیسا کہ آج کل مکرین حدیث کا گروہ کرتا رہتا ہے ان کا جواب دینا اور ان کی فدمت کرنا ضروری ہے۔ جن علمائے سوء نے شرع اسلامی کو مشخ کرنے بین اپنا پورا زور تفقہ خرچ کرڈالا ہے ان کا صحح تعارف کرا کے مسلمانوں کو ان کے گذب سے مطلع کرنا بھی ای ذیل بیس ہے جن کی مثال بی محدد اسلام استاد المند حضرت مولونا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مرحوم کے اس ارشاد گرای کو پیش کرنا بی کافی ہے۔ حضرت مرحوم ایس علماء سوء کی جبو بیس فرماتے ہیں۔ فان شنت ان نئری النموذج اليهود فانظر الی علماء السوء من اللہ بن يطلبون الدنيا و قد اعتادوا تقليد السلف واعرضوا عن نصوص الکتاب والسنة و تعسکوا بتعمق عالم و تشددہ واعراضه واستحسانه فاعرضوا عن کلام الشارع المعصوم وتعسکوا باحدیث موضوعة تاویلات فاسدة کانهم هم (الفوز الکبیر' ص: ۲۱ و ۲۷) عربی برحاشیہ سنرالسعادت مطبوعہ معمی و تعین مسلمانو؛ اگر تم یہود کا نمونہ اپنے لوگوں میں دیکھنا چاہو تو تم دنیا کے طالب برے علماء کو دیکھ لو کہ سلف کی تقلید ان کی خوجو محمی و تعین مسلمانو؛

نے قرآن و حدیث کی نصوص سے منہ موڑ لیا ہے اور کسی عالم کے تعمق اور اس کے تعدد و استحسان کو اپنی دستاویر عالیا ہے لیل انہوں نے معصوم و بے خطا صاحب شرع ملی ہے کلام سے روگردانی کرلی ہے اور جھوٹی بتاوٹی روایقول اور تاقص اور کھوٹی الوطول کو ایت لئے سند ٹھرایا ہے۔ گویا یہ برے علماء وہی یہودیوں کے علماء کے نموتے ہیں۔"

> ٩٢ – باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الإنْسَانِ الشِّعرُ حَتِّي يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُوْآن رات دن آدمی شغر گوئی میں مشغُول رہے۔

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَن النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا)).

٦١٥٥- حدُّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدُّثنا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: مسَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿﴿لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِغْرًا)).

باب شعروشاعری میں اس طرح او قات صرف کرنامنع ہے کہ آدی اللہ کی یاد اور علم حاصل کرنے اور قرآن شریف کی الاوت كرنے سے بازرہ جائے۔

(١١٥٢) ہم سے عبيداللہ بن موئ نے بيان كيا انسول نے كما ہم كو حظلہ نے خردی انسی سالم نے اور انسیں معرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم مٹھ نے فرملیا۔ اگرتم میں سے کوئی فض اپنا بیٹ بیپ سے بھرے توبداس سے بمترے کہ وداے شعر

مرادوہ گندی شاعری ہے۔ جس کا تعلق عشق فت سے یا کس بے جامع وذم سے ہے۔

(١١٥٥) بم سے عربن حفس بن غياث نے بيان كيا انهول نے كما مجھ سے میرے والدنے میان کیا انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کماکہ میں نے ابو صالح سے سااور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملا اگرتم میں ے کوئی فخص اپنا بیٹ بیپ ، مرلے توبداس سے بمترے کہ وہ شعروں سے بعرجائے۔

تر مرا المراج المراج المراج المراج كراج كراج المراج سیمینی از شعر کوئی کی دهن میں مت رہے جیسا کہ اکثر شعرائے عصر کا ماحول ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ واعظین حضرات بھی ذراغور كريس جو قرآن و حديث كى جكه سارا وعظ شعرو شاعرى سے بحرويتے ہيں۔ يوں گاہے گاہے حمد و نعت كے اشعار فدموم نهيں ہيں۔

باب نبی کریم ملتالیام کایہ فرمانا کہ تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تجھ کوزخم پنیچ' تیرے حلق میں بیاری ہو۔

((تَرِبَتْ يَمِينُكِ)) ((وَعَقُرَى حَلْقَى)) اصل میں عرب لوگ یہ لفظ منوس عورت کے لیے کہتے ہیں اور یہ کلمات غصے اور پیار دونوں وقت کے جاتے ہیں۔ ان سیسی کے استعمال فرماتے تھے۔ عاص طور پر حضور پیار ہی کے لئے ان کو استعمال فرماتے تھے۔

٩٣ – باب قَوْل النُّبيُّ ﷺ

١٥٩- حدُّنا يَخْتَى بْنُ بُكْيْرِ، حَدُّنَا (١١٥٢) م سے يكي بن بكيرنے بيان كيا كما م سے ليث بن سعد نے

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أبى الْقُعَيْس اسْتَأْذَنَ عَلَيُّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: وَالله لاَ آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْس، فَدَخَلَ عَلَيُّ رَمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ الرُّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأْتُهُ قَالَ: ((اللَّذِي لَهُ فِإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)) قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَأَنَتْ عَاثِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤] ٦١٥٧- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَمْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النُّبِيُّ اللَّهُ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَنِيبَةً حَزِينَةً لأَنْهَا حَاضَتْ لَقَالَ:

((عَقْرَى حَلْقِي - لَغَةُ قُرَيْش - إنَّكَ لَحَابِسَتُنَا)) ثُمُّ قَالَ: ((أَكُنْتِ أَفُطْتِ يَوْمَ النُّحْرِ - )) يَعْنِي الطُّوَافَ - قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : ((فَانْفِرِي إِذًا)).[راجع: ٢٩٠٤]

بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ ف اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عشاف بیان کیا کہ ابو تعیس ك بعائى افلح (ميرب رضاعى بيان) بمهدس يرده كا حكم نازل بوسف ك بعد اندر آن كى اجازت جايى ميس في كماكد الله كى فتم جب تک آمخضرت ملتھا اجازت نہ ویں گے میں اندر آنے کی اجازت نمیں دول گی۔ کیونکہ ابو تعیس کے بھائی نے مجھے دورھ نمیں بالیا بلکہ ابوالقعيس كى بيوى نے دودھ پلايا ہے۔ پھر جب رسول اللہ اللہ اللہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مرد نے تو جی وودھ نہیں پلایا تھا' دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمهارے چاہیں " تمهارے ہاتھ میں مٹی گئے۔ عروہ نے کہا کہ ای وجہ سے حضرت عائشہ رق الله الله الله على الله جتن رشة خون كى وجد سے حرام موتے ميں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔

(١١٥٤) م س آدم بن الي اياس فيان كيا انهول في كمامم س شعبہ نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے تھم بن عتیہ نے بیان کیا'ان ے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور الن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں اللہ انے (جے سے) واپسی کا ارادہ کیاتو دیکھا کہ صفیہ بھنے اینے خیمہ کے دروازہ پر رنجیدہ کمری بیں کیونکہ وہ حالفنہ ہو گئی تھیں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ عقویٰ حلقٰی سے قریش کا محاورہ ہے۔ اب تم جمیں روکو گی! پھردریافت فرمایا کیائم نے قربانی کے دن طواف افاضه کرلیا تما؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھرچلو۔

معلوم ہوا کہ ایس مجوری میں طواف وداع کی جگہ طواف افاضہ کائی ہو سکتا ہے۔ طواف افاضہ دس ذی الحجہ کو اور طواف وداع مکہ سے واپسی کے دن ہو تا ہے۔

#### باب زعموا كمنے كابيان ٩٤ – باب مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

للمنظم المستعمل المستعمل المرابض لوگول نے مروہ جانا ہے کیونکہ یہ لفظ اکثر ایس جگہ بولا جاتا ہے جمال کنے والے کو اپنی بلت کی سول کا سینتی استان نه ہو۔ عرب میں مثل ہے کہ لفظ زعموا بولنا جھوٹ پر سوار ہونا ہے۔ زعموا کامعنی انہوں نے مملن کیا یہ لفظ جملہ شکیہ

ك لئے بولا جاتا ہے مربعض وفعہ اس میں بقین بھی غالب ہوتا ہے اس لئے بد لفظ استعال كرنا جائز ہے۔

(١١٥٨) م سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کما م سے امام مالک نے 'ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالضرنے 'ان سے ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرو نے خبردی کہ انہوں نے ام ہانی بنت الي طالب سے ساد انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول الله ما الله ما كا خدمت ميس حاضر مولى ميس في ويكها كه آپ عسل کررہے ہیں اور آپ کی صاجزادی فاطمہ رضی اللہ عنهانے پروا كرويا ہے۔ ميں نے سلام كياتو آنخضرت النا الله نے وريافت كياكه بيد کون ہیں؟ میں نے کما کہ ام بانی بنت ابی طالب موں۔ آنخضرت ملتا اللہ نے فرمایا' ام ہانی! مرحبا ہو۔ جب آپ عسل کر چکے تو کھڑے ہو کر آٹھ رکعات پڑھیں۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جم مبارک کو لیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیایا رسول الله! ميرے بھائى (على بن ابى طالب رائت ) كا خيال ہے كه وہ ایک ایسے مخص کو قل کریں گے جے میں نے امان دے رکھی ہے۔ یعنی فلال بن بیرہ کو۔ آنخضرت سائی ایم نے فرمایا 'ام بانی جے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ام بانی نے بیان کیا کہ یہ نماز چاشت کی

٦١٥٨- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمُّ هَانِيء بنت أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمُّ هَانِيءَ بنتَ أَبَا طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولُ الله ه عَامُ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ اللَّهِ عَامُ الْفَتْحِ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيء بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِيءَ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنْ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمُّ هَانِيء)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ وَذَاكَ صُحَّى.

[راجع: ۲۸۰]

ا ترجمہ بلب يمل سے فكا كه ام بانى نے زعم ابن امى كما تو لفظ زعموا كمنا جائز ہوا۔ فلال سے مراد حارث بن بشام يا عبدالله ین ابی ربید یا زبیر بن ابی امیه تھا۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی اسٹیٹ میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے تو قانونا اس کی پناہ کو لاگو کیا جائے گا کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے۔

> ٩٥ – باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ.

٦١٥٩- حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَلَّاتُنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنِس رَضيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَنَّنَّةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنْهَا بَدَنَةً،

## باب لفظويلك لعنى تجهر برافسوس م كمنا ورست ہے۔

(١١٥٩) م سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کمام سے جام بن کیل نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بناتھ نے کہ نی کریم سالیے نے ایک محض کو دیکھا کہ قربانی کے لئے ایک او نٹنی ہانکے لئے جارہا ہے۔ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ اس برسوار ہو کرجا۔ انہوں نے

قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَدٌّ، قَالَ: ٣١٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ الْنَالِلُهُ [راجع: ١٦٨٩]

((ارْكَبْهَا وَيْلُكَ)). [راجع: ١٦٩٠] مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ : ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي الْثَانِيَةِ أَوْ فِي

لفظ وہلک بول کتے ہیں لینی تھے یر افسوس ہے۔

٦١٦١ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ).

٦١٦٢- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُمِّيْتُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَالَ: ﴿ (وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ خيكَ ثَلاَّقًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ

کما کہ بیہ تو قرمانی کا جانور ہے۔ آنخضرت مٹھائیم نے فرمایا کہ سوار ہو جا' افسوس (ویلک) دوسری یا تیسری مرتبه به فرمایا به

(۱۱۲۰) مجھ سے قتیب بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت كرتے ہيں وہ ابوالزناد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ایک مخص کو دیکھاکہ قرمانی کا اونث ہنکائے جا رہا ہے۔ آپ نے اس ہے کما کہ تواس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیہ تو قرمانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری باریا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو'توسوار ہو جا۔

قربانی کے لئے جو اونٹ نذر کر دیا جائے اس پر سفرج کے لئے سواری کی جاسکتی ہے وہ مخص ایسے اونٹ کو لے کربیدل سفر کر رہا تھا اور بار بار کھنے پر بھی سوار نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر آپ نے لفظ ویلک بول کر اس کو اونٹ پر سوار کرایا۔ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر

(۱۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنائی نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے (دوسری سند) اور اس حديث كو حماد نے ابوب سختياني سے اور الوب نے ابوقلابہ سے روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک روائت نے کہ رسول الله ماليكم اليك سفريس تف اور آپ كے ساتھ آپ كا ايك حبشی غلام تھا۔ ان کانام انجشہ تھاوہ حدی پڑھ رہاتھا۔ (جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے گلی) آتخضرت ملی ایم نے فرمایا 'افسوس (ویحک) اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہتہ آہتہ چل۔

راجع: ۱۹۶۹] آراجع: ۱۹۶۹] شیشوں سے آپ نے عورتوں کو مراد لیا کیونکہ وہ بھی شیشے کی طرح نازک اندام ہوتی ہیں۔

(١١١٢) م سے مولی بن اساعیل نے بیان کیا کمام سے وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحلٰ بن ابی بکرہ نے اور ان ے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کا کے سامنے ایک مخص نے دو مرے مخص کی تعریف کی۔ آنخضرت ساتھ کیانے فرمایا افسوس ویلک) تم نے این بھائی کی گردن کاف دی۔ تین مرتبہ (یہ فرمایا) اگر تہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پر جائے تو یہ کئے کہ فلال کے متعلق

میرایه خیال ہے۔ اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا گراں ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کمہ سکتا۔ یعنی یوں نہیں کمہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے۔

(١١٧٣) مجھ سے عبدالرحمٰن بن إبراجيم نے بيان كيا كماہم سے وليد نے بیان کیا' ان سے امام اوزائی نے' ان سے زہری نے' ان سے ابوسلمہ اور ضحاک نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ایک دن نی کریم التا ایک تقسیم کررہے تھے۔ بی تمیم کے ایک محض ذوالخو مره نے کمایا رسول الله! انصاف سے کام لیجئے۔ آنحضرت ملَّ الله نے فرمایا افروس! اگر میں ہی انصاف شیں کروں گاتو پھر کون کرے گا۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا استخضرت سائھ کیا مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دول۔ آپ نے فرمایا کہ نمیں۔ اس کے کچھ (قبیلہ والے) ایسے لوگ بیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں کے جس طرح تیرشکارے نکل جاتا ہے۔ تیرکے پھل میں دیکھاجائے تواس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اس کی لکڑی پر دیکھاجائے تواس یر بھی کوئی نشان نہیں طے گا۔ پھراس کے دندانوں میں دیکھاجائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھراس کے پر میں دیکھاجائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ (یعنی شکار کے جسم کوپار کرنے کاکوئی نشان) تیر لید اور خون کوپار کر کے نکل چکامو گا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہول گے جب لوگوں میں بھوٹ پر جائے گی۔ (ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے) ان کی نشانی ان کاایک مرد (سردار لشکر) ہو گا۔ جس کاایک ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہو گایا (فرملیا کہ) گوشت کے لو تھڑے کی طرح تقل تقل بل را بو گا۔ ابو سعید بوات نے بیان کیا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی ہو تھ کے ساتھ تھا۔ جب انہوں نے ان خارجیوں سے

مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَالله حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللهَ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ)). [راحم: ٢٦٦٢]

کے نکہ اس کو اللہ کے علم کی خبر نہیں ہے۔ ٦١٦٣– حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَالصُّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ قَالَ: ((وَيْلُكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ)) فَقَالَ عُمَرُ: اللَّذَن فِي فَالْأَصْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ: ((لا إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهمْ، وَصَيْامَهُ مَعَ صِيَامِهمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمٌّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ ثُمٌّ يُنظَرُ إِلَى نَضِيُّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً، ثُمَّ يُنْظُرُ ْ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدُّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلُ إِخْذَى يَدَيْهِ مِثْلُ قَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلَ الْبَصْعَةِ تِدَرْدَرُ) قَالَ أَبُو مَتَعِيدٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ، حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتَمِسَ فِي الْقَتْلَى أَلْنِي مِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٣٣٤٤]

(نهروان میں) جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہیں صفات کا لایا گیا جو حضور اکرم ساڑھیا نے بیان کی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ پیتان کی طرح کاتھا۔

اں حدیث سے معلوم ہوا کہ عباوت اور تقوی اور زہر کھے کام نمیں آتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت لیسیسی سیسیسی سیسیسی سیسیسی کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اہل دنیا کھے بھی کمیں مگر حدیث شریف نہ چھوٹے ہروقت حدیث سے تعلق رہے۔ سنر ہو یا حضر' صبح ہو یا شام حدیث کا مطالعہ حدیث پر عمل کرنے کا شوق غالب رہے' حدیث کی کتاب سے محبت رہے' حدیث پر چلنے والوں سے الفت رہے۔ حدیث کو شائع کرنے والوں سے محبت کا شیوہ رہے۔ زندگ حدیث پر' موت حدیث پر' ہروقت بعنل میں حدیث یی تمغہ رہے۔ یا اللہ! ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو تیری درگاہ میں حدیث پیش کرنے کائل ہو۔ یہی قرآن پاک ثائی کی خدمت اور صبح بخاری کا ترجمہ ہمارے پاس ہے اور تیرے فضل سے بخاری کے ساتھ صبح مسلم کی خدمت بھی ہے جو تیرے پاس لے کر آئیں گے۔ تو بی یا اللہ رحیم کریم اور قبول کرنے والا ہے۔ (راز)

(۱۹۲۲) ہم سے محمد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا کما ہم کو حضرت عبد الله بن مبارك نے خروى كها جم كوامام اوزاعى نے خروى كماك مجھ کو ابن شماب نے خبردی 'بیان کیاان سے حمید بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائٹھ نے کہ ایک صحابی رسول کریم ماٹھاتیا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله! ميں تو تباہ ہو گيا۔ آنحضرت ملی کیا نے فرمایا 'افسوس (کیابات ہوئی؟) انہوں نے کما کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کرلی۔ آنخضرت ملی ایم فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نمیں۔ آنخضرت ملی این نرمایا کہ پھر دو مینے متواتر روزے رکھ۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آمخضرت پاس نہیں پاتا۔ اس کے بعد تھجور کاایک ٹوکرا آیا تو آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کردے۔ انہوں نے عرض کیا ایا رسول الله! کیاای گھروالوں کے سواکسی اور کو؟اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! سارے مدینہ کے دونوں طنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ آنخضرت ما پہلے اس پر اتا ہنس دیئے کہ آپ کے آگے کے وندان مبارک وکھائی دیے گئے۔ فرمایا کہ جاؤتم ہی لے اور اوزاع کے ساتھ اس مدیث کو بونس نے

٣١٦٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِي، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ هَلَكْتُ قَالَ: ((وَيْحَكَ)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: ((أَعْتِقْ رَقَبَةً)) قَالَ: مَا أَجدُهَا قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْيِن) قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمُ مِنتِينَ مِسْكِينًا)) قَالَ : مَا أَجِدُ فَأْتِيَ بِعَرَقِ فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدُقَ بِهِ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْلَى غَيْرٍ أَهْلِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((خُذْهُ)). تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَيْلَكَ.

[راجع: ١٩٣٦]

الرُّحْمَنِ حَدُّنَا الْوَلِيدُ، حَدُّنَا أَبُو عَمْرِو الرُّحْمَنِ حَدُّنَا الْوَلِيدُ، حَدُّنَا أَبُو عَمْرِو الأُوْزَاعِيُّ حَدُّنَى ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي عَنِ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي عَنِ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ ((وَيْحَكَ إِنْ شَأَنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِن إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ مِن إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلَ لَنَ مَنْ وَرَاءِ البُحَارِ فَإِنْ الله لَنْ ((فَهَلَ ((فَهَلَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا))).

رِيِّ فَرَاتُسُ ادَاكَتَ رَبُو بَجُرَتَ كَا خَيَالَ بَهُورُ دُو۔

7177 - حَدَّثَنَا حَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا
الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا
شَعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
سَعِفْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله
عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((وَيُلكُمُ)) عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((وَيُلكُمُ)) أَوْ وَيْحَكُمْ - قَالَ شَعْبَةُ: شَكَ هُوَ ((لاَ
تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّازًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ
وَقَالَ النَّعْشُورُ : عَنْ شَعْبَةً :
رِقَابُ بَعْضِ)). وقَالَ النَّعْشُورُ : عَنْ شَعْبَةً :
وَقَالَ عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
وَيْكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ. [راحم: ۲٤٢]

بھی زہری سے روایت کیا اور عبدالرحلٰ بن خالدنے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ ویحک کے لفظ ویلک روایت کیا ہے (معنی دونوں کے ایک ہی ہیں)

(۱۱۹۵) ہم سے سلیمان بن عبدالرحلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عمرو او زاعی نے بیان
کیا' کہا کہ مجھ سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن
بزید لیٹی نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ ایک دیماتی نے کہا' یا
رسول اللہ! ہجرت کے بارے میں مجھے پچھ بتائیے (اس کی نیت ہجرت
کی تھی) آنخضرت ملٹھا نے فرمایا' تجھ پر افسوس! ہجرت کو تو نے کیا
سمجھا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس پچھ اونٹ ہیں۔ انہوں
نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت
فرمایا کیا تم ان کی ذکوۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔
فرمایا کہ پھرسات سمندر پار عمل کرتے رہو۔ اللہ تمہارے کسی عمل
نے ثواب کوضائع نہ کرے گا۔

(۱۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے فالد بن محمد بن زید نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے واقد بن محمد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے ان کے والد سے سااور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ نبی کرمے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' افسوس (ویلکم یا ویحکم) شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شخ (واقد بن محمد کو) تفاد میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مار نے لگو۔ اور نفر نے شعبہ سے بیان کیا "ویحکم" اور عمر بن محمد نے اپنے والد سے "ویلکم یا ویحکم" کو نظ نقل کئے ہیں۔

مطلب ایک بی ہے۔ باہم قل و غارت اسلامی شیوہ نہیں بلکہ یہ شیوہ کفار ہے اللہ ہم کو اس پر غور کرنے کی توفیق دے۔ (آمین) ۲۱۲۷ مطلب ایک بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن سیجی اسلام سے ہمام بن سیجی

هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيُّ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ، قَالَ : ((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أُخْبَبْتَ)) فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ: ((اِنَّكَ مَعَ مَنْ أُخْبَبْتَ)) فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ: ((إِنَّكَ مَعَ عُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقُوانِي فَقَالَ: ((إِنْ أُخَرِ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى ((إِنْ أُخَرِ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى لَيْقُومَ السَّاعَةُ)). وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنْسًا عَنِ النَّبِي اللّهِ.

نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس نے کہ ایک بدوی نبی کریم سال کے کہ فدمت میں حاضر ہوا اور پوچھایا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آنخضرت سال کے ایک فرمایا افسوس (ویلک) تم نے اس قیامت کے لئے کیا تیاری کرلی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس کے لئے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت سال کے فرمایا' پھرتم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو'جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی کہی معاملہ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے نیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے برھایا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔

[راجع: ٣٦٨٨]

یعنی تم سب لوگ دنیا سے گزر جاؤ گے۔ موت بھی ایک قیامت ہی ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے من مات فقد قامت فیامت باتی رہا قیامت کری تھیں ہے من مات فقد قامت فیامت باتی رہا قیامت کری لیعنی آسان زمین کا پھنا۔ اس کے وقت کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ رسول کریم سٹھیلیا بھی نہیں جانتے ہے ان جملہ فذکورہ روایات میں لفظ ویلک یا ویعک استعال ہوا ہے۔ اس لئے ان کو یمال نقل کیا گیا ہے باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قادہ سے کہ میں نے انس سے سااور انہوں نے نبی کریم سٹھیل سے۔

٩٦ باب عَلاَمَةِ حُبِّ الله عزَّوَجَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي لِيحَبِثُكُمُ اللهِ ﴾. [آل عمران: ٣٦].

کُمُ الله ﴾. َ [آل عموان: ٣١]. بغيراطاعت رسول له ﷺ محبت اللي كا دعويٰ بالكل غلط ہے۔

717۸ حدثنا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّنَا مِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ فَيْ أَنّهُ قَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ)). [طرفه في: ٦١٦٩].

٣١٦٩ حدثناً قُتيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

باب الله عزوجل كي محبت كس كو كهته بين

اور الله تعالى نے سور و آل عمران میں فرمایا که "اگر تم الله سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو' الله تم سے محبت کرے گا۔"

بہ سے بشرین خالد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان جعفر نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھالتھ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔

(۱۲۹۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے اور

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبُّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ)). تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ

ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہالتہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ النَّهُ لِم كَي خدمت مِين حاضر جوا اور عرض كيايا رسول الله! آپ كااس شخص کے بارے میں کیاارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ آنخضرت ملتی این نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت جررین حازم ، سلیمان بن قرم اور ابوعواند فے اعمش سے کی'ان سے ابوواکل نے'ان سے عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے نبی کریم طال کے

النبعی ﷺ. [راجع: ۲۱۶۸] محبت مجمی ایک عظیم برا وسیلم نجات ہے۔ گر محبت کے ساتھ اطاعت نبوی اور عمل بھی مطابق سنت ہونا ضروری ہے۔

• ٣١٧ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ).

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

٦١٧١ - حدُّثَناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنُ مُرَّةً، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﴿ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْم وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ)).

[راجع: ٣٦٨٨]

ملک سنت پہ اے سالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک

(۱۱۲) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت ابو موی اشعری بناتی نے بیان کیا کہ نبی کریم التی کیا سے عرض کیا گیاا یک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے؟ آخضرت ملی الم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سفیان کے ساتھ اس روایت کی متابعت ابومعاویہ اور محد بن عبيدنے كى ہے۔

(اکالا) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو ہمارے والد عثان مروزی نے خبردی' انہیں شعبہ نے' انہیں عمرو بن مرونے' انہیں سالم بن ابی الجعد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بٹاٹٹر نے کہ ایک مخض ن نبی کریم ملتهایم سے پوچھائیا رسول الله! قیامت کب قائم ہوگ،؟ آنحضرت ملی کیا نے دریافت فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لئے بہت ساری نمازیں'روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے ہیں'لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ملتہ کیا نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوجس سے تم محبت رکھتے ہو۔

آ کی مال مجھ ناچیز کا بھی ہے اللہ مجھ کو بھی اس مدیث کا مصداق بنائے آمین۔ امام ابونعیم نے اس مدیث کے سب طریقوں ا

کو کہ بہ المجین میں جمع کیا ہے۔ ہیں صحابہ کے قریب اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اور جملہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ! ہم اپنے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب اور صحابہ کرام کے بعد جس قدر حضرت امام بخاری کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں وہ تجھ کو خوب معلوم ہے بس قیامت کے دن ہم کو حضرت امام بخاری رہائی رسالت میں شرف حضور عطا فرمانا 'آمین یا رب العالمین۔ نیز میرے اہل بیت اور جملہ شاکھین عظام 'معاونین کرام کو بھی یہ شرف بخش دیجیو۔ آمین۔

#### ٩٧ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأْ

٦١٧٢ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرير، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاء سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله الإبْنِ صَائِدٍ: ((قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبينًا ﴿ لَكُ خَبِينًا فَمَا هُوَ؟)) قَالَ : الدُّخُّ قَالَ : ((اخْسَأُ)). ٦١٧٣ حدَّثُناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُول صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فِي أُطُم بَنِي مُغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذِ الْحُلُّمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ ((أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله؟ فَرَضَّهُ النُّبِيُّ اللَّهُ قُالَ: ((آمَنْتُ با لله وَرُسُلِهِ)) ثُمُّ قَالَ لِإِبْنِ صَيَّادٍ: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ: يُأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ

## باب کسی کا کسی کو یوں کہنا چل دور ہو

(۱۱۷۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا کہا ہم سے دورت ابن عباس بیان کیا کہا ہم سے ابورجاء سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس فرمایا میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے ؟ وہ بولا دورہو جا۔
"الدخ" آخضرت ما تی کیا نے فرمایا چل دورہو جا۔

الا کالا) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے کہا کہ جھے سالم بن عبداللہ نے خبردی' انہیں زہری نے کہا کہ جھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کہ عمربن خطاب بڑا اللہ التھ لیا ہے ساتھ ابن صیاد کی طرف گئے۔ بہت سے دو سرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آنخضرت ساٹھ لیا نے دیکھا کہ وہ چند بھوں کے ساتھ بنی مخالہ کے قلعہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں بھیں موا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن صیاد بلوغ کے قریب تھا۔ آنخضرت ساٹھ لیا کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کی بیٹھ پر اپناہا تھ مارا۔ پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آخضرت ساٹھ لیا کی طرف دیکھ کر کہا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے لیمی طاٹھ کی طرف دیکھ کر کہا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے لیمی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے لیمی اللہ کا رسول ہوں؟ آخضرت ساٹھ لیا نے اس پر اسے دفع کر دیا دور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیا دی اور فرمایا' میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیا دیتا ہوں آتے ہیں۔ آخضرت ساٹھ لیا کہ میرے پاس سچا اور آپ نے بوچھا' تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ساٹھ لیا نے فرمایا تہمارے لئے معاملہ آپ نے بوچھا' تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے فرمایا تہمارے لئے معاملہ آپ کے معاملہ کے معاملہ کے میں۔ آخصرت ساٹھ کیا کہ کی کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کی میں۔ آب کو میا کہ میں۔ آب کو میں کو میں۔ آب کو میں۔ آب کو میں۔ آب کو میں کو میں۔ آب کو میں۔ آب کو میں۔ آب کو میں۔ آب کو میں کو میں کو میں۔ آب کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں۔ آب کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں

((خُلُّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ) قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (رَابِنِّي خَبَاْتُ لَكَ خَبِيثًا) قَالَ هُوَ اللَّخُ ؟ ((إِنِّي خَبَاْتُ لَكَ خَبِيثًا) قَالَ هُوَ اللَّخُ ؟ قَالَ: ((اخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ) قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَصْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ((إِنْ يَكُنْ هُوَ لاَ تَسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ تَسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فَي قَتْلُهُ)). [راجع: ١٣٥٤]

٦١٧٤ - قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّحْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ا للْمُ اللِّهِ فَطَفِقَ رَسُولُ ا الله وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُوَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُصْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ -أَوْ زَهْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النَّبِيُّ ﷺ وَ هُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: أيْ صَافِ، وَهُوَ ٱسْمُهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : ((لَوْ تَرَكَتُهُ بَيُّنَ)). [راجع: ٥٥ ١ ] - ٦١٧٥ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ((إنَّى أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورِ)).

[راجع: ٣٠٥٧]

کو مشتبہ کردیا گیا ہے۔ آخضرت التی کیا نے فرمایا میں نے تمہارے لئے
ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے؟ اس نے کما کہ وہ "الدخ"
ہے۔ آخضرت سلتی کیا نے فرمایا دور ہو' اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔
عمر بڑا ٹیز نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اجازت ویں گے کہ
اسے قبل کردوں؟ آخضرت ملتی کیا نے فرمایا' اگرید وہی (دجال) ہے تو
اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگرید دجال نہیں ہے تو اسے قبل
کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۷۲۲) سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنما ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم الی بن کعب انصاری رضی الله عنه کو ساتھ لے کراس کھجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جمال ابن صیاد رہتا تھا۔ جب آنخضرت ماٹھیل باغ میں پنچ تو آپ نے تھجور کی شنیوں میں چھپنا شروع کیا۔ آنخضرت مالیام چاہتے تھ کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بمانے ابن صاد کی کوئی بات سنیں۔ ابن صاد ایک مختلی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن صیاد کی مال نے آنخضرت ساتھ کیا کو تھجور کے توں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتادیا کہ اے صاف! (بداس کانام تھا) محمد آرہے ہیں۔ چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا۔ آمخضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ اگر اس کی مال اسے متنبہ نہ کرتی توبات صاف ہو جاتی۔ (۱۵۵) مالم نے بیان کیا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم لوگول كے مجمع ميں كھرے ہوئے اور الله كى اس كى شان کے مطابق تحریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کاذکر کیااور فرمایا کہ میں تہیں اس سے ڈرا تا ہوں۔ کوئی نبی ایبانہیں گزراجس نے انی قوم کواس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کواس ے ڈرایا لیکن میں اس کی تہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گاجو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہو گااور اللہ کانا نہیں

#### اس روایت میں آپ سے لفظ احسا دور ہو کا استعال فدکور ہے۔ ای لئے اس مدیث کو یمال لایا گیا ہے۔ ۱۹۸ باب قول الرِ مجل مَرْ حَبًا باب کسی شخص کا مرحبا کہنا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ: ((مَرْحَبًا بِابْنَتِي)) وَقَالَتْ أُمُ هَانِيء جنْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بأُمُ هَانِيء)).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، عَرْثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، عَرْثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، عَرْثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ عَلَى النَّبِيِّ فَيَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ عَلَى النَّبِيِّ فَيَ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الْلَيْنِ جَاوُوا غَيْرَ خَزَايَا، وَلاَ نَدَامى)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَيَ إِنَّا لاَ نَصِلُ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ اللهِ فَيَنْنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ اللهِ فَيُ اللهُ وَرَاعَ إِلاَّ فِي اللهُ فِي اللهُ إِلَى الْحَرَامِ فَمُونَا بِأَمْوِ وَرَاءَنَا فَقَالَ: ((أَرْبَعُ وَأَرْبَعْ وَأَرْبَعْ: أَقِيمُوا وَرَاعَانَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَالْعَرَاءُ وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي اللهُ الل

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کها کہ نبی کریم طاق کیا نے حضرت فاطمہ ملیها السلام سے فرمایا تھا مرحبا میری بیٹی۔ اور ام بانی وی وی ان اس کیا کہ میں آنحضرت ملی ہی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا ' مرحبا' ام بانی۔

الا کالا) ہم ہے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کہا ہم ہے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح بزید بن حمید نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح بزید بن حمید نے بیان کیا کہ جب ابوجرہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس جھنے نے بیان کیا کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم ملتھ کیا کہ فدمت میں عاضر ہوا تو ہوئے نہ شرمندہ (خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے نہ شرمندہ (خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے) انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم قبیلہ رہیج کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور چو نکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مفرک کافرلوگ عائل ہیں اس لئے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت میں حاضر ہو سکتے ہیں (جن میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی) آپ کچھ ایسی بچی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم ہوتی) آپ کچھ ایسی بچی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم ہوتی) آپ کچھ ایسی بچی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم کی دعوت بہنچا ہیں۔ اخضرت ملی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم کی دعوت بہنچا ہیں۔ آخضرت ملی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم کی دعوت بہنچا ہیں۔ آخضرت ملی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے ہیں۔ بنجا ہیں۔ آخضرت ملی بیا نے بیان انہیں بھی اس کی دعوت بہنچا ہیں۔ آخضرت ملی بیات بتلا دیں جس پر عمل کرنے ہیں۔ نہنے ہیں اذا قائم کرو' زلو قدو' رمضان کے روزے رکھواور غنیمت کا پانچواں کی دعوت بیت المال کو) ادا کرواور دباء' حتم' نقیراور مزفت میں نہ ہیو۔

ہر دو احادیث میں لفظ مرحبا بزبان رسالت آب سی الم فیر کور ہے ' دباء کدو کی تو نی ' حتم سبز لاکھی مرتبان ' نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن ' مزفت رال لگے ہوئے برتن کو کہا گیا ہے۔ یہ برتن عموا شراب رکھنے کے لئے مستعمل سے جن میں نشہ اور بڑھ جاتا تھا ' اس لئے شراب کی حرمت کے ساتھ ان کو ان برتوں سے بھی بند کر دیا گیا۔ ایسے حالات آج بھی ہوں تو یہ برتن کام میں انا منع ہیں ورنہ نہیں۔

باب لوگوں کو اسنکے باپ کانام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا (کا ۱۷) ہم سے مدد نے بیان کیا کہا ہم سے بیخی بن سعید قطان

٩ - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَاتِهِمْ
 ٣ - ٣ - حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَخْتَى،

عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله عَنْهُمَا كَنْ النّبِيِّ الله عَنْهُمَا أَلْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ).

[راجع: ٣١٨٨]

[راجع: ٣١٨٨]

یہ بہت ہی ذات و رسوائی کاموجب ہو گا کہ اس طرح اس کی دغابازی کو میدان محشر میں مشتہر کیا جائے گا اور جملہ نیک لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔

، ١٠- باب لا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِي

٦١٧٩ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَفَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي)).

• ٦١٨٠ حدَّثَنَا عَبْدَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُشَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي). تَابَعَهُ مُقَيْلٌ.

١٠١ – باب لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے ' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا' عمد توڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جھنڈ ااٹھایا جائے گااور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

(۱۱۷۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے ' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر مالک نے ' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر بی اللہ مالی کے لئے میں ایک جمنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

باب آدمی کویہ کہناچاہیے کہ میرانفس پلید ہوگیا

كيونكه بليد برالفظ ب جو كافرول سے خاص ب مسلمان بليد نہيں ہو سكتا۔

(PLIV) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہے کہ نبی کریم ماٹیا ہے نے فرمایا' تم میں کوئی شخص بید نہ کے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے بلکہ بید کے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔

(۱۱۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی وہ یونس سے روایت کرتے ہیں وہ زہری سے وہ ابیو امامہ بن سل سے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم سٹالیا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگزیوں نہ کے کہ میرانفس پلید ہو گیالیکن یوں کہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔

باب زمانه کوبرا کهنامنع ہے

آ کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ پاک ہی کرتا ہے تو زمانہ کو برا کمنا گویا اللہ پاک ہی کو برا کمنا ہے۔ لیسٹنے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھٹ کمہ بیٹے ہیں کہ زمانہ برا ہے ایسا کہنے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

(۱۸۱) ہم سے یحیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث بن
سعد نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے
بیان کیا انہیں ابو سلمہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ موں میرے بی
کہ انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا تکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے بی
ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔

تر میں اور ہوا ہے جس کے ظاہری معنی پر ایمان ویقین لانا واجب ہے۔ تفصیل اللہ کے حوالہ ہے۔ تاویل کرنا میں معنی پر ایمان ویقین لانا واجب ہے۔ تفصیل اللہ کے حوالہ ہے۔ تاویل کرنا طریقہ سلف کے خلاف ہو پس ترجیح نصوص کو ہے نہ تاویل کو (تاریخ اہل صدیث من : ۲۸۴)

٣١٨٧ - حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ الزُّهْرِيُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ، وَلاَ تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ)).

(۱۱۸۲) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ زائلت کے کہ نبی کریم طلی لیا اللہ کے فرمایا انگور عنب کو "کوم" نہ کہو اور بیا نہ کہو کہ ہائے ذمانہ کی نامرادی۔ کیونکہ زمانہ تو اللہ بی کے اختیار میں ہے۔

[طرفه في: ٦١٨٣].

عرب لوگ اہے کوم اس لئے کہتے کہ ان کے خیال میں شراب نوشی سے سخاوت اور بزرگی پیدا ہوتی تھی اس لئے یہ لفظ اس طور پر استعال کرنا منع قرار پایا۔

١٠٢ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((إنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِن)).

وَقَدْ قَالَ: ((إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) كَقَوْلِهِ : إِنَّمَا الصُّرْعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْلِهِ: لاَ مُلْكَ إِلاَّ الله فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤].

باب نبی کریم طاقید کا یوں فرمانا کہ ''کومومن کادل ہے جیے دوسری حدیث میں ہے کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہو گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یا خدا کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے یعنی اور سب کی حکومتیں فنا ہو جانے والی ہیں آخر میں اس کی حکومت باقی رہ جائے گی باوجود اس کے پھر اللہ پاک نے اپنے کلام میں سورہ سبا میں یوں فرمایا بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو لوٹ کھسوٹ کر خراب کردیتے ہیں۔

(۱۱۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے سعید سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ طافی کیا فرمایا' لوگ (انگورکو) " سحرم" کہتے ہیں 'سحرم تو

٦١٨٣ حداً ثَناً عَلِي بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنا سُفْيان ، عَن سَعِيدِ بْنِ النُّهْرِي ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((وَيَقُولُونَ الْكَوْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)).

[راجع: ٦١٨٢]

اس كا مطلب يہ ہے كہ مسلمان كے دل كے سوا اور كى چيز مثلاً انگور وغيرہ كو كوم نه كمنا چاہيے۔ ان حديثوں كے لانے لائين كے لئے اس كا مطلب يہ فرمايا كہ انها الكوم قلب المعومن تو اس كا مطلب يہ ہواكہ قلب مومن كے سوا اور كى چيز كوكرم كمنا درست ہيں ہے۔

مومن کادل ہے۔

٣ - ١ - باب قول الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي
 وَأُمِي فِيهِ الزُّنِيْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٩١٨٤ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانْ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُفَدِّي أَخَدٍ.
((ارْمِ فِلدَاكَ أَبِي وأُمِّي)) أَظُنَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

[راجع: ۲۹۰۵]

باب کسی شخص کا کمنا کہ دو میرے باب اور مال تم پر قربان موں 'اس میں زبیر نے آنخضرت ملٹی لیا سے روایت کی ہے (۱۱۸۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کما ہم سے یحیٰ قطان نے بیان کیا' کما ہم سے یحیٰ قطان نے بیان کیا' کما ہم سے یحیٰ قطان نے بیان کیا' کما ہم سے معد بن ابراہیم نے 'ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے حضرت علی بناتھ نے نیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹی لیا کو کسی کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کمتے نہیں سنا' سوا سعد بن ابی و قاص کے۔ میں نے آنخضرت سٹی لیا کے سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ تیر مار اے سعد! میرے مال باپ تم پر قربان ہوں' میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا۔

سیم مرح است سعد بن ابی و قاص ہیں جن کے لئے آنخضرت ساتھ نے لفظ فداک ابی و امی فرمائے ' یہ حضرت سعد کی انتمائی ک سیم خوش قتمتی کی دلیل ہے۔ مدینہ منورہ میں بطور یادگار ایک تیرالیا ہی ایک گھرانہ میں محفوظ رکھا ہے جے میں نے خود دیکھا ہے۔ کما جاتا ہے کہ یمی وہ تیر تھا جو حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا اور جس پر آنخضرت ساتھ بیا نے حضرت سعد سے یہ لفظ فرمائے تھے واللہ اعلم بالصواب اس تیرکے خول پر یہ حدیث مذکورہ کندہ ہے۔ (راز)

الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ الوبكر مِن الله بِحَصَ آبِ پر قربان كرے اور حضرت الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ الوبكر مِن الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ الوبكر مِن الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ الوبكر مِن الله فَدَيْنَاكَ بِآبَانِنَا وَأُمُّهِ اتّنا.

آئی ہے ۔ لیسی کے سیند میں باپ کے باپ یعنی داوا دادی نانا نانی وغیرہ سب مراد ہیں۔ یہ بھی طرز کلام ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ ١٩٨٥ - حد قُنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدُثَنَا (١٨٥٥) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے بشربن بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ ومع النَّبيُّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطُّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرعَ النَّبيُّ ﴿ وَالْمَوْأَةُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ: أَحْسِبُ الْتَنَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ 🕮 فَقَالَ: يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي الله فِداَءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: ((لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ) فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثُوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَٱلْقَى ثُويَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدُّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكَبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. [راجع: ٣٧١]

مفضل نے بیان کیا کما ہم سے یجیٰ بن الی اسحاق نے بیان کیا اور ان ے انس بن مالک بڑائن نے کہ وہ اور ابوطلحہ نبی کریم ساڑیا کے ساتھ (مدينه منوره كے لئے) روانه ہوئے۔ ام المؤمنين حضرت صفيه رجي ال آنخضرت ملی ای سواری پر آپ کے پیچھے تھیں 'راستہ میں کی جگہ اونتني كا ياوَل بهسل كيا اور آخضرت مالينيم اور ام المؤمنين كر كئه-انس بھٹھ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابوطلحہ نے اپی سواری سے فوراً اپنے کو گرا دیا اور آنخضرت مان کیا کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض كيايا في الله! (التي الله الله آب ير مجه قرمان كرے كيا آب كوكوئى چوٹ آئی؟ آخضرت ملی اللے نے فرمایا کہ نمیں البت عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ بناٹھ نے کپڑا اپنے چرے پر ڈال لیا، پھرام المؤمنین کی طرف بڑھے اور اپنا کیڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو كئيں اور آخضرت ملتائيم اور ام المؤمنين كے لئے ابوطلحه في بالان مضبوط باندها۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھرسفر شروع کیا ، جب مدینہ منورہ کے قریب پنچ (یا یوں کہا کہ مدینہ دکھائی دینے لگا) تو آنخضرت کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے" آمخضرت ملتُ اس برابر كت رب يهال تك كه مدينه مين داخل مو كئه-

ابوطلحہ بڑ تھ نے آپ کو اس حالت میں دکھ کر از راہ تعظیم لفظ جعلنی اللہ فداک (اللہ مجھ کو آپ پر قرمان کرے) بولا۔ جس کو المین مین مورہ خریت سے واپسی پر آپ نے آئبون تائبون النح کے الفاظ استعال فرمائے۔ اب بھی سفر سے وطن بخریت واپسی پر ان الفاظ کا ورد کرنا مسنون ہے۔ خاص طور پر حاجی لوگ جب وطن پنچیں تو یہ دعا پڑھے ہوئے اپ شریا بہتی میں داخل ہوں۔

٥٠ - باب أحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهٰ
 عزَّ وَجَلَّ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ يَا
 يُنَمَّ

٦١٨٦ حدَّثناً صَدَقَةُ بْنُ الْفَضلِ،
 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ،
 عَنْ جَابِرٍ رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ

باب الله پاک کو کون سے نام زیادہ ببند ہیں اور کسی شخص کا کسی کو بوں کمنابیٹا

(یعنی بیارے گووہ اس کابیٹانہ ہو)

۔ (۱۸۷) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' کہا ہم کوسفیان بن عیبینہ نے خبردی' ان سے ابن المنکدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رہائٹ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے یمال بچہ پیدا ہوا تو

انہوں نے اس کا نام "قاسم" رکھا۔ ہم نے ان سے کما کہ ہم تم کو

ابوالقاسم كه كرنميس يكارس ك (كيونكه ابوالقاسم آنخضرت ساليا كي

کنیت تھی) اور نہ ہم تماری عزت کے لئے ایسا کریں گے۔ ان

صاحب نے اس کی خبر آ ر ب النہا کو دی او آنخضرت النہا نے

مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا: لاَ نَكْنيكَ أَبَا الْقَاسِم، وَلاَ كَرَامَةً فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ)).

[راجع: ٣١١٤]

فرمایا که اینے بیٹے کانام عبدالرحمٰن رکھ لے۔ ر المراق کنیت ابوالقاسم رکھنے سے منع فرمایا تا کہ اشتباہ نہ ہو۔ آپ کے بعد یہ کنیت رکھنا علماء نے جائز رکھا ہے۔ عبداللہ' عبدالرحمٰن الله کے نزدیک بوے بیارے نام ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی طرف نسبت ہے جو بندے کی بندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ باب کا

# باب نبی کریم طاق کا فرمان که میرے نام پر نام رکھو الیکن میری کنیت نه رکھو۔ بیرانس مناتئه نے نبی کریم ماتی کیا ہے روایت کیاہے

(١٨٨) م سے مسدونے بيان كيا كما مم سے خالد نے بيان كيا كما ہم سے حصین نے بیان کیا'ان سے سالم نے اور ان سے حضرت جابر و الله نی بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے یمال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے ان سے کماکہ جب تک ہم آنخضرت ملی ای نے نہ بوچھ لیں۔ ہم اس نام پر تہماری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آنخضرت النایا نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو ليكن ميري كنيت نه اختيار كرو.

(١٨٨٨) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا انهول نے كما مم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے محمد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بناٹنئر سے سنا کہ ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نه

١٠٦ - باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا

مضمون صريحًا ايك حديث مين آيا ہے كه احب الاسماء الى الله عبدالله و عبدالرحمن.

بكُنيتي)). قَالَهُ أَنسٌ: عَن النَّبيِّ لللَّهُ ٦١٨٧- حدَّثناً مُسَدَّد، حَدَّثنا خَالد، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ رَضَيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِّ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا: لاَ نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكتَنُوا بكُنْيَتِي)).

[راجع: ٣١١٤]

٦١٨٨ - حدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ((سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكتنوا بكُنْيَتِي)). [راجع: ١١٠]

آپ کی حیات طیب میں یہ ممانعت تھی تاکہ اشتباہ نہ ہو۔

٦١٨٩- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

(١٨٩) ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا' کما کہ میں نے محمد بن المکند رہے سنا کہ کما کہ میں نے

الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضَيَ الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ الله رَضَيَ الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا: لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي النّبِيِّ الْقَاسِمِ وَلاَ نُعْمُكَ عِيبًا فَأَتَى النّبِيِّ اللهِ فَلَاكَ مَبْدَ فَقَالَ : ((سَمَّ ابْنَكَ عَبْدَ الرّحْمَن)). [راجع: ٣١١٤]

جابر بن عبداللہ انصاری بڑائنہ سے سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کے یمال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابوالقاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آ نکھ اس کنیت سے پکار کر ٹھنڈی کریں گے۔ وہ شخص نبی کریم مٹھائیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا مام عبدالرحمٰن رکھ لو۔

### باب "حزن" نام ركهنا

(۱۹۹۰) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خردی' انہیں زہری نے' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد (حزن بن ابی وہب) نبی کریم اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت اللہ اللہ نے دریافت فرمایا کہ تہمارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن (بمعنی بخی ) آنخضرت اللہ اللہ نے فرمایا کہ تم سمل (بمعنی نری) ہو' پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والدر کھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب میرے والدر کھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب وراثیر بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک بھیشہ تخی

## ٧ ٠ ١ - باب اسم الْحَزْن

جوعلى من دشوار گزار اور تخت زئين كوكت بين - ٩١٩ حدَّننا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّنَنا عِنْ الرُّهْرِيِّ، عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ البُّهُ جَاءَ عَنِ البُّهِ اللَّهِ اللَّهُ جَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ جَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

[طرفه في ٦١٩٣].

تی بیر مراضی اس بات کی کہ رسول کریم ساڑی کیا کا مشورہ قبول نہیں کیا اور حزن بمعنی تخی قساوت کی جگہ سل بمعنی نرمی نام المین نہیں کیا اور بید نہیں کیا اور بید نہیں کیا اور بید نہ جانا کہ نام کا اثر مسلی میں ضرور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا غلط نام والدین اگر رکھ دیں تو وہ نام بعد میں بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ اکثر عوام اپنے بچوں کا نام غلط طط رکھ دیتے ہیں۔ حالا نکہ سب سے بہتر نام وہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف عبدیت پائی جائے جیسے عبداللہ عبدالرحمٰن وغیرہ۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھ دینا بھی جائز درست ہے جیسے ابراہیم ' اساعیل ' اسحاق' عیسیٰ ، موی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں جیسے عبدالنبی عبدالرسول غلام جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہے۔ لینی نرم اور ہموار ذمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدمی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہے۔ لینی نرم اور ہموار ذمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدمی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے

(540) B (540)

قبول کرلینا بھڑ ہے خواہ وہ آباء و اجداد کی رسموں کے خلاف بی کیوں نہ پڑتا ہو۔ ماں باپ کے طور طریقے وہیں تک قاتل عمل ہوتے ہیں جو شریعت اسلای کے موافق ہوں ورنہ ماں باپ کی اندھی تقلید کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں۔ خلافت فاردقی کے دو سرے سال سے پیدا ہوئے اور خلافت ولید بن عبدالملک مہوھ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کے والد حضرت مسیب خلافتہ ان وگوں میں سے بین حنوں نے شجرہ کے نیچ بیعت کی تھی۔ مسیب بی کے باپ کا نام حزن تھا۔ حزن بن ذبیب بن عمر القریش الحوزوی جو مهاجرین میں سے جی اور جالمیت میں اشراف قریش میں ان کاشار ہوتا تھا۔

## ١٠٨ - باب تَخويلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ٢١٩٦ حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدُّنَنِي أَبُو حَازِمٍ، حَدُّنَنَا أَبُو خَسَانَ قَالَ : حَدَّنِنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ : أَبِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ : أَبِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ لَكِي وَلِلاَ فَوَصَعَهُ عَلَى فَخِدِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النبي فَخَدِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النبي وَسَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَجِدِ النبي فَقَالَ : ((أَيْنَ النبي فَقَالَ : ((أَيْنَ السَّيْدِ فَاسْتَهُاهُ يَا رَسُولَ النبي فَقَالَ : ((أَيْنَ السَّهُ قَالَ : ((مَا اسْمُهُ )) قَالَ : فَلَانًا فَيَا رَسُولَ الله قَالَ : ((مَا اسْمُهُ الْمُنْدِرُ)) فَسَمَّاهُ يَوْمَيِلِ ((رَبَاكِنْ اسْمُهُ الْمُنْدِرُ)) فَسَمَّاهُ يَوْمَيِلِ

## باب کسی برے نام کوبدل کر اچھانام رکھنا

(۱۹۹۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ جھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سمل بواٹھ نے بیان کیا اور ان سے سمل بواٹھ نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید بواٹھ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم طالح بیا کہا کہ منذر بن ابی اسید بواٹھ کی جیہ کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید بواٹھ بیٹھ ہوئے تھے۔ حضور اکرم طالح بیا کی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے (اور بچہ کی طرف توجہ ہٹ گئی) ابواسید بواٹھ نے بچہ کے متعلق تھم دیا اور آخضرت طالح بیا کی ران سے اسے اٹھالیا گیا۔ پھر جب آخضرت طالح بیا متوجہ ہوئے تو فرمایا 'بچہ کمال ہے؟ ابواسید بواٹھ نے بیا نے عرض کیا کیا رسول اللہ! ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ آخضرت طالح بیا نے نے بوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ فلال۔ آخضرت طالح بیا نے نے فرمایا 'بلکہ اس کا نام 'دمنذر " ہے۔ چنانچہ اسی دن آخضور طالح بیا نے فرمایا 'بلکہ اس کا نام 'دمنذر " ہے۔ چنانچہ اسی دن آخصور طالح بیا نے ان کا یمی نام منذر رکھا۔

(۱۹۹۳) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مجمہ بن جعفر نے خبردی' انہوں شعبہ نے' انہیں عطاء بن ابی میمونہ سے' انہیں ابو رافع نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کا نام "برہ" تھا' کہا جانے لگا کہ وہ اپنی باکی ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔

و البحض الوگوں نے کما کہ یہ زینب بنت جش ام المؤمنین کا نام رکھا گیا تھا۔ حضرت امام بخاری رایتے نے ادب المفرد میں نکالا تھا۔ حضرت امام بخاری رایتے نے ادب المفرد میں نکالا

کہ جورید کا بھی پہلے نام برہ رکھاگیا تھا تب آپ نے بدل کر جورید رکھ دیا۔ لفظ برہ بہت نیکو کار کھے معنی میں ہے۔ یہ آپ ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنیں آیا کیونکہ اس میں خود پندی کی جھک آتی تھی۔ لفظ زینب کے معنی موٹے جسم والی عورت۔ حضرت زینب اسم بامسیٰ تھیں رضی اللہ عنها۔

719٣ حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدُثنا هِشَامٌ، أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدُثنا هِشَامٌ، أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحميدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَثنِي أَنْ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النبي فَقَالَ: ((مَا اسْمُك؟)) قَالَ: اسْعِي حَزْنُ فَقَالَ: ((بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُقَيِ السَّمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُونَة بَعْدُ.

صعوبت مرادع۔

[راجع: ٦١٩٠]

تی جمیر استی اس کی جو ان کے دادا نے آنخضرت سٹھیل کا رکھا ہوا نام قبول نہیں کیا جس میں سرا سرخیروبرکت تھی مگران کو میں جی استی میں جا استیار کی استیں کی جسیست میں جی استیار ہیں۔ انسان کی زندگ پر نام کا بردا اثر پڑتا ہے اس لئے بچے کا نام عمدہ سے عمدہ رکھنا چاہیے۔

الأُنْبِيَاءِوَقَالَ أَنَسٌ قَبَّلَ النَّبِيُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ.

جس نے انبیاء کے نام پر نام رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاجزادے حضرت ابراہیم کو بوسہ دیا۔

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن

بوسف نے بیان کیا' انہیں ابن جرت بے خردی' کہا بھے کو عبدالحمید

بن جبر بن شیبہ نے خبردی کما کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیشا

ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا "حَزن" نی کریم

ملی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت ملی اے دریافت فرمایا

کہ تممارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کما کہ میرا نام حزن ہے۔ آمخضرت

سلی اے فرمایا کہ تم توسل ہو۔ انہوں نے کما کہ میں تواپنے باب کا

رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کمااس کے بعد سے

اب تک ہارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی۔ حزو نہ سے

تو آنخضرت ملی کیا نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ کا میہ بچہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ماہ ذی الحجہ ۱۰ ھ میں ۱۸ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو بقیع غرقد میں وفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

7194 حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ , مُثَنَّزٍ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ , مُنْ بِشْرٍ، حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لَابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونُ بَغْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ يَكُونُ بَغْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ لَكِنْ لا نَبِيُّ عَاشَ ابْنَهُ وَلَكِنْ لا نَبِيً بَعْدَهُ.

(۱۱۹۳) ہم سے محد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن بشر نے اس کے ابن ابی اوفی بشر نے ان سے اساعیل بن ابی خالد بجل نے کہ میں نے ابن ابی اوفی سے پوچھا۔ تم نے نبی کریم ساتھ کیا کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن بی میں ہوگئی تھی اور اگر آخضرت ساتھ کیا کے بعد کس نبی کی آمہ ہوتی تو آخضرت ساتھ کے بعد کس نبی کی آمہ ہوتی تو آخضرت ساتھ کے کہا کے صاحبزادے زندہ رہتے لیکن آخضرت ساتھ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

اگر نیا مری نبوت کمڑا ہوگا تو وہ دجال ہے 'جموٹا ہے' اسلام سے خارج ہے۔ لو قد داللہ ان یکون بعدہ نبی لعاش ولکنہ خاتم النبین۔

719 حداثنا سُلَیْمَان بُن حَرْب،

دی' انصی عدی بن ثابت نے کما کہ میں نے حضرت براء بڑائی سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کما ہم کو شعبہ نے خبر بُنونَ شَعْبَةُ، عَنْ عَدِیٌ بُنِ قَالِت قَالَ:

دی' انصی عدی بن ثابت نے کما کہ میں نے حضرت براء بڑائی سے سلیمان بن حرب نے کما کہ میں نے حضرت براء بڑائی سے مفت البُنونَ سے مفت البُنونَ کا انتقال ہوا تو رسول مِن ایک دودھ پلانے والی داسے فید السّد اللہ اللہ مُن ایک دودھ پلانے والی داسے مقرر ہوگئی ہے۔

مقرر ہوگئی ہے۔

(۱۹۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمین بن عبدالرحمٰن نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جریر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی اللم سے فرمایا میرے نام پر نام رکھو الیکن میری کنیت نہ اختیار کرو کیونکہ میں قاسم (تقییم کرنے والا) ہوں اور تمہارے درمیان (علوم دین کو) تقییم کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو انس بڑا ٹی نے بھی نی کریم مائی لیا۔

(۱۹۹۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو حصین نے بیان کیا' ان ابو حصین نے بیان کیا' ان ابو عوانہ نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرواور جس نے جھے خواب میں دیکھاتو اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکااور جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا شھکانا جنم میں بنالیا۔

-٦١٩٥ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ). [راجع: ١٣٨٢] ٣١٩٦ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ ٨٠ [راجع: ٣١١٤] ٦١٩٧- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْن، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ ا لَلْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمَّدًا، فَلْيَتَبَوُّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ١١٠]

یہ آخضرت سلی آیا کہ وہ آپ کا نام لے کر سیطان آپ کی صورت میں نظر نھیں آ سکتا تا کہ وہ آپ کا نام لے کر سیسی خواب میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود سیسی خواب میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود آخضرت سی کی کو دیکھا ہے اور یہ امردیکھنے والے پر کمی نہ کمی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوزخ کی وعید اس کے لئے ہے جو خواہ مخواہ جموث موٹ کے۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے یا کوئی جھوٹی بات گھڑ کر آپ کے ذمہ لگائے۔ پس جھوٹی احادیث گھڑ نے والے زندہ دوزخی ہیں۔ اعاذنا الله منهم امین۔

٣١٩٨ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنا

(١١٩٨) جم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما جم سے ابواسامہ نے بیان

أَبُو أَسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِي مُوسَى [راجع: ۲۷ ؛ ٥]

٦١٩٩ حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُعْيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ هُـــ.

١١٠ - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

[راجع: ١٠٤٣]

کیا' ان سے برید بن عبداللہ بن الی بریدہ نے 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموسیٰ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے کے کرنبی کریم ملی المالیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت ملٹی ہے اس کانام ابراہیم رکھااور ایک تھجور اپنے دہان مبارک میں نرم کرے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر اسے مجھے دے دیا۔ بیہ ابوموسیٰ کی بردی اولاد تھی۔

(١١٩٩) جم سے ابوالولید نے بیان کیا کما جم سے زا کدہ نے کما جم سے زیاد بن علاقہ نے ' کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ سے سنا' بیان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کی وفات ہوئی اس دن سورج گر ہن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و ملم سے روایت کیاہے۔

۔ لیٹ کی اوگوں نے گمان کیا کہ یہ مجمن حضرت ابراہیم کی وفات پر ہوا ہے گر آنخضرت ملی کیا نے صاف فرما دیا کہ چاند اور سورج کسی مسلم میسی کی موت یا حیات کی وجہ سے کمن نہیں ہوتے بلکہ یہ قدرت اللی کے نشانات ہیں وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو سے نشانات و کھلاتا ہے۔ ایسے مواقع پر اللہ کو یاد کرو' نماز پڑھو' صدقہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ جدید علمی تحقیقات نے اس سلسلہ میں جو کچھ معلومات کی ہیں وہ بھی سب مدیث کے مطابق قدرت کی نشانیاں ہی ہیں کوئی اختلاف نمیں ہے۔ پارہ نمبر م میں یہ مدیث مفصل ہے جس میں تفصيلات بالا ساري مذكور ہيں۔

### باب يج كانام وليدر كهنا

ت میر مرح ا معرت امام بخاری کی غرض اس باب سے بیہ ہے کہ جس حدیث میں ولید نام رکھنے کی نہی آئی ہے وہ سخت ضعیف قابل ججت نمیں ہے۔ حدیث ذیل میں ایک مسلمان کا نام ولید فدکور ہے۔ آپ نے خود ای نام سے اس کا ذکر فرمایا۔ ای سے جواز ثابت ہوا۔

( ۱۲۰۰ ) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم ماڑیا نے سرمبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی۔ "اے اللہ! ولید بن ولید 'سلمہ بن ہشام' عیاش بن ابی ربعہ اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ! قبیلہ معنر کے کفاروں کو سخت کیڑ۔ اے اللہ! ان پر بوسف ملائل کے زمانہ جيساقحط نازل فرمابه

٣٢٠٠ أَخْبَوَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النُّبِي ﴿ وَاللَّهُمْ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ : ((اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَ سَلَمَةَ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَصْعَفِينَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمُّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، ٱللَّهُمُّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ

كَسِنِي يُوسُفَ)). [راجع: ٧٩٧]

یہ بیریں حضرات نہ کورین مغیرہ مخرومی کے خاندان سے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار نے ان کو ہجرت سے روک کر مقید سیرین کے دیا تھا۔ ولید بن ولید حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں۔ سلمہ بن ہشام ابوجهل کے بھائی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں اور عیاش بن ابی ربیعہ مال کی طرف سے ابوجهل کے بھائی ہیں۔ مصر قبیلہ قریش سے ایک قبیلہ تھا جس کے لئے آنخضرت میں ہے بدوعا فرمائی متی۔ اس حدیث سے ولید نام رکھنا جائز ثابت ہوا۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔

١١ - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ
 مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا هِرٍّ)). مالانكـ ان كانام ابو برره وْلَثَّةِ تَمَاـ

شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَاتِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ فَلَّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله فَي: ((يَا عَاتِشَ هَذَا جِبْرِيلُ رَسُولُ الله فَي: ((يَا عَاتِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقُونُكِ السَّلاَمُ الله فَيْدَ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُو يَرَى مَا لاَ نَرَى.

[راجع: ٣٢١٧]

روایت میں حضرت عائشہ کا نام تخفیف کے ساتھ صرف عائش فدکور ہوا ہے۔ یمی باب سے وجہ مطابقت ہے۔

[راجع: ٦١٤٩]

آ البحث آنحضرت مل المجلم كالے رنگ والے تھے۔ كانے ميں آواز بهت غضب كى حسين تھى جے من كر اونك بھى المينين كل المينين كل اونك بھى المينين كل اونك بھى المينين كل المينين كل اونك بھى المينين كل اونك بھى المينين كل المينين كل المينين كل المينين كل اونك بھى المينين كل المينين ك

باب جس نے اپنے کسی ساتھی کو اس کے نام میں سے کوئی حزف کم کر کے پکارا۔

اور ابوحازم نے ابو ہررہ وہ اللہ سے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم ملی کیا ۔ نے فرمایا یا اباھر!

(۱۴۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی نیا کی دوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی نے فرمایا یا عائش! میہ جبریل طابقہ ہیں اور تہمیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کما اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آنخضرت ماٹی نیا وہ چیزیں دیکھتے تھے۔ حقے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔

(۱۲۰۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا 'ان سے ابوقلابہ نے اور ان بیان کیا 'ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم بڑی تھا مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم ماٹھ کیا کے غلام انجشہ عور توں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا انجش ! ذرااس طرح آہتگی ہے لے چل جیسے شیشوں کو لے کرجاتا ہے۔

مت ہو جاتے تھے۔ آپ نے متورات کو شیشے سے تثبیہ دی۔ نزاکت کی بنا پر اور انجشہ کو سواری تیز چلانے سے روکا کہ کمیں تیزی میں کوئی عورت سواری سے گرنہ جائے۔ انجشہ کو صرف انجش سے آپ نے ذکر فرمایا باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔

١١٢ - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ الْبِي كِهِ كَلَ كُنْيت رَكَمْنَاس سَے بِهِ كُم

#### وه صاحب اولاد مو

(۱۲۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کیا ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نی کریم طفی ہے افوال سے بردھ کر تھے میرا ایک بھائی ابوعمیرنای تھا۔ بیان کیا کہ میراخیال ہے کہ بچہ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آخضرت ساٹھ کیا جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحاً فرماتے با اباعمبر مافعل النغیر اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور آخضرت ساٹھ کیا ہمارے گھریں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا تھم دیے جس پر ہمارے گھریں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا تھم دیے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے وز ہم آپ کے بیٹھے کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے بیٹھے کھڑے ہوتے اور اس میں نماز بردھاتے۔

#### يُولَدَ لِلرَّجُلِ

الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ، فَطِيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ((يَا أَبَا عُمَيرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟)) نُعَرِّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَبُّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنا وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنا

[راجع: ٦١٢٩]

آپ نے اس بچ کی کثیت ابو عمیر' عمیر کاباپ رکھ دی طلائکہ وہ خود بچہ تھا اور عمیراس کا کوئی بچہ نہ تھا اس طرح پہلے ہی سیسی کی سیسی کے اس بچ کی کثیت رکھ دینا عربوں کاعام دستور تھا۔ نغیر نامی چڑیا سے یہ بچہ کھیلا کرتا تھا اس لئے آپ نے مزاماً یہ فرمایا۔ صلی المله علیه الف الف مرة بعد دکل ذرة آمین یا رب العالمین (دان)

## ۱۱۳ - باب التُكنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةً أُخْرَى

٣٠٠٠ حدثنا خالِدُ بنُ مَخْلَدِ، حَدُّنَا مَنْ اللهِ مَنْ سَهْلِ سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدُّنَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَبْ أَسْمَاء عَلِي رَضِيَ اللهِ عَنْهُ إلَيْهِ لأَبُو تُوَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَقْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُوَابِ إِلاَّ النَّبِي فَلَى عَاصَبَ يَوْمًا فَاطِمَة تُوابِ إِلاَّ النَّبِي فَلَى عَاصَبَ يَوْمًا فَاطِمَة فَخَرَجَ فَاضَطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِي فَلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِي فَلَى يَتْبُعُهُ فَقَالَ: هُوَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِي فَلَى يَتْبُعُهُ فَقَالَ: هُوَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِي فَلَى يَتْبُعُهُ فَقَالَ: هُوَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِي فَلَى يَتْبُعُهُ فَقَالَ: هُوَ

## باب ایک کنیت ہوتے ہوئے دو سری ابو تراب کنیت ر کھنا جائز ہے

(۱۹۴۳) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے
سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا ان سے سل بن سعد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کئیت
"ابو تراب" سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کئیت سے انھیں پکارا
جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ کئیت ابو تراب خود رسول کریم
ماٹھیل نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ بڑی ہے سے خفاہو کروہ باہر
طیح آئے اور مجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ آنخضرت ساٹھیل ان
کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹ ہوئے ہیں۔ جب

آنخضرت ملتَّ الله تشریف لائے تو حضرت علی بفاشہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چی تھی۔ آنخضرت مٹالیا ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے (بیار سے) فرمانے لگے "ابوتراب" اٹھ جاؤ۔

ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَامْتَلاَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: ((الْجلِسْ يَا أَبَا

تُوابِ). [راجع: ٤٤١]

تَهُ الله على الله كله كله كله كله كله الوالحن مشهور تقى مگر بعد ميں جب خود آنخضرت التّأييّا نے از راہ محبت آپ كو ابو تراب كنيت ے پکارا تو حضرت علی بناتھ اس سے زیادہ خوش ہونے لگے۔ اس طرح دو دو کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ آنحضرت ملتی ایم حضرت علی بٹاٹئر ہے جو محبت تھی ای کا نتیجہ تھا کہ آپ خود بنفسہ ان کو راضی کر کے گھر لانے کے لئے تشریف لے گئے جب کہ حضرت حضرت علی بناٹھ کی کمر میں کافی مٹی لگ گئی تھی۔ اس لئے آپ نے پیار سے ان کو ابو تراب (مٹی کا باوا) کنیت ہے یاد فرمایا (ماثیلیم) حضرت علی رہائنہ کی مدت خلافت چار سال اور نو ماہ ہے۔ کا رمضان ۴۴ھ بروز ہفتہ ایک خارجی ابن ملیم نامی کے حملہ سے آپ نے جام شهادت نوش فرمایا۔ انا لله و انا الیه راجعون رضی الله و ارضاہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رٹی کینے سے ۳ رمضان الھ میں آنخضرت ملٹی کیا

تیم برمی الفظ اخنیٰ کے معنی بہت ہی بدترین بہت ہی گندہ نام یہ ہے کہ لوگ کسی کا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھیں۔ ایسے نام والے

ے جے ماہ بعد انتقال فرمایا۔ انا لله الخ غفرالله لها (آمین).

١١٤ – باب أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهُ ٦٢٠٥ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَوَنَا شْعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ((أَخْنَى الأَسْمَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله

رَجُلٌ تَسمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ)).

رطرفه في : ۲۲۲٦.

باب الله كوجونام بهت بى زياده ناپند بين ان كابيان (۱۲۰۵) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کوشعیب نے خبروی کما مم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہرریہ مخافظ نے بیان کیا کہ رسول الله طافیا اے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدرترین نام اس کا ہو گا جو اپنا نام ملک الاملاك (شهنشاه) ركھے۔

(۲۰۲۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا' ان سے ابوالزنادنے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ و اللہ نے وہ نبی کریم ملہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے برترین نام۔ اور بھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ بیہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے برترین نامول (جمع کے صیغے کے ساتھ) میں اس کا نام ہو گاجو "ملك الاملاك" ابنانام ركم كالد سفيان في بيان كياكه ابوالزنادك

سیسی قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے۔ ٣٠٦- حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ ا الله، وَقَالَ سُفْيَانُ، غَيْرَ مَرُّةٍ أَخْنَعُ الأسمَاء عِنْدَ الله رَجُلُّ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ. قَالَ سُفْيَانُ : يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهُ. [راجع: ٦٢٠٥]

#### غیرنے کہا کہ اس کامفہوم ہے "شاہان شاہ"

نی الحقیقت شنشاہ پروردگار ہے۔ بندے شنشاہ نمیں ہو کتے جو لوگ اپنے کو شنشاہ کملاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نمایت ہی مسین کی اللہ کے بندے ہیں 'اس لئے آج کے جمہوری دور میں اب کوئی شنشاہ نمیں رہا۔ اللہ نے سب کو نابود کر دیا۔ آج سب ایک سطح پر ہیں گر آج کل ان کی جگہ ممبران پارلینٹ و اسمبلی نے لئے رکھی ہے۔ الا ماشاء اللہ ۔

### باب مشرک کی کنیت کابیان

اور مسور بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ملٹی ایم سے سنا' آپ نے فرمایا' ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابوطالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے ١٥ - باب كُنْيَةِ الْمُشْولِكِ
 وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ

((إِلاَّ أَنْ يُوِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ)).

ے۔

حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ مشرک شخص کو اس کی کنیت سے یاد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آنخضرت مٹھیلم نے ابوطالب کا بیٹا کہا۔ ابوطالب کنیت تھی اور وہ مشرک رہ کر مرے تھے۔ روایت ذیل میں ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ رسول کریم ملٹھیلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی کنیت ابوالحباب سے ذکر فرمایا۔

٣٠٧- حدَّثنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي عَتِيق، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرًّا بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهُ بْنُ أُبُيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ا لله بْنُ أَبِيٌّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، خَمَّرَ ابْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ وَقَالَ:

(١٢٠٤) جم سے ابواليمان نے بيان كيا انہوں نے كما جم كوشعيب نے خردی' انھیں زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن انی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا'ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے محمد بن الی عثیق نے بیان کیا' ان سے ابن الی شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیرنے اور انھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے خبردی کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ايك گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک كابنا ہوا ايك كيرًا بچها مواتها' اسامه آپ كے بيچھے سوار تھے۔ آنخضرت صلى الله علیہ وسلم بی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ بڑاٹھ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے' یہ واقعہ غزؤہ بدر سے پہلے کا ہے ہیہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبدالله بن الى ابن سلول بهي تها عبدالله في ابهي تك اين اسلام كا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ بتوں کی یرستش کرنے والے کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے۔ مسلمان شرکاء میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر ( آنحضور کی) سواری کاغبار اڑ کریٹا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ

لی اور کنے لگا کہ ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد حضور الن اللے (قریب پنچ کے بعد) انھیں سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھرسواری ے اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیتی انھیں بڑھ كرسائيں ـ اس پر عبدالله بن الى ابن سلول نے كماكه بھلے آدمى جو کلام تم نے پڑھااس سے بمتر کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ واقعی سے حق ہے گرہاری مجلوں میں آگراس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جو تمهارے پاس جائے بس اس کو بیہ قصے سنادیا کرد۔ عبداللہ بن رواحہ بناٹھ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ! آپ ہماری مجلسوب میں مجی تشریف لایا کریں کونکہ ہم اسے بند کرتے ہیں۔ اس معاملہ پر مسلمانوں' مشرکوں اور بہودیوں کا جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ ایک دو سرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں۔ لیکن آمخضرت ملی انھیا فاموش کرتے رہے آخر جب سب لوگ فاموش ہو گئے تو آمخضرت اللهام اپی سواری پر بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے يمال بنيج توان سے فرمايا كه اے سعد! تم نے نہيں سا آج ابوحباب نے کس طرح باتیں کی ہیں۔ آپ کا شارہ عبداللہ بن انی کی طرف تھا كه اس نے يہ باتيس كى بين سعد بن عباده والله بوك ميرا باپ آپ پر صدقے ہو یا رسول اللہ! آپ اسے معاف فرماویں اور اس ے درگذر فرمائیں'اس ذات کی قتم جسنے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ کو سچاکلام دے کریمال بھیجاجو آپ پر اٹارا۔ آپ ك تشريف لانے سے پہلے اس شر (مدینہ منورہ) کے باشندے اس پر منفق ہو گئے تھے کہ اے (عبداللہ بن ابی کو)شابی تاج پہنادیں اور شابی عمامہ باندھ دیں لیکن اللہ نے سچاکلام دے کر آپ کو یمال بھیج دیا اور سے تجویز موقوف رہی تو وہ اس کی وجہ سے چڑ گیا اور جو چھے آپ نے آج ملاحظہ کیا'وہ ای جلن کی وجہ سے ہے۔ آنخضرت مل کیا کے عبداللہ بن الی کو معاف کر دیا۔ آنخضرت ملٹھ کیا اور آپ کے صحابہ مشركين اور الل كتاب سے جيساكه انھيں الله تعالى نے تھم ديا تھا' ور گزر کیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر مبرکیا

لاَ تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ ثُمُّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إلى ا لله وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ا لله بْنُ أَبَيُّ ابْنُ سَلُول: أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يُخفَطنهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَابُّنَهُ فَسَارَ خَتَّى دَخَلَ عَلَى سعدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ رَسُولُ الله عنى: (رأَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو خُبَابٍ؟)) يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ الله بالْحَقِّ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِلَالِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله لله وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَمَرَهُمْ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى قَالَ الله تَعَالَى: ((وَلَتَسْمَعُنُّ مِنَ الذِينَ أُوتُوا

کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''تم ان لوگوں سے جنمیں کتاب دی گئی ہے (اذبت دہ باتیں) سنو گے'' دو سرے موقع پر ارشاد فرمایا بہت سے اہل کتاب خواہش رکھتے ہیں الخے۔ چنانچہ حضور اکرم ساڑھیا انھیں معاف کرنے کے لئے اللہ کے تھم کے مطابق توجیہ کیا کرتے تھے۔ بالآخر آپ کو (جنگ کی) اجازت دی گئی۔ جب آخضرت ساڑھیا نے غروہ بررکیااور اللہ کے تھم سے اس میں کفار کے برے بردے بہادر اور قرایش کے سردار قتل کئے گئے تو آخضرت ساڑھیا ہے مائھ فتح مند اور غنیمت کا مال لئے ہوئے واپس ہوئے' ان کے ساتھ فقح مند اور غنیمت کا مال لئے ہوئے واپس ہوئے' ان کے ساتھ کفار قرایش کے کتنے ہی بہادر سردار قید بھی کر ہوئے اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے بت پرست مشرک ساتھی کہنے لگے کہ اب ان کاکام جم گیاتو آخضرت صلی پرست مشرک ساتھی کہنے لگے کہ اب ان کاکام جم گیاتو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت کرلو' اس وقت انھوں نے اسلام پر بیعت کی اور بظا ہر مسلمان ہو گئے (مگردل میں نفاق رہا)

سند میں عروہ بن زبیر فقمائے سبعہ مدینہ سے ہیں جن کے اساء گرامی اس نظم میں ہیں۔ اذا قبل من فی العلم سبعة ابحر روایتهم لیست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجة.

یہ ساتوں بزرگ مدینہ طیبہ میں ایک ہی زمانے میں تھے۔ اکثر ان میں سے ۹۳ھ میں فوت ہوئے تو اس سال کا نام ہی عام الفقهاء پڑ گیا آخر باری باری ۴۱ھ یا ۷۰ھ تک سب رخصت ہو گئے۔ رحمم الله اجمعین۔

مَرُنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَوَانَةَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْسِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْسِ بَنِ عَبْدِ اللهُ هَلْ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْء؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ فِي ضَخْضَاحِ مِنَ النَّارِ، لَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ).

[راجع: ٣٨٨٣]

(۱۲۰۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ان بیان کیا ان سے عبداللہ بن حارث بن نو فل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبدالمطلب نے کہ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جناب ابوطالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پنچایا 'وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لئے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آنخضرت ملتا ہے نے فرمایا کہ ہان وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جمال ٹخول تک آگ ہے اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوزخ کے نیچ کے طبقے میں رہتے۔

# ١٦ - باب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةً عَن الْكَذبِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أَنَسًا مَاتَ ابْنُ لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ الْفُلاَمُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُوا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنْهَا صَادِقَةٌ.

77.4 حدَّنَا آدَمُ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَاسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ثَابِي الْبُنَانِيُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُ فَي ((ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيُحَكَ بِالْقَوَارِيرِ)). [راجع: 318]

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَن أَنَس رضى الله عنه أَنَّ النبي فَلَابَةً عَن أَنَس رضى الله عنه أَنَّ النبي فَلَامً يَحْدُوْبِهِنْ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النبي فَلَامً (رُووَيْدَكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)) (رُوَيْدَكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)) قَالَ أَبُو قِلاَبَةً: يَعْنِي النساءَ.

[راجع: ٦١٤٩]

7111 حدثنا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، مُحَدَّنَا أَنسُ بْنُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِمُ هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ، حَادٍ يُقَالُ لَهُ، مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ، حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهُ (رُورُيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكْسِرِ الْقَوَادِيرَ) قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي ضَعَفَةَ النَّسَاء. [راحع: 312]

## باب تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے

اور اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑاٹھ سے سنا کہ ابوطلحہ کے ایک بچ ابو عمیر نامی کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے (اپنی بیوی سے) بوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم بڑی آٹھا نے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور جمعے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہو گا۔ ابوطلحہ اس کلام کا مطلب بیہ سمجھے کہ ام سلیم بچی ہے۔

(۱۲۰۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے '
ان سے ثابت بنانی نے 'ان سے انس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ایک سفر میں سے 'راستہ میں حدی خوال نے حدی پڑھی تو آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ! شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل' تجھ پر افسوس۔

(۱۲۱۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے انس وابوب حماد نے بیان کیا' ان سے انس وابوب نے ' ان سے ابوقلاب نے اور ان سے حصرت انس بڑا تھ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ انجشہ نامی غلام عور توں کی سواریوں کو حدی بڑھتا لے جل رہا تھا۔ آنخضرت سل ایک اس سے فرمایا' انجشہ! ان شیشوں کو آہستہ لے جل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عور تیں تھیں۔

(۱۲۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا'کہا ہم کو حبان نے خبردی'کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا'لی ہم کا حبان نے خبردی'کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا'ان سے قادہ نے بیان کیا'ان سے انس بن مالک بن گئی نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھی ہے ایک مدی خوال سے انجشہ نامی سے ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ آنخضرت سٹھی نے ان سے فرمایا' انجشہ آہستہ چال اختیار کر'ان شیشوں کو مت توڑ۔ قادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عور تیں تھیں۔ (کہ سواری سے گرنہ جائیں۔)

٦٢١٢- حدَّثناً مُسدَّدّ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)). [راجع: ٢٦٢٧]

١١٧ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يَنُوي أَنَّهُ لَيْسَ بحَقٌّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس، قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ. لِلْقَبْرَيْنِ: ((يُعَذَّبَانِ بِلاَ كَبِيرِ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ))؛

(۱۲۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یجیٰ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رہا اللہ نے کہ مدینه منوره یر (ایک رات نامعلوم آواز کی وجدسے) ڈر طاری ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ملتھا ابوطلح کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر (واپس آکر) فرمایا ہمیں تو کوئی (خوف کی) چیز نظرنہ آئی۔ البتہ بیا گھو ڑا

باب کی شخص کا کسی چیز کے بارے میں سے کہنا کہ رہے کچھ نہیں اور مقصد بیہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حضرت!بن كسى بدے كناه ميں عذاب نهيں ديئے جاتے اور حالانك وہ برا كناه

امام بخاری روایت نے اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت ماتی نے برے کو فرمایا کہ بڑا نہیں تو سلب سیسی است کی عن نفسہ کیا اور یمی مقصود باب ہے کہ شے کولیس بیشی کہنا۔ اظہار تعجب کے لئے اردو میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے۔ (۱۲۱۳) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کماہم کو مخلد بن بزید نے خبر دی کماہم کوابن جرتے نے خبردی کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ کو یجیٰ بن عروہ نے خبردی 'انھوں نے عروہ سے سنا کما کہ عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول الله طال سے کاہنوں کے بارے میں یوچھا۔ آنخضرت النظام نے ان سے فرمایا کہ ان کی (پیشین گوئیوں کی) کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله! لیکن وہ بعض او قات الي باتيل كرت بين جو صحيح ثابت موتى بين. آمخضرت ماتيدام نے فرمایا کہ وہ بات تھی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے من کراڑا لیتا ہے اور پھراسے اینے ولی (کابن) کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کائن اس (ایک تجی بات میں) سو سے زياده جھوٹ ملاديتے ہیں۔

## باب آسان کی طرف نظرا شانا

اور الله تعالى نے سور و عاشيه ميں فرمايا دو كياوہ اونث كو شيس د كھتے كه کیے اس کی پیدائش کی گئ ہے اور آسان کی طرف کہ کیے وہ بلند کیا

٣ ٢ ٢ ٣ – حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُورَةً، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ ا لله الله عن الْكُهَّان، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لَيْسُوا بِشَيْء)) قَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَلِيُّهِ قَرُّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ منْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)). [راجع: ٣٢١٠] ١١٨ - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاء وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَالَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل

كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾

[الغاشية : ١٧]، وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ

أَبِي مُلَيْكُةَ : عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ

٢١٤ - حدَّثنا اللَّيْثُ،

عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله

أَنُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ عَنَّى الْوَحْيُ، فَبَيْنَا أَنَا

أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ

بَصَرِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَاءَنِي بِحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ

السَّمَاء وَالأَرْضِ)).[راجع: ٤]

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء.

گیا ہے۔" اور ابوب نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان طرف اٹھایا۔

(۱۲۱۴) ہم سے ابن بگیرنے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شہاب نے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے جابر بن عبدالله نے خبردی' انھوں نے رسول الله طلَّ الله عن آنخضرت طلَّ الله نے فرمایا کہ پھرمیرے پاس وحی آنے کاسلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہاتھا کہ میں نے آسان کی طرف سے ایک آواز سی میں نے آسان کی طرف نظرا ٹھائی تو میں نے پھراس فرشتہ کو دیکھا جو میرے یاس غار حرامیں آیا تھا۔ وہ آسان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا

يه حفرت جريل علينا تق جو آج آپ كوبايل شكل نظر آك.

٦٢١٥ حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ، حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، ثَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيك، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ الله عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ اللَّهِ الآخِرُ أَوْ بَعْضَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ : ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران : ۱۹۰].[راجع: ۱۱۷]

٩ ١ ١ - باب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ

#### وَالطِّين

٦٢١٦- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْن غَيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان،

(۱۲۱۵) ہم سے ابن الی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' کہا کہ مجھے شریک نے خبردی' انھیں کریب نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ (خالہ) کے گھر گزاری'نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھیرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تمائی حصہ ہوایا اس کابعض حصه ره گیانو آنخضرت صلی الله علیه و سلم المه بیشے اور آسان کی طرف دیکھا پھراس آیت کی تلاوت کی۔ "بلاشبہ آسان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لئے

رات کو اٹھنے والے خوش نصیبوں کے لئے نظارہ آسانی کو دیکھنا اور ان آیات کو بغور پر منابہت بری نعمت ہے۔

نشانيان بين-"

باب كيچرياني ميں لكرى

(١٢١٦) مم سے مسدد نے کہا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بیان کیا ان سے عثان بن غیاث نے 'کہا ہم سے ابو عثان نہدی نے بیان کیا اور

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حيطَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّينِ، وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ)) فَلَا جَرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ)) فَإِذَا عُمَرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ السَّقَفْتَحْ رَجُلْ آخَرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ السَّقَفْتَحْ رَجُلْ آخَرُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنِّةِ عُلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) وَكَانَ مُتَكُونًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ لَهُ بِالْذِي قَالَ قَالَ قَالَ اللهَ وَبَشَرْتُهُ بِالْذِي قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ اللهِ الْجَنَّةِ فَأَخْبَرُدُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ اللهِ الْمَنْ فَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَنْ فَلَا قَالَ قَالَ اللهُ اللهِ الْمَنْ فَا اللهُ اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[راجع: ٣٦٧٤]

ان سے ابوموی اشعری نے کہ وہ نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ مدینہ کے باغول میں سے ایک باغ میں تھے۔ آخضرت سلی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی' آپ اس کو پانی اور کیچرمیں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کادروازہ کھلوانا جاہا۔ آنخضرت سائیلیا نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لئے دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سادے۔ میں گیاتو وہاں حضرت ابو بكر بواٹند موجود تھے ،میں نے ان كے لئے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آخضرت ملٹیکم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سنادے اس مرتبہ حضرت عمر بخاتھ تھے۔ میں نے ان کے لئے بھی دروازہ کھولا اور انھیں بھی جنت کی خوشخیری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آخضرت ملي السيده بيل الكائ موئ تص اب سيده بيل گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے (دنیا میں) انھیں دو چار ہونا پڑے گا۔ میں گیاتو وہاں حضرت عثمان بڑائٹر تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوش خبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو آنحضرت ملتيام نے فرمائي تھي۔ عثان رہائتو نے کما خيرالله مدد گارہے۔

اس مدیث میں آنخضرت سی ایک برا معجزہ ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا دیبا ہی ہوا۔ حضرت عثمان بڑاتھ کو آخر خلافت میں کسیسی اسلامی میں مصیبت پیش آئی لیکن انھوں نے صبر کیا اور شہید ہوئے۔

باب کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مار نا

، ١ ٩ - باب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ
 بيده في الأرْضِ.

٦٢١٧ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ إِلَيْهِ عَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)) فَقَالُوا: أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: ((اعْمَلُوا لَكُكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ [الليل: ٥] الآيةَ.

[راجع: ١٣٦٢] ١٢١ – باب التُّكْبير وَالتُّسْبِيحِ عِندَ التعجب

٦٢١٨ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَطَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ ا لله مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟)) يُريدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ ((حَتَّى يُصَلِّينَ رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)) وَقَالَ ابْنُ أبِي أَوْدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﴿ طُلَّقْتَ ۚ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: رُ(لاً)). قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ.[راجع: ١١٥]

٦٢١٩- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا

(١٢١٤) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے سلیمان و منصور نے' ان سے سعد بن عبيدہ نے ان سے ابو عبد الرحمٰن سلمی نے اور ان سے حضرت علی والتي نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم ملتى الله كے ساتھ ايك جنازه ميس شريك تھے۔ آنخضرت ملٹائیا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے پھر آپ نے فرمایاتم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کاجنت یا ووزخ کا ٹھکانا طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا 'پھر کیوں نہ ہم اس یر بھروسہ کرلیں۔ آنخضرت النظام نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کو ولی ہی توفیق دی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن شریف کے سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے للہ خیرات کی اور اللہ تعالی سے ڈرا' آخر تک۔

## باب تعجب کے وقت اللّٰدا کبراور سبحان الله كهنا

(١٢١٨) جم سے ابواليمان نے بيان كيا كما جم كو شعيب نے خبردى ، انھیں زہری نے 'ان سے ہندین حارث نے بیان کیا کہ ام سلمہ وی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کے (رات میں) بیدار ہوئے اور فرمایا 'سجان الله! الله كي رحمت ك كتف خزان آج نازل ك على مي اوركس طرح کے فتنے بھی ا تارے گئے ہیں۔ کون ہے! جو ان حجرہ والیول کو جگائے۔ آنخضرت سلن ای مراد ازواج مطمرات سے تھی تاکہ وہ نماز را س کیونکہ بہت می دنیا میں کیڑے پیننے والیاں آخرت میں ننگی مول گی۔ اور ابن ابی تورنے بیان کیا'ان سے حضرت ابن عباس جہ نے اور ان سے حضرت عمر رہائے نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملی اسے یو چھا کیا آپ نے ازواج مطرات کو طلاق دے دی ہے؟ آنخضرت ملہ کیا نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کمااللہ اکبر!

عمر بناللہ نے اس انساری کی خبریر تعجب کیاجس نے کہا تھا کہ آنخضرت سائی یا نے اپنی یوبوں کو طلاق دے دی ہے۔ غفراللہ لہ (آمین) (١٢١٩) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کمامم کو شعیب نے

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيْةَ بِنْتَ خُيَيٌّ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَخْبَوَتُه أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْعَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاء ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبيُّ الله عَلَيْهُا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَن أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ مَلَ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَلُّمُ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيِّي)) قَالاً : سُبُحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا قَالَ ((إِنَّ الشُّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ ابْن آدَمَ مَبْلَغَ الدُّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا)). [راجع: ٢٠٣٥]

١٢٢ - باب النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ ، ٢٧٧- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَعَادَةً قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مُغَفَّل الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ﴿﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنكَأُ الْعَدُوُّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ).

خردی' انھیں زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے سلمان نے بیان کیا' ان سے محد بن الی عتق نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے امام زین العلدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ حفرت صفیه بنت حی رضی الله عنهانے انھیں خبردی که وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم اس وقت معجد میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کئے ہوئے تھے۔ عشاء کے دہت تھوڑی دریر انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لئے اٹھیں تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم بھي انھيں چھوڑ آنے كے لئے كھڑے ہو گئے۔ جبوہ معجد کے اس دروازہ کے پاس پنچیں جہال آنخضرت ملٹھالیا کی زوجہ مطهره ام سلمه رضى الله عنها كالحجره تهائن وادهر عدو انصاري صحابي گزرے اور آنخضرت التي الم كو سلام كيا اور آكے بردھ گئے۔ ليكن آخضرت ملی آیا نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لئے ٹھسرجاؤ - بیہ صفیہ بنت می و اللہ میری بیوی ہیں۔ ان دونول صحابہ نے عرض کیا۔ سجان الله ' یا رسول الله . ان پر برداشاق گزرا . لیکن آپ نے فرمایا که شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ تا رہتا ہے اس کئے مجھے خوف ہوا کہ کمیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ ایسے مواقع پر کسی پیدا ہونے والی غلط فنی کو پہلے ہی دفع کر دینا بھی سنت نبوی ہے جو بہت ہی باعث نواب ہے۔

باب انگلیوں سے بھریا کنگری بھینگنے کی ممانعت

(۱۲۲۰) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا اکما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان ہے قادہ نے' انھوں نے عقبہ بن صهبان ازدی ہے سا' وہ عبداللہ بن معقل مرنی سے نقل کرتے تھے کہ بی کریم ملی ایکا نے کنکری بھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان بہنچا سکتی ہے' البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔

[راجع: ٤٨٤١]

١٢٣ - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ - ١٢٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلْكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ غَنْدَ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخِرَ فَقِيلَ لَهُ: أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخِرَ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: ((هَذَا حَمِدَ الله، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله)).

[طرفه في : ٦٢٢٥].

١ ٢٠ باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا
 حَمِدَ الله

حَدُّتَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : حَدُّتَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النّبِيُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْبَرَاءِ رَضِي وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ، وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدّاعِي، وَرَدِّ السّلاَمِ، الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدّاعِي، وَرَدِّ السّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَقْسِمِ، وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ عَنْ سُبْعِ الْحَدِيرِ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهْبِ —أَوْ قَالَ حَلْدِيرِ، وَالدَّيْبَاجِ، وَالسَّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِر.

[راجع: ١٢٣٩]

١٢٥ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ

#### باب جينيكنے والے كاالحمدللد كهنا

(۱۲۲۱) ہم سے محمد بن کیٹر نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نوری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بناٹی پیان کیا اور ان سے انس بن مالک بناٹی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی لیا کے پاس دو اصحاب چھینکے۔ آنخضرت ماٹی لیا ہے اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) سے دیا اور دو سرے کا نہیں۔ آنخضرت ماٹی لیا سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمد للہ کما تھا۔ چھینکے والے کو الحمد للہ ضرور کمنا چاہئے اور نے الحمد للہ نہیں کما تھا۔ چھینکے والے کو الحمد للہ ضرور کمنا چاہئے اور سنے والوں کو یو حمک اللہ۔ (سے جواب دینا اسلامی تمذیب ہے) باب چھینکے والا الحمد للہ کے تو اس کا جواب الفاظ بر حمک اللہ۔ سے دینا چاہئے

الله تحے دینا چاہے۔ لعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔

(۱۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اشعب بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا' ہمیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بیار کی مزاح پری کرنے ' جنازہ کے پیچھے چلئے' چھینئے والے کے جواب کی مزاح پری کرنے والے کی دعوت جول کرنے' سلام کا جواب دینے' مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کھا لینے والے کی قتم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آخضرت سات کاموں سے روکا تھا' سونے کی اگو تھی سے' یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے' میں ماد دیبا اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کیڑا) پہننے سے اور ریشم اور دیبا اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کیڑا) پہننے سے اور ریشی وریش دین ہے۔

باب چھینک اچھی ہے اور جمائی میں

#### برائی ہے

چھینک چتی اور ہوشیاری اور صفائی دماغ اور صحت کی دلیل ہے۔ برخلاف اس کے جمائی سستی کابلی اور افقل اور امتلائے معدہ کی

٦٢٢٣ حدَّثَنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذنبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إنَّ الله يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ، وَأَمَّا النَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ: هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانَ)).

الْعُطَّاس، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفَاؤُبِ

[راجع: ٣٢٨٩]

#### ١٢٦ - باب إذًا عَطَسَ كَيْفَ نشَمَّتُ؟

٣٢٢٤ حدَّثناً مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ،عَنْ أَبِي صَالِحٍ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَا اللَّهِ اللَّ · لَيْقُلْ: الْحَمْدُ للهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ –أَوْ صَاحِبُهُ- يَوْحَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ يَوْحَمُكَ الله، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ)).

الله تممین سیدھے راستہ یر رکھ اور تہمارے حالات درست کرے۔

١٢٧ – باب لا يُشمَّتُ الْعَاطِسُ إذا

لَمْ يَحْمَدِ الله ٦٢٢٥ حدثناً آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ،

(١٢٢٣) م ے آدم بن الى اياس نے بيان كيا انہوں نے كما مم ابن الی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے اور ان سے نبی كريم النيايا ن (فرماياكم) الله تعالى چينك كويسند كرتاب اور جائى كو البند كرتا ہے۔ اس لئے جب تم ميں سے كوئي شخص جيسيكے اور الحمداللہ کے تو ہرمسلمان پر جواہے سے 'حق ہے کہ اس کاجواب پر حمک اللہ سے دے۔ لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے جمال تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ مند کھول کر ہاہا کتا ہے تو شیطان اس پر ہنتاہے۔

## باب چینگنے والے کاکس طرح جواب ديا جائے؟

(١٢٢٣) م سے مالك بن اساعيل نے بيان كيا انہوں نے كمامم عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا' انھیں عبداللہ بن دینارنے خبردی' وہ ابوصالح نے اور انھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت الحمد لله کے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی (راوی کو شبہ تھا) "يرحمك الله" كے جب ساتھى يرحمك الله كے او اس ك جواب مين حيينك والا" يهديكم الله ويصلح بالكم"

باب جب چھنکنے والاالحمدللہ نہ کے تواس کے لئے يرحمك الله بهي نه كماجائ (١٢٢٥) م سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما م سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے سلیمان تیم نے بیان کیا' کما کہ میں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سنا' انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھ لیا کی موجود گی میر ، دو آدمیوں نے چھینکا۔ لیکن آخضرت ساٹھ لیا نے ان میں سے آیک کی چھینک پر نمیں کما۔ اس پر چھینک پر نمیس کما۔ اس پر دو سرا محض بولا کہ یا رسول اللہ' آپ نے ان کی چھینک پر بر حمک اللہ فرمایا۔ لیکن میری چھینک پر نمیس فرمایا؟ آخضرت ساٹھ لیا نے فرمایا کہ انھوں نے الحمد للہ کما تھا اور تم نے نہیں کما تھا۔

## باب جب جمائی آئے تو چاہیے کہ منہ یرہاتھ رکھ لے

(۱۲۲۲) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی کیا' ان سے حضرت ابو ہریہ دضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملی کیا کہ اللہ تعالی اللہ عنہ کو بیند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپند کرتا ہے 'اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص چھینئے تو وہ المحد للہ کے لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کسی کو جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے۔ اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنا ہے۔

حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَمَّ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ اللَّخَورَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمَّتُنِي؟ رَسُولَ الله شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُحْمَدِ الله وَلَمْ تَحْمَدِ الله).

[راجع: ٦٢٢١]

١٢٨ باب إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ
 عَلَى فِيهِ

ابْنُ أَبِي ذَنب، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنب، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ ((إِنَّ اللهُ بَعِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ النَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًا عَلَى كُلُ مُسْلِمِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: عَلَى كُلُ مُسْلِمِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَأَمَّا النَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاوَبَ أَحَدُكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ صَحِكَ اللهُ الشَيْطَانُ). [راجع: ٣٢٨٩]

وہ تو بن آوم کا دسمن ہے وہ آوی کی مستی اور کابلی دکھ کر خوش ہوتا ہے۔



باب سلام کے شروع ہونے کابیان

١- باب بَدْءِ السَّلاَم

امام بخاری نے استیزان کے متصل سلام کا باب باندھا اس میں اشارہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ (قبطلانی)

عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((حَلَقَ أَلَى النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((حَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا لَيْفُو مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيِّتِكَ فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ فَلَيْكُمْ فَقَالُوا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا الْحَمْقُ اللهِ قَلْمَ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا اللهَ الْحَمْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا الْحَمْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا الْحَمْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمُورَةِ آدَمَ فَلَكُمْ مَنْ يَذُولُ الْحَمْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَى الآنَ).

[راجع: ٣٣٢٦]

و مکن ہے کہ آئندہ اور کم ہو جائے یہ زیادتی اور کی ہزاروں برس میں ہوتی ہے۔ انسان اس کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ جو لوگ المستر میں ہوتی ہے۔ انسان اس کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ جو لوگ اس قتم کی احادیث میں شبہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت آدم کی صبح تاریخ کسی صبح حدیث سے ثابت نمیں ہو تو معلوم نہیں کہ حضرت آدم کو کتنے برس گزر چکے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہے کہ آئندہ دنیا کتنے برس اور رہے گی اس لئے قدو قامت کا کم ہو جانا قابل انکار نہیں۔ حلق الله ادم علی صورت کی ضمیر آدم میلائل کی طرف لوٹ سکتی ہے یعنی آدم کی اس صورت رہو اللہ کے

علم میں تھی۔ بعضوں نے کہا مطلب بیر ہے له بدائش سے ای صورت پر تھے جس صورت پر بیشہ رہے لینی بیر نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے وقت وہ چھوٹے نیچے بول پھر بڑے ہوئے ہوں جی اس، کی اولاد میں ہوتا ہے۔ بعض نے ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹایا ہے گرب آیت لیس کمنلہ شنی کے خلاف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب و امنا باللہ و برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

#### باب الله تعالى كاسوره نورمين بيه فرمانا

''اے ایمان والو! تم اپنے (خاص) گھرول کے سوا دو سرے گھرول میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کرلواور ان کے رہنے والول کو سلام نہ کر لو۔ تہمارے حق میں ہی بہترہے تا کہ تم خیال ر کھو۔ پھراگر ان میں تنہیں کوئی (آدمی) نہ معلوم ہو تو بھی ان میں نہ داخل ہوجب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کمہ دیا جائے کہ لوث جاؤ تو (بلا خفگی) واپس لوث آیا کرو۔ یمی تہمارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم ير كوئى كناه اس ميں نہيں ہے كہ تم ان مكانات ميں داخل ہو جاؤ (جن میں) کوئی رہتانہ ہو اور ان میں تمہارا کچھ مال ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔" اور سعید بن الی الحن نے (اپنے بھائی) حسن بھری ہے کہا کہ عجمی عور تیں سینہ اور سر کھولے رہتی ہیں۔ توحس بھری روائٹیے نے کہاکہ ان سے اپنی نگاہ پھیر لو' الله تعالى فرماتا ہے "مومنول سے كمه ديجے كه اين نظرين نيجي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔" قادہ نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جو ان کے لئے جائز نہیں ہے (اس سے حفاظت كريس) اور آپ كمه ويجئ ايمان واليول سے كه اين نظرس نيمي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ر کھیں اور اپنے سنگار ظاہر نہ ہونے دیں۔ "خائنہ الاعین" سے مراد اس چزکی طرف دیکھناہے۔ جس سے منع کیا گیا ہے۔ زہری نے نابالغ لؤکیوں کو دیکھنے کے سلسلہ میں کما کہ ان کی بھی کسی ایسی چیزی طرف نظرنہ کرنی جائے جے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو۔ خواہ وہ لڑکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عطاء نے ان لونڈیوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہاہے'جو مکہ میں بیمی جاتی ہیں۔ ہاں اگر انھیں خریدنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔

#### ٧- باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لُكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَا لله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّه يَعْلَم مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور، الآيات : ٢٧، ٢٨، ٢٩] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكُشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ قَالَ: اصْرفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ الله عزُّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أُرُوجَهُمْ [النور : ٣٠] وَقَالَ قَتَادَةُ : عَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُمْ ﴿وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٦] خَائِنَةُ الأَعُين مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهْيَ عَنْهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النَّسَاء لاً يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَكُوهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي لِبَعْنَ

بِمَكُّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

٨٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ الله ﷺ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النُّحْر خَلْفَهُ عَلَى عَجُزٍ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِينًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِينَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله الله الله فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَصْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ا لله إِنَّ فَرِيضَةَ ا لله فِي الْحَجُّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجُّ عَنْهُ قَالَ : ((نَعَمْ)).[راجع: ١٥١٣]

(الحمدالله اب مكه مين ايسے بازار ختم ہو چکے ہيں)

(۱۲۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی 'ان سے زہری نے بیان کیا' انھیں سلیمان بن بیار نے خبر دی اور انھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبردی ا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عظما کو قرمانی کے دن اپنی سواری پر اپنے چیچے بشمايا وه خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم ملی الم الوگول کو ماكل بتانے كے لئے كھڑے ہو گئے۔ اى دوران میں قبیلہ ختعم كى ایک خوبصورت عورت بھی آنخضرت ساتھا ہے مسلم بوچھے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ آخضرت ملی اللہ نے مرکر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ پیچھے لے جاکر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چرہ دو سری طرف کر دیا۔ پھراس عورت نے کما کیا رسول اللہ ج کے بارے میں اللہ کاجوا پنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والدیر لا گو ہو تاہے 'جو بہت بو ڑھے ہو چکے ہیں اور سواری برسیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کرلول تو ان كا حج ادا مو جائے گا؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بال مو حائے گا۔ .

مدیث کی باب سے مطابقت ہی ہے کہ آپ نے فضل بن عباس بی فی کو غیرعورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا تھا۔

(۱۲۲۹) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابوعام نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کے ابوعام نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا' ان سے دیا۔

بن اسلم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بڑا ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھیا نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو! صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ' ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہیں' ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب تم ان مجلس میں بیٹھناہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق کیا ہے یا لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق کیا ہے یا

وَمَا حَقُّ الطُّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ:

((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ

السَّلاَم، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ

﴿ وَإِذَا خُيْنُتُم بِتَحِيَّةٍ فَيَحُوا بِأَحْسَن مِنْهَا

الْمُنْكُر)). [راجع: ٢٤٦٥]

أَوْ رُدُوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]

رسول الله ! فرمایا (غیر محرم عورتول کو دیکھنے سے) نظرینچی رکھنا' راہ گیرول کو نہ ستانا' سلام کا جواب دینا' بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

## ۳- باب السَّلاَمُ امنمُ مِنْ أَسْمَاءِ بِالسَّلاَمُ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَسْمَاءِ سلام الله تَعالَى كَ نامول مِن سے ایک نام ن

سلام الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور الله پاک نے سور ہ نساء میں فرمایا اور جب تہیں سلام کیاجائے تو تم اس سے برمھ کراچھاجواب دویا (کم از کم) اتناہی جواب دو۔"

السلام علیم کے معنی ہوئے کہ اللہ پاک تم کو محفوظ رکھے ہر بلا سے بچائے۔ یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان اپنے دو سرے مسلمان بھائی کو ملاقات پر پیش کرتا ہے۔ سلام کی شخیل مصافحہ سے ہوتی ہے مصافحہ کے معنی دونوں کا اپنے دائیں ہاتھوں کو ملانا اس میں صرف دایاں ہاتھ استعال ہونا چاہئے۔

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ

يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ)).

(۱۲۳۰) ہم سے عربی حقص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم (ابتداء اسلام میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کتے "سلام ہواللہ پراس کے بندول سے پہلے' سلام ہو جبریل پر' سلام ہو میکا کیل پر' سلام ہو فلال پر' پھر (ایک مرتبہ) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات میں سے کوئی نماز میں بیٹھ تو النحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی و رحمة اللہ و ہر کاته السلام علینا و علی عبد اللہ الصالحین الخ پڑھا کرے۔ کوئی ہے دعا پڑھے گاتو اسکی ہے دعا پنچے گی۔ "اشھدان عبدہ و رسوله" اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعاچاہے پڑھے۔

(مربد درود شریف رد صفے کے بعد ہے۔)

[راجع: ۸۳۱]

٤- باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَبْدُ الله الله المُعْرَنَا الله الله المُعْرَنَا عَبْدُ الله الله الله المُعْرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنُ مُنَيَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ البِي هُرَيْرَةَ عَنِ البِي هُرَيْرَةَ عَنِ البِينِي فَقَالَ: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ).[أطرافه في : ٣٤-٢٣٣].

اب تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي الْمَاشِي ٦٢٣٧ حدَّنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الرَّاكِبُ عَلَى رَسُولُ الله عَنْهُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمُعْلِيلُ اللهُ عَلْمَ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللهِ عَلْمَ الْمُعْلِيلُ الْمَاشِي الْمُعْلِيلُ اللهِ عَلْمَ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُؤْلِقِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣- باب تسليم المماشي على الْقاعِدِ ٦٢٣٣ حداثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِنًا أَخْبَرَهُ، وَهُوَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِنًا أَخْبَرَهُ، وَهُوَ مَوْلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَوْلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله الله الله قَالُ: (ريُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، الْكَثِيرِ)). [راجع: ١٣٣١]

٧- باب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

باب تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے (۱۳۲۳) ہم سے محمہ بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو معمرنے خبردی' انھیں ہمام بن منبہ نے اور انھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے' گزرنے والا بیضنے والے کوسلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔

## باب سوار پہلے پیدل کو سلام کرے

(۱۲۳۲) ہم سے محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے ذیاد نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے ذیاد نے خبردی' انھوں نے عبدالرحمٰن بن ذید کے غلام ثابت سے سنا' اور انھوں نے بیان کیا انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے' پیدل چلنے والل بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بری تعداد والے بری تعداد والے کو تعداد والے کہا

باب چلنے والا پہلے بیٹے ہوئے شخص کو سلام کرے

(۱۲۳۳۳) ہم ہے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو

روح بن عبادہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے ابن جریج نے بیان

کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے زیاد نے خبردی' انھیں ٹابت نے خبردی جو
عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ہیں۔ اور انھیں حضرت ابو ہریہ رضی

اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سوار
پیدل چلنے والے کو سلام کرے' پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور
چھوٹی جماعت پہلے بری جماعت کو سلام کرے۔

باب كم عمروالا پہلے برى عمروالے كوسلام كرے

(۱۲۴۳) اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے موٹی بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا برئ کو سلام کرے' گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے برئی تعداد والوں کو۔

٦٢٣٤ وقال إِبْرَاهِيمَ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ). [راجع: ١٣٣١]

آبراہیم بن طعمان کے اثر کو حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں وصل کیا ہے اور ابوقیم اور بیعی نے وصل کیا ہے اور میں میں کہانی نے غلطی کی جو یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث ابراہیم بن طعمان سے بہ طریق مذکورہ سی ہوگی اس لئے وقال ابراہیم کماکیونکہ امام بخاری نے ابراہیم بن طعمان کا زمانہ نہیں پایا تو کرمانی کا یہ کمناغلط ہے۔

#### ٨- باب إفشاء السلام

و ۲۲۳ - حداثنا قُتيْبة ، حداثنا جَرِير ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، عَنْ أَشَعْثَ ، بَنِ أَبِي الشَّعْثَاء ، عَنْ أَشَعْثُ ، بَنِ أَبِي الشَّعْثَاء ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ مُعَرِّن ، عَنِ الْبَوَاء بْنِ مُعَارِب رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله فَيْ بِسِيْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيض ، وَاتّباع الْجَنَائِنِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس ، وَاتّباع الْجَنَائِنِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس ، وَنَعْر الصَّعِيف ، وَعَوْن الْمَظْلُوم ، وَإِفْشَاء وَنَصْر الصَّعِيف ، وَعَوْن الْمَظْلُوم ، وَإِفْشَاء السَّلام ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم ، وَنَهَانا عَنْ تَحَتَّم الشَّرب فِي الْفِطَّة ، وَنَهَانا عَنْ تَحَتَّم الله مُنْ الْمَنْ الْحَرِير ، وَالدِّينَاج ، وَالْقَسِّي ، وَالإِسْتَبْرَق . الْحَرِير ، وَالدِّينَاج ، وَالْقَسِّي ، وَالإِسْتَبْرَق .

[راجع: ١٢٣٩]

یہ ساجی شرعی آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر ر کھنا بہت ضروری ہے۔

# ٩ باب السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٣٣٣ – حارِّتُناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي

## باب سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا

> باب بهجان هویانه هو هرایک مسلمان کو سلام کرنا

(۱۲۲۳۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابوالخیرنے ،

الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ (رُتُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

ان سے عبداللہ بن عمرو رہ لڑ نے کہ ایک صاحب نے بی کریم الٹھیا م سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آخضرت الٹھیا نے فرمایا سے کہ (مخلوق خدا کو) کھانا کھلاؤ اور سلام کرو' اسے بھی جے تم بچانے ہواور اسے بھی جے نہیں بچانے۔

[راجع: ١٢]

ن احادیث کو روزانہ معمول بنانا بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق بخشے آمین۔ ۲۲۷ – حدید اللہ فرئر علد اللہ، حدیدانا

• ١ - باب آيَةِ الْحِجَابِ

حَدُّنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ مَدُّنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأَن عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ كَعْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَيْلُ فِي الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي كُمْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أُولُ مَا نَزِلَ فِي مُشْتَى رَسُولِ الله فَي إِنْهِ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ أَصْبُحَ النِيلِي فَلَى اللهُ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ أَصْبُحَ النِيلُ هَا مُؤْمِلًا فَدَعَا الْقَوْمَ وَاللهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُولَا وَبَقِي أَلُولُ مَنْ الطَعَام، فُمْ خَرَجُوا وَبَقِي فَالَا وَاللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَرْولًا وَبَقِي فَاللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ۱۲۲۳ ) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بزید سفیان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بزید لیش نے اور ان سے ابو ابوب بڑائن نے کہ نبی کریم ملئی ان سے ابو ابوب بڑائن نہیں کہ وہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق کائے کہ جب وہ ملیس تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دو سرا دو سری طرف اور دونوں میں اچھاوہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انھوں نے یہ حدیث زہری سے پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انھوں نے یہ حدیث زہری سے تین مرتبہ سی ہے۔

## باب بردہ کی آیت کے بارے میں

(۱۲۳۸) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبردی 'اخیس ابن شہاب نے کہا کہ مجھے انس بن مالک بڑا تھ نے خبردی کہ جب رسول اللہ ساڑھیا مدینہ منورہ (بجرت کرکے) تشریف لائے تو ان کی عمردس سال تھی۔ پھر میں نے آنخضرت ساڑھیا کی زندگی کے باقی دس سالوں میں آپ کی خدمت کی اور میں پردہ کے تھم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ ابی بن کعب بڑا تھ جھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پردہ کے تھم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ ساڑھیا نے زینب بنت جمش بڑی تھا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ آنخضرت ان کے دولہا تھے اور آپ نے ساتھ کہلی خلوت کی تھی۔ آنخضرت ان کے دولہا تھے اور آپ نے صحابہ کو دعوت ولیمہ پر بلایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ نے سے لیکن چند آدی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک

مِنْهُمْ رَهُطٌّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَطَالُوا الْمَكْثُ فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخُرِجُو فَمَشَى رَسُولُ ا لله ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ عَتَيَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ الله لله أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغُ عَتَبَةَ خُجْرَةِ عَانِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَلْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزَلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا.

[راجع: ٤٧٩١]

ایسے موقع پر صاحب خانہ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے چد ضروری ہے۔ ٦٢٣٩ حدَّثناً أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﴾ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَيَهَّأُ لِلْقِيَام، فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْم، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْم وَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَهُ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَلَهَبْتُ أَدْخُلُ فَٱلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ ﴿ [الأحزاب : ٥٣]

وہیں ٹھسرے رہے۔ آنخضرت سلی الم کرباہر تشریف لے گئے اور میں بھی آنخضرت ملٹائیا کے ساتھ چلا گیا تا کہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آنخضرت چلتے رہے اور میں بھی آنخضرت ملٹا پیلم کے ساتھ چاتا رہا اور حفرت عائشہ و اللہ علی جمرہ کی چو کھٹ تک پننچ۔ آخضرت ملی الم منتمجما كه وه لوگ اب چلے گئے ہیں۔ اس لئے واپس تشریف لائے اور میں بھی آنخضرت ملٹایام کے ساتھ واپس آیا لیکن آپ جب زینب رضی الله عنها کے جمرہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں گئے تھے۔ آنخضرت ساٹھایا دوبارہ وہاں ے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ چکے ہوں گے۔ پھر آپ لوٹ کر آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو واقعی وه لوگ جا کی تھے۔ پھریردہ کی آیت نازل ہوئی اور آنخضرت ملتاليان ميرے اور اپنے در ميان پر دہ لاكاليا۔

(۱۲۲۳۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا 'کہا ہم سے معتر نے بیان کیا' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ان سے ابو مجلز نے بیان کیااور ان سے انس من اللہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم ملی کیا نے زینب وہ استا سے نکاح کیا تولوگ اندر آئے اور کھانا کھایا پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ آخضرت ملی ایم نے اس طرح اظهار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے جب آنخضرت ملٹایلم نے بیہ ریکھاتو آپ تو کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹے رہے اور جب آنخضرت ماٹیا اندر داخل ہونے کے لئے تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے (آپ واپس ہو گئے) اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے اور چلے گئے تومیں نے آمخضرت ماٹھالیام كواس كى اطلاع دى ـ آنخضرت مليَّكيام تشريف لائ اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آنخضرت سائیل نے میرے اور

الآيَةُ. [راجع: ٤٧٩١]

ا پنے درمیان پر دہ ڈال لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ''اے ایمان والو! نبی کے گھرمیں نہ داخل ہو'' آخر تک۔

بعض تسخول میں یہال سے عبارت اور زائد ہے۔ قال ابو عبدالله فیه من الفقه انه لم یستاذ نهم حین قام و خوج و فیه انه تهیئا للقیام و هویوید ان یقوموا۔ حضرت امام بخاری نے کما اس حدیث سے سید مسئلہ نکلا کہ آخضرت طن کی اللے کہ ہوئے اور چلے ان سے اجازت نہیں کی اور سے بھی نکلا کہ آپ نے ان کے سامنے اٹھنے کی تیاری کی۔

آپ کا مطلب میہ تھا کہ وہ بھی اٹھ جائیں تو معلوم ہوا کہ جب لوگ بیکار بیٹھے رہیں اور صاحب خانہ ننگ ہو جائے تو ان کی بغیر اجازت اٹھ کر چلے جانا یا ان کو اٹھانے کے لئے اٹھنے کی تیاری کرنا ورست ہے۔

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْبِي الْبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْبِي الْبِي الْبِي عَنْ الرَّبَيْرِ الْبِي الله عَنْها زَوْجَ النِّبِي أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها زَوْجَ النَّبِي الله قَالَت: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَلْ قَالَت: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الله فَقَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِسِي الله فَلَا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَلَا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَلَا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة وَكَانَتِ امْرَأَةً فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ حِرْصًا الله الله الله المُحَلِّسِ فَقَالَ: عَرَفْعُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَمَرُ الْحَجَابُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ الله عَمْرُ الْحَجَابُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ الله عَنْ وَجَلًا الله عَلَى أَنْ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ الله عَنْ وَجَلًا آيَةَ الْحِجَابِ [راجع: ١٤٦]

(۱۲۴۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' کہا ہم کو یعقوب نے خبردی ' مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' کہا کہ مجھے عودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی عودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی خودہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھ بھی خود مطهرہ عائشہ بھی خود سے کہا کرتے تھے کہ آنحضور ماٹھ بینے ازواج مطہرات کا پردہ کرائیں۔ بیان کیا کہ آنحضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج مطہرات کا رفع حاجت کے لئے صرف رات بی کے وقت نکلی تھیں (اس وقت گھرول میں بیت الخلاء نہیں تھے) ایک مرتبہ سودہ! بنت زمعہ بھا تھی ویک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ دیکھا۔ اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے بوئے تھے۔ انھول نے کہا سودہ میں نیٹھے بوئے تھے۔ انھول نے کہا کو نکہ وہ پردہ کے میں نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے۔ بیان کیا کہ پھراللہ تعالی نے بردہ کی آئیت نازل کی۔

آ ہے ہوئے اس حدیث سے یہ نکلا کہ ازواج مطرات کے لئے جس پردے کا تھم دیا گیا وہ یہ تھا کہ گھرسے باہر ہی نہ نکلیں یا نکلیں تو کینیٹ کی کی کے جس پردہ آنخضرت ملی کے این کا عبار کی مسلمان عمل وغیرہ میں کہ ان کا عبثہ بھی معلوم نہ ہو سکے گریہ پردہ آنخضرت ملی کے ایک بیویوں سے خاص تھا۔ دو سری مسلمان عورتوں کو ایسا تھم نہ تھا وہ پردے کے ساتھ برابر باہر نکلا کرتی تھیں۔

باب اذن لینے کا اس لئے حکم دیا گیاہے کہ نظرنہ پڑے
(۱۲۲۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے زہری نے بیان کیا (سفیان نے کہا کہ) میں نے بیہ حدیث زہری سے بن کراس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یمال موجود ہوا وران سے سل بن سعد نے کہ ایک شخص نے نبی کریم ملی پیلم کے

١ - باب الإسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
 ٢ - باب الإسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنْكَ هَفْنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطْلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْدِ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإسْتِنْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)).

[راجع: ۹۲٤٥]

7 7 7 - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُنْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ مِنْ بَعْضٍ حُجَرِ النَّبِيِّ فَعَلَمْ أَنْفُرُ بِعَشْقَصٍ النَّبِيِّ فَعَ بَمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

[طرفاه في: ٦٨٨٩، ٢٩٠٠].

الله المحروب المحروب

کسی جمرہ میں سوراخ سے دیکھا' آنخضرت ملٹھایا کے پاس اس وقت
ایک کنگھا تھاجس سے آپ سرمبارک کھجارہے تھے۔ آنخضرت ملٹھایا
نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ
کنگھا تمہاری آنکھ میں چھو دیتا (اندر داخل ہونے سے پہلے) اجازت
مانگنا تو ہے ہی اسلے کہ (اندر کی کوئی ذاتی چیز) نہ دیکھی جائے۔

(۱۲۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن ابی بحر نے اور ان سے انس بن مالک بڑا للہ نے کہ ایک صاحب نی کریم ملٹی لیا کے کسی حجرہ میں جھانک کر دیکھنے کہ و کی تو آنحضرت ملٹی لیا ہان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر برھے ، گویا میں آنخضرت ملٹی ایک کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح جیکے چیکے تشریف لائے۔

باب شرمگاہ کے علاوہ دو سرے اعضاء کے زنا کابیان (۱۲۳۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا '

ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عیان کیا الما ہم سے حمیدی نے بیان کیا ہما ہم سے حمیدی سے بیان کیا کہ ابو ہررہ وہ ہو تھی کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (حضرت ابو ہررہہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں) مجھ سے محمود نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبردی 'کہا ہم کو معمر نے خبردی 'اخیس ابن طاؤس نے 'انھیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث اللہ عنمانے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جے ابو ہریہ وہ ٹائیڈ نے نبی کریم سائیڈ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر زبان کا زنابولتا ہے 'ول کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر زبان کا زنابولتا ہے 'ول کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سے اگرتی ہے یا جھٹلادیتی ہے۔

مطلب میہ ہے کہ نفس میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے اب آگر شرمگاہ سے زناکیا تو زناکا گناہ کھا گیا اور اگر خدا کے ڈر سے کسیسے خواہش غلط اور جھوٹ ہو گئی اس صورت میں معانی ہو جائے گی:

1 ٣ - باب التسليم والإستيند أن ثلاثا عبد السحاق، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن المُشَى، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن المُشَى، حدثنا ثمامة بن عبد الله، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله في كان إذا سلم سلم فلاتا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.

٦٧٤٥ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ ا للهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ))، فَقَالَ: وَا لله لَتُقِيمَنُّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدّ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَا لله لاَ يَقُومُ مَعَكَ إلا أَصْغَرُ الْقَوْم، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

## باب سلام اور اجازت تین مرتبه ہونی چاہئے

(۱۲۳۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعمد نے خردی الصی عبداللہ بن مثنی نے خردی ان سے تمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا اور بواب نہ ملا) تو تین مرتبہ سلام کرتے (اور جواب نہ ملا) تو تین مرتبہ سلام کرتے سے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو (زیادہ سے زیادہ) تین مرتبہ اسے دہراتے۔

(٩٢٢٥) جم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما جم سے سفیان نے بیان کیا کما ہم سے برید بن خصیفہ نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے اور ان سے ابوسعید خدری رہائن سنے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابوموی بناٹھ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انھوں نے کما کہ میں نے عمر بناٹھ کے یمان تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب سیس ملا' اس لئے واپس جلا آیا (جب عمر والتذكو معلوم موا) تو انعول نے دریافت كياكه (اندر آنے میں) کیابات مانع تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب شیں ملاتو واپس چلا گیا اور مرتبه اجازت چاہے اور اجازت نه ملے تو واپس چلاجانا چاہئے۔ عمر ہاتند نے کما واللہ! متہیں اس حدیث کی صحت کے لئے کوئی گواہ لانا ہو گا۔ (ابوموسیٰ رُفِیْز نے مجلس والوں سے بوچھا) کیا تم میں کوئی ایساہے جس ن آخضرت التي إس يه حديث سي بو؟ الي بن كعب بناتي ن كماك الله كى قتم! تمهارے ساتھ (اس كى گوائى دينے كو سوا) جماعت ميں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہو گا۔ ابوستید نے کمااور میں ہی جماعت کاوہ سب سے کم عمر آدی تھامیں ان کے ساتھ اٹھ کر کیا اور عمر بناٹر سے کما کہ واقع نبی کریم ماٹھیا نے ایسا فرمایا ہے۔ اور

بهَذا.

[راجع: ٢٠٦٢]

ابن المبارك نے بیان كیا كہ مجھ كوسفیان بن عیبنہ نے خبردی كمامجھ سے بزید بن خصیفہ نے بیان كیا انھوں نے بسربن سعید سے كمامیں نے ابوسعد بڑا تا ہے سانچر ہى حدیث نقل كى۔

حضرت عمر برنافتر نے اس گواہی کے بعد فوراً حدیث کو تسلیم کرلیا۔ مومن کی شان کی ہونی چاہے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ پس کسیسی کسیسی

١٤ - باب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ
 هَلْ يَسْتَأْذِنْ وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((هُوَ إِذْنَهُ)).

باب اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہو توکیااسے بھی اندر داخل ہونے کیا سے افزان لینا چاہئے یا نہیں سعید نے قادہ سے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابورافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمی (بلانا) اس کے لئے

آب پر اذن لینے کی ضرورت نہیں۔ باب کی حدیث میں باوجود دعوت کے اذن لینے کا ذکر ہے۔ دونوں میں تطبیق یوں ہے الکی سیسے اگر بلاتے ہی کوئی چلا جائے تب نئے اذن کی ضرورت نہیں ورنہ اذن لینا چاہئے۔

اجازت ہے۔

٢٤٦ – حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ 

ذَرَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الله أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله هَنَّ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي
قَدَحِ فَقَالَ: ((أَبَا هِرِّ الْحَقْ أَهْلَ الصَّفَّةِ
فَادَعُهُمْ إِلَيُّ))، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَحَوْتُهُمْ
فَادْعُهُمْ إِلَيُّ))، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَحَوْتُهُمْ

[راجع: ٥٣٧٥]

١٥ - باب التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ
 ٦٢٤٧ - حدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا

(۱۳۲۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا 'کہا ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی 'کہا ہم کو مجاہد نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہر یہ وہائی نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ سائی کیا کہ میں سول اللہ سائی کیا کہ میں ساتھ (آپ کے گھر میں) واخل ہوا 'آخضرت سائی کیا نے ایک بڑے ساتھ (آپ کے گھر میں) واخل ہوا 'آخضرت سائی کیا سے اور انھیں بیالے میں دودھ پایا تو فرمایا 'ابو ہر یرہ! اہل صفہ کے پاس جا اور انھیں بیا لایا۔ وہ آئے اور انھیں بلالایا۔ وہ آئے اور (اندر آنے کی) اجازت چاہی پھرجب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب بچول كوسلام كرنا

(۱۲۲۴۷) ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو شعبہ

نے خبردی 'انھیں سار نے 'انہوں نے ثابت بنانی سے روایت کی '

انھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بچوں کے پاس ہے۔

گزرے تو انھیں سلام کیااور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واسلم بھی

شْغَبَةُ، عَنْ سَيَّار، عَنْ قَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ مَرٌّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ه تفعله.

النَّسَاء، وَالنَّسَاء عَلَى الرِّجَال

١٦- باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى

باب مردول كاعور تول كوسلام كرنا اور عور نول کا مردوں کو

تریم مردوں کا یا جوان مردوں کو جوائن نکلتا ہے گر فقهاء میہ کہتے ہیں کہ جوان عورتوں کو مردوں کا یا جوان مردوں کو جوان عورتوں کا میری اسلام کرنا بهتر نہیں ایسانہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے۔ میں (وحید الزمان) میں کہتا ہوں کہ فتنہ کے خیال سے شرعی تھم بدل نہیں سکتا۔ جب کلام جائز ہے تو سلام کا منع ہوتا عجیب بات ہے۔ حدیث میں تقرا السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف ہے جو مرد عورت سب کو شامل ہے۔

ابيای کرتے تھے۔

(١٢٣٨) بم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کماہم سے ابن الی حازم نے 'ان سے الح والدنے اور ان سے سل نے کہ ہم جعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لئے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بردھیا تھیں جو مقام بعناعہ جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کما که بصناعه مدینه منوره کا تھجور کاایک باغ تھا۔ پھروہ وہاں سے چقندرلاتی تھیں اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھیں اور جو کے کچھ دانے پیس کر (اس میں ملاتی تھیں)جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس ہوتے تو انھیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑمیں آٹاملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں'ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپسر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

(٩٢٣٩) مم سے ابن مقاتل نے بیان کیا کمامم کو عبداللہ نے خروی ، کہا ہم کو معمر نے خبر دی انھیں زہری نے انھیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا ك رسول الله ملي يم في طرايا الله عائشه! يه جريل بي مهيس سلام کہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام و رحمۃ الله' آپ ديكھتے ہيں جو ہم نهيں ديكھ سكتے۔ ام المؤمنين كااشارہ آنخضرت مليَّاتِيم کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس مدیث کو شعیب اور یونس اور

٦٢٤٨- حُدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سهل قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ: ولِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلُ بِالْمَدِينَةِ، فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السُّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْر وَتُكَوْكِرُ خَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَفَذَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ.[راجع: ٩٣٨] ٦٢٤٩ حدَّثَنا ابْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا لله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (رَيَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ))

قَالَتْ: قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله تَرَى مَا لاَ لَرَى تُريدُ رَسُولَ الله هـ.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ : عَن الزُّهْرِيُّ وَبَوَكَالُهُ. [راجع: ٣٢١٧]

نعمان نے بھی زہری سے روایت کیاہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں و بر کاته کالفظ زیادہ ہے۔

ترجیم اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام آنخضرت مان کیا کے پاس دجیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے اور دجیہ مرد تھے تو ان کا حکم بھی مرد کا ہوا اور مدیث سے مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو سلام کرنا ثابت ہوا خواہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہول مررروہ ضروری ہے۔

١٧ - باب إذا قَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقَالَ:

كُرِهَهَا. [راجع: ٢١٢٧]

• ٦٢٥- حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَلِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ عَنْهِ دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ

١٨- باب مَنْ رَدَّ فَقَالَ : عَلَيْك

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (رَدُّ الْمَلاَتِكَةُ عَلَى آدَمَ : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهي.

السُّلاَمُ

بمترب ۔ مو صرف علیک السلام بھی کمنا درست ہے۔ ١ ٩ ٢٠- حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلْهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخُلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ

## باب اگر گھروالا پوچھ کہ کون ہے اس کے جواب میں کوئی کے کہ میں ہوں اور نام نہ لے

( ۱۲۵ ) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محد بن متلدر نے کما کہ میں نے حضرت جابر بناٹھ سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم ملٹھیا کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والدیر تھا۔ میں نے وروازہ کھنکھٹایا۔ آنخضرت ملی کیا نے وریافت فرمایا 'کون ہیں؟ میں نے كما "مين" آنخضرت ما تأييم نے فرمايا "مين "مين "جيسے آب نے اس جواب كوناييند فرمايا ـ

> کوئلہ بعض وقت مرف آوازے صاحب خانہ پیچان نہیں سکتا کہ کون ہے اس لئے جواب میں اپنا نام بیان کرنا چاہئے۔ باب جواب میں صرف علیک السلام کهنا

اور حضرت عائشہ رہی آپیزنے کہا تھا کہ "وعلیہ السلام و رحمۃ الله و بر کامۃ " اور ان پر بھی سلام ہو اور الله کی رحمت اور اس کی برکتیں (اور نبی كريم الناكي ن فراليا) فرشتول نے آدم عليه السلام كو جواب ديا۔ "السلام عليك ورحمة الله" (سلام مو آپ پر اور الله كي رحمت)

ید دونوں مدیثیں اوپر موصولاً گزر چکی ہیں۔ ان کو لانے سے حضرت امام بخاری کی غرض سے بے کہ سلام کے جواب میں بردها کر کہنا

(١٢٥١) جم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کما جم کو عبداللدين نميرنے خردي ان سے عبيدالله نے بيان كيا ان سے سعيد بن الي معيد مقبري نے بيان كيا اور ان سے حضرت ابو ہرريہ رضى الله عنه في بيان كياكه ايك فخص مجديس داخل موا ' رسول الله ملتاليم معجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو

فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: ((إذَا قُمْتَ إلَى الصُّلاَةِ فَاسْبِعِ الْوُصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ثُمُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا، ثُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)) وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا.

كر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوسلام كيا. آنخضرت صلى الله عليه و سلم نے فرمایا "وعلیک السلام" واپس اور دوبارہ نماز پڑھ "کیونکہ تم نے نماز نمیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر (نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم) كے پاس آئے اور سلام كيا آپ نے فرمايا وعليك السلام. واپس جاؤ پھر نماز پڑھو۔ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیااور اس نے چرنماز پڑھی۔ چرواپس آیا اور بی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا و علیم السلام - واپس جاؤ اور دوباره نماز پرهو - کیونکه تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دو سری مرتبہ 'یا اس کے بعد' عرض کیایا رسول الله ! مجمع نماز رد هني سكهاد بيجة - آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرونو پہلے بوری طرح وضو کرو' پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر (تحریمہ) کمو'اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمهارے لئے آسان ہو وہ پر هو' پھرر کوع کرواور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سراٹھاؤ۔ جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ میں جاؤ 'جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یمی عمل این ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دو سرے سجدہ کے بعد ہوں کہا پھر سراٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔

[راجع: ۲۵۷]

تو اس میں جلس استراحت کا ذکر نہیں۔ اس محض کا نام خلاد بن رافع تھا یہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا تھا۔ آپ نے نماز آہستہ سے پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ حدیث میں لفظ و علیک السلام ندکور ہے۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔ ابواسامہ راوی کے اثر کو خود حضرت امام نے کتاب الایمان والنذور میں وصل کیا ہے۔

٣ - ٣ - حدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي
 يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 (رُثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنٌ جَالِسًا)).

[راجع: ۵۷۷]

(۱۲۵۲) ہم سے ابن بشار نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے بچی نے بیان کیا' ان سے ان کے والد ان سے عبید اللہ نے ' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' پھر سر سجدہ سے اٹھااور اچھی طرح بیٹھ

یعنی اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے جسے کرنا مسنون ہے۔

## ١٩ - باب إذا قَالَ فُلاَّنٌ يُقْرِئُكَ السّلامَ

٦٢٥٣– حِلِيَّلْنَا أَبُو نُعَيِّم، حَدَّلُنَا زَكَرِيًّا قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا حَدَّثُتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَهَا: ((إِنَّ جَبْرِيلَ يُقْرِنُكِ السَّلاَمَ)) قَالَتْ:

وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمِةُ الله.

رحت نازل ہو۔ [راجع: ٣٢١٧]

(۱۲۵۳) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کماہم سے زکریا نے بیان کیا کما کہ میں نے عامرے سنا' انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سلمد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تمهيل سلام كمت بير عائشه رضى الله عنهان كماكه "وعليه السلام و رحمة الله ال يربهي الله كي طرف سے سلامتي اور اس كي

باب اگر کوئی شخص کے کہ فلاں شخص نے بچھ کو سلام کما

ہے تووہ کیا کھے

ترسیم اللہ عنماکی نصلت بھی اللہ عنماکے جواب سے ہے۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکی نصلت بھی ثابت لیست کی ہوئی۔ جس کو خود حضرت جربل علیہ السلام بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک الیی پاک خاتون پر ہماری طرف ہے بھی بت سے سلام پنچائے اور حشرمیں ان کی دعائیں ہم کو نھیب کرے آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے ١٣٠ سال کی عمر طويل باكى اور ١ رمضان ٥٥٥ مي مدينه المنوره مين انقال فرمايا- رضى الله عنها و ارضاها آمين-

> ٠ ٧- باب التُسْلِيمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخُلاَطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

سلام كرنے والا مسلمانوں كى نيت كرے بعض نے كماكد وہ كے السلام على من اتبع الهدى.

٦٢٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ أَنْ النَّبِيُّ ﴿ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَيِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَلَعَةٍ بَدْرٍ، حَتَّى مَرُّ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوْثَانَ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيُّ

باب ایسی مجلس والوں کو سلام کرناجس میں مسلمان اور مشرك سب شامل هوب

(١٢٥٢) م سے ابرائيم بن موئ نے بيان كيا كما م كو بشام بن عروه نے خردی' انھیں معمرنے' انھیں زہری نے' ان سے عودہ بن زبیر نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید رہی والے خردی کہ نبی کریم ماٹھیام ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بند ھا ہوا تھا اور نیچے فدک کی بی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آنخضرت ساٹھیا نے سواری پر میں حضرت سعد بن عبادہ والتو کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آنخضرت مان کیا ایک مجلس پرسے گزرے جس میں مسلمان بت پرست مشرک اور یمودی سب ہی شریک تھے۔ عبداللہ بن الی این سلول بھی ان میں تھا۔ مجلس

ابْنُ سَلُول، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيُّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمُّ قَالَ: لاَ تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النُّبِي ﷺ ثُمُّ وَقَفَ فَنَوْلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبُيٍّ ابنُ سَلُول : أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَخِلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ رَواحَةً : اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ فاستب المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودَ حَتَّى هَمُوا أَنْ يَتُوالَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ يَخْفَضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِبَ دَائِتَةُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ: ((أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تُسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟)) يُويِدُ عَبْدَ ا لله بِّنُ أَبَيٍّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ الله وَاصْفَحْ، فَوَ الله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصَّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَل بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النبي 🕮.

میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گر دیڑا تو عبداللہ نے اپنی جاور سے اپنی ناک چھیا لی اور کما کہ جمارے اور غبارنہ اڑاؤ۔ پھرحضور اکرم ملڑ ہیا نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن الى ابن سلول بولاء میاں میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں اگر وہ چیز حق ہے جو تم کتے ہو تو جاری مجلسوں میں آکر ممیں تکلیف نہ دیا کرو' اپنے گھرجاؤ اور مم سے جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر ابن رواحہ نے کما آ مخضرت ملی ایم ماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں مشرکوں اور يهوديوں ميں اس بات پر تو تو ميں ميں ہونے گی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کردیں۔ لیکن آمخضرت ملی انھیں برابر خاموش کراتے رہے اور جب وہ خاموش ہو گئے تو آنخضرت ملتالیا اپنی سواری پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ بناٹھ کے یہال گئے۔ آنخضرت ملٹالیا نے ان سے فرمایا 'سعدتم نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے آج کیا بات کمی ہے۔ آپ کا اشارہ عبدالله بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے بیر یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس لبتی (مدینه منوره) کے لوگ (آپ کی تشریف آوری سے پہلے)اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنادیں اور شاہی عمامہ اس کے سرپر باندھ دیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کواس حق کی وجہ ہے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فہرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا اور اس وجہ سے اس نے میہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ آنخضرت النيل في است معاف كرديا.

آس مدیث سے جمال باب کا مضمون واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے وہاں آنخضرت میں کھیا کی کمال واٹائی وور اندیثی مخو، حلم کی بھی ایک شاندار تفصیل ہے کہ آپ نے ایک انتائی گتاخ کو دامن عنو میں لے لیا اور عبداللہ بن ابی جیسے خفیہ دشمن اسلام کی حرکت شنیعہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک ایسے پیارے رسول پر ہزارہا ہزار ان گنت درود و سلام نازل فرمائے آمین۔ اس میں آن کے ٹھیکہ داران اسلام کے لئے بھی درس عبرت ہے جو ہروقت شعلہ جوالہ بن کر اپنے علم و نفنل کی دھاک بٹھانے کے لئے اخلاق نبوی کا عملاً معتحکہ اڑاتے رہتے ہیں اور ذرا می خلاف مزاج بات پاکر غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر مقلدین جامدین کا یمی حال ہے اللماشاء اللہ۔ اللہ پاک ان نہ ہب کے ٹھیکہ داروں کو اپنا مقلم سجھنے کی توفیق بخشے آمین۔

١ ٧ -- باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَرْفَ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَرَفَ ذَنْبًا وَمَنْ لَمْ يَرُدُ سَلاَمَهُ حَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ تَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو : لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْحَمْر.

اوراس وقت تک اس کے سلام کاجواب بھی نہیں دیا جب تک اس کا توب کرنا ظاہر ہوتا کا توبہ کرنا ظاہر ہوتا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بھن ان کہا کہ شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو

باب جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا

يد بھى ايك موقع ہے ، والحب لله والبغض لله كو ظاہر كرا ہے۔

(۱۲۵۵) ہم سے ابن بمیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شہاب نے' ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم ماٹھائیا نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کردی تھی اور میں آنحضرت التھائیا کی ضدمت میں حاضر ہو کرسلام کرتا تھا اور بید اندازہ لگاتا تھا کہ آنحضرت ماٹھائیا ہے نہوں سلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یا نہیں' آخر پچاس دن گرز گئے اور آنحضرت ماٹھائیا نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کئے جانے کانماز فجر کے بعد اعلان کیا۔

[راجع: ۲۷۵۷]

یہ ایک عظیم واقعہ تھا جس سے حضرت کعب بن مالک بڑاٹھ متم ہوئے تھے۔ حضور ساتھیا کی اس دعوت جماد کی اہمیت کے استری سیسی نظر کعب بن مالک جیسے نیک و صالح فدائی اسلام کے لئے یہ تسابل مناسب نہ تھاوہ جیسے عظیم المرتبت تھے ان کی کو تاہی کو بھی وہی ورجہ دیا گیا اور انھوں نے جس صبر و شکر و پامردی کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کی وہ بھی لائق صد تمریک ہے اب یہ امرامام و خلیفہ کی دور اندیثی پرموقوف ہے کہ وہ کی بھی ایسی لفزش کے مرتکب کو کس حد تک قابل سرزنش سمجھتا ہے۔ یہ ہرکس و ناکس کامقام نہیں ہے فافھم ولا تکن من الفاصوین۔

٢٧ - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ
 الذَّمَّةِ السَّلاَمُ؟

باب ذمیوں کے سلام کاجواب کس طرح دیا جائے؟

٦٢٥٦ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ الله السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكَ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ الله يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ا لله أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ ا لله على: ((فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)).

[راجع: ۲۹۳۵]

٦٢٥٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ : وَعَلَيْكَ)).

٦٢٥٨- حدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)).

[طرفه في : ۲۹۲۲].

ت المراح المام كا الله على واقعه سے متعلق ہے جب كه يهودي نے صاف لفظوں ميں بددعا كے الفاظ سلام كى جگه استعمال كئے تھے۔ آج کے دور میں غیرمسلم اگر کوئی ایتھ لفظوں میں دعا سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھا ہی دینا چاہئے واذ احبیتم متحیة فحیوابا حسن منها اوردوها می عام حکم ہے۔

٢٣- باب مَنْ نَظُرَ فِي كِتَابِ

(١٢٥٦) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انھیں زہری نے' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی' اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول الله الني الله المناهم كى خدمت ميس حاضر بوسة اوركماك "السام عليك" (ممهس موت آئے) میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا "عليكم السام واللعنة" آنخضرت التهايم نے فرمايا عائشہ صبرے كام کے کیونکہ اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پیند کرتا ہے ، میں نے عرض کیایا رسول الله! کیا آپ نے شیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ آ مخضرت ملتُ لیم نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ "وعليم" (اور تمهيس بھي)

(١٢٥٤) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كمامم كو امام مالک نے خبردی 'انھیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب ممہس بیودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی "السام, علیک" کے تو تم اس کے جواب میں صرف "وعلیک" (اور تہیں بھی) کہہ دما کرو۔

(١٢٥٨) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے مشیم نے بیان کیا' انھیں عبیداللہ بن الی بکربن انس نے خبردی' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب حمہیں سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف "وعلیم" کہو۔

باب جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے ایسے

مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

# مخص کا مکتوب پکر لیاجس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو تو ہیہ جائز ہے۔

م مريد بھي بحكم خليفه اسلام موجب كه اس كوايي مخص كاحال معلوم موجائ

(١٢٥٩) مم سے يوسف بن بملول نے بيان كيا كما مم سے ابن ادریس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا ' ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے اور ان ے حضرت علی وہ فت نے بیان کیا کہ رسول الله مان کیا نے مجمعے زبیر بن عوام اور ابو مرثد غنوی کو بھیجا۔ ہم سب محور سوار تھے۔ آمخضرت مان نا فرمایا که جاو اور جب "روضه و خاخ" (کمد اور مدید ک درمیان ایک مقام) پر پنچونووبال جمهیں مشرکین کی ایک عورت ملے گ اس کے پاس حاطب بن الی بلتعہ کا ایک خط ہے جو مشرکین کے یاس جمیجا کیا ہے (اے لے آو) بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پالیا ' وہ اپنے اونٹ پر جارہی تھی اور وہیں پر ملی (جمال) آ مخضرت سال الم بتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کما کہ خط جو تم ساتھ لے جارہی ہو وہ کمال ہے؟ اس نے کما کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوہ میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نمیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا' مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم ملتی کیا نے غلط بات نہیں کی ہے۔ قتم ہے اس کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے ، تم خط نكالو ورنه ميں تهميں نگا كر دوں گا۔ بيان كيا كه جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ برحایا وہ ایک چادر ازار کے طور پر باند هے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کررسول اللہ ما الله من من ما صربوك. آخضرت ما الله الله عنه وريافت فرمايا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کما کہ میں اب بھی الله اوراس کے رسول برایمان رکھتا ہوں۔ میرے اندر کوئی تغیرہ تبدیلی نہیں آئی

٦٢٥٩- حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُول، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثِيي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّيِّيرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرِثَدٍ الْهَنَويُّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ)) قَالَ : فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَخْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْتًا قَالَ: صَاحِبَاَي : مَا نَرَى كِتَابًا قَالَ: قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لِتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لِأَجَرُّدَنَّكِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجدُّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَلِهَا إِلَى خُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَةٌ بكِسَاء، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَمُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلُمَ لَقَالَ: ((مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ

عَلَى مَا صَنَّعْتَ جِي قَالَ: مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَرْتُ وَلاَ بَدُّلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدُ الْقَوْم يَدُّ يَدْفَعُ الله بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاًّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ الله بهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ ((صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلاَّ خَيْرًا)) قَالَ: لْمُقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّه ورَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ: فَقَالَ ((يَا عُمَرُ وَمَا يُشْرِيكَ لَعَلُ اللَّهُ قَلِهِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا هِيْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ) قَالَ: فَلَمَعَتْ عَيْنًا عُمَرَ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أغلَمُ.

[راجع: ٣٠٠٧]

ے 'میرامقعد (خط بھیجے سے) مرف یہ تماکہ (قریش پر آپ کی فوج كشى كى اطلاع دول اور اس طرح) ميرا ان لوكول ير احسان مو جاسة اوراس کی وجہ سے الله میرے الل اور مال کی طرف سے (ان سے) مانعت كرائد آپ كے جتنے (مهاجر) صحلبہ بيں ان كے كمد كھ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعہ اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والول کی حفاظت کرائے گا۔ آخضرت مائی اے فرمایا انھول نے سے کمہ دیا ہے اب تم لوگ ان کے بارے میں سوا مملائی کے اور کچھ نہ کمو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب بڑھ نے فرمایا کہ اس مخص نے الله 'اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی مردن مار دوں۔ بیان کیا کہ آنخفرت الله تعلى بدرى الرائي من شريك الله تعالى بدرى الرائي من شريك محابہ کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود کما کہ تم جو جاہو کرو تمارے لئے جنت لکھ دی گئی ہے۔ "بیان کیا کہ اس پر عمر بھات کی

آ تکھیں اشک آلود ہو گئیں اور عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زياده جانخ والے ہیں۔

و معرت ماطب بن ابی بلتعد کی صاف گوئی نے سارا معالمہ صاف کر دیا اور مدیث اندا الاعدال بالنبات کے تحت رسول کریم میری این کا شرف معلق عطا فرما کر اور ایک اہم ترین دلیل پیش فرما کر حصرت عمراور دیگر اجلہ محابہ کرام دی کھنے کو مطمئن فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مفتی جب تک کسی معاملہ کے ہر پہلو پر ممری نظرند وال لے اس کو فتوی لکستا مناسب نہیں ہے۔

باب ابل كتاب كوكس طرح خط

(۱۲۲۰) ہم سے محد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خردی انہوں نے کماہم کو یونس نے خردی ان سے زمری نے بیان کیا' انھیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خردی' انعیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبردی اور انھیں ابوسفیان بن حرب بوات نے خروی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد ك ساته النميس بهي بلا بميجاء به لوك شام تجارت كي غرض سے محية تے۔ سب لوگ ہرقل کے پاس آئے۔ پھرانموں نے واقعہ بیان کیا کہ

٢٤ - باب كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ

إِلَى أَهْلِ الْكِيَّابِ؟

٣٢٦٠ حَدُّكُنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا يَجَارًا بالشَّام، فَأَتُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: پھر ہرقل نے رسول اللہ ملٹی کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں بیہ کھا ہوا تھا۔ بسم اللہ کا بندہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے (ساتی کیا) ہرقل عظیم روم کی طرف 'سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد!

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ فَقُرِّيءَ فَهُرِّيءَ فَاللهِ فَقُرِّيءَ فَإِذَا فِيهِ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرَّومِ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ). [راجع: ٧]

# باب خط کس کے نام سے شروع کیا جائے

(۱۲۲۱) ایث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن رہے نے بیان کیا' ان
سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا ہُنے نے رسول اللہ
مٹائی اسے کہ آنحضرت سائی الے نی اسرائیل کے ایک مخص کاذکر کیا
کہ انہوں نے لکڑی کا ایک اٹھالیا اور اس میں سوراخ کر کے ایک
ہزار دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی
(قرض خواہ) کی طرف تھا۔ اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے
ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا ہے میں سوراخ کیا اور مال اس
نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس
کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا' فلال کی طرف سے
فلال کو طے۔

تی جمیر این از استانی امانت دار اور وعدہ وفا مرد مومن تھا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور امانت اور مکتوب ہردو قرض مرد میں کہا گیا ہے کہ نگاہ مرد مردان حق آج عقابیں۔ یمی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں نقتریں۔ جعلنا الله منهم امین۔

# باب نبی کریم ملٹی کیارشاد کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو

(۱۲۲۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ابوامامہ بن سل بن حنیف نے اور ان سے ابوسعید خدری نے کہ قریظہ کے یمودی حضرت سعد بن معاذ بنائے کو ٹالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول الله ساتھ کیا نے انہیں بلا

# ٢٦ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّلِاكُمْ))

٣ ٢ ٦ ٢ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ شَهْلٍ بْنِ حُنَيْفِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرْيُظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ قَالَ -خَيْرِكُمْ)) فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَؤُلاَء نَزُلُوا عَلَى حُكْمِكَ)) قَالَ: ((فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ)) فَقَالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قُولِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ. [راجع: ٤٠٤٣]

بھیجا۔ جب وہ آئے تو آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ اینے سردار کے لینے کواٹھویایوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لئے اٹھو۔ پھر وہ حضور اکرم ملٹالیا کے پاس بیٹھ گئے اور آنخضرت ملٹالیا نے فرمایا کہ بن قریظه کے لوگ تمهارے فیلے پر راضی موکر (قلعہ سے) اتر آئے بیں (اب تم کیافیصلہ کرتے ہو۔) حضرت سعد مٹاٹھ نے کماکہ پھرمیں سیہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کردیا جائے اور ان کے بچوں عور توں کو قید کر لیا جائے۔ آنخضرت ساڑا کیا نے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلہ کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابوعبراللد (مصنف) نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابوالولید کے واسطہ سے ابوسعید بھاتھ کا قول (علی کے بجائے بصله) "الى"حكمك نقل كياب.

تعرب الم بخاری رات کے کہ ابعض میرے ساتھوں نے ابوالولید سے یوں نقل کیا الی حکمک لیمن بجائے علی حکمک کی حکمک کی بیائے علی حکمک کی اس کے کی سے اس کے کے ابو سعید خدری نے یوں بن کما بجائے علی کے الی نقل کیا۔ حق یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے 'اس کے آنحضرت من کا ہے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھ کر ان کو سواری سے اتارو اور تنظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ لا تفوموا كما يقوم الاعاجم جيسے مجمى لوگ ائ برے كى تعظيم كے ليے كھرے موجاتے بين ميں تم كواس سے منع كرتا مول-

### باب مصافحه كابيان

لآن النظ مصافحہ مع سے ہے جس کے معنی ہھیلی کے ہیں۔ پس ایک آدمی کاسیدھے ہاتھ کی ہھیلی دو سرے آدمی کے سیدھے ہاتھ ک كسيسي كا جھيلى سے ملانا مصافحہ كهلاتا ہے جو مسنون ہے يہ ہر دو جانب سے سيدھے ہاتھوں كے ملانے سے ہوتا ہے۔ بايال ہاتھ طانے كا يهال كوئى محل نہيں ہے جو لوگ وايال اور بايال وونولِ ہاتھ طاتے ہيں۔ ان كو لفظ مصافحہ كى حقيقت پر غور كرنے كى ضرورت ہے مزید تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔

> وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِسِيُّ ﷺ النَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ الله اللَّهُ عَلَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ اللهِ يُهَرُولُ اللهِ يُهَرُولُ اللهِ يُهَرُولُ اللهِ يُهَرُولُ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.

٣٢٦٣ - حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: فَلْتُ لَأَنس:

حضرت عبدالله بن مسعود رالله في كماكه مجهد نبي كريم ماللهام في تشد سکھلایا تو میری دونوں ہتھایاں آنخضرت ملتھایم کی ہتھایوں کے درمیان تھیں اور کعب بن مالک رہائن نے بیان کیا کہ میں مسجد میں اٹھ کر بردی تیزی سے میری طرف برسھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور (توبہ کے قبول ہونے یر) مجھے مبارک باد دی۔

(١٢٢٢) م سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے کہ میں نے حضرت انس راللہ سے ابوچھا'کیا

أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيّ

٦٢٦٤ حدثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ عَلَى: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّنِي أَبُو عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ : كُنَّا سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ : كُنَّا مَعْ النَّبِيِّ فَعَمَ الله عُمَرَ بْنِ مَعْ النَّبِيِّ فَعَمَ الله عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ. [راجع: ٣٦٩٤]

٢٨ - باب الأُخْذِ بالْيَدَيْن

مصافحہ کا دستور نبی کریم ملٹھ لیا کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا۔

(۱۲۲۴) ہم سے یکی بن سلمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے حدہ نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا کہ مجھے سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا عبداللہ بن ہشام بناللہ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم عمر بن خطاب بناللہ کا اللہ علیہ و سلم عمر بن خطاب بناللہ کا اللہ علیہ و سلم عمر بن

# باب دونوں ہاتھ بکڑنااور حمادین زیدنے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا

جہد مرے اسلامی میں اسلامی میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کے لئے ہم محدث کبیر حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب مبارک المین میں۔ مزید تفصیل کے لئے آپ کے رسالہ المقالمة الحنی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا مرحوم فرماتے ہیں۔

ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جس طرح اہل حدیث مصافحہ کرتے ہیں' احادیث صححہ صریحہ اور آثار صحابہ روائھ سے نہایت صاف طور پر

البت ہے اس کے جوت میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جس طرح اس زمانہ کے حنفیہ میں رائج ہے نہ کسی حدیث صحیح سے قابت ہے اور نہ کسی صحابی کے اثر سے اور نہ کسی تابعی کے قول و فعل سے اور ائمہ اربعہ (امام ابو عنیفہ 'امام شافعی 'امام مالک' امام احمد بن حنبل پڑھیئے ہے ) سے بھی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتا یا اس کا فقوٰی دیتا بسنہ منقول نہیں اور فقمائے حنفیہ نے تشبیہ اور تمثیل کے بہایہ میں جو یہ لکھا ہے کہ ''عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے فقہ کی کاشت کی اور زراعت لگائی اور علقمہ رواتھ نے اس میں آبیاشی کی اور اس اور ابرا بھی نخعی رواتھ نے اس کو کاٹا اور حماد رواتھ نے مالش کی اور امام ابو حنیفہ رواتھ نے اس کے غلہ کو چکی میں بیسا اور امام ابو حیف دواتھ نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد رواتھ نے اس کی روٹی پکائی اور باتی تمام لوگ اس کے غلہ کو چکی میں بیسا اور امام ابو یوسف رواتھ نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد رواتھ نے اس کی روٹی پکائی اور باتی تمام لوگ (لعنی مقلدین احمناف) اس روٹی سے کھا رہے ہیں۔ "مو واضح ہو کہ ان کا کاشت کرنے والے' زراعت لگانے والے' آبا پینے والے' آبا گوندھنے والے اور روٹی پکانے والے میں سے بھی کسی کا دونوں ہاتھوں سے صافحہ کرنا یا اس کا فقوٰی ویتا ثابت نہیں۔

حننے کے زویک جو نمایت متند اور معتبر کتابیں ہیں جن پر فدہب حنی کی بنا ہے' ان میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ کتب حننے میں طقہ اولی کی کتابیں امام محمہ کی تصنیفات (میسوط' جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ سیر صغیر۔ سیر کبیر۔ زیادات) ہیں۔ جن کے مسائل مسائل اصول اور مسائل ظاہرالروایہ سے تعبیر کئے جاتے ہیں اور امام محمہ رمائٹے کی ان تصنیفات میں آخری تصنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس آخری تصنیف بقول علامہ ابن الممام جامع صغیر ہے امام محمہ رمائٹے کی اس آخری تصنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس سے لگ سکتا ہے کہ امام ابویوسف رمائٹے جو امام محمہ رمائٹے کے استاد ہیں اس کتاب کو ہروقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ نہ حصر میں اس کو جدا کرتے اور نہ سفر میں۔ اس آخری تصنیف میں بھی امام محمہ رمائٹے نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔ ہلکہ صرف اس قدر لکھا ہے لا باس بالمصافحہ لین صفاحہ کرنے میں بچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقہائے حنیہ کے طبقہ ثانیہ میں علامہ قاضی خان بہت بڑے پایہ کے نوالم نامی مقبور ہے۔ عندالحنفیہ نمایت متند ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی اس کتاب کے ہرباب میں بے شار مسائل جزئیہ کو درج فرمایا ہے لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصاحب نے اپنی اس کتاب کے ہرباب میں بے شار مسائل جزئیہ کو درج فرمایا ہے لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصاحب نے اپنی اس کتاب بیکہ مصافحہ کے متعبرہ حنیہ میں ہو دام محمد رہائتے نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ کتب معتبرہ حنیہ میں ہو دام میں دونوں ہاتھوں سے مشہور ہے۔ کتب معتبرہ حنیہ میں دونوں ہاتھوں سے معالم دری اور الیم مقبول اور مستد و معتمد کتاب ہے کہ اس کی مدح میں فقہائے حنیہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔

ان الهداية كالقران قدنسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب

لیمنی ہدائیہ نے قرآن مجید کی طرح تمام ان کتابوں کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے لوگوں نے تصنیف کی تھیں اس کتاب میں ہمی سے شمیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے بلکہ اس میں صرف اس قدر لکھا ہے ولاہاس بالمصافحة لانہ ہوا المتوادث و قال علیہ السلام من صافح اخاہ المسلم و حرک یدہ نناثوت ذنوبہ انتہی لینی مصافحہ کرنے میں کچھ مضا گقہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قدیم سنت ہے اور فرمایا رسول اللہ مالی نے کہ جو محض اپنے بھائی مسلمان سے مصافحہ کرے اور اپنے ہاتھ کو ہلاوے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور ہدایہ کے شروح بنایہ۔ کفایہ۔ نتائج الافکار۔ تکملہ ۔ فتح القدیر وغیرہا میں بھی اس امرکی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ اور کتب معتبرہ حفیہ شرح و قالیہ بھی درسی کتاب ہے اور قریب قریب ہدایہ کے متبول و متند ہے۔ اس میں بھی حونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ اس میں بھی صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے اور اس کتاب کے شروح و حواثی مجرہ ذخیرہ المعقبی وغیرہ میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا محتبرہ کو دیکھیں جن پر فتمائے متاخرین کا اعتماد (اعلم ان المتاخرین قد اعتمدو اعلی المتون النلائة و مختصر القد ودی والکنز کذ الحق النافع الکبیر) ہے۔ لینی وقایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں الوقایة و مختصر القد ودی والکنز کذ الحق النافع الکبیر) ہے۔ لینی وقایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں الوقایة و مختصر القد ودی والکنز کذ الحق النافع الکبیر) ہے۔ لینی وقایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں

ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا متحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ المخضر فدہب حنیٰ کی جنٹی کتابیں متند و معتبر ہیں جن پر فدہب حنیٰ کی بنا ہے ان میں سے کسی میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا نہیں لکھا ہے نہ ان میں یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ مسنون یا مستحب ہے۔

اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ فقہ حنی میں درمخار ایک مشہور و معروف کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے تو ان کو رہے جواب دینا چاہئے کہ کسی کتاب کا مشہور و معروف ہونا اور بات ہے اور اس کا متند و معتبر ہونا اور بات۔ در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتد ہونا لازم نہیں دیکھو فقہ حنی میں خلاصہ کیدانی کیسی مشہور کتاب ہے بالنصوص بلاد ماوراء النهرمیں کہ وہاں تو لوگ اے ازبریاد کرتے ہیں۔ گر ساتھ اس شهرت کے باوجود محققین حنییہ کے نزدیک بالکل غیر متند اور نا قاتل اغتبار ہے پس در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتمد ہونا ضرور نہیں ہے اور ساتھ اس کے فقهائے حنفیہ نے اس امر کی صاف تصریح ( مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح وقاية ميں ہے لا يجو ز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر و شرح الکنز للعینی والد رالمختار شرح تنویر الابصار انتہی) کی ہے کہ درمختار وغیرہ کتب مختصرہ سے فتوکی رینا جائز نہیں۔ علاوہ بریں ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ در مختار میں یہ مسئلہ (لینی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا سنت ہونا) کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے اور جس کتاب سے نقل کیا گیا ہے وہ کتاب کیسی ہے معتبرہے یا غیر معتبر۔ پس واضح ہو کہ در مختار میں بیہ مسئلہ تنبیہ سے نقل ( در مختار میں ے و فی القنیة السنة فی المصافحة بكلتايد يه و تمامه فيما علقته على الملتقٰی انتهٰی )كياگيا *ے اور عندالحنفي* قنيم معتبر نميں ہے۔ ( د کیمو مقدمه عدة الرعابیة ۱۲) اس کتاب کا مصنف اعتقاداً معتزل تھا اور فروع میں حنی۔ اس کی تمام کتابیں قنیہ وغیرہ بتفریح فقهائے حنفیہ نا معتبرو غیرمتند ہیں اور صاحب تنیہ نے اس مئلہ کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ درمختار میں یہ مسکلہ تنیہ سے نقل کیا گیا ہے اور فقہائے حفیہ کے نزدیک تنیہ غیر معتبرو غیر متند ہے اور تنیہ میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے سنت ہونے کے ثبوت میں درمختار کا نام لینا ناواقف لوگوں کا کام ہے اور درمختار کے مثل بعض اور کتب حنفیہ متاخرین میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے مسنون ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن وہ نہ کتب معتبرہ فدکورہ بالا کی طرح معتبر و متند ہیں اور نہ ان میں معتبر و متند کتاب سے بید دعویٰ منقول ہے اور نہ ان میں اس کی کوئی دلیل لکھی ہے۔ غالب بیہ ہے کہ اس تنیہ سے بواسطہ یا بلاواسطہ یہ دعویٰ نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں جب تم من چکے تو اب حارے اس زمانہ کے احناف کا منبع دیکھو۔ ان لوگوں نے اس مسلم میں تحقیق سے کچھ بھی کام نمیں لیا اور جن احادیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو بالکلیہ نظرانداز کیا بلکہ اپنی ان تمام متند کتابوں کو بھی نظرانداز کیا جن پر ندہب حنی کی بناہے اور اڑے تو کس پر در مختار وغیرہ پر اور اڑے تو ایساکہ ایک ہاتھ کے مصافحہ کو غیرمسنون ٹھرا دیا اور بعض جمال و متعصین نے تو اس قدر تشدد کیا کہ اپنی جمالت اور تعصب کے جوش میں آ کرایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت نا درست اور بدعت ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو اس سنت نبوب کو نصاریٰ کا کام ٹھمرا کر اور اس سنت کے عاملین کو برے لقب سے یاد کر کے اپنے جمالت اور تعصب بھرے ہوئے دل کو ٹھنڈا كيا- انا لله و لها اليه واجعون و ها انا اشرع في المقصود متوكلا على الله الودود.

#### ایک ماتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت میں

بہلی روایت: حافظ ابن عبدالبر رمایتی تمید شرح مؤطا میں کھتے ہیں۔ حد نساعیدبلوادث بن سفیان قال ننا قاسم بن اصبغ ثنا ابن وضاح قال ثنا یعقوب بن کعب قال ثنا مبشر بن اسماعیل عن حسان بن نوح عن عبید الله بن بسر قال ترون یدی هذه صافحت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذکر الحدیث لین عبیداللہ بن بر رائتی سے روایت ہے کہ انھول نے کماکہ تم لوگ میرے اس ہاتھ کو دیکھتے

ہو۔ میں نے ای ایک ہاتھ سے رسول اللہ ماٹھائیا سے مصافحہ کیا ہے اور ذکر کیا حدیث کو۔ بیہ حدیث سیح ہے۔ اس حدیث سے بھراحت ثابت ہوا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔

دو مری روایت: عن انس بن مالک قال صافحت بکفی هذه کف رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما مسست عزا و لا حربوا البن من کفه صلی الله علیه وسلم. لیخی انس بن مالک بڑائی سے روایت ہے کہ بیل نے اپنی اس ایک ہمتیلی ہے مصافحہ کیا ہے رسول الله علیہ وسلم نے رسول الله علیہ وسلم من کیا۔ یہ حدیث مسلسل بالمعافحہ کی میں بنے رسول الله طبیع کی مند میں جتنے راوی واقع ہیں ان ہیں ہے ہرایک نے اس حدیث کو روایت مسلسل بالمعافحہ کی عام ہے مصبور ہے۔ اس حدیث کی مند میں جتنے راوی واقع ہیں ان میں سے ہرایک نے اس حدیث کو روایت کرتے وقت اپنے استاد سے ایک ہی ہتھ سے مصافحہ کیا تھا۔ اس حدیث کو عالمہ محمد عابد سندی دائی ہتھ ہے مصافحہ کیا تھا۔ اس حدیث کو عالمہ محمد عابد سندی دائی ہیں اور بہت سے محمد ثمین نے اپنے مسلسات حدیث کو عالمہ خمر عابد سندی دائی استاد و عالم مشوکائی نے اتحاف الاکابر میں اور بہت سے محمد ثمین نے اپنے مسلسات میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی اسناد کی طریق ہیں۔ بعض طریق اگرچہ قائل احتجاج و استشاد نہیں گر بعض طریق قائل استشاد ضرور ہیں اور ہم نے اس دوایت کو احتجاجا بیش نہیں کیا ہے بلکہ استشاد آور اس طرح تعمری روایت بھی استشاد آبی ذکر کیا گئے ہو دوایت بھی استشاد آبی ذکر کیا گئے۔ واضح ہو اور مصافحہ کے دا ہو دوایت کو احتجاجا بیش کی تصریح نہیں ہونے کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کدا فی المشکو قد لیخی ہوتی ہے۔ کان النبی صلی الله علیہ وسلم یحب النبین ما استطاع فی شانہ کلہ فی طهورہ و تو جلہ و تنعلہ متفق علیه کذا فی المشکو قد لیخی مسلم میں اس کی تصریح کی موجود ہو تمام کاموں میں حتی الوس میں حقیق کے عموم میں مصافحہ بھی موری کی موجود ہو تا پہنے میں۔ اس حدیث کے عموم میں مصافحہ بھی موری کی سے میسا کہ علامہ عنی دیائیہ شرح ہوایہ میں اور امام نووی دی تی نے نے شرح حکیم مسلم میں اس کی تصریح کی موجود ہو۔

تنبسری روایت: عن ابی امامة تمام النحبة الاخذ بالید والمصافحة بالیمنی رواه الحاکم فی الکینی کذا فی کنزالعمال '(ص: الله ) ح: ۵) لینی ابوامامه رفائد سے روایت کیا اس کو حاکم نے کتاب الکتی میں۔ اس روایت سے بھی صراحاً معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے لینی وائے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے۔

جیسا کہ بیعت میں عادت ہے۔ جب اس مدیث سے ثابت ہوا کہ بیعت کے وقت ایک بی ہاتھ (لینی دائے ہاتھ) سے معافحہ کرنا مسنون ہو اس عادت ہو اس معافحہ الما قات اور معافحہ علاقات اور معافحہ بیت وائے اور معافحہ بیت دونوں کی حقیقت ایک سے معافحہ کی حقیقت میں شریعت دونوں کی حقیقت ایک ہے اعدم بیاند.

چھٹی روایت: سیح بخاری میں عبراللہ بن عمررض اللہ عنماے روایت ہے و کان بیعة الرضوان بعد ما ذھب عنمان الی مکة فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده الیمنی هذه بدعنمان فضرب بها علی بده فقال هذه لعنمان الحدیث لینی عثمان بزائی کے کمہ چلے جانے کے بعد بیعة الرضوان ہوئی۔ پس رسول اللہ سی اللہ عنمان خوات باتھ کی طرف اشاره کرے فرایا کہ بیہ میرا وابنا باتھ عثمان بزائی کا باتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے واہنے باتھ کو اپنے دو سرے باتھ پر مارا اور فرمایا کہ بیہ بیعت عثمان بزائی کے لئے ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک باتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہے اس لئے کہ آپ کا وابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ عثمان بزائی کے تھا اور دو سرا خود آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ عثمان بزائی کے تھا اور دو سرا خود آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ عثمان بزائی کے تھا اور دو سرا خود آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ عثمان بزائی کے تھا اور دو سرا خود آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ حثمان بزائی کے تھا اور دو سرا خود آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ سے مصافحہ کا مسئون ہونا ثابت ہے اس لئے کہ آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ سے مصافحہ کا مسئون ہونا ثابت ہے اس لئے کہ آپ کا دابنا باتھ تو بجائے ایک باتھ سے مصافحہ کا دوسرا

سمالوس روابیت: مند احدین حنبل من : ۱۲۵ / ج: ۳ ش ب عن حبان ابی النصر قال دخلت مع واثلة بن الاسقع علی ابی اسود الجوشی فی مرضه الذی مات فیه فسلم علیه و جلس فاخذ ابو الاسود یعین واثلة فمسح بها عینیه ووجهه لبیعة بها رسول المله صلی الله علیه و سلم الحدیث. لیخی حبان کتے بیں کہ ش واثلہ کے ساتھ ابوالاسود کے پاس ان کے مرض الموت میں گیا۔ پس واثلہ نے ان کو سلم کیا اور بیٹے پس ابوالاسود نے واثلہ کے واشے کو پکڑا اور اس کو اپنی دونوں آکھوں اور منہ سے لگایا اس واسطے که واثلہ نے اس خاص وابت باتھ سے مصافحہ بیعت کا مسنون ہوتا بھراحت ایک اس وابت ہے بھی وابت ہاتھ سے مصافحہ بیعت کا مسنون ہوتا بھراحت بیات کی باتھ سے مسنون ہوتا فاہر ہے۔

آگھوس روایت: میچ ابو عوانہ میں ہے حد اندا اسحاق بن سہار قال حد اندا عبید الله قال انبا سفین عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریوا بحدث حین مات المغیرة بن شعبة خطب الناس فقال اوصیکم بتقوی الله وحده لا شریک له والسکینة والوقادفانی بایعت دسول الله صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی الاسلام واشترط علی النصح لکل مسلم فورب الکعبة انی لکم ناصح اجمعین واستغفر ونزل یعنی زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انقال کیا تو جریر زائتی نے خطبہ پڑھا اور کہا (اے لوگو!) میں تم کو الله وحده لا شریک له سے ورنے اور سکون اور وقار کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے رسول الله مائی سے اپ اس ایک ہاتھ سے اسلام پر بعت کی ہے اور رسول الله مائی الله مائی میں بوایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسئون ہونا ظاہر ہے۔

توس روایت: سنن ابن ماجہ میں ہے عن عقبة بن صهبان قال سمعت عدمان بن عفان یقول ماتفنیت ولا تمنیت و لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم لین عقبہ بن صهبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمان بڑھ کو ساوہ کتے سے کہ جب سے میں نے رسول اللہ ملڑھ اس است واہت ہاتھ سے بیعت کی ہے تب سے میں نے نہ تعنی کی اور نہ جموث بولا اور نہ است دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے دائے اس روایت سے بھی مصافحہ ملاقات کا ایک ہاتھ لین دائے سے مستون ہونا فلاہر ہے۔

وسوس روایت: کنزالعمال 'ص: ۸۲ / ج: ایس بے عن انس قال بابعت النبی صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن جریر) لین الس بڑائی ہے روایت ہے کہ یس نے رسول الله میں ہے بیعت کی اپنے اس ایک ہاتھ ہے کم اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن جریر نے۔ اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ ملاقات کا مسنونِ ہونا فاہر ہے۔

گیار هوس روایت: کزالعمال میں ہے عن عبد الله بن حکیم قال بایعت عمر بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن سعد) لین عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر روایت کی اپنے ایک ہاتھ سے سمع اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت سے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے اور استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت میں اگرچہ اس سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہاتھ سے مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کمامو۔ واضح ہو کہ دسویں اور گیار ہویں روایت میں اگرچہ دائے گئی تھرتے نہیں ہے۔ گر روایات نہ کورہ بالا بتاتی ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ایک ہاتھ سے مراد واہنا ہاتھ ہے و نیز واضح ہو کہ بیعت کی روایات نہ کورہ میں بعض روایتی استشاداً پیش کی گئی ہیں۔ نیز واضح ہو کہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ سے مسنون ہونے کے بارے میں اور بھی بہت کی روایات مرفوعہ و موقوفہ آئی ہیں اور جس قدر یمال نقل کی گئی ہیں وہ اثبات مطلوب کے واسطے کائی و وائی ہیں۔

تیر ہویں روایت: جامع ترفری میں ہے عن البواء بن عادب قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلمین بلتقیان فیتصافحان الاغفولهما قبل ان بتفوقا قال التومدی هذا حدیث حسن غریب لیخی براء بن عاذب سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علیہ وسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں ہی مصافحہ کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ ایک دو سرے سے جدا ہوں ان دونوں کی مغفرت کی جاتی ہو۔ ترفی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث سے اور اس کے سواتمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ کا ذکر ہے اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا خوا کر ہے اور ید اور کف کی تفریح نہیں ہے۔ ایک بی ہاتھ کا مصافحہ کا بیت ہوتا ہے اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا

ثبوت نہیں ہو تا۔ اس واسطے کہ اہل لغت اور شراح مدیث نے مصافحہ کے جو معنی کھے ہیں وہ دونوں ہاتھ کے مصافحہ یر صادق نہیں آتے اور ایک ہاتھ کے مصافحہ پر جس طرح اہل حدیث میں مروج ہے بخونی صادق آتے ہیں۔ اب پہلے مصافحہ کے معنی سنو۔ علامہ مرتضى زبيري خفي ملتير تاج العروس شرح قاموس مي لكهة بير. الرجل يصافح الرجل اذ ا وضع صفح كفه في صفح كفه و صفحا كفيهما وجها هما و منه حديث المصافحة عنداللقاء وهي مفاعلة من صفح الكف بالً و اقبال الوجه على الوجه كذ ا في اللسان والاساس والتهذيب فلا يلتفت الى من زعم ان المصافحة غير عربي انتهي لما على طَيُّتِي قاري حَفَّى مرقاة شرح مُثَّلُوة ميں لَكُت مِين : المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد حافظ اين حجر راتيج فت الباري مين لكصة مين هي مفاعلة من الصفحة والمرا د بها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد ابن الاثير طائير تمايي مل كلصة بين ومنه حديث المصافحة عنداللقاء وهي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالکف واقبال الوجه علی الوجه. ان عبارات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ مصافحہ کے معنی ہیں بطن کف کو بطن کف سے ملانا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ پشت کف کو پشت کف سے یا بطن کف پشت کف سے ملانے کو مصافحہ نہیں کہیں گے۔ جب تم مصافحہ کے معنی معلوم كر كيك توسنوكه مصافحه كے معنى كا مصافحه مروجه عند الل الحديث پر صادق آنا تو ظاہر رہا ہے رہا دونوب ہاتھ سے مصافحه سواس كى دو صورت ہیں' ایک بیر کہ داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ہرایک اپنے بائمیں ہاتھ کے بطن کف کو دو سرے کے دانے ہاتھ کے پشت کف سے ملائے۔ اس صورت کا مصافحہ اس زمانہ کے اکثر احتاف میں مروج ہے اور اس کے ثبوت میں حضرت ابن مسعود ہوائنز کی بیر روایت علمنی النبی صلی الله علیه وسلم و کفی بین کفیه النشهد پیش کی جاتی ہے اور دو سری صورت ہے ہے کہ واپنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے اور بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ایک کے دونوں ہاتھ بطور مقراض کے ہوں۔ اس مقراضی صورت کا مصافحہ اس زمانے کے بعض احناف میں رائج ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت میں فقط داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملانے پر مصافحہ کے معنی صادق آتے ہیں اور باقی زائد ہے جس کو مصافحہ سے پچھ تعلق نہیں ہے۔ رہی دو سری صورت سواولاً اس کو پہلی صورت کے قائلین کی دلیل مذکور باطل کرتی ہے ٹانیا ہیہ مقراضی مصافحہ ایک مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو مصافحہ ہے کیونکہ داہنے ہاتھ کا بطن کف داننے ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے اور اس پر مصافحہ کی تعریف (الا فضاء بصفحة البد الی صفحة البد) صادق آتی ہے للذاب ایک مصافحہ موا اور بائیں ہاتھ کا بطن کف بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملتاہے اور اس پر بھی مصافحہ کی تعریف صادق آتی ہے۔ للذابيه بھی ایک مصافحہ ہوا پس مقراضی مصافحہ میں بلاشبہ دو مصافحہ ہوتے ہیں اور اگرچہ مصافحہ کے جو معنی اہل لغت نے بیان کئے ہیں شرع نے اس سے دومرے معنی کی طرف نقل نہیں کیا ہے لیکن شرع نے مصافحہ کے لئے داننے ہاتھ کو ضرور متعین کہا ہے۔ جیسا کہ روایات ندکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنا علیہ اس مقراضی مصافحہ میں بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائس ہاتھ کے بطن کف سے ملانا ہے ہارے اتنے بیان سے صاف ظاہر ہوا کہ براء بن عازب کی حدیث ندکور سے نیز تمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ ندکور ہے اور ید اور کف کی تصریح نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ابت ہوتا ہے۔ فنفکر و تدبر، ہم نے ایک ہاتھ کے مصافحہ کی سنت کے اثبات میں تیرہ روایتیں پیش کی ہیں ان کے سوا اور بھی روایتیں ہیں لیکن اس قدر اثبات مطلوب کے لئے کافی و وافی ہیں۔ اب ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علاء و فقهاء کے چند اقوال بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

# ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقهاء کے اقوال

علامه ابن عليد ابن شامى ريايتي حنفى كا قول: آپ روالخار حاشيه ور مخارين كلصة بين قوله (فان لم يقد ر) اى على تقبيله الا بالا بذاء اومطلقا يضع يد يه عليه ثم يقبلهما او يضع احدى هما والاولى ان تكون اليمنى لانها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن

البحر العميق من ان الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى انتهى لينى أكر جراسودك چومنے پر قدرت نه بويا قدرت بو كر البحر العميق من ان الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى انتهى لينى اگر جراسود كو ركھ بحر ہاتھوں كو چومے يا صرف ايك ہاتھ ركھ اور اولى بيہ ہے كہ جراسود پر دائنے ہاتھ ركھ اس واسطے كه دابنا بى ہاتھ شريف كاموں ميں مستعمل ہوتا ہے اور اس واسطے كه دابنا بى باتھ سے اس كے بندے مصافحہ كرتے ہيں اور مصافحہ دائنے ہاتھ كہ دابنا ہاتھ ہے اس سے اس كے بندے مصافحہ كرتے ہيں اور مصافحہ دائنے ہاتھ سے ب

علامہ بررالدین عینی رطیقیہ حقی کا قول: آپ بنا یہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:۔ واتفق العلماءَ علی انه یستحب تقدیم الیمنی فی کل ماھو من باب التکریم کالوضوء والغسل ولبس النوب والنعل والحف والسراویل ود خول المسجد والسواک والاکتحال و تقلیم الاظفار و قص الشارب و نتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلوة والخروج من الخلاء والاکل والشرب والمصافحة واستلام الحجر والاخذ والعطاء وغیر ذلک مما ھو فی معناه و یستحب تقدیم الیسار فی صد ذلک انتهی لیمنی لیمنی علماء نے اس بات پر انقال کیا ہے کہ تمام ان امور میں جوباب بحریم سے ہیں دائے کا مقدم کرنا مستحب جیسے وضو اور عسل کرنا اور کیڑا اور جو تا اور موزہ اور پائچامہ پسنا اور میچہ میں واضل ہونا اور مسواک کرنا اور مرم نگانا اور ناخون اور لب کے بال تراشنا اور بخل کے بال اکھیڑنا اور مرم ونڈنا اور ممائح کرنا اور مجر اسود کا بوسہ لینا اور دینا وغیرہ اور ان کاموں میں جو ان امور کے خلاف ہیں بائیں کا مقدم کرنا مستحب ہے۔

علامہ ضیاء الدین حنفی نقشیندی رمایتی کا قول: آپ اپی کتاب لوامع العقول شرح دموز الحدیث میں لکھتے ہیں:۔ والظاهر من اد اب الشریعة تعیین الیمنی من الجانبین لحصول السنة کذ لک فلا تحصل بالیسری فی الیسری ولا فی الیمنی انتهی ذکرہ تحت حدیث اذا التقی المسلمان فتصافحا و حمد الله الحدیث لین آواب شریعت سے ظاہری ہے کہ مصافحہ کے مسنون ہونے کے دونوں جانب سے واہنا ہاتھ متعین ہے پس اگر دونوں جانب سے بایاں ہاتھ طایا گیایا ایک جانب سے واہنا اور ایک طرف سے بایاں تو مصافحہ مسنون نہیں ہوگا۔

علامہ عبدالرؤف مناوی رطانی کا قول: آپ اپنی کتاب الروض النضیر شرح جامع صغیر میں لکھے ہیں۔ ولا تحصل السنة الابوضع الیمنی فی الیمنی حیث لاعذر انتهی لین مصافحہ مسنون نہیں ہو گا گرائ صورت سے کہ دائے ہاتھ کو دائے ہاتھ میں رکھا جائے جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔

علامہ عزیری رضی اللہ کا قول: آپ اپنی کتاب السواج المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث لقاء حاج کی شرح میں کھتے ہیں اذا لقیت الحاج ای عند قد ومه من حجه فسلم علیه وصافحه ای ضع یدک الیمنی فی یده الیمنی انتہاں۔ لینی جب تو حاجی سے ملاقات کرے لینی جج سے آنے کے وقت تو اس پر سلام کر اور اس سے مصافحہ کر لینی اینے دائے ہاتھ کو اس کے دائے ہاتھ میں رکھ۔

علامہ این ارسلان رجائیل کا قول: علامہ علقی رطائی اپی کتاب الکو کب المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث اذا النقے المسلمان فتصافحا الن کے تحت میں لکھتے ہیں قال ابن ارسلان ولا تحصل هذة السنة الابان یقع بشرة احد الکفین علی الاحر انتهای لیمن مصافحہ کی سنت حاصل نہیں ہوگی گرای طور سے کہ ایک بھیلی کا بشرہ دو سری بھیلی کے بشرہ پر رکھا جائے۔

علامه ابن حجر مكى رطيتيك كا قول: آب المنهج القويم شرح مسائل التعليم من لكصة بين ـ يسن التيامن بالوضوء لانه صلى الله

علیه وسلم کان پیحب التیامن فی شانه کله مما هو من باب التکریم کتسریح شعر وطهور واکتحال و حلق ونتف ابط وقص شارب و لبس نحونعل و ثوب و تقلیم ظفر و مصافحة واخذه عطاء و یکره ترک التیامن انتهٰی اس عبارت کا حاصل وبی ہے جو علامہ عیثی کی عبارت کا حاصل ہے۔

امام تووی رواینی کا قول: علامہ عبداللہ بن سلیمان الیمنی الزبیدی اپ رسالہ مصافحہ میں لکھتے ہیں قال الدوی یستحب ان تکون المصافحة بالیمنی و هوافصل انتهی۔ یعنی نووی نے کہا کہ دائے ہاتھ سے مصافحہ کرنامتحب ہے اور کی افضل ہے۔ اب ہم آخر میں جناب قطب ربانی مولانا فیٹے سید عبدالقادر جیلانی روایت (جو پیران پیرکے لقب سے مشہور ہیں اور جن کا ایک عالم ارادت مند ہے) کا قول نقل کر کے پہلے باب کو ختم کرتے ہیں۔

جناب قطب ربائی مولاتا فیخ سید عبدالقاور جیلائی رائید کا قول: آپ ای ب نظر کتاب عبد الطالبین میں کست بیں۔ فصل فیما یستحب فعلہ بیمینه وما یستحب فعلہ بشماله یستحب له تناول الاشیاء بیمینه والاکل والشرب والمطافحة والبداء ة بها فی الموضوء والانتعال و لبس الثیاب و کللک یبدا فی الد خول الی المواضع المبارکة کا لمساجد و المشاهد والمنازل والد ور برجله المهمئی واما الشمال فلفعل الاشیاء المستقدره وازالة الدرن والامستنار و الاستجاء و تنقیه الانف و عسل النجاسات کلها الا ان یشق ذ لک او یتعد د کالمشلول والمقطوع یساره فیفعله بیمینه انتهی۔ لیتی یہ فصل ہے ان امور کے بیان میں جن کا وائح ہاتھ ہے کرنامتحب ہوادر ان امور کے بیان میں جن کا بائیں ہاتھ ہے کرنامتحب ہے۔ مسلمان کے لئے چیزوں کو لینا اور کھانا اور بینا اور مصافحہ کرنا وائح متبرک ہاتھ ہے مستحب ہے اور وضو کرنے میں اور جوتے اور کپڑے پہنے میں دائمی طرف سے شروع کرنا چاہئے اور اس طرح متبرک ہاتھ ہے مستحب ہے اور اس طرح متبرک ہاتھ ہے مستحب ہے اور اور محل کے دور کرنے کے لئے ہے جیے مائن اور استجاکرنا اور ناک صاف کرنا اور تمام کرنے کے لئے ہے جیے دہ مستحد جی مستحد رہیں اور میل کے دور کرنے کے لئے ہے جیے ناک جماثونا اور استجاکرنا اور ناک صاف کرنا اور تمام مورت میں بائیں ہاتھ سے ان کاموں کا کرنا دشوار ہویا نہ ہو سے جیے وہ مخض جس کا بایاں ہاتھ شل ہوگیا ہویا دو وہ میں جائے ہو اس صورت میں بائیں ہاتھ سل ہوگیا ہویا دو وہ میں جس کا بایاں ہاتھ شل ہوگیا ہویا دو وہ میں جس کا بایاں ہاتھ کٹ کیا ہو باتھ ہے کرے۔

کمال ہیں سلنلہ قادریہ کے مریدان اور کدھر ہیں حضرت پیران پیر کے ارادت مندان اپنے پیرو دشگیر کے اس قول کو بغور و عبرت لماحظہ فرمائیں اور اگر اپنی ارادت اور عقیدت ہیں سیج ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں اور ایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت یا اس کے عالمین کے نسبت اپنی زبان سے جو تا لمائم الفاظ لکالے ہوں ان کو ندامت کے ساتھ واپس لیں۔ واللہ المهادی الی المحق۔

### دوہاتھ سے مصافحہ والول کی دلیل اور اس کاجواب

تستیمیں بیں این مسعود بڑاتھ سے مروی ہے علمنی النبی صلی الله علیه وصلم و کفی بین کفیه النشهد. لینی این مسعود بڑاتھ کتے ہیں کہ رسول اللہ ساڑھیا نے مجمعے تشد کی تعلیم ایس حالت بیں دی کہ میری ہتھی آپ کی دونوں ہتھیایوں کے درمیان تھی۔ اس دلیل کا جواب ہے ہے۔ جواب ہے ہے۔

قول این مسعود بڑائند (و کفی بین کفیه) میں لفظ کفے سے طاہریہ ہے کہ ان کی فظ ایک بھیلی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ حالت تعلیم تشد میں این مسعود بڑائند کی فظ ایک بھیلی رسول اللہ طائع کی دونوں بھیلیوں میں تھی کو نکد کفی میں لفظ کف مفرد ہے اور مفرد فرد داحد پر دلالت کرتا ہمی ظاہر دلیل ای امرکی ہے فرد داحد پر دلالت کرتا ہمی ظاہر دلیل ای امرکی ہے کہ لفظ کفی سے این مسعود کی ایک بی بھیلی مراد ہے ثیز این مسعود بڑائند کی اگر دونوں بھیلیال آخضرت مٹائی کی دونوں حترک

ہتھیلیوں میں ہوتیں تو ابن مسعود بناٹیز ضرور اس کی تصریح کرتے اور اہتمام اور اعتناء کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ فرماتے۔ و کفای بین کفید لین میری دونوں ہتیلیاں آخضرت سال کے کونوں ہتیلیوں کے درمیان تھیں۔ اس صورت میں و کفی بین کفید کہنے کاکوئی موقع نہیں تھا نیز ابن مسعود بڑاتھ کی غرض و کفی بین کفیہ ہے اس حالت اور وضع کا بتانا ہے جس حالت اور وضع کے ساتھ رسول الله مانتیج نے ان کو تشہد کی تعلیم دی تھی پس اگر تعلیم تشہد کے وقت حالت یہ تھی کہ ابن مسعود بڑھڑ کی دونوں ہتیلیاں آنحضرت الربیخ کی دونوں ہتھیایوں کے درمیان تھیں تو ابن مسعود والتر و کفای بین کفید فرماتے کو تکہ خاص اس حالت پر لفظ و کھی بین کفید صراحاً و نصاً دلالت نہیں کرتا ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ ابن مسعود رہاتھ کے قول ذکور میں تھی سے ان کی فقط ایک متعلی مراد ہے اور مطلب سیر ہے کہ ابن مسعود راتھ کی فقط ایک متعلی آنخضرت ساتھ کیا کی دونوں متعیلیوں کے درمیان تھی تو ظاہر ہے کہ اس دلیل سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ والوں کا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ہے لوگ اس طرح کے مصافحہ کے قائل نہیں بلکہ اس مصافحہ کے قائل ہں جس میں دونوں جانب سے دو دو ہتھیلیاں ملائی جائیں اس جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے وہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا اور جو ثابت موتا ہے وہ ان کا وعویٰ شیں۔ حافظ این حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ وجه ادخال هذا الحدیث (ای حدیث عبدالله بن بشام) فی المصافحة ان الاخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبًا و من ثم افردها بترجمه تلى هذه الجواز وقوع الاخذ باليد من غير حصول المصافحة اور علامه قسطلاني ارشاد الساري ميل لكھتے ہيں و لما كان الاخذ باليد يجوز ان يقع من غير حصول المصافحة افرد ه بهذ ۱ الباب ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نکہ ہاتھ کا پکڑنا ہو سکتا ہے کہ بغیر حصول مصافحہ کے ہو اس لئے کہ امام بخاری رماثیمہ نے اس کا ایک علیمده باب منعقد کیا اور مولوی عبدالحی صاحب حنقی راثیر مجموعه فآوی میں لکھتے ہیں و آنچہ در صحیح بخاری در باب مذکور از عبدالله بن مسعود بطائم مروى است علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القران النحيات لله والصلوات الطيبات الحديث پس طاهر آنست كه مصافحه متوارثه كه بقوت تلاقی مسنون است نبوده بلكه طريقه تعليميه بوده کہ اکابر بوقت اہتمام تعلیم چزے ازہر دودست یا یک دست دست اصاغ گرفتہ تعلیم می سازند لینی صیح بخاری میں جو عبدالله بن مسعود ر بھٹر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے مجھے تشہد سکھلایا اس حالت میں کہ میری متقبلی آپ کی دونوں ہتھیایوں میں تھی سو ظاہر رہ ہے کہ بیر مصافحہ متوارثہ جو بوقت ملاقات مسنون ہے نہیں تھا بلکہ طریقہ تعلیمیہ تھا کہ اکابر کسی چیز کے اہتمام تعلیم کے وقت دونوں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے اصاغر کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرتے ہیں اور مولوی صاحب موصوف کے علاوہ اجلہ فقہائے حنفیہ نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ رسول اللہ ملی کیا این دونوں کفول میں این مسعود بڑاتھ کے کف کو پکڑنا مزید اجتمام و تاکید تعلیم کے لئے تھا اور ان لوگوں میں ہے کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ بیہ علی سبیل المصافحہ تھا۔ ہدایہ میں ہے والا خذ بھذا (ای بنشھد ابن مسعود) اولی من الاخذ بتشهد ابن عباس ﷺ لان فيه الامر واقله الاستحباب والالف واللام وهما للاستغراق و زيادة الواووهي لتجديد الكلام كما في القسم و تاكيد التعليم انتهى. علامه ابن الهمام ريزيُّم فتح القدير على لكھتے بين قوله و تاكيد التعليم يعني به اخذه بيده زيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباص انتهٰی۔ ح*افظ ڈیلعی مطنی شخری جدایہ چیل کھنے جی*۔ ومنھا (ای من ترجیح تشہد ابن مسعود علی تشہد ابن عباس) انہ قال فیہ علمنی التشهد و كفي بين كفيه و لم يقل ذلك في غيره فدل على مزيد الاعتناء والابتمام به انتهى حافظ ابن حجر يطفي ورابيه مي لكهت بس واما تاكيد التعليم ففي تشهد ابن عباس ايضا عند منسلم فسلم للمصنف اثنان و بقي اثنان الا ان يريد بتاكيد التعليم قوله كفي بين كفيه فهي زاندة له انتهی اور کفایه حاشیه بدایه می ب- و تاکید التعلیم فانه روی عن محمد بن الحسن انه قال اخذ ابویوسف بیدی و علمنی التشهد و قال اخذ ابو حنيفة بيدي فعلمني التشهد و قال ابو حنيفة اخذ حماد بيدي فعلمني التشهد و قال حماد اخذعلقمة بيدي و علمني التشهدو قال علقمة اخذابن مسعود بيدي و علمني التشهدو قال ابن مسعود اخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي و علمني التشهد المخه ان عبارات سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ ملتی کے کا ابن مسعود بناٹھ کے کف کو اپنے دونوں کفوں میں بکڑنا مزید اہتمام تعلیم کے

کے تھا اور علی سیبل المسافحہ نہیں تھا اور وہال واضح رہے کہ رسول الله طُہُیّم کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرنا متعدد احادیث سے خابت ہے از آنجملہ مند احمد بن طنبل' ص: 20 / ج: ۵ کی ایک ہے روایت ہے۔ حد ثنا عبدالله حد ثنی ابی ثنا اسماعیل ثنا سلیمن بن المغیرة عن حمید بن ھلال عن ابی قتادة و ابی الدھماء قالا کانا یکٹر ان السفر نحو ھذا البیت قالا اتبنا علی رجل من اھل البادیة فقال البدوی اخذ رسول الله بیدی فجعل یعلمنے مما علمه الله تبارک و تعالٰی انک لن تدع شینا اتقاء الله جل و عزالا اعطاک الله خیرا منه لیمنی ابوقارہ اور ابوالدہاء کتے ہیں کہ ہم دو نول ایک بروی مخص کے پاس آئے تو اس بروی نے کما کہ رسول الله ساق کے ثر سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو کسی کے اللہ تعالٰی کے ڈر سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو ضرور اللہ تعالٰی کے ڈر سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو ضرور اللہ تعالٰی سی چیز سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو ضرور اللہ تعالٰی اس چیز سے بہتر کوئی چیز تجھے عطا کرے گا۔

اگر کوئی کے کہ صحیح بخاری سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے اس واسطے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کھا ہے۔ باب الا خذ بالمدین وصافحہ حماد بن زید ابن المبارک بید یہ لیتی باب دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کے بیان میں اور حماد بن زید نے ابن المبارک سے المپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ پھر بعد اس کے امام بخاری نے ابن مسعود بڑاتھ کی حدیث فدکور کو ذکر کیا ہے۔ پس جب صحیح بخاری میں امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے تو اس کے قابل قبول و قابل عمل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دوجواب ہیں۔

پہلا جواب ہے ہے کہ بخاری کے اس باب میں تین امر ذکور ہیں ایک امام بخاری کی تبویب لینی امام بخاری کا یہ قول کہ "باب
دونوں ہاتھ کے پکڑنے کے بیان میں" دو سرے حماد بن زید کا اثر۔ تیمرے ابن مسعود بڑا تی کی حدیث فدکور۔ امام بخاری کی مجرد تبویب
سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثابت نہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ مصنفین کی تبویب ان کا دعویٰ ہوتا ہے جو بلا دلیل کی طرح قائل قبول
نہیں۔ اس کے علاوہ مجرد دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کے پکڑنے سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول
ضروری نہیں ہے اور حماد بن زید کے اثر سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو پانچویں دلیل کا جواب رہی
ابن مسعود بڑاتھ کی حدیث فدکور سواس سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تم کو اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ پس
ابن مسعود بڑاتھ کی حدیث فدکور سواس سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تم کو اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ پس

دو سرا جواب ہے ہے کہ امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت تین امر پر موقوف ہے۔ ایک ہے کہ اس باب میں افظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے نخ متفق ہوں لینی ایسا نہ ہو کہ بعض نخوں میں بالیدین بصیغہ تثنیہ ہو اور بعض نخوں میں بالید بسیغہ واحد ہو۔ دو سرے ہے کہ امام بخاری روائیہ کا معصود و مصافحہ بالیدین ہو۔ تیسرے ہے کہ امام بخاری روائیہ کا بیہ مقصود کی حدیث مرفوع سے ثابت بھی ہو۔ اگر یہ تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری روائیہ کے نئر ہوگا۔ والا فلا۔ لیکن واضح رہے کہ ان تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری روائیہ کے نخہ میں متنق نہیں ہیں بعض میں بالیدین کی بابت صحیح بخاری روائیہ کا مقصود مصافحہ بالیدین ہوں تا ہوں گا ہوں ہوا ہے اور بعض میں بالید بسیغہ واحد واقع ہوا ہے جان بالیدین سے امام بخاری روائیہ کا مقصود مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن حجر روائیہ وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصریح کر دی ہے کہ چو تکہ ہو سکتا ہے کہ مصافحہ بالیدین بونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن حجر روائیہ وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصریح کر دی ہے کہ چو تکہ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالیدین منعقد کیا اور بالفرض امام بخاری کا یہ مقصود ہو بھی تو یہ مقصود کی حدیث مرفوع صحیح صریح سے ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ کہنا کہ دسیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت نہیں۔ پس یہ کہنا کہ دسیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت ہیں۔ پس یہ کہنا کہ دسیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت ہے۔ "مرا مرغلط ہے۔

بعض لوگ یوں کتے ہیں کہ نصاری ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں پس ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ان کے ساتھ مشاہت

ہوتی ہے اور نصاری اور یہود کی مخالفت کرنے کا حکم ہے اس لئے دو ہی ہاتھ ہے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہاتھ ہے مصافحہ ہرگز جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ جب سید المرسلین خاتم النیتین اجمہ مجتلی مجمہ مصطفیٰ ساتھیا ہے ایک ہاتھ ہے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہے اور کسی حدیث ہے ایک ہاتھ ہے مصافحہ کے بارے میں نصاری کی مخالفت کرنے کا حکم ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے تو ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنا نہ کسی قوم کی مشابہت ہے ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے قول و فعل سے مکروہ ٹھر سکتا ہے بلکہ وہ بھیشہ بھیشہ کے لئے مسنون ہی دہے گا اور ایسے امر مسنون کو کسی قوم کی مشابہت کی وجہ سے یا کسی کے قول و فعل سے ناجائز ٹھرانا مسلمان کا کام نہیں ہے اور یہود اور نصاری کی مخالفت کرنے کا بلاشبہ حکم آیا ہے مگر انہیں امور میں جن کا مسنون ہونا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں یا ان امور میں جن کا جائز یا مسنون ہونا پہلے سے ثابت نہیں یا در قوم کی مخالفت کرنے کا حکم فرا دیا اور اس بارے میں ایسا حکم کسی صبح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

اور واضح رہے کہ متدل کا ایک جماد بن زید کا فعل (اور وہ بھی ایک مرتبہ کا فعل) پیش کر کے یہ لکھنا کہ "اس روایت سے بخوبی واضح ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے زمانہ خیرالقرون میں عمل در آمد تھا اور صحابہ کے دیکھنے والے یعنی حضرات تابعین بھی دو بی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔" محض جموث ہے اور عوام اہل اسلام کو صاف مغالط دینا ہے اور اگر خور و تدبر سے کام لیا جائے تھاسی روایت سے فاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا جاتا تھا اور اس پر جرگز عمل در آمد نہیں تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں اگر عام طور پر تمام لوگ دو بی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا تماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا تماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا زیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہوتا ہے پس صاف معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں ایک بی ہاتھ سے مصافحہ کا رواج تھا اور اس پر عمل در آمد تھا اور جب ابو اساعیل نے تماد بن زید کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوتے دیکھا تو ان کو یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی اس وجہ سے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ اس تقدیر پر اس خبر کا مطافحہ معنی مقید ہونا ظاہر ہے اور لفظ کلنا کو بردھانے کا بھی فاکدہ اس تقدیر پر مخفی نہیں ہے۔ فعدبر (مزید تفصیلات کے لئے المقالة الحلی کا مطافحہ فراہیے)

# بينمالتكالخزالجنن

# حجيبيسوال ياره

# باب معانقہ لعنی گلے ملنے کے بیان میں اور ایک آدی کا دو سرے سے یوچھنا کیوں آج صبح آپ کامزاج کیساہے

٢٩ باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ
 كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

اسلام کے ساتھ لفظ مصافحہ اور معافقہ ہر دو استعال ہوتے ہیں مصافحہ سلام کرنے والے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو معافحہ سلام کے سیدھے ہاتھ کے بہوتا ہے۔ اللہ علی دو سرے کو دعا پیش کریں۔ مصافحہ صرف ایک سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ معافقہ گلے سے گلا ملانا۔ اہل عرب کا یمی طریقہ ہے جے اسلام نے بھی مستحب قرار دیا کیونکہ ان سب کا مقصد واحد محبت و خلوص بڑھانا ہے اور محبت اور خلوص میں خلاصہ اسلام ہے کیف اصبحت کہ کر مزاج پری کرنا اور جواب میں بھراللہ بارہا کہنا ہی امر مستحب ہے اور محبت اور خلوص میں خلاص تمذیب کو چھوڑ کر غیروں کی وہ تمذیب ہے جس پر اسلام کو ناز ہے۔ صد افسوس ان مسلمانوں پر جو اسلام کی سیدھی سادھی پر خلوص تمذیب کو چھوڑ کر غیروں کی غلط تمذیب افتیار کر کے ابنا دین و ایمان خراب کرتے ہیں۔ المحدللہ آج بخاری شریف کے پارہ نمبر۲۷ کی تسوید کے لئے قلم ہاتھ میں لیا ہے اللہ پاک فیریت کے ساتھ اے بھی درجہ بخیل کو پنچا کر قبول فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو میرے اور میری آل اولاد اور جملہ ادباب و معاونین کرام کے لئے ترقی دارین کا وسیلہ بنائے آھیں۔ برحمنک بادرحم الراحمین۔

باب کی حدیث میں معافقہ کا ذکر نہیں ہے اور شاید حضرت امام بخاری روٹنیے اس حدیث کو جو کتاب الہیوع میں گزر چک ہے یمال ککھنا چاہتے ہوں گے رجس میں سے بیان ہے کہ آخضرت ساتھیا نے امام حسن کو گلے لگایا گر (دو سری سند ہے) کیونکہ ایک ہی سند سے حدیث کو کرر لانا حضرت امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے) پر اس کا موقع نہیں ملا اور باب خالی رہ گیا۔ بعض شخوں میں لفظ المعافقہ کے بعد واؤ نہیں ہے اس صورت میں قول الرجل کیف اصبحت علیمہ باب ہو گا اور یہ باب حدیث سے خالی ہو گا۔ اب معافقہ کا حکم سے کہ وہ جائز نہیں ہے گر جب کوئی سفر ہے آئے تو اس سے معافقہ درست ہے کیونکہ حضرت جعفر بڑائی جب جبش ہے آئے تو اس سے معافقہ درست ہے کیونکہ حضرت جعفر بڑائی جب جبش ہے آئے تو اس سے معافقہ درست ہے کیونکہ حضرت جعفر بڑائی جب جبش ہے آئے تو اس کے معافقہ کیا۔ لیکن ذھبی نے میزان میں اس حدیث کی سند کو وائی کہا ہے۔ البتہ آدی اپنے بیچ کو بیار کے طور پر گلے لگا سکتا ہے جیسے آخضرت ساتھیا نے امام حسن کو لگایا ہے صبح حدیث سے ثابت ہے اور امام احمد نے حضرت ابوداؤد سے نقل کیا کہ آخضرت ساتھیا نے ایک بار ان کو اپنے سے جبٹایا اس کی سند میں ایک شخص مجم ہے۔ طبرانی نے مجم اوسط میں اس سے روایت کی ہے کہ صحابہ ملاقات کے وقت جب سفر ہے آئے تو معافقہ کرتے اور ترقہ کی نے نکالا کہ ذید بن حاری جب مدینے میں آئے تو آخضرت ساتھیا نے ان کو گلے سے لگایا پیار کیا۔ ترقہ کی نے اس حدیث کو حسن کما ہے۔ بسرطال سفر سے جو لوٹ کر آئے اس سے معافقہ کرنا درست ہے لیکن عیدین وغیرہ میں معافقہ کا جو مصافحہ لوگوں میں معمول ہو گیا ہے اس طرح صبح یا عصریا جمعہ کے السفہ میں اور اکثر علماء نے اسے کروہ قرار دیا۔ (وحیدی) اخرج سفیان بن عیبنة فی جامعہ عن الاجلح عن الشعبی ان جعفوا لما

قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفرا بين عينيه واخرج الترمذي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفرا استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه اخرج الترمذي عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة و رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب قام اليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجرثوبه فاعتنقه و قبله قال الترمذي حديث حسن.

فلاصہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار بڑاتھ جب عبشہ سے واپس آکر دربار رسالت میں تشریف لائے تو آنخضرت مٹھی آئے ان (از راہ شفقت) حضرت جعفر کی پیشانی کو چوہا اس طرح جب حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے تو آنخضرت سٹھی ان سے بعل گیر ہوئے اور ان کو چوہا بسر حال اس طرح معافقہ جائز ہے مگر مریدین جو مکار پیرول کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے' ایسی حرکات سے ہر موحد مسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔

(۱۲۷۲) ہم سے اسحال بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کوبشرین شعیب نے خبر دی' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے زہری نے' کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان کو عبداللہ بن عباس المُن الله على ابن الى طالب والله (مرض الموت ميس) نبی کریم ماٹھیا کے پاس سے نکلے (دو سری سند) امام بخاری نے کہااور ہم سے احدین صالح نے بیان کیا کہا ہم سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا کہ اہم سے یونس بن بزید نے بیان کیا ان سے ابن شاب زہری نے بیان کیا' کہامجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عباس بھیھیا نے خبروی کہ حضرت علی بن ابی طالب بٹالھی نی کریم سال کے بہال سے نکلے 'یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آخضرت ملتيليم كى وفات موئى تقى لوگول نے يوچھاا ، ابوالحن! حضور اکرم طالی الے منے کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمد الله آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی مخاشنہ کا ہاتھ حضرت عباس مخاشنہ نے پکڑ کر کہا۔ کیاتم آخضرت ساتھ کے ویکھتے نہیں ہو۔ (واللہ) تین دن کے بعد تہمیں لاٹھی کابندہ بنتایڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات پا جائیں گے۔ میں بنی عبدالمطلب کے چروں پر موت کے آثار کو خوب بھانا ہوں' اس لئے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو۔ تاکہ پوچھاجائے کہ آنخضرت ملٹھایا کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گااور اگر دو سروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ آنخضرت ماہلی ہمارے مارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی

٦٢٦٦ حدَّثناً إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا بشُرُ بْنُ شُعَيْبِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ح وَحدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهِ وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفَّىَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُــولُ الله الله قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِنًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلاَ تَوَاهُ أَنْتَ وَالله بَعْدَ الثَّلاَثِ عَبْدُ الْعَصَا، وَالله إنَّى الْأَرَى رَسُولَ الله ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ الْمَوْتَ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله الله فَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا آمَرْنَاهُ فَأُوْصَى بِنَا، قَالَ عَلِيٌّ: وَا لله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا

رَسُولَ اللهِ عَلَى فَيَمْنَعُنَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ الله [راجع: ٤٤٤٧]

رہ ہے کہا کہ واللہ! اگر ہم نے آنخضرت ملی کیا سے خلافت کی درخواست کی اور آنخضرت ملی کیا نے انکار کردیا تو پھرلوگ ہمیں بھی نمیں دیں گے میں تو آنخضرت ملی کیا سے بھی نمیں پوچھوں گاکہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو۔

روایت میں لفظ عبد العصاء سے مرادیہ ہے کہ کوئی اور خلیفہ ہو جائے گاتم کو اس کی اطاعت کرنی ہو گی۔ لفظ کالفظی ترجمہ لا مھی کا غلام ہے مگر مطلب ہی ہے کہ کوئی غیر قریثی تم پر حکومت کرے گا تم اس کے ماتحت ہو کر رہو گے۔ حضرت علی بڑاتھ کی کمال وانش مندی ہے کہ انہوں نے حضرت عباس بڑاٹھ کے مشورہ کو قبول نہیں فرمایا اور صاف کمہ دیا کہ اگر ملاقات کرنے پر آنخضرت ماٹھیلم نے صاف فرہا دیا کہ تم کو خلافت نہیں مل سکتی تو پھر تو قیامت تک لوگ ہم کو خلیفہ نہیں بنائس کے اس لئے بہتری ہے کہ اس امر کو تو کل علی اللہ یر چھوڑ دیا جائے' اگر اس مرتبہ ہم کو خلافت نہ ملی تو آئندہ کے لئے تو امید رہے گی۔ ایبا یو چھنے میں ایک طرح کی بدفالی اور آنحضرت ملٹائیا کو رنج دینا بھی تھا۔ اس لئے حضرت علی بڑاٹھ نے اسے گوارا نہیں کیا اور اس میں خدا کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس وقت یہ مقدمہ گول مول رہے اور مسلمان اپنے صلاح اور مشورے سے جے چاہیں خلیفہ بنالیں یہ طرز انتخاب آنخضرت ساتھ اللے فوہ قائم فرمایا جس کو اب سارے سیاست دان عین دانائی اور عقلندی سجھتے ہیں اور دنیا میں یہ پہلا طریقہ تھا کہ حکومت کا معاملہ رائے عامہ یر چھوڑا گیا جو آج ترقی پذیر لفظوں میں لفظ آزاد جمهوریہ سے بدل گیا ہے۔ خلافت کے معاملہ میں بعد میں جو کچھ ہوا کہ چاروں خلفائے ر الشدين اپنے اپنے وقتوں ميں مند خلافت كى زينت ہوئے يہ عين منشاء اللي كے مطابق ہوا اور بست بهتر ہوا وكان عند الله قد را مقدورا. طأنظ صاحب فرماتت بس- و فيهم ان الخلافة لم تذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعل اصلاً لان العباس حلف انه يصير مامورا لا امرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها الى غيره و في سكوت على د ليل على علم على بما قال العباس (فتح) ليني اس میں دلیل ہے کہ نبی کریم ملٹائیل کی وفات کے بعد حضرت علی بڑائئر کے حق میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوا اس لئے کہ حضرت عباس نٹاٹھ قسمیہ کمہ چکے تھے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد آمر نہیں بلکہ مامور ہو کر رہن گے اس لئے کہ وہ آنخضرت ماٹائیا کی توجہ حضرت علی بٹاٹھ سے غیر کی طرف محسوس کر چکے تھے اور حضرت علی بڑاٹھ کا سکوت ہی دلیل ہے کہ جو کچھ حضرت عباس بڑاٹھ نے کما وہ اس سے واقف تھے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی مٹاٹھ کے لئے خلافت بلا فصل کا نعرہ محض امت میں انشقاق و افتراق کے لئے کھڑا کیا گیا جس میں زیادہ حصہ مسلمان نما یبودیوں کا تھا۔

باب کوئی بلائے توجواب میں لفظ لبیک (حاضر) اور سعدیک (آپ کی خدمت کے لئے مستعد) کمنا

(١٢٢٧) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما بم سے مام نے

٣٠- باب مَنْ أَجَابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ

٦٢٦٧ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، غَنْ أَنس، عَنْ مُعَاذِ قَالَ: أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا، ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ أَنْ يَعْبُدُونُهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ)).

• • • • - حدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا هَمَّام، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس، عَنْ مُعَاذِ بِهَذَا. [راجع: ۲۸۵٦]

بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے انس بھٹ نے اور ان سے معاذ ك يجهي سوار تقا آب فرمايا ات معاذ! مين في كما و "لبيك و سعدیک" (حاضر ہوں) پھر آمخضرت ملتھا نے تین مرتبہ مجھے اس طرح الله كاكيا اس كے بعد فرمايا تهيس معلوم ہے كه بندول ير الله كاكيا حق ہے؟ (پھرخود ہی جواب دیا) کہ بید کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کی "لبیک و سعدیک" فرمایا تہیں معلوم ہے کہ جب وہ یہ کرلیں تو اللہ پر بندوں کاکیا حق ہے؟ یہ کہ انہیں عذاب نہ دے۔

ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'کما ہم سے ہمام بن بجی نے بیان کیا' کہا ہم سے قادہ بن دعامہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس مناتھ نے اور ان سے حضرت معاذ بناتی نے پھروہی حدیث مذکورہ بالابیان کی۔

﴿ يَهِ مِن الله عَلَى مُرك كَى انتهاكَى مُدمت إور توحيد ير انتهاكى بشارت بهى ہے۔ باب اور حديث ميس مطابقت حضرت معاذ بنالتہ کے قول لیک و سعدیک سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پر حق ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسا وعدہ فرنایا ہے باقی اللہ یر واجب کوئی چیز نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم مارنے کا مجاز نہیں ہے اس لئے جو لوگ بحق فلان بحق فلان سے وعاکرتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے۔ یہاں حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے جو خیال ظاہر کیا ہے اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے۔

٦٢٦٨ حدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا وَالله أَبُو ذَرٌّ بالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلْنَا أُحُدٌ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذِرُّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)

(۱۲۲۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا انکہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا 'کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا 'کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا (کما کہ) واللہ ہم سے ابوذر باللہ نے مقام ربذہ میں بیان کیا کہ میں رسول اللہ طائریا کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد بیاڑ د کھائی دیا۔ آنخضرت التَّيَامِ ن فرمايا اب ابوذر! مجھے پيند نسيس كه اگر احد بياڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گذر جائے یا تین رات کہ اس میں ہے ایک دینار بھی میرے پاس باقی بچے۔ سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھ

وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمُّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٌّ)) قُلْتُ لَبَيْكَ وسعديك يارسول الله قال الا كُثْرُونَ هم الأ قُلُونَ إلاً من قال هكذا وهكذا ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٌّ حَتَّى أَرْجِعَ)) فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ تَبْرَحْ)) فَمَكُثْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ، فَقُمْتٌ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَاكَ جَبْريلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دُخَلَ الْجَنَّةَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ لِزَيْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدُّرْدَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ أَبُو ذَرٌّ بالرَّبَذَةِ. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحِ عَنْ أَبِي اللَّـٰرْدَاءِ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ: عَنِ الأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَثِ.

[راجع: ١٢٣٧]

لوں میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقسیم کردول گا۔ ابوذر بڑاٹئر نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لپ بھر كروكهائي كمر أتخضرت النهيم نے فرمايا اے ابوذر! ميں نے عرض كيا لبيك وسعديك يا رسول الله! آنخضرت مليَّاييم نے فرمايا زيادہ جمع كرنے والے ہی (تواب کی حیثیت سے) کم حاصل کرنے والے ہول گے۔ سوائے اس کے جو اللہ کے بندول پر مال اس اس طرح لیعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا یہیں ٹھمرے رہو ابوذر! یہاں سے اس وقت تك نه بمناجب تك مين والين نه آ جاؤل ـ پهر آنخضرت میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم ساتھیا کو کوئی یریثانی نہ پیش آگئ ہو۔ اس لئے میں نے ( آنخضرت مٹی کے کو دیکھنے کے لے) جانا چاہالیکن فور آبی آنحضور ملتی کے کابید ارشادیاد آیا کہ یمال سے نہ ہٹنا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا (جب آپ تشریف لائے تو) میں نے عرض کی۔ میں نے آواز سی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی بریشانی نہ پیش آجائے پھر مجھے آپ کاارشادیاد آیا اس لئے میں بیس مھر گیا۔ آخضرت النہا نے فرمایا یہ جریل ملائلا تھے۔ میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کاجو شخص بھی اس حال میں مرے گاکہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تھراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ ہاں اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ (اعمش نے بیان کیا کہ) میں نے زید بن وہب سے کماکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابودرداء بناتخ ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابوذر بن الله نے مقام ربذہ میں بیان کی تھی۔ اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوصالح نے حدیث بیان کی اور ان سے ابوالدرداء والله نے اس طرح بیان کیااور ابوشهاب نے اعمش سے بیان کیا۔

حضرت ابو ذر بناتی کی حدیث میں یہ لفظ اور بیان کئے کہ اگر سونا احد بیاڑ کے برابر بھی ہو تو میں یہ پند نہیں کروں گا میرے پاس

تین دن سے زیادہ رہے۔

تھ جمیرے است میں کئی ایک اصولی باتیں فرکور ہیں مثلاً جو مخص خالص توحید والا شرک سے بچنے والا ہے وہ کسی بھی کیرہ گناہ کی وجہ اللہ پاک توحید کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ مدیث کے آخر میں آنخضرت سائے کا ایک ایسا طرز عمل فرکور ہے جو بھیشہ اہل دنیا کے لئے مشعل راہ رہے گا آپ دنیا میں اولین انسان میں جنہوں نے سرمایہ داری و دولت پرتی پر اپنے قول و عمل سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ آج ساری دنیا اس وگر پر چل پڑی ہے جسا کہ اقبال مرحوم نے کہا ہے۔

گیا دور مرمایه داری گیا دکھا کر تماشه مداری گیا

ی مسلمان بھائی کو ایک شخص کسی دو سرے بیٹے ہوئے مسلمان بھائی کو ایک شخص کسی دو سرے بیٹے ہوئے مسلمان بھائی کو ای

(۱۲۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ عنہ سے نہ فرمایا کوئی شخص کی واس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اللہ اللہ عنہ جائے۔

باب الله باک کاسور ہ فتے میں فرمانا کہ اے مسلمانو! جب تم سے کما جائے کہ مجلس میں کشادگی کر لو تو کشادگی کر لیا کرو' الله تعالی تمارے لئے کشادگی کرے گااور جب تم سے کما جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو

آ پیم نے کہا کہ یہ تھم خاص مجلس نبوی کے متعلق تھا گر صحیح یہ ہے کہ تھم عام ہے۔ اس باب کو حضرت امام بخاری اس ملائیت کے متعلق کی ممانعت تھی وہ اس حالت میں ہے جب خالی جگہ ہوتے ہوئے کوئی ایسارے اگر جگہ کی تنگی نہیں ہے تو پھر اسلام میں بھی تنگی کا تھم نہیں ہے۔

(۱۳۷۰) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مٹھنے کے اس سے منع فرملیا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تا کہ دو مرا اس کی جگہ بیٹھے البتہ (آنے والے کو مجلس میں) جگہ دے ویا کرواور فراخی کر دیا کرواور حضرت این عمر بھی تھا ناپند کرتے تھے کہ

٣٦ - باب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

7779 حدثناً إسماعيلُ بن عَبْدِ الله قال: حَدَّثِني مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((لاَ يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمُّ يَجْلِسُ فِيهِ)). [راجع: ٩١١]

۳۲ باب

﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ غَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ الآيَةَ [المجادلة: ١١].

- ٣٢٧٠ حدَّثَنَا خَلاَّهُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبِيِّ فَلَا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ

يُجْلِسَ مَكَانَهُ. [راجع: ٩١١]

کوئی شخص مجلس میں سے کسی کواٹھا کرخود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔

مجلس کے آواب میں سے یہ اہم ترین اوب ہے جس کی تعلیم اس مدیث میں دی گئی ہے آیت باب بھی ای پاک تعلیم پر مشمل ہے۔ قلت لفظ ابن عمر علی قتادة کانو یتنافسون فی مجلس النبی صلی الله علیه وسلم اذا راوہ مقبلاً فسبقوا علیهم فامرهم الله تعالٰی ان یوسع بعضهم لبعض (فتح) لینی صحابہ کرام جب آنخضرت ساتھ کے کو تشریف لاتے ہوئے دیکھتے تو وہ ایک دو سرے سے آگے ہوئے اور جگہ کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر ان کو مجلس میں کھل کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا۔

باب جو اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑا ہوا یا کھڑے ہونے کے لئے ارادہ کیا تاکہ دو سرے لوگ بھی کھڑے ہو جائین تو یہ جائز ہے

٣٣ - باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

جب کوئی فخص کی دو سرے بھائی کی ملاقات کو جائے تو تہذیب یہ ہے کہ اپنی غرض بیان کرکے اٹھ کھڑا ہو اگر گھروالے المستنظم اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں تو بیٹے یوں بے کار وقت ضائع کرنا اور وہاں بیٹے رہ کر صاحب خانہ کا بھی وقت برباد کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ قربان جائے جناب نبی کریم مائی پر کہ زندگی کے ہر ہر گوشہ پر آپ نے کسی نظرے کام لیا اور کتنے بھڑن احکام صادر فرمائے ہیں۔ (مائی پا)

مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَيْنَبَ ابْنَةَ يَتَحَدُّثُونَ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهِيًّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ مَنْ قَامَ مَنْ قَامَ مَعْهُ مِنَ النَّاسِ، وَبَقِيَ فَلَمَّا لَلْقِيَامِ ثَلَمَّ النَّاسِ، وَبَقِي فَلَمُ النَّاسِ، وَبَقِي لَلْكَتَّةُ وَإِنَّ النَّبِي اللهِ جَاءَ لِيَذْخُلَ، فَإِذَا لَقُومُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ

فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ

انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ

فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ الله

تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا

بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ - إِلَى

(اک ۱۲) ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا ہم ہے معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپ والد سے سنا وہ ابو مجلز (حق بن حمید) سے بیان کرتے سے اور ان سے انس بن مالک بڑا پھڑ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ساڑی کے نے زینب بنت جحش بڑی کے سے نکاح کیا تو لوگوں کو رعوت ولیمہ پر) بلایا۔ لوگوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ بیان کیا کہ پھر آنحضرت ماٹی کے ایساکیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ (بے مد بیٹھے ہوئے تھے) پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب آنحضرت ماٹی کیا نے یہ دیکھا تو آپ کھڑ ہوگے جب ہوئے۔ جب آنحضرت ماٹی کیا کہ بھر آنحضرت ماٹی کیا ہے کہ بوئے جب صحابہ کھڑے ہوئے کے اس کے بعد آخضرت ماٹی کیا اندر جانے کی اب بھی باقی رہ گئے۔ اس کے بعد صحابہ کھڑے ہوئے کے لئے تشریف لائے لیکن وہ لوگ اب محمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انس بڑا پڑا اندر جانے کے لئے تشریف لائے لیکن وہ لوگ اب نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے آخضرت ماٹی کیا کہ واطلاع دی کہ وہ راضل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کہ وار اندر واضل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کہ میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کہ کیا کہ میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کیا کہ کھڑ کے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آخضرت ماٹی کیا کھڑ کے میں نے بھی اندر جانا چاہا کیکن آخضرت ماٹی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے میں نے بھی اندر جانا چاہا کیکن آخضرت ماٹی کیا کہ کی کے کہ کیا کیا کیا کہ کیا

قَوْلِهِ - إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ﴾ رالأحزاب: ٢٥٣.

[راجع: ٤٧٩١]

میرے اور اپنے درمیان بردہ ڈال لیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ اے ایمان والو! نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوجب تك تهيس اجازت نه دى جائه ارشاد موا و ان ذ الكم عند الله عظیما تک۔

ت مراعب اور ان کی خاتی ضروریات کے پیش نظر آداب کا نقاضا کی ہے کہ دعوت سے فراغت کے بعد فوراً وہاں سے رخصت ہو جائيں حديث فدكوره ميں الى بى تفصيلات فدكور بيں۔

## ٣٤– باب الإحْتِبَاء بالْيَدِ وَهُوَالْقُرْفُصَاءُ

یعنی سرین زمین پر لگا کر بیٹھنا اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر جو ڑ کر بیٹھنا جائز ہے اس کو قرنصا کہتے ہیں (عربی میں اس کو احتباء کہتے ہیں) لینی دونوں رانوں کھڑا کر کے سرین پر بیٹھے اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر حلقہ کرے رانوں کو پیٹ سے ملائے۔

> ٦٢٧٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَفِنَاء الْكَعْبَةِ مُحْتَبيًّا بيَدِهِ هَكَذَا.

٣٥- باب مَنْ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أصْحَابه

وَقَالَ خَبَّابٌ: أَتَيْتُ النُّبيُّ ﴿ إِلَّهُ وَهُو مُتَوَسِّلًا بُرْدَةً قُلْتُ: أَلاَ تَدْعُوا اللهِ؟ فَقَعَدَ.

باب ہاتھ سے احتباء کرنااور اس کو قرفصا کہتے ہیں

(١٢٧٢) مم سے محمد بن الی غالب نے بیان کیا کہ امم کو ابراہیم بن منذر حزامی نے خبردی کہ ہم سے محدین فلیح نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله طائعیا کو صحن کعبد میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھ ہوئے دونوں رانیں شکم مبارک سے ملائے ہوئے ہاتھوں سے پیڈلی پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔

باب این ساتھیوں کے سامنے تکیدلگاکر ٹیکادے کر بیٹھنا خباب بن ارت بناتر نے کہا کہ میں نبی کریم طالی ایک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا آخضرت ملتی الله تعالی سے دعا نمیں کرتے! (بیر س کر) آب سدھے ہو بیٹھے۔

اولم يجده في بعض اعضائه او اراد ته يرتفق بذ الك والايكون ذالك في عامة مجلسه. (فتح) ليحيُّ عالم اور مفتى اور امام ك لئے لوگوں کے سامنے مجلس میں کسی جسمانی ورویا بہاری کی وجہ سے تکید لگا کر بیٹھنا جائز ہے محض راحت کی وجہ سے بھی مرعام مجلوں میں ایبانہ ہونا چاہئے۔

٦٢٧٣ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصُّل، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

(١٢٧٢) م سے على بن عبدالله مديثي نے بيان كيا كمامم سے بشربن مفضل نے بیان کیا کماہم سے سعید بن ایاس جر سری نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن انی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا

نہ دوں۔ صحابہ و مُن اللہ اللہ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آنخضرت

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین

(١٢٧٢) مم سے مسدد نے بیان کیا کما مم سے بشرین مفضل نے

اس طرح مثال بیان کیا (اور بیه بھی بیان کیا که) آنخضرت مان کیا میک

لكائ موئ سے پھر آپ سيد ھے بيٹھ كتے اور فرمايا ہال اور جموٹی بات

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَأَكْبَر الْكَبِائِرِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الإشْرَاكُ بالله وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)). [راجع: ٢٦٥٣]

مِثْلَهُ، وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلاَ لَيْتَهُ سَكَتَ.

[راجع: ٢٦٥٤]

٦٢٧٤- خُدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا بشْرُّ وَقَوْلُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا

بھی۔ آخضرت سائی اسے اتن مرتبہ باد بار دہراتے رہے کہ ہم نے كما كاش آپ خاموش ہو جاتے۔ ن المراد الدومري احديث كتاب الادب من كرر چى ب اور دومري احاديث من بهي آپ كا تكيد لكاكر بيضنا منقول ب جيك ضام بن تعليه

اور سمرہ کی احادیث میں ہے۔ جھوٹی بات کے لئے آپ کا بدبار بار فرمانا اس کی برائی کو واضح کرنے کے لئے تھا۔

کی نافرمانی کرنا۔

باب جو کسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے ٣٦- باب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةِ أَوْ قَصْدِ تيز تيزيطي

٦٢٧٥– حدَّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِسِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ.

(١٢٤٥) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید نے بیان كيا ان سے ابن الى مليكه في اور ان سے عقبه بن حارث والله في الله بیان کیا کہ نبی کریم التی اللہ نے ہمیں عصریر هائی اور پھر بروی تیزی کے ساتھ چل کر آپ گھرمیں داخل ہو گئے۔

[راجع: ۱۵۸]

ا معمول معمول کو آپ کے خلاف معمول کی وجہ سے تھا۔ یہ حدیث اوپر گزر چک ہے لوگوں کو آپ کے خلاف معمول جلدی جلدی چلنے پر تعجب ہوا آپ نے بتلایا کہ میں اپنے گھر میں سونے کا ایک ڈلا چھوڑ آیا تھا میں نے اس کا اپنے گھر میں رہنا پند نہیں کیا اس کے بانث دینے کے لئے میں نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے۔ خاک ہو ان معاندین کے منہ پر جو ایسے مهاپرش خدا رسيده بزرگ رسول كو دنيا داري كا الزام لگاتے بيں۔ كبوت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبار

# باب جاريائي ياتخت كابيان

(۲۲۲۲) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوالضحیٰ نے' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عاکشہ وی فی الله علی کیا کہ رسول الله ما فی الله ما تحت کے وسط میں نماز بڑھتے تھے اور میں آنخضرت ساتھ اور قبلہ کے

٣٧ باب السرير ٦٢٧٦– حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَن الأعْمَش، عَنْ أبي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلَّى وَسُطَ

السَّرِيرِ، وَأَنَا مُصْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ انْسِلَالًا. [راجع: ٣٨٢]

قبله رخ میں عورت کالیٹنا مصلی کی نماز کو باطل نہیں کرتا۔

٣٨– باب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وسَادَةً ٣٢٧٧ - حدَّثَناً إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ الله بْن عَمْرُو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَجَلَ عَلَيٌّ فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا ليفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي : ((أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامِ))؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: خمساً قُلْتُ يارسول الله قال قال سَبغًا قُلْتُ يارسول الله قال تسْعاً قلت يارسول الله قَالَ ((إِحْدَى عَشْرَةً)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ، شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوم)).

[راجع: ١١٣١]

در میان لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھ کو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہو تا۔ البتہ آپ کی طرف رخ کر کے میں آہت سے کھسک جاتی تھی۔

# باب گاؤ تكيه لگانايا گدا بچھانا (جائز ہے)

(١٢٧٧) مم سے اسحاق بن شامين واسطى نے بيان كيا كما مم سے خالد نے بیان کیا (دوسری سند) حضرت امام بخاری رایتی نے کما اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ان سے عمرو بن عون نے بیان کیا'ان سے خالد (بن عبدالله طحان) نے بیان کیا'ان سے خالد (حذاء) ن ان سے ابوقلابے نے بیان کیا کہ کم مجھے ابوالملیح عامر بن زیدنے خردی' انہوں نے (ابوقلاب) کو (خطاب کر کے) کما کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ حفرت عبداللہ بن عمر جہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی کیا سے میرے روزے کا ذكركيا كيا . آنخضرت الني الممرع يمال تشريف لائ ميل في آپ کے گئے چمڑے کا ایک گدا' جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچهادیا . آمخضرت ملتیدم زمین پر بیشے اور گدامیرے اور آمخضرت ملتیدیم کے در میان ویبا ہی بڑا رہا۔ بھر آنخضرت ملٹائیم نے مجھ سے فرمایا کیا تمهارے لئے ہر مینے میں تین دن کے (روزے) کافی نمیں؟ میں نے عرض کیایا رسول الله! آمخضرت ملتی الله نے فرمایا بھریانچ ون رکھا کر۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! فرمایا سات دن۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! فرمايا نو دن - ميس في عرض كيايا رسول الله! فرمايا كياره دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا حضرت واؤد مالئا کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ زندگی کے نصف ایام 'ایک دن کاروزہ اور ایک دن بغیرروزہ کے رہنا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گدا بچھانا اور اور اس پر بیٹھنا جائز ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

٢٧٨ - حدُثناً يَحْيَىٰ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُثناً (١٢٧٨) جُمَدَ عَ يُحِلْ بِن جَعْفَرِ بْ بِيان كيا كما بم عيريد بن بارون يزيد بن بارون يزيد بن بارون يزيد بن مقدم في إبْر اهِيم. في بيان كيا ان سے شعبہ في ان سے مغيرو بن مقسم في ان سے مغيرو بن مقسم في ان سے

ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ بن قیس نے کہ آپ ملک شام میں پنچ (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے اور ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کردو رکعت نمازيرهي پهريه دعاكي اے الله! مجھ ايك جم نشين عطا فرما۔ چنانچه وه ابودرداء والله كي مجلس مين جابيقے۔ ابودرداء والله كي مجلس مين جابيقے۔ تمهارا تعلق کمال سے ہے؟ کما کہ اہل کوفہ سے۔ پوچھاکیا تمهارے یماں (نفاق اور منافقین کے) بھیدوں کے جاننے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان ہے واقف نہیں ہے۔ ان کااشارہ حذیفہ ر فالله كي طرف تھا۔ كيا تہمارے يبال وہ نيس بيں (يا يوں كماكم) تمارے وہ جنہیں اللہ تعالی نے اینے رسول ملی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی۔ اشارہ عمار رہاٹھ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود رہائٹنہ کی طرف تفا عبدالله بن مسعود والتلف سورة "والليل اذا يغشى"كس طرح يزصة تقے. علقمه بغالته نے كهاكه وه "والذكروالانظى "پڑھتے تھے۔ ابودرداء بن اللہ نے اس پر کما کہ بدلوگ کوفہ والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہ میں ڈال دیتے حالا نکہ میں نے نبی کریم ماتا الله سے خود اسے سناتھا۔

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْمَقَةُ إِلَى الشَّام فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدُّرْدَاء فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي خُذَيْفَةَ؟ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ ا لله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَان؟ يَعْنِي عَمَّارًا، أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّوَاكِ الْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: ١] قَالَ: ﴿وَالذُّكُر وَالْأَنْثَى﴾ فَقَالَ: مَا زَالَ هؤُلاَء حَتَّى كَادُوا يُشَكَّكُونِي وَقَدْ سَمِّعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله .4

آئی ہمرے المورداء بھا ہمرے کے ختاف مناقب بیان کے لئے گدا بچھایا جانا فذکور ہے ہی باب سے مطابقت ہے حضرت البودرداء بھائی نے جن سیسی کی بیٹ سے مطابقت ہے حضرت البودرداء بھائی ، حضرت البودرداء کا اصل منشاء وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت میں سے البودرداء کا اصل منشاء وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت سے متعلق ہے ' ان کا عمل ای قرآت پر تھا اور سبعہ قرآت میں سے یہ بھی ایک قرآت ہے مگر مشہور عام اور مقبول انام قرآت وہ ہے جو جمہور قراء کے بال مقبول اور مروج ہے لینی والذکر والانٹی کی جگہ وما خلق الذکر والانٹی مصحف عثانی میں اس قرآت کو ترجیح حاصل ہے۔ السیاق بوشد الی انه اداد وصف کل واحد من الصحابة بما کان اختص به ان الفضل دون غیرہ من الصحابة (فتح) لین کم واصل تھا اس کا اظہار مقصود تھا اور بس۔

٣٩- باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ يُولُهُ كُرِنَا

دن کے وقت دوپر کے قریب یا اس کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کتے ہیں۔

٦٢٧٩ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير، حَدَّثَنَا ﴿ (١٢٤٩) بَمْ عَ مُحْمِين كَثِر نِيان كيا كما بَمْ عصفيان تورى نِي

بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے حضرت سمل بن سعد ساعدی رہا تھ نے بیان کیا کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔

اجازت لينے كابيان

## باب مسجد میں بھی قیلولہ کرناجائزہے

(۱۲۸۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ماذم نے بیان کیا ان سے حضرت سمل بن سعد ساعدی بناتی نے بیان کیا کہ حضرت علی بناتی کو کوئی نام "ابو تراب " سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جا تا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ طاقی کے حضرت فاطمہ علیما السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی بناتی کو گھر میں نہیں بایا تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے پچا کے حضرت علی بناتی کو گھر میں نہیں بایا تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے پچا کے در میان کچھ تلخ کلائی ہو گئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور در میان کچھ تلخ کلائی ہو گئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور مرسان کچھ تلخ کلائی ہو گئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور مرسول اللہ 'وہ تو مجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخضرت مائی کے امر مرسول اللہ 'وہ تو محبد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخضرت مائی کے بہلو رسول اللہ 'وہ تو محبد میں سوئے ہوئے جیں۔ آخضرت مائی کے اور عرض کیا یا تشریف لائے تو حضرت علی بناتی لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے مٹی سوئے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو صاف کرنے گئے اور فرمانے گئی تھی آخضرت مائی کے اس سے مٹی اور تراب! رمٹی والے) اٹھو' ابوتراب! اٹھو۔

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

 ١٠٥ باب الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ٣٢٨٠ حدَّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِيٌّ اسْمٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللهُ الله بَيْتَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يَجِدُ اللَّهِ اللَّهُ فَلَمْ يَجِدُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمُّكِ؟)) فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ الله ا لَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ ((انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدُ فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ مُضْطَجعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: ((قُمْ أَبَا تُرَابِ قُمْ أَبَا تُرَابِ)).

[راجع: ٤٤١]

حضرت علی رہائی مجد میں قیلولہ کرتے ہوئے پائے گئے ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ حضرت علی رہائی آنحضرت ملی ہیا کے چپا زاد بھائی تھے۔ مگر عرب لوگ باپ کے چپا کو بھی چپا کہہ دیتے ہیں ای بنا پر آپ نے حضرت فاطمہ رہی تھا سے این ابن عمک کے الفاظ استعمال فرمائے۔

باب اگر کوئی شخص کہیں ملاقات کو جائے اور دو پہر کو وہیں آرام کرے تو یہ جائز ہے (۱۲۸۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن عبداللہ

١ - باب مَنْ زَارَ قُومًا فَقَالَ
 عِنْدَهُمْ
 -٦٢٨١ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا

انساری نے 'کما کہ مجھ سے میرے والد نے 'ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس بڑائی نے کہ (ان کی والدہ) ام سلیم نبی کریم سائی نے کہ ان سے کہ (ان کی والدہ) ام سلیم نبی کریم سائی نے کے کہ ان کی پر چڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں اور آنخضرت سائی نے ان کے یمال ای پر تولا کہ کرلیتے تھے۔ بیان کیا پھر جب آنخضرت سائی نے اور (جھڑے ہوئے) ہو کے اور بیدار آپ کو اور بیدار آپ کے بال لے لئے اور (پیدہ کو) ایک شیشی میں جمع کیا اور پھرسک آپ کے بال لے لئے اور (پیدہ کو) ایک شیشی میں جمع کیا اور پھرسک (ایک خوشبو) میں اسے ملالیا۔ بیان کیا ہے کہ پھر جب انس بن مالک بوائی کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک رجس میں آنخضرت سائی کے لیے بد ملا ہوا تھا) میں سے ان کے حوط میں اسے ملایا گیا۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَمُّ مَلْيَمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي سُكَّ قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكَّ قَالَ: فَلَمَّا خُضِرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَلَمَّا يُبِعْمَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَلَا السَّكُ قَالَ: فَجَمَلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَالَ : فَجَمَلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ:

منظ نے کہا کہ یہ بال حفرت ام سلیم بڑی آھا نے حفرت ابوطلحہ بڑھئے سے لئے تھے۔ حفرت ابوطلحہ بڑھئے نے وہ بال اس وقت لیسیسی کے لئے تھے۔ حفرت ابوطلحہ بڑھئے نے بدن کا پید بہت کے رہی تھیں سے کہ حضرت ام سلیم بڑی آھا آپ کے بدن کا پید بہت کر رہی تھیں اتنے میں آخضرت مٹائیل جاگے تو فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پید فوشبو میں ڈالنے کے لئے جح کرتی ہوں وہ خود بھی نمایت خوشبودار ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ہم برکت کے لئے آپ کا پیدند اپنے بچوں کے واسطے بح کرتی ہیں چنائی حنوط میں آخضرت مٹائیل کے بال اور پید ملا ہوا تھا ولا معارضة بین قولها انها کانت تجمعه لاجل طیبة و بین قولها للبرکة بل یحمل علی انها کانت تفصل ذالک الامرین معارفت یہ کام برکت اور خوشبو ہرود مقاصد کے لئے کیا کرتی تھیں۔

سے امام مالک نے 'ان سے اساق بن ابی اولیں نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے 'ان سے اساق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور الن سے انس بن مالک بڑا تھ نے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ مٹھ کے تھے اور وہ آنحضرت مٹھ کے اس میان کرتے تھے اور وہ آنحضرت مٹھ کے اس سے اور وہ آنحضرت مٹھ کے اور بیدار ہوئے تو آپ کھانا کھاتی تھیں پھر آنحضرت مٹھ کے اور بیدار ہوئے تو آپ بنس رہے تھے۔ ام حرام بیش کھانے بیان کیا کہ میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کس بات پر بنس رہے بیں؟ آخضرت مٹھ کے اور اس سمندر کے اوپ میری امت کے بچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میرے مائے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے مائے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے مائے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے مائے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے مائے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے بادشاہ

يَرْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَةِ) – أَوْ قَالَ ((مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَةِ)) شَكُ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْغُ الله الأُسِرَةِ) شَكُ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْغُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَدَعَا ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَنْقَظَ يَصْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُصْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيٌ عُزَاةً فِي سَبِيلِ الله، يَرْكِبُونَ ثَبَحَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى يَرْكِبُونَ ثَبَحَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى يَرْكِبُونَ ثَبَحَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَةِ)) — فَقُلْتُ: اذْغُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي الله مِنْ الأُولِينَ)) فَرَكِبَتِ الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا الْبُحْرِ وَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ.

[راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۸]

روایت میں آئے ہے۔ کہا اور روایتوں میں آئے خضرت ساڑھ کے قیاولہ کا باب کے مطابق کرنے کا ذکر ہے کی حدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ کہلی سیار میں اور ایت میں آپ کے خوشبودار لینے کا ذکر ہے صد بار قابل تعریف ہیں حضرت انس بڑاٹھ جن کو سے بمترین خوشبو نفیب ہوئی۔ دو سری روایت میں حضرت ام حرام بڑاٹھ کے متعلق ایک پیش گوئی کا ذکر ہے جو حضرت امیر معاوید بڑاٹھ کے زمانہ میں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت ام حرام بڑاٹھ اس جنگ میں والہی کے وقت اپنی سواری سے گر کر شہید ہو گئی تھیں۔ اس طرح پیش گوئی پوری ہوئی اس سے سمندری سفر کا جائز ہونا بھی ثابت ہوا' پر آج کل تو سمندری سفر بہت ضروری اور آسان بھی ہوگیا ہے جیسا کہ مشامدہ ہے۔

٢٤- باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيسَّرَ ٢٤- باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيسَّرَ ٢٨٤- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللهٰ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: إِحْتِمَاءِ الصَّمَاء، وَالإِحْتِبَاءِ فِي بَيْعَتَيْنِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانَ مِنْهُ شَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانَ مِنْهُ مَعْمَرٌ شَيْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَاذَةِ. تَابَعُهُ مَعْمَرٌ

باب آسانی کے ساتھ آدمی جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ سکتاہے
(۱۲۲۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے
عطاء بن بزید لیٹی نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو طرح کے
بہناوے سے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تھا۔ اشتمال
صماء اور ایک کیڑے میں اس طرح احتباء کرنے سے کہ انسان کی
شرم گاہ پر کوئی چیزنہ ہو اور ملامست اور منابذت سے۔ اس روایت کی

 متابعت معمر محمد بن ابی حفصہ اور عبداللہ بن بدیل نے زہری سے کی

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٦٧]

اس مدیث سے حفرت امام بخاری روائی نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت ما کا کے اس طرح بیٹنے سے منع فرمایا کہ اس میں سرعورت کھلنے کا ڈر ہو تو اس سے یہ نکلا کہ بہ ڈر نہ ہو تو اس طرح بیٹھنا بھی جائز درست ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک جار زانو بیٹے رہا کرنے تھے۔ معمر کی روایت کو امام بخاری نے کتاب البيوع ميں اور محد بن اني حفصه كي روايت كو ابن عدى نے اور عبدالله بن بديل كي روايت كو ذبلي نے زہريات ميں وصل كيا ہے۔ ملامسة کے بارے میں علامہ نووی نے شرح مسلم میں علاء سے تین صورتیں نقل کی ہیں ایک بید کہ بیج والا ایک کیڑا لیٹا ہوا یا اند عيرے ميں لے كر آئے اور خريدار اس كو چھوے تو ييجے والا يہ كے كد ميں نے يہ كرا تيرے ماتھ يچا اس شرط سے كه تيرا چھونا تیرے دیکھنے کے قائم مقام ہے اور جب تو دیکھے تو تحقیے افتایار نہیں ہے۔ دو سری صورت سے کہ چھونا خود بیع قرار دیا جائے مثلاً مالک خریدار سے یہ کے کہ جب تو چھوے تو وہ مال تیرے ہاتھ بک گیا۔ تیسری صورت یہ کہ چھونے سے مجلس کا اختیار قطع کیا جائے اور تیوں صورتوں میں بیج باطل ہے۔ ای طرح بیج منابذہ کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑے کا پھینکنا بیج قرار دیا جائے یہ حضرت امام شافعی رہائٹے کی تغییر ہے۔ دو سری ہے کہ بھیکنے سے اختیار قطع کیا جائے۔ تیسری ہے کہ چھیکنے سے تنکری کا بھیکنا مراد ہے۔ لیعنی خریدنے والا بائع کے عظم سے سمی مال پر کنگری پھینک دے تو وہ کنگری جس چیز پر پر جائے گی اس کالینا ضروری ہو جائے گا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ سب جاہلیت کے زمانے کی بچ ہیں جو جو ے میں داخل ہیں' اس لئے آخضرت ملی ان سے منع فرمایا ہے اور روایت بذا میں وو تم کے لباسوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک اشتمال صماء ہے جس کی بیہ صورت جوبیان کی مگی ہے دوسری صورت بیا ہے کہ آدمی ایک كيڑے كو اينے جسم ير اس طرح سے لپيٹ لے كه كسى طرف سے كھلانه رہے كويا اس كو اس بقرسے مشابهت دى جس كو صخرہ صماء کتے ہیں لینی وہ بھر جس میں کوئی سوراخ یا شگاف نہ ہو سب طرف سے سخت اور یکساں ہو۔ بعض نے کما کہ اشتمال صماء یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کپڑے سے اپنا سارا جسم ڈھانپ کر کسی ایک جانب سے کپڑے کو اٹھا دے تو اس کا ستر کھل جائے۔ غرض مید دونوں قسمیں ناجائز ہیں اور دوسرالباس احتباءیہ ہے کہ جس سے آنخضرت ملتہا نے فرمایا ہے کہ جب شرمگاہ پر کوئی کیڑا نہ ہو تو ایک ہی کیڑا ے گوٹ مار کر بیٹے جس کی صورت یہ ہے کہ ایک کپڑے سے یا ہاتھوں سے اپنے پاؤں اور پیٹ کو ملا کر پیٹے لینی کمرسے جکڑے تو اگر شرمگاہ پر کیڑا ہے اور شرم گاہ ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ناجائز ہے۔

باب جس نے لوگوں کے سامنے سرگوشی کی اور جس نے اپنے ساتھی کاراز نہیں بتایا پھر جب وہ انتقال کر گیا تو بتایا یہ جائز ہے

(۱۲۸۵-۸۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ وضاح نے کما ہم سے فراس بن کیلی نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے ان سے مروق نے کہ مجھ سے حضرت عائشہ بڑی ہوائے بیان کیا کہ یہ تمام ازواج مطمرات (حضور اکرم مٹی فیا کے مرض وفات میں) آنحضرت ملی فیا کے یاس تھیں کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ میں) آنحضرت ملی فیا کے یاس تھیں کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ

٤٣- باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ وَلَمْ مُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

٦٢٨٥، ٦٢٨٦ حداً ثناً مُوسَى، عَنْ
 أَبِي عَوَانَةَ، حَدُّ ثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِر، عَنْ
 مَسْرُوق، حَدُثَنِي عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ
 قَالَبْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ
 جَمِيعًا لَمْ تُعَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةً

عَلَيْهَا السَّلاُمُ تَمْشِي لِاَ وَاللَّهِ مَا تَخَفِي مَشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَةِ رَسُولِ اللهِ 🖏، فَلَمَّا رَآهَا رَحُّبَ قَالَ : ((مَرْحَبًا بِابْنَتِي)) ثُمُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارٌهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارٌهَا الثَّانِيَةَ، إذًا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا: أَنَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ الله الله الله السُّرُّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ عَمَّا سَارُكِ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُولُقَى قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقُّ لَمَّا أَخْبَرُتنِي قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارِّنِي فِي الأَمْر الأَوْلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي ((أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بَالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَلِهِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهُ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السُّلَفُ أَنَا لَكِي) قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارُنِي النَّانِيَةَ قَالَ : ((يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةً نِسَاء هَذِهِ الْأُمَّةِ)).[راجع: ٣٦٢٣]

حضرت فاطمه رضى الله عنها چلتى ہوئى آئيں۔ خدا كى قتم ان كى چال رسول الله الله الله المالية كل عال سے الگ نسيس مقى (بلكه بست بى مشابه عقى) جب حضور اكرم ملي إلى انسي ديكها توخوش آمديد كما فرمايا بيي! مرحا! پھر آنخضرت التي اعنائي مدائين طرف يا بائين طرف انسين بھایا۔ اس کے بعد آہے ہے ان سے کھ کمااور حفرت فاطمہ بت زیادہ رونے لگیں۔ جب آنخضرت سٹھیا نے ان کاغم دیکھاتو دوبارہ ان سے سرگوشی کی اس پروہ بننے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کما کہ حضور اکرم مالی اے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصيت بخشى ـ پهر آپ رون لگين ـ جب آخضرت النظام الصاق میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کے کان میں آخضرت مالی الم الے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ میں آمخضرت مٹھالاً کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئ تو میں نے حضرت فاطمہ "سے کما کہ میراجو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کما کہ اب بتاسکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آنحضور سل الم الله الله على على على على تقى تو فرمايا تماكه "جريل طَلِلْهَا برسال مجھ سے سال میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے دو مرتبہ دور کیا اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے' اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمهارے لئے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں" بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یمی تھی۔ جب آنخضرت ملی ایم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سر کوشی کی' فرمایا "فاطمه بینی اکیاتم اس پر خوش نهیں مو که جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار موگی یا (فرمایا که) اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔"

رر، ر، وں۔ آریج میں اس کے منع فرمایا کہ کمی تیرے آدی کو سوء ظن نہ پیدا ہو اگر مجلس میں اس خطرے کا احتمال نہ ہو تو سرگو ثی کلیسی علی ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنها ہے رسول کریم ماڑیجا کا سرگو ٹی کرنا نہ کور ہے۔

ع ١٠ - باب الاستِلْقَاء بالاستِلْقَاء باب الاستِلْقَاء بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقَاء بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقَاء بالاستِلْقِيْنِ اللهِ بالاستِلْقِيْنِ اللهِ باللهِ باللهِ

(610) SHE SHE

٦٢٨٧ – حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَثْلًا أَنْ مَثْلًا أَنْ مَثْلًا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

[راجع: ٣٦٢٤]

0 ٤ - باب لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ النَّالِثِ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجُواْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُواْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ
وَالتَّقُوّى ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ
فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة : ١٠ - ٩]
وقوله : ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - إِلَى قَوْلِهِ - وَا لِللهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الجادلة : ١٣، ١٣].

(۱۲۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ جھے عباد بن اوری نے بیان کیا کہ جھے عباد بن متم نے جردی ان سے ان کے چھانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مال کہ میں جہ سے دیکھا آپ ایک پاؤں دو سرے پر رکھے ہوئے تھے۔

# باب کسی جگه صرف تین آدمی ہوں توایک کو اکیلا چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نه کریں

اور الله پاک نے (سورہ قد سمع الله: ٩ ، ١٠ ميس) فرمايا مسلمانو! جب تم سرگوشي نه كياكرو بلكه سرگوشي نه كياكرو بلكه يكى اور پہيزگارى پر ---- آخر آيت و على الله فليتو كل المومنون سكى اور پر بيزگارى پر ---- آخر آيت و على الله فليتو كل المومنون سكى

اور الله نے اس سورت میں مزید فرمایا مسلمانو! جب تم پغیرے سرگوشی کروتواس سے پہلے کچھ صدقہ نکالا کرویہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے اگر تم کو خیرات کرنے کے لئے کچھ نہ ملے تو خیراللہ بخشنے واللہ جسے والا مہان ہے۔ آخر آیت واللہ حبیر بما تعملون تک۔ (سورة المجادلہ ۱۲۰٬۳۱۲)

تھ ہے ہے ۔ آیت بعد کی آیت سے منوخ ہوگئ کتے ہیں کہ اس پر اولین عمل کرنے والے صرف حضرت علی بڑا تھ تھ انہوں نے المین عمل کرنے والے صرف حضرت علی بڑا تھ تھ انہوں نے المین عمل کے منازی کی غرض میں المین منازی کی غرض میں ہے کہ کانا چوی درست ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ گناہ اور ظلم کی بات کے لئے نہ ہو۔

٦٢٨٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 أُخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله الله قَالَ

(۱۲۸۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبر دی (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بزاتھ نے کہ رسول کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بزاتھ نے کہ رسول

﴿﴿إِذًا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثالثي).

الله الله الله المناجب تين آدمي ساته مول تو تيسرے ساتھي كوچھوڑ کر دو آپس میں کانا پھوی نہ کریں۔

۔۔۔ بیں میں بو س سریں۔ آپیسے دو سری روایت کی کی محبت میں بیٹھے تو وہ امانت کی باتیں اپنے دل میں رکھے اور افشاء نہ کرے کہ ان سے اس بھائی کو لیسیسے دکھ ہو۔

#### ٤٦ - باب حِفْظِ السِّرِّ

٩٢٨٩- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ صَبَّاح، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِغْتُ أبي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَسَرُ إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا لَهُدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أَمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَحْبَرُ ثُهَا بِهِ.

# باب راز چھیانا

(١٢٨٩) م سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ میں نے استے والد سے ساکہ میں نے حضرت انس بن مالك والته سے ساكه رسول الله ملي الله نے مجھ سے ایک راز کی بات کی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نمیں بتایا (ان کی والدہ) حضرت ام سلیم رہی ہی اے بھی مجھ سے اس کے متعلق بوچھا لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بنایا۔

ا ارمی کی روایت میں یوں ہے کہ آمخضرت ملی کیا نے مجھ کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے پاس در میں پہنچا۔ والدہ نے تاخیر کی وجہ پوچھی میں نے کہا کہ وہ آنخضرت ملتھا کے راز کی ایک بات ہے چر حضرت والدہ نے بھی یمی فرمایا کہ آتخضرت ساتھ کے راز کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجئو گراس میں وہی راز مراد ہے جس کے ظاہر ہونے سے ایک مسلمان بھائی کو نقصان کا خوف ہو۔

> ٤٧ – باب إذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ

• ٦٢٩- حَدَّثُنَا عُثْمَانُ، حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاس أَجْلَ أَنْ يُخْزِنَهُ)).

٣٢٩١ حدَّثناً عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا

# باب جب تین سے زیادہ آدمی ہول تو کانا چھوسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

(۱۲۹۰) ہم سے عثان بن انی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے منصور بن معتمرنے' ان سے ابوواكل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیم نے فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو تیرے ساتھی کو چھوڑ کرتم آپس میں کانا پھونی نہ کیا کرو۔ اس لئے لوگوں کو رنج ہو گاالبتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تومضا کقد نہیں۔

(١٢٩١) مم سے عبدان نے بیان کیا'ان سے ابو حمزہ محدین میمون نے' ان سے اعمش نے 'ان سے شقق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود انسار کے ایک مخص نے کما کہ یہ ایس تقتیم ہے جس سے اللہ کی

أُريدَ بِهَا وَجُهُ الله قُلْتُ: أَمَا وَالله لآتِيَنَّ

النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ

فِي مَلاً فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرُ

وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ : ((رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى

أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ).

(612) SHOW THE STATE OF THE STA خوشنودی مقصودنه تقی میں نے کہا کہ ہاں! الله کی قتم میں حضور اکرم ملتيام كي خدمت مين جاؤل كاله چنانچه مين كيا آنخضرت ملتيام اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے آنخضرت ماٹھایا کے کان میں چیکے

ے یہ بات کی تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کاچرہ سرخ ہو گیا چر آپ نے فرمایا کہ موی علائل پر اللہ کی رحمت ہو انسیں اس سے بھی زیادہ

تكليف بنيائي كى ليكن انهول نے مبركيا (پس ميس بھي مبركرول كا)

ا باب کا مطلب حفرت عبداللہ بن مسود بناٹھ کے طرز عمل سے نکلا کیونکہ حفرت عبداللہ بن مسعود بناٹھ نے اس وقت مستحق المخضرت مٹھائیا سے سرگوشی کی جب دو سرے کی لوگ موجود تھے۔ یہ گتاخ منافق تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موی طالت کو بہت تکلیفیں دی گئیں قارون نے ایک فاحشہ عورت کو بھڑکا کر آپ پر زنا کی شمت لگائی، بنی اسرائیل نے آپ کو فتق کا عارضہ بتلایا کسی نے کما کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو مار ڈالا۔ ان الزامات پر حضرت موی طابقہ نے صبر کمیا اللہ ان پر بهت بهت سلام پیش فرمائے۔ آمین۔

باب دریا تک سرگوشی کرنا

سورهٔ بنی اسرائیل میں فرمایا که "واذ هم نجویٰ تو نجویٰ ناجیت کا مصدر ہے لینی وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں یہال بیہ ان لوگول کی صفت واقع ہو رہاہے۔

(١٢٩٢) م سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا' ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن مہیب اور ان سے حضرت انس بڑاللہ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ ملٹی کیا سے سرگوشی کرتے رہے' پھر وہ دریہ تک مرگوشی کرتے رہے یمال تک کہ آپ کے محابہ سونے لگے اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔

باب سوتے وقت گھرمیں آگ نہ رہنے دی جائے (نہ چراغ روش کیاجائے)

كيونكه اس سے بعض دفعہ گھريس آگ لگ كر نقصان عظيم ہو جاتا ہے۔

٦٢٩٣- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَشْرُكُوا النَّارَ فِي

٤٨ – باب طُول النَّجْوَى

﴿وَإِذْ هُمْ نَجُوكِ [الأسراء: ٤٧] مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى نَتْنَاجَهُ ثُنَ.

٦٢٩٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ الله الله فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمُّ قَامَ فَصَلِّي. [راجع: ٦٤٢]

٩ ٤ - باب لا تُتْرَك النَّار في الْبَيتُ عند النُّوم

(١٢٩٣) م س ابولعم نيان كياكمام س سفيان بن عييد ف بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سالم نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے نی کریم مان کیا نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ

بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ).

٣٢٩٤– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله

أَهْلَ الْبَيْتِ)). [راجع: ٣٢٨٠]

عَنْهُ قَالَ: إِخْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدَّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)). ٥ ٩ ٢ ٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْلِهِ

الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((خَمِّرُوا الآنِيَةُ وَأَجيفُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبُّمَا جَرُّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ

• ٥- باب إغْلاَق الأَبْوَابِ باللَّيْل ٦٢٩٦ حدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّلَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(أَطْفِئُوا الْمُصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ وَأُوكِئُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمَّرُوا الطُّعَامَ وَالشُّرَابَ)) قَالَ هَمَّامٌ، وَأَحْسِبُهُ ((وَلَوْ بِعُودٍ)). [راجع: ٣٢٨٠]

١ ٥- باب الجِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ نَتْفِ لإبط

نه جھو ڑو۔

(١٢٩٣) م سے محر بن علاء نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابومو کی اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھررات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کما گیاتو آپ نے فرمایا کہ آگ تمهاری دشمن ہے اس لئے جب سونے لگو تواسے بجهاد با کرو۔

(1190) مے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے کثیر بن شنطیر نے بیان کیا' ان سے عطاء بن الى رباح نے بيان كيا' ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (سوتے وقت) برتن ڈھک لیا کروورنہ دروازے بند کرلیا کرواور چراغ بجمالیا كروكيونكه بيرچو البعض او قات چراغ كى بق تحييج ليتا ہے اور گھروالوں

یہ معاشرتی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پر عدم توجی کے سبب بعض دفعہ ایسے لوگ تفت ترین تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں قربان جائے اس پیارے رسول پر جنہوں نے زندگی کے ہر کوشہ کے لئے ہم کو بمترین ہدایات پیش فرمائی ہیں (اللہ اللہ)

#### باب رات کے وقت دروازے بند کرنا

(١٢٩٢) جم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے مام بن کیل نے بیان کیا' ان سے دواء بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله ما الله عنه فرمایا جب ِرات میں سونے لگو تو چراغ بجمادیا کرواور دروازے بند کرلیا کرو اور مشكيرون كامنه باندھ ديا كروادر كھانے پينے كى چيزيں ڈھك ديا كرور حماد نے كها كه ميرا خيال ہے كه يه بھى فرمايا كه "أكرچه ايك لکڑی ہے ہی ہو"

باب بوڑھاہونے یر ختنہ کرنااور بغل کے بال نوچنا

آ المحدیث کے نزدیک ختنہ کرنا واجب ہے۔ حضرت امام بخاری کے ترجمہ باب سے بھی وجوب نکاتا ہے کیونکہ بڑا ہونے کے سیست سیست بیست کے ختنے کی تقریب میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو استیزان کی ضرورت پرتی ہے ای لئے اے کتاب الاستیزان میں لائے۔ فافھم ولا تک من القاصرین۔

774٧ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((الْفِطْرَةُ حَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَص الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)).

(۱۲۹۷) ہم سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں۔ ختنہ کرنا' ذیر ناف کے بال بنانا' بغل کے بال صاف کرنا' مونچھ چھوٹی کرنا'اور ناخن کاٹنا۔

[راجع: ٥٨٨٥]

بعض روایات میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر ہے یہ جملہ امور سنن ابراہی ہیں جن کی پابندی ان کے آل کے لئے ضروری ہے۔ الله پاک ہر مسلمان کو ان پر عمل کی توفیق بخشے کہ وہ صبح ترین فرزندان ملت ابراہی ثابت ہوں۔ اس صدیث سے باب کا مطلب یوں نکا کہ آپ نے ختنہ کو پیدائش سنت فرمایا اور عمر کی کوئی قید نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ بڑی عمر میں بھی ختنہ ہے۔

٣٩٩٨ حدثناً أبو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شَعْيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدُّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ، مَعْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الله السَّلاَمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ السَّلاَمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ)) مُحَفَّفَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدُّنَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الله: الله: الله: الله: الله: وقَالَ : بِالْقَدُومِ

7 ٢٩٩ حدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ،
أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيْلُ
مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ أَلَا
يَوْمَلِدُ مَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَخْبُلُونَ

(۱۲۹۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب بن ابی حزہ نے خردی انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان ابی حزہ نے خردی انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تیم علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اس (۸۰) سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم (تخفیف کے ساتھ) (کلماڑے) سے ختنہ کیا۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا اور ان سے ابوالزناد نے بالقد وم (تشدید کے ساتھ بیان کیا)

(۱۲۹۹) ہم سے محربن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم کو عباد بن موک نے نے خبر دی کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے ان سے ابواسحاق نے ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت ابن عباس میں او چھا گیا کہ جب نبی کریم مالی کیا کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لوگا جو انی کے قریب نہ ہو تا اس کا ختنہ لوگوں کی عادت تھی جب تک لوگا جو انی کے قریب نہ ہو تا اس کا ختنہ

نه کرتے تھے۔

( ۱۹۳۰ ) اور عبدالله ابن ادریس بن یزید نے اپنے والد سے بیان کیا ' ان سے ابواسحاق نے 'اس سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس جُهُ الله الله حب نبي كريم اللهام كي وفات موكى تو ميرا ختنه ہو چکا تھا۔

باب آدمی جس کام میں مصروف ہو کراللہ کی عبادت سے غافل ہوجائے وہ لھو میں داخل اور باطل ہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا تھیلیں اس کاکیا تھم ہے اور الله تعالی نے سور ہ لقمان میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو الله کی

راہ سے بھادینے کے لئے کھیل کود کی ہاتیں بول لیتے ہیں۔

معرت عبداللہ بن مسعود والتر نے کما کہ قتم اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس سے گانا مراد ہے سیسی میں میں این عباس اور حضرت جابر اور حضرت عرصہ اور حضرت سعید بن جبیر و میں تنظیم سے بھی ایسا ہی منقول ہے حضرت امام حسن بعرى رايع في كماكه بير آيت غنا اور مزاميركي فدمت مين نازل موئى ہے۔

(۱۰۱۱) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' کما کہ مجھے مید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہررہ وہالتی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ اللہ نے فرمایا تم میں سے جس نے قتم کھائی اور کما کہ "لات و عزیٰ کی قتم ' تو پھروہ لا الله الله کے اور جس نے اینے ساتھی سے کماکہ آؤ جوا تھیلیں تو اسے صدقہ کردینا

٦٣٠١– حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُّ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ

آ النوارد ہیں ہیں جوا کھلنے کے لئے استعال کرنا حرام ہے۔ جو لوگ پیرو مرشد کی قتم کھاتے ہیں وہ بھی اس مدیث کے مصداق میں قتم کھانا صرف اللہ کے نام سے ہو غیر اللہ کے نام کی قتم کھانا شرک ہے من حلف بغیر الله فقد اشرک اس باب کی مناسبت کتاب الاستیذان سے مشکل ہے اس طرح مدیث کی مناسبت ترجمہ بلب سے۔ بعض نے پہلے امرکی توجیہ یہ کی ہے کہ جواکھیلنے کے لئے جو بلائے اس کو گھر آنے کی اجازت نہ دینی چاہئے اور دوسرے کی توجید یہ کی ہے کہ لات اور عزیٰ کی قتم کھانا بھی لھوالحدیث میں داخل ہے جو حرام ہے۔

باب عمارت بنانا كيساب حضرت ابو ہریرہ روائن نے نبی کریم سائن اسے روایت کیا کہ قیامت کی

٥٣- باب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاء قَالَ أَبُو هُرَيْوَةً : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنُّ

الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.[طرفه في: ٦٣٠٠]. ٠ ٩٣٠٠ وقال ابْنُ إِدْرِيسَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِينَّ.

[راجع: ٦٢٩٩]

٢٥- باب كُلُّ لَهْوِ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ الله

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه: تَعَالَ أَقَامِرْكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [لقمان ٦].

حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي خَلِفِهِ: بِاللاّتِ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدُّقْ)). (616) SHOW SHOW (

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءً الْبَهْمِ فِي الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَان)).

نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مولیثی چرانے والے لوگ کو تھیوں میں اکڑنے لگیں گے یعنی بلند کو ٹھیاں بنوا کر فخر کرنے لگیں گے۔

اس صدیث کو لا کر امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بہت کمی او پی عمارتیں بنوانا کروہ ہے اور اس باب میں ایک صریح کی است ہاتھ سے زیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو این ابی الدنیا نے نکالا کہ جب آدی سات ہاتھ سے زیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو یوں پکارتے ہیں او فاس تو کماں جاتا ہے گر اس صدیث کی سند ضعیف ہے دو سرے موقوف ہے۔ خباب کی صحیح صدیث میں جے ترخی کی وغیرہ نے نکالا یوں ہے کہ آدی کو ہرایک خرچ کا ثواب ملتا ہے گر عمارت کے خرچ کا ثواب نمیں ملتا۔ طبرانی نے مجھم اوسط میں نکالا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پید عمارت میں خرچ کراتا ہے مترجم (وحیدالزماں) کہتا ہے مراد وہی عمارت ہے جو گخر اور تکبر کے لئے بے خاصوں کے لئے با عام گخر اور تکبر کے لئے بے خاصوں کے لئے یا عام مسلمانوں کے فائد ہو گا بلکہ جب تک ایسی مقدس مسلمانوں کے فائد ان میں تو پھر ثواب ہو گا بلکہ جب تک ایسی مقدس عمارت باتی رہے گا رہ برابر ان بنانے والوں کو ثواب ماتا رہے گا۔

٣٠٠٧ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مِنَ الْمَطَرِ، فَيُ بَيْتًا يُكِنِّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدًّ مِنْ خَلْق الله.

٣٠٣٠ حداً ثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرُو : قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالله مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ ، وَلاَ غَرَسْتُ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ ، وَلاَ غَرَسْتُ نَحْلَةً مُنْدُ وَلِيَّ عَلَى النِّبِيُّ عَلَى قَالَ سُفْيَانُ لَحُلَةً مُنْدُ وَالله لَقَدْ بَنَى فَذَكَرُنُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، قَالَ: وَالله لَقَدْ بَنَى فَذَكَرُنُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، قَالَ: وَالله لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ فَلَعَلَمُ قَالَ: قَبْلَ أَنْ قَالَ شَفْيَانُ: قُلْتُ فَلَعَلَمُ قَالَ: قَبْلَ أَنْ يَبْنَى .

(۱۰ ۹۲) ہم سے ابولام نیم نے بیان کیا کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا وہ سعید کے بیٹے ہیں ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر می اُنٹا کے نیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نے بیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تا کہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔

(۱۳۰۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے ابوسفیان توری نے ان سے عمرو بن نشار نے اور ان سے ابن عمر بی انسان نشار نے اور ان سے ابن عمر بی انتظام کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کی اینٹ کی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر بی انتظام بعض کھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھرینایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھریہ بات ابن عمر بی انتظام کے گھرینانے سے پہلے کی جوگی۔

حسن معرت سفیان توری روی کی پیش کردہ تطبیق بالکل مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر می الله کی یہ بات کمر بنانے سے پہلے المیت کی فرمودہ ہے بعد میں انہوں نے گھر بنایا جیسا کہ خود ان کے گھر والوں کا بیان ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا وبال جان کے جیسا کہ آج کل لوگوں نے عمارات مشیدہ بنا بنا کر کھڑی کر دی ہیں۔ باغ لگانا افادہ کے کئے بمتر ہے۔



از آدم تا این دم خدائے پاک کے وجود برق کو اسنے والی بھتی قویم گزری ہیں یا موجود ہیں ان سب ہی بین "دعا" کا تصور

ادر مشرکین اقوام نے اس میح مرکزے ہٹ مرصد قوموں نے ہر شم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قراد دیا

ادر مشرکین اقوام نے اس میح مرکزے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں 'اولیاء ' پیروں ' شہیدوں ' قبروں ' بقوں کے ساتھ بیہ معالمہ شروع کر دیا۔

ادر مشرکین اقوام نے اس میح مرکزے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں 'اولیاء ' پیروں ' شہیدوں ' قبروں کے ساتھ بیہ معالمہ شروع کر دیا۔

ادر مشرکین اقوام نے اس میح مرکزے ہٹ کہ اللہ عاء منع العبادة لیتی عبادت کا اصلی مفتر دعاتی ہے۔ اس لئے اسلام میں جن جن کا موں پنج بیرا اسلام علیہ العبلوة والسلام فراتے ہیں کہ اللہ عاء منع العبادة لیتی عبادت کا اصلی مفتر دعاتی ہے۔ اس لئے اسلام میں جن جن کا موں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے اس سب کی بنیاد اذ اول تا آثر دعاؤں کر اکا گیا ہے۔ نماز جو اسلام کا متون ہے اور جس کے ادا کے بغیر کی مسلمان کلہ گو کو چارہ شیں وہ از اول تا آثر دعاؤں کا ایک بمترین گل دستہ ہے۔ روزہ حج کا بھی کہی کی حال ہے۔ ذکوۃ ہیں بھی لینے والے کو دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھ اور دعاؤں کر داوہ احمد دغیرہ ایسی دعا عباد اللہ بالد عاء موالعبادة نہ قرا و قال ربکہ ادعونی استجب لکھ (رواہ احمد دغیرہ) لیتی دعا عبادت ہیں ہیں اللہ بالد عاء (رواہ احرزی) لیتی اے اس اللہ کی دوایت میں ہو تو ترک گئی ہو کہ اس کے دو موض اللہ ہو دیا ہو دورہ ہیں ہیں اللہ ایمان کا فرض ہے کہ جو محض اللہ ہو دی خوس اللہ ہو کہ دوروازے کمل گئے اور بھی بہت می روایات اس حم کی موجود ہیں پیں الل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے ہو دوت سرت کی روازے اس کے کروں تو کہ کہ اس کے کہ وروازے کمل گئے اور ہو گئی ایک سے کہ دو اس کے کئی توسید ہیں کہ وہ توسید کی دروازے کمل گئے اور بھی بہت می روایات اس حم کی موجود ہیں پی الل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے کہ وہ خص اللہ ہو کہ کے دروازے کمل گئے اور کے کئی قران و سنت کی روشن میں بھی توسید ہیں۔ ان کو بھی سرسری نظرے طاح کے فرآن و سنت کی روشن میں بھی توسید اللہ بیات کی دروازے کو کہ ایک کے دوائے۔

کم ایسید کو دوائے کی اور کیا کہ ایک کے دوائی کی بیک کی مورد ہیں۔ ان کو بھی سرسری نظرے طاح کیا کہ جو گئی ایک کیا گئی ایک کیا گئی ایک کو جائے۔

(۱) دعا کرتے وقت ہے ہوچ لینا کمروری ہے کہ اس کا کھانا چیا اس کا لباس طلال مال سے ہے یا حرام سے۔ اگر رزق طلال و صدق مقال و لباس طیب مہیا نہیں ہے او دعاہے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔

(۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بڑی اہم ہے کہ دعا کرتے وقت الله برحق پر یقین کال ہو اور ساتھ بی دل میں یہ عزم بالجزم ہوا کہ بچہ وہ دعا کر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ رد نہیں کی جائے گی۔

(۳) قبولیت دعا کے لئے وعا کے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے اگر آپ قطع رحمی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ اس قتم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گ۔ (۳) دعا کرنے کے بعد فور آئی اس کی قبولیت آپ پر ظاہر ہو جائے 'ایسا تصور بھی صحیح نہیں ہے بہت می دعائیں فور آ اثر دکھاتی ہیں بت می کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بت می دعائیں بظاہر قبول نہیں ہونٹیں گران کی برکات ہے ہم کسی آنے والی بدی آفت سے نج جاتے ہیں اور بت می دعائمیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں بسرحال دعابشرائط بالا کسی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

(۵) آتخضرت سائی اے آواب وعامیں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق ول سے ساکل بن کر دعا ہاتگو۔ فرمایا۔ تمہارا رب کریم بہت ہی حیاوار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ آخر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آواب دعا سے ہے۔

(۱) پیٹے چکھے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعاکرنا قبولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے مزید یہ کہ فرشتے ساتھ ہیں آئین کتے ہیں اور دعاکرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیز عطاکرے جوتم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔

(2) آنخضرت مٹائیل فرماتے ہیں کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا' حاتی کی دعاجب تک وہ واپس ہو' مجلمہ کی دعا یمال تک کہ وہ اپنے مقصد کو پنچ' مریض کی دعا یمال تک کہ وہ تندرست ہو' پیٹے پیچھے اپنے بھائی کیلئے دعائے خیرجو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔

(۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعاکرنا اور مظلوم کی بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لئے آسانوں کے وروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیت سے آواز آتی ہے کہ مجھے کو شم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا آگرچہ اس میں پھی وقت کے۔

(۹) کشادگی' بے فکری' فارغ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ورنہ شدائد و مصائب میں تو سب بی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اولاد کے حق میں بدوعا کرنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بددعا نہ کرنی جاہئے۔

(۱۰) دعاکرنے سے پہلے پھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سستی فظنت کا کوئی داغ دمبہ تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی گرائی سے صدق نیت سے حضور قلب ویقین کال کے ساتھ کی جائے۔

> الله تعالی نے فرمایا مجھے پکارو! میں تمہاری پکار قبول کروں گا

بلاشبہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ داخل ہول گے۔ اس حدیث کابیان کہ ہرنی کی ایک دعاضرور ہی قبول ہوتی ہے۔

باب قوله تعالى ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ - إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]. ولِكُلُّ نَبِيُّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً

آبَ بِمِينَ الله آبت كو لاكر حفرت امام بخارى ملتى نے بيد ثابت كياكد دعا بھى عبادت ہے اور اس باب بي ايك مرج حديث وارد المين عبادت من الله عبادت الله عب

استجب لکم دوسری روایت میں بول ہے کہ وعابی عبادت کا مغز ہے۔ پس اب جو کوئی اللہ کے سواکس دوسرے سے دلجا کرے تو وہ مشرک ہو گاکیونکہ اس نے غیراللہ کی عبادت کی اور یمی شرک ہے۔

٢ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ يَالَ وَرَبِي الله عَنْهُ أَنْ يَعْلَى عَنْهَا عَلَمْ الْحَرَقِي شَفَاعَةً لأَمْتِي وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي فِي الآخِرَةِ)).[طرفه في: ٧٤٧٤].

977- قَالَ خَلِيْفَةُ قَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ وَالَّهُ وَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لِكُلِّ نَبِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْتُ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

(۱۹۰۹۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوالر ناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہ تھ نے کہ رسول اللہ میں ہی اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا حاصل ہوتی ہے (جو قبول کی جاتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں۔

(۵+ ۱۳۳) اور معتمر نے بیان کیا' انہوں نے اپنے والدسے سنا' انہوں نے حضرت انس بڑائی ہے کہ نبی کریم ساڑائی نے فرمایا ہر نبی نے پچھ چیزیں ما تکیں یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک وعادی گئی جس چیزی اس نے وعا مائی پھر اسے قبول کیا گیا لیکن میں نے اپنی وعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

اللہ علیہ وسلم۔ الحدیث بیان فصل نبینا صلی الله علیه وسلم۔ الخ یعنی اس مدیث میں ہمارے نبی سُلُوکِمُ کی نفیلت کا المینی علیہ علیہ وسلم۔ الخ یعنی اس مدیث میں ہمارے نبی سُلُوکِمُ کی نفیلت کا بیان ہے جو آپ کو تمام رسولوں پر حاصل ہے کہ آپ نے اس مخصوص دعا کے لئے اپنے نفس پر ساری امت اور اپنے الل بیت کے لئے ایثار فرمایا۔ نووی نے کما کہ اس میں آپ کی طرف سے امت پر کمال شفقت کا اظہار ہے اس میں ان پر بھی دلیل ہے کہ اہل سنت میں سے جو محض توحید پر مراوہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اگرچہ وہ کبار پر اصرار کرتا ہوا مرجائے۔ (فتح الباری)

باب استغفار كے لئے افضل دعاكابيان

اور الله تعالی نے سورہ نوح میں فرمایا "اپنے رب سے بخشش ماگووہ بڑا بخشے والا ہے تم ایسا کرو گے تو وہ آسان کے دہانے کھول دے گااور میل اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گااور باغ عطا فرمائے گااور نہریں عنایت کرے گا۔" اور سورہ آل عمران میں فرمایا "بمشت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کاکام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہوں کی بخشش گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور الله کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخش اور وہ اپنے بیں اور الله کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخش اور وہ اپنے بیں اور الله کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے برے کاموں پر جان ہو جھ کر ہٹ دھرمی نہیں کرتے ہیں۔"

٧- باب أفضل الإستففار وقوله تعالى: ﴿ اسْتَغْفَارِ الْبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالُ وَيَبِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠]. ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِلنُّوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللهُوبَ إِلاَّ الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

عبدُالوارث، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاًّ أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، قَبْلَ أَنْ اللَّيْل وَهُوَ مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ

### ٣- باب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ

الله بْنُ بُويْدَةَ، عَنْ بَشِيْر بْنُ كَعْبِ الْعَدَويُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ((سَيَّلُهُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى " يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ

آنخضرت مٹھیم کا یہ استغفار اور توبہ کرنا اظهار عبودیت کے لئے تھا یا دنیا کی تعلیم کے لئے یا برطریق تواضع یا اس لئے کہ آ کی ترقی ورجات ہروقت ہوتی رہتی تو ہر مرتبہ اعلیٰ پر پہنچ کر مرتبہ اولیٰ سے استغفار کرتے۔ ستربار سے مراد خاص عدد ہے یا بہت ہونا۔ عربوں کی عادت ہے جب کوئی چیز بہت بار کی جاتی ہے تو اس کو ستر بار کہتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں سو بار ذر کور ہے۔

٦٣٠٧ حدُّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لللهِ يَقُولُ: ((وَالله إنَّى لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَوْقً)).

٤- باب التوبَّةِ

نے بیان کیا کما ہم سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیاان سے بشیر بن کعب عدوی نے کہا کہ مجھ سے شداد بن اوس بڑاٹنہ نے بیان کیااور ان سے رسول الله ماٹھیے نے کہ سیدالاستغفار۔ (مغفرنہ انگنے کے سب کلمات کا سردار) یہ ہے کہ یوں کے 'اے اللہ! تو میرا رب ہے' تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تونے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ موں میں اپنی طاقت کے مطابق بچھ سے کئے ہوئے عمد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا قرار کر تا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پریقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کمہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیاشام ہونے سے پہلے تو فوہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر لقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھراس کا صبح ہونے سے پہلے انقال ہو گیاتو وہ جنتی ہے۔

> باب دن اور رات نبي كريم مالي يلم كااستغفار كرنابه

( ٤٠ ١١٠) م سے ابواليمان نے بيان كيا انہوں نے كما مم كوشعيب نے خبردی 'انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر وی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہرارہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا الخضرت اللي الله فرمايا كه الله كي فتم ميں دن ميں ستر مرتبہ ۔ سے زيادہ الله سے استغفار اور اس ہے توبہ کرتا ہوں۔

باب توبه كابيان

قَالَ قَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا : الصَّادقَةُ النَّاصِحَةُ.

٣٠٨– حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْر، عَن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهُ أَبْنُ مُسْعُودٍ حَدِيْفَيْنِ أَحَدُهُمَا عَن النَّبِيُّ ﴿ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَل، يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرِى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرٌّ عَلَى أَنْفِهِ)) فَقَالَ: بهِ هَكَدًا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمُّ قَالَ : (( للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُل نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اشْتَدُّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ ا لله، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلُتُهُ عِنْدَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَش، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثُ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ : وَأَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

حضرت فخادہ نے کہا کہ " توبواالی اللہ توبة نصوحًا" سورہ تحریم میں نصوح سے سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا مراد ہے۔

(۱۳۰۸) م سے احد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابوشاب نے ان سے اعمش نے ان سے عمارہ بن عمیرنے ان سے حارث بن سوید اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاید نے دو احادیث (بیان كيس) ايك نى كريم طاليا سے اور دوسرى خود ائى طرف سے كماك مومن اپنے گناہوں کو ایبا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی بہاڑ کے نیجے بیٹاہے اور ڈرتا ہے کہ کمیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بد کار این گناہوں کو کھی کی طرح ہاکا سجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابوشاب نے تاک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت بتائی پر انہوں نے رسول الله ملت الله علی به حدیث بیان کی۔ الله تعالی اینے بندہ کی توبہ سے اس مخص سے بھی زیادہ خوش ہو تاہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس ير كھانے پينے كى چيزيں موجود ہول۔ وہ مرركھ كرسو كيا ہو اور جب بیدار مواموتواس کی سواری غائب رہی مو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کھے اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوسے کہ مجصے اب گھرواپس چلا جانا چاہے اور جب وہ واپس موا اور پھرسوگيا لیکن اس نیند سے جو سراٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا گئے ہوئے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرواس کو کس قدر خوثی ہوگ۔ ابوشماب کے ساتھ اس مدیث کو ابوعوانہ اور جریر نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ اور شعبہ اور ابومسلم رعبیداند بن سعیدانے اس کو اعمش سے روایت کیا' انہوں نے ابراہم تھے ہے' انہوں نے حارث بن سوید ے اور ابومعاویہ نے ور کر بم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے عمارہ سے انہوں نے اسور بن بزید سے 'انہول نے عبداللہ بن مسعود و اور ہم سے اعمل نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم تنی سے انہوں نے حارث بن سوید ہے 'انہوں نے عبداللہ بن مسعود باللہ

٩٠٩ حداثنا إسْحاق، أخْبَرَنا حَبَان، مَدْثَنا حَبَان، حَدَّثنا هَمَام، حَدَّثَنا قَتَادَة، حَدَّثَنا أَنسُ بن مَالِكِ عَنِ النّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. مَالِكِ عَنِ النّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدُثَنا هُدْبَة، حَدَّثَنا هَمَّام، حَدَّثَنا قَتَادَة عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أ لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ فَلاَقٍ)).

(۱۳۰۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہلال نے خبردی کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے نی کریم مائی کیا نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ہربہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس می فرمایا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس مختص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوس کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو حالا نکہ وہ ایک چشیل میدان میں می ہوا تھا۔

معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے سے رحمت خدادندی کے خزانوں کے دہانے کھل جاتے ہیں توبہ کرنے والے کے سب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ خواہ اس نے جوا تھیل کر برائیاں جمع کی ہوں یا شراب و کباب میں گناہوں کو اکٹھا کیا ہویا چوری' بے ایمانی' یا ظلم و ستم یا جھوٹ و فریب میں گناہ کھائے ہوں وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور خدا اس مختص سے خوش ہو جائے گا۔

# ه- باب الضَّخع عَلَى الشِّقِ الأَيْمَنِ الأَيْمَنِ الأَيْمَنِ

آئی ہوئے اس باب اور حدیث ذیل کی مناسب بعض نے یہ بتائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل آیک سیست اس بخاری نے ان دعائے ہے جس میں ثواب ملتاہے یہاں تک کہ امام ابن حزم نے اس کو داجب کما ہے۔ حافظ نے کما اس باب کو لا کر امام بخاری نے ان دعاؤں کی تمہید کی جو سوتے دقت پڑھی جاتی ہیں اور جن کو آگے چل کربیان کیا ہے۔

٣١٠- حادثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدْثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ، فَهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ لُمُ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَدِّنَهُ [راجع: ٢٢٦]

(۱۹س۱۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ بڑی ہیا نے کہ نبی کریم ما تی ہے رات میں (تبجد کی) گیارہ رکعات پڑھتے ہے پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو ہلکی رکعات (سنت فجر) پڑھتے۔ اس کے بعد آپ و اکمیں پہلولیٹ جاتے آخر مؤذن آتا اور آنخضرت ملی کے اطلاع دیتا۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔

رات سے بارہ مینوں کی راتیں مراد ہیں رمضان کی راتوں میں نماز تراوی جھی تجد بی کی نماز ہے پس ثابت ہوا کہ آپ سیاری سیسی نماز تراوی جمی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں پس ترجیح اس کو حاصل ہے جو لوگ آٹھ رکعات تراوی کو بدعت کتے ہیں وہ سخت ترین غلطی میں جتلا ہیں کہ سنت کو بدعت کمہ رہے ہیں تقلیدی ضد اور تعصب آئی بری باری ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے الا من هد اہ الله. فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے دائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہی سنت نبوی ہے بعض الناس اس سنت کو بھی بنظر تحقیر دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک فعم دے آمین۔

#### باب وضو کرے سونے کی فضیلت

(۱۱۳۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا' کہا کہ میں نے منصور سے سنا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ جھ سے براء بن عازب بڑاٹھ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اٹھ لیے اللہ نے فرمایا جب قوصونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر گھردا کیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ۔ "اب اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا۔ اپناسب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ خوف کی تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ خوف کی تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ خوف کی تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ خوف کی تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان الیا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان الیا جو تو نے نازل کی ہے اور دین اسلام پر مرو کے لیس ان کلمات کو (رات کی) سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرد (حضرت براء بن عاذب بنائی بان کیا کہ نہیں و بنہیک الذی ارسلت "کئے بیان کیا وجہ ہے؟ آخضرت سٹھ کیا نے فرمایا کہ نہیں و بنہیک الذی ارسلت کہو۔

7711 حداثناً مُسَدَّدً قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدً قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْدِرًا، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي بَنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَنَّ وَضُوءَكَ (إِذَا أَتَيْتَ مَصْجَعَكَ فَتَوَصَّا وُصُوءَكَ لِلمَّلاَةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، لِلمَلاَةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: اللّهُمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُلِ: اللّهُمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إلَيْكَ، وَقُلِ: اللّهُمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إلَيْكَ، وَقُلْبَاتُ طَهْرِي وَقُوصَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ طَهْرِي اللّهُمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إلَيْكَ، وَقُلْبَاتُ مَنْتُ بِكِتَابِكَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُنْ وَبِرَسُولِكَ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ وَبِرَسُولِكَ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ، وَاجْعَلْهُنَ وَبِرَسُولِكَ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ، وَاجْعَلْهُنَ وَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((لاَ ، بنبيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: (اللّهِ، بنبيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: (اللّهُ اللّهُ عَلْكَ اللّهِ عَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٦- باب إذا بات طَاهرًا

آر سَلْتَ)). [راجع: ۷۶۷] آر سَلْتَ)). [راجع: ۲۶۷] آر سِیرِ اس سے ثابت ہوا کہ اثر ماثورہ اوعیہ و اذکار میں از خود کی و بیشی کرنا درست نہیں ہے ان کو ہو بہو مطابق اصل ہی پڑھنا سیرین ہے۔

#### باب سوتے وقت کیادعار من جائے

(۱۳۱۲) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سغیان ثوری نے بیان کیا کہا ہم سے سغیان ثوری نے بیان کیا کہا ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے حضرت حذیفہ بن یمان بڑا تھ نے بیان کیا کہ نی کریم مائی ہے بہت سے بہتے سے سے ساتھ میں مردہ اللہ اس اور دندہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام اور دجب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام

٧- باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

7 ٣١٢ حدَّثَنَا قَبِيصَةٌ، حَدُّثَنَا سَفِيانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا قام، قَالَ: ((الْحَمْدُ الله الّذِي أَحْيَانَا

بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ). تُنْشِرُهَا: تُخْرِجُهَا.

[أطرافه ني: ٦٣١٤، ٦٣٢٤، ٧٣٩٤]. ای ط ۲تمام از انسان که مدر فيان حکيمان -

وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً، قَالاً: حَدَّتَنَا شَعْبَةً، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً، قَالاً: حَدَّتَنَا شَعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ أَنْ النّبِي هَا أَمَرَ رَجُلاً وَحَدَّلَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النّبِي هَوْمَتِي رَجُلاً فَقَالَ: ((إِذَا أَرَدْتَ مَصْبَحَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي النّبِكَ، وَقَرَجُهُنَّ مَصْبَحَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَرَجُهُنَّ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْنَ مَصْبَحَانِكَ الْمُؤْنِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانَ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانِكَ اللّهِ مَنْ عَلَى الْفِطْرَةِ). وَالْجَانِكَ اللّهِ مَنْ الْإِلْكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

٨- باب وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ
 الْحَدِّ الإَيْمَن

771٤ حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبِعِي، عَنْ حُدَّيْفَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَبِعِي، عَنْ حُدَّيْفَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِي فَلَا إِذَا أَخَدَ مَصْجَعَةً مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدَّهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ بَاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيًا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيًا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيًا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ

تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کردی تھی اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشز ھا ہے اس کامجی میں ہے کہ ہم اس کو نکال کراٹھاتے ہیں۔

ای طرح تمام انسانوں کو ہرمدفون جگہوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی اٹھائے گا۔

(۱۱۳۱۳) ہم سے سعید بن رہے اور محمد بن عرعوہ نے بیان کیا ان وونوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحات نے بیان کیا ان سے ابواسحات نے بیان کیا انہوں نے حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم سی اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم سی اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم سی اللہ عنما کے محابی کو حکم دیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے بیان کیا ان کہ ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعبہ نیان کیا ان کیا اور ان سے حضرت نے بیان کیا انہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و براء بن عاذب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و ماملم نے ایک محابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو بہ دعا پڑھا کرو۔ " اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا محاملہ کھیے سونیا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر محاملہ کھیے سونیا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے 'تجھ سے بھروسہ کیا' تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے 'تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں' میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ " پھراگر وہ مراتو فطرت نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ " پھراگر وہ مراتو فطرت راسلام) پر مرے گا۔

معانی و مطالب کے لحاظ سے مید دعا بھی بدی اہمیت رکھتی ہے طوطے کی رث سے کچھ نتیجہ نہ ہو گا۔

ہاب سوتے میں دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے رکھنا

(۱۳۱۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا اس سے ربعی نے اور نے بیان کیا کا ان سے عبدالملک بن عمیر نے ان سے ربعی نے اور ان سے حضرت حذیفہ بھتے ہے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا جب رات میں بستر پر لیفتے تو اپناہا تھ اپنے رخسار کے بیچے رکھتے اور یہ کہتے "اور جب اللہ! تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور ذندہ ہوتا ہوں۔" اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے۔ "تمام تعریفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس



قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلِيْهِ النُّشُورُ)).[راجع: ٦٣١٢]

نے ہمیں زندہ کیااس کے بعد کہ ہمیں موت (مراد نیند ہے) دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ "

تعظیم مرکز حضرت حذیفہ بن یمان بڑاتھ رسول اللہ سٹائیل کے خواص محابہ میں سے ہیں آپ کے راز و رموز کے امین تھے۔ شمادت مسلم مسلم عشان بڑاتھ کے جالیس دن بعد ۳۵ھ میں مدائن میں فوت ہوئے رضی اللہ و ارضاہ آمین۔ کتے ہیں النوم اخوالموت اور قرآن میں بھی توفی کا لفظ سونے کے لئے آیا ہے فرمایا و هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنهاد ثم یبعثکم لیقضی الی اجل مسلمی ۔۔۔۔ الایة۔

باب دائيس كروث پرسونا

(۱۳۱۵) ہم سے مسدونے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے علاء بن مسیب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹے تو وائیس پہلو پر لیٹے اور پھر کہتے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک و البحات ظهری الیک رغبة و رهبة الیک لا ملحا و لا منجا منک الا الیک منت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھراس مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھراس رات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن رات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن راحب شخص نے بہتر ہوگی۔ قرآن راحب کے معنی ور کے ہیں) ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت جیسے (رحبت کے معنی ور کے ہیں) ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت جیسے کہتے ہیں کہ رهبوت رحموت سے بہتر ہے لیخی ورانا رحم کرنے سے بہتر ہے۔

٩- باب النُّوم عَلَى الشُّقِّ الأَيْمَنِ ٥ ٦٣١٥ - حدَّثنا مُسدَّدّ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثْنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجُّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً ورهبةٌ إليك لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ بنبيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)) وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ قَالَهُنَّ ثُمُّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)). إسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ، مَلَكُوتٌ: مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتِ تَقُولُ: تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

چونکہ حدیث ہذا میں دھبة کالفظ آیا ہے حضرت امام بخاری نے اس کی مناسبت سے لفظ استر ھبوھم (سورة اعراف) کی بھی تغییر کر دی ان جادوگروں نے جو حضرت مویٰ کے مقابلہ پر آئے تھے اپنے جادو سے سانپ بناکر لوگوں کرؤرانا چاہا وجاء وابسحر عظیم.

باب اگر رات میں آدمی کی آنکھ کھل جائے تو کیادعار چھنی

• ١- باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ

بِاللَّيْلِ

عائح

٦٣١٦- حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيُدَيْهِ ثُمُّ نَامَ، ثُمُّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ثُمٌّ تَوَضًّا وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْن لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى قُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِإُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمُّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا بَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلَّ بالصُّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارى نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا. وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا)) قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ غصبي ولخمي ودمي وشغري وبشري وَذَكُو خَصْلَتَيْن.

[راجع: ۱۱۷]

(۱۳۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ منی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن ابن مهدی نے 'ان سے سفیان نوری نے 'ان سے سلمہ بن کمیل نے 'ان سے کریب نے اور ان سے عبداللہ بن عباس <del>بھی آف</del>ا نے بیان کیا کہ میں میمونہ (رضی اللہ عنما) کے یماں ایک رات سویا تو نی کریم اللہ اللہ اللہ اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چرہ دھویا' بھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھرسو گئے۔ اس کے بعد آپ کھرے ہو گئے اور مشکیزہ کے پاس گئے اور آپ نے اس کامنہ کھولا پھردرمیانہ وضوکیا(نہ مبالغہ کے ساتھ نہ معمولی اور ملکے قتم کا' تین تین مرتبہ سے) کم دھویا۔ البتہ پانی ہر جگہ پنچادیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا کیونکہ میں اسے پند نہیں کر تا تھا کہ آنخضرت مائی کے بیہ سمجھیں کہ میں آپ کا تظار کر ر ہاتھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ آنحضور مٹنی کے جب کھڑے ہو کر نماز یڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکر کردائیں طرف کردیا۔ میں نے آنخضرت التی ارکی افتداءمیں) تیرہ رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ آمخضرت ملی جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال بڑاٹھ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی چنانچہ آپ نے (نیا وضو) کے بغیر نماز پڑھی۔ آنخضرت مَنْ إَيْم اين دعامين بدكت تص "اب الله! ميرب دل مين نور پدا کر' میری نظرمیں نور پیدا کر' میرے کان میں نور پیدا کر' میرے دائیں طرف نور پیدا کر' میرے بائیں طرف نور پیدا کر' میرے اور نور پیداکر میرے نیجے نور پیداکر میرے آگے نور پیداکر میرے یجھے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما۔ کریب (راوی مدیث) نے بیان کیا کہ میرے یاس مزید سات لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عباس کے ایک صاحب زادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ "میرے سٹھے" میرا گوشت" میرا خون" میرے بال اور میرا چزا ان سب میں نور بھردے "اور دو چیزوں کااور بھی ذکر کیا۔ ا کی دعاہے جو سنت فجر کے بعد لیٹنے پر پڑھی جاتی ہے بڑی ہی بابرکت دعاہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی الیہ بیٹ عطا فرمائے اور ہر ایک کے سینے میں روشنی عنایت فرمائے آمین۔ (اس دعاکا صبح محل بیہ ہے کہ جب آدی سنت فجر پڑھ لے تو معجد کو جاتے ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ لے تو معجد کو جاتے ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ کے لئے اس دعا کو پڑھنے کے متعلق مجھے کوئی روایت نہیں مل سکی واللہ اعلم بالصواب عبدالرشید تو نسوی)

٦٣١٧- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أبي مُسْلِم، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنُّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكِ \*حَقٌّ، وَقَوْلُكُ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبَيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَالَيْكَ أَنَّبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالَيْكَ ُحَاكُمْتُ، فَاغْفِرْ لِيَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدُّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهَ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَّهُ غَيْرُكَ)). [راجع: ١١٢٠]

١١ - باب التُكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ
 الْمَنَامِ

٦٣١٨- حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَرْبٍ، حَدْثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ أَنْ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ

(١١٢٢) م سے عبداللہ بن محمد مندى نے بيان كيا انہوں نے كمام سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا'انہوں نے کہامیں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا' انہوں نے طاؤس سے روایت کیا اور انہوں نے حفرت این عباس بی است که نبی کریم مان ایم جب رات میں تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو بیہ دعا کرتے۔ "اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تحریفیں ہیں تو آسان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے ' تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں او حق ب عنرا وعده حق ب تيرا قول حق ب تجه سے ملناحق ب جنت حق ہے ' دوزخ حق ہے ' قیامت حق ہے ' انبیاء حق ہیں اور محمد رسول الله النايام حق بين - اے الله! تيرے سردكيا، تجھ ير بحروسه كيا، تجھ ير ايمان لايا، تيري طرف رجوع كيا، دشمنوں كامعالمه تيرے سيرد کیا و فیصلہ تیرے سرد کیا ایس میری اگلی تجیلی خطائیں معاف کر۔ وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے ' صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

# باب سوتے وقت تکبیرو شبیج پڑھنا

(۱۳۱۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے ابن الی لیل نے ' حجاج نے بیان کیا' ان سے حکم بن عیبینہ نے ' ان سے ابن الی لیل نے ' ان سے علی روائش نے کہ فاطمہ ملیما السلام نے چکی پینے کی تکلیف کی وجد سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پنچا ہے تونبی کریم ماتھا کہا کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لئے حاضر ہوئیں۔ آنحضرت النجا کھر میں موجود نہیں تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت عائشہ وٹی آھا سے ذکر كيا. جب آپ تشريف لائ تو حفرت عائشه وي في اي ساس كاذكركيا - حفرت على والترف في بيان كياكه بعر آمخضرت ملتايم مارك یمال تشریف لائے ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیزنہ بتا دول جو تمهارے لئے خادم سے بھی بمتر ہو۔ جب تم اپنے بستر پر جانے لَكُونَوْ تَيْنَتَيْسِ (٣٣) مرتبه الله اكبر كهو "تينتيْس (٣٣) مرتبه سجان الله كمواور تينتيس (٣٣) مرتبه الحمدلله كهوئية تهمارك لئے خادم سے بمتر ہے اور شعبہ سے روایت ہے ان سے خالد نے 'ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ سجان اللہ چونتیں مرتبہ کہو۔

شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى فَاتتِ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُّهُ فَلَكُرَتْ ذَلِكَ لِعَاثِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: ((مَكَانَكِ)) فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدُّتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْري، فَقَالَ : ((أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثُلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))، وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعُ ثَلاَثُونَ.[راجع: ٣١١٣]

و المسلم كى روايت من انا زياده ب كه آنخضرت النظام في شزادى صاحب ب يوچها من في سناب كه تم محمد سي طف كو سیسی کی تھی لیکن میں نہیں تھا کہو کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ابا جان میں نے سا ہے کہ آپ کے پاس لونڈی و غلام آئے ہیں۔ ایک غلام یا لونڈی ہم کو بھی دے ویجئے کیونکہ آٹا پینے یا پانی لانے میں مجھ کو سخت مشقت ہو رہی ہے اس وقت آپ نے کید وظیفہ بتلایا۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا صفہ والے لوگ بھوکے ہیں' ان غلاموں کو چ کر ان کے کھلانے کا انتظام کروں گا۔

# ٢ ٧ – باب التُّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَالْمَنَام

٦٣١٩- حدَّثناً عَبْدُ الله بِّنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سُولَ الله لله عَنْهَا كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

[راجع: ١٧٥٥]

• ٢٣٢ - حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا

# باب سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن كرنا

(۱۳۱۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنين حضرت عائشه رضي الله عنهان كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينت تواين باتحول يربهو نكته اور معوذات يراهة اور دونول ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔

(۱۳۲۰) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا کماہم سے زہیر نے بیان

کیا' کما ہم سے عبیداللہ بن عرفے بیان کیا' کما مجھ سے سعید بن الی

سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے

ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کیا نے فرمایا جب تم میں سے

کوئی شخص بسترر لیٹے تو پہلے اپنابستراپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ

لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیزاس پر آگئ

ہے۔ پھریہ دعارا معے "میرے پالنے والے! تیرے نام سے میں نے اپنا

ببلو رکھاہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تونے میری جان کو

روك ليا تواس پر رحم كرنااور اگر چھوڑ ديا (زندگی باقی رکھی) تواس كی

اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔"اس

کی روایت ابو ضمرہ اور اساعیل بن زکریانے عبیداللہ کے حوالہ سے

کی اور یجی اور بشرنے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے سعید

نے ان سے ابو ہرریہ و فائن نے اور ان سے نبی کریم سٹھالیا نے اور اس

کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے۔ ان سے سعید نے

ان سے ابو ہریہ واللہ نے نی کریم مالی سے اس طرح روایت کی

رُهِيْرٌ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَو، حدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ فَقَا: ((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا حَلْفَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا حَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك، رَبِّي وَصَعْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك، رَبِّي وَصَعْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ). تَابَعَهُ أَبُو صَمْرَةً، فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُها بِمَا يَرَعْ مُنِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُها بِمَا يَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ)). تَابَعَهُ أَبُو صَمْرَةً، وَقَالَ تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ)). تَابَعَهُ أَبُو صَمْرَةً، وَقَالَ يَحْشَى وَبِثْرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْفَيْ اللهِ وَقَالَ عَنْ عَبَيْدِ الله وَقَالَ عَنْ عَبَيْدِ الله وَقَالَ عَنْ عَبِيهُ وَابُنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبِيهٍ فَيْ النّبِي هُونَ وَوَاهُ عَنْ النّبِي هُونَهُ عَنْ النّبِي هُونَ وَوَاهُ هُونَ النّبِي هُونَهُ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُؤْتُونً عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُونَهُ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُونَهُ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُونَانَ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُونَانَ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُونَ النّبِي هُونَانَ عَنْ النّبِي هُونَانَ عَنْ اللّهِ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّبُونَ عَنْ النّبَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ہے۔ باب آدھی رات کے بعد صبح صادق کے پہلے دعاکرنے کی فضلت

یہ بڑی نفیلت کا وقت ہے اور بندہ مومن کی دعا جو خالص نیت سے اس وقت کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور تمام سلطاء اور اولیاء اللہ نے اس وقت کو دعا اور مناجات کے لئے اختیار کیا ہے اور ہرایک ولی نے کچھ نہ کچھ قیام شب ضرور کیا ہے اور آخضرت ساتھ کے اس وقت ضرور قیام کریں اور تھوڑی بہت جو بھی ہو سکے عبادت بحالائیں اس کا استغفار بھی بڑی تاثیر رکھتا ہے یہ قبولیت عام خاص وقت ہوتی ہے۔

7٣٢١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ الله الأَغَرُّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله الأَغَرُّ، وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْهُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَشِيلًا لله عَنْهُ أَنْ رَشِيلًا لله عَنْهُ أَنْ رَشِيلًا لله عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا

ع ٧ - باب الدُّعَاء

نِصْفَ اللَّيْل

(۱۳۳۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے ان سے ابوعبداللہ الاغر اور ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفاتہ نے درات کہ رسول اللہ ساڑیا نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آخری آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعاکرتا ہے تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعاکرتا ہے

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)).

کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دول کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔

[راجع: ١١٤٥]

ا مدیث باب میں اللہ پاک رب العالمین کے آخر تمائی حصہ رات میں آسان دنیا پر نزول کا ذکر ہے لیمی خود پروردگار اپنی اللہ بین خود پروردگار اپنی اللہ بین خود پروردگار اپنی است خوت اترتی ہے بند اللہ اللہ وحری روایت میں خود ذات کی صراحت موجود ہے اب بعض لوگوں کی ہے تاویل کہ اس کی رحمت اترتی ہے یا فرشتے اترتے ہیں ہے محض تاویل فاسد ہے۔ اور امام شخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ روایت ہیں ہوائی اور ان کے شاگرد سید حضرت علامہ ابن قیم روایت ہیں ہو محسل کی بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی مستقل کتاب النزول ہے اس میں آپ نے نخالفین کے تمام اعتراضات اور شبمات کا جواب مفصل دیا ہے۔ خلاصہ ہیہ کہ نزول بھی پروردگار کی ایک صفت ہے جس کو ہم اور صفات کی طرح اپنے فاہری معنی پر محمول رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور یہ نزول بھی فرائے ان اللہ علی کل شنی ہے اور یہ امراس کے لئے قطعا محال نہیں ہے کہ وہ بیک وقت عرش پر بھی ہو اور آسان دنیا پر نزول بھی فرائے ان اللہ علی کل شنی ہیں۔ ترجمہ باب میں نصف لیل کا ذکر تھا اور صدیث میں آخری شک لیل نذکور ہے۔ اس کا جواب حافظ صاحب نے یوں دیا ہے کہ حضرت امام بخاری دولتے نے اپنی عاوت کے موافق حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو دار قطنی نے نکالا اس میں شکٹ لیل فرکور ہے اور ابن بطال نے کما حضرت امام بخاری نے قرآن کی آیت کو لیا جس میں نصفہ اللہ تا کا لفظ ہے لیون قیا اور اس کی متابعت سے باب میں نصفہ اللہ کا فرکیا۔

10 - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْخَلاَءِ 
7777 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَلْهَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)). [راجع: ١٤٢]

باب بیت الخلاء جانے کے لئے کون سی دعا پڑھنی چاہئے

(۱۳۲۲) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان
سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ہیں
جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم انبی اعو ذبک من الخبث
والحبائث. ''اے اللہ! میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے
تیری یناہ مانگا ہوں۔''

مطلب بد ہے کہ پاخانہ کے اندر گھنے سے پہلے بد وعا پڑھ لی جائے پاخانہ کے اندر ذکر اللی جائز نہیں ہے۔ خب اور خبائ کیسیسی کے الفاظ ہر گندے خیال اور گندی حرکوں اور گندے جنوں' بھوتوں' بھوتیوں کو شامل ہیں۔ استاد المند حضرت شاہ ولی اللہ عدث وہلوی فرماتے ہیں۔ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحشوش محتضرة فاذا اتی احد کم الجلاء لیقل اعوذ باللہ من الحبث والحبائث واذ اخرج من الحلاء قال غفرانک اقول یستحب ان یقول عند الدخول اللهم انی اعوذ بک الح لان الحشوش محتضرة یحضرها الشیاطین لانهم یہ الدی الدوں النجاسة محتضرة کما ان یحضرها الجن والشیاطین یوصد ون بنی آدم بالاذی والفساد (حجة الله) ظامہ بد کہ بیت الخلاء میں جنات عاض ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پنچانا چاہتے ہیں اس لیے ان وعاول کا پڑھنامتحب قرار دیا گیا۔

باب مبح کے وقت کیادعار مص

٦٦- باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

77 ٢٣ حداثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثنا حُسَيْنٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ بُرِيَدَةً، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كَعْبِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَى قَالَ: ((سَيِّدُ الاَسْتَغْفَارِ اللهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، اللهُمُّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللهُمُّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بَنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بَنَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ اللهُ فِي أَنْهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَمَاتَ دَحَلَ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يُومِهِ مِفْلَهُ)).

[راجع: ٦٣٠٦]

٦٣٢٤ حداً ثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سِنْفَيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النّبِي اللّهُمَّ اللّهُمَّ أَوَلَا: ((بِاسْمِكَ اللّهُمَّ أَوَلَا: ((بِاسْمِكَ اللّهُمَّ أَوَلَا: ((بِاسْمِكَ اللّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ للله اللّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). [راجع: ٢٣١٢] أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). [راجع: ٢٣١٢] عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ مَنْ اللهِي قَالَ: ((اللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ عَنْ أَلِي وَالْدِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ))، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَنَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)).

(۱۳۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے برنید بن ذریع نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ بنائی کیا ان سے بشیر بن کعب نے اور ان سے شداد بن اوس بنائی نے کہ نمی کریم مائی ہے نے فرمایا سب سے عمدہ استعفاریہ ہے۔ اللہ! تو میرا پالنے والا ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو نے جھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عمد پر قائم ہوں اور میں تیرے وعدہ پر۔ جہال تک جھے سے ممکن ہے۔ تیری نعمت کا طالب ہو تیرے وعدہ پر۔ جہال تک جھے سے ممکن ہے۔ تیری بناہ چاہتا ہوں کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کی تو میری مغفرت فرما کیو تکہ تیرے سواگناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگا ہوں ایپ برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی ہے کہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہوگیاتو وہ جنت میں جائے گا۔ یا (فرمایا کہ) وہ اہل جنت میں ہو گا اور اگر یہ دعا ضح کے میں جائے گا۔ یا (فرمایا کہ) وہ اہل جنت میں ہو گا اور اگر یہ دعا ضح کے وقت پڑھی اور اسی دن اس کی وفات ہوگئ تو بھی ایسانی ہو گا۔

(۱۳۲۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ اس سے ربعی بن حراش نے بیان کیا 'ان سے حضرت حذیفہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ اللہ ابلہ مرتا سونے کا ارادہ کرتے تو کتے "تیرے نام کے ساتھ اے اللہ! میں مرتا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں "اور جب بیدار ہوتے تو بیہ وعا پڑھتے۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔"

(۱۳۲۵) ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ محمہ بن میمون نے' ان سے منصور بن معمر نے' ان سے ربعی بھی حراش نے' ان سے خرشہ بن الحرنے اور ان سے حضرت ابوذر غفاری بڑا تھر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ رات میں اپنی خواب گاہ پر جاتے تو کہتے" اے اللہ! میں تیرے بی نام سے مرتا ہوں اور تیرے بی نام سے زندہ ہوتا ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے" تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے" تام محریہ کی طرف ہم کو ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف ہم کو

[طرفه في : ٣٧٩٥].

1 ٧ - باب الدُّعَاء فِي الصَّلاَةِ اللهُ بْنُ يُوسُف، اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ لِلنّبِي اللهُمُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا قَالَ: ((قُلِ اللّهُمُّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ فَاغُورُ الرَّحِيمُ)). وقَالَ عَمْرُو: عَنْ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لِلنّبِي عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لِلنّبِي عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لِلنّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنّبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ لِلنّبِي اللهِ عَنْهُ لِللّهِ عَنْهُ لِللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باناہے۔"

#### باب نماز میں کون سی دعارو ھے؟

تعلیم البی بکر دلالة علی رد قوله من زعم انه لا یستحق اسم الایمان الامن لا خطینة له الاذنب لان الصدیق من اکبر اهل الایمان و قلد علمه النبی صلی الله علیه و سلم یقول انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الخ وقال الکرمانی هذا الد عاء من الجوامع لا ن فیه الاعتراف بغایة التقصیر و طلب غایة الانعام فالمغفرة ستر الذنوب و نحوها والرحمة ایصال الخیرات ففی الاول طلب الزحزحة عن النار و فی الثانی طلب ادخال المجنة و هذا هو الفوز العظیم و نصح الباری) لین حضرت الویکروالی حدیث میں اس فخص کے قول کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ لفظ ایکان دار اسی پر بولا جا سکتا ہے مطلقاً گناہوں سے پاک و صاف ہو حالا نکہ حضرت صدیق اکبر براتی سے بردھ کرکون مومن ہو گاس کے باوجود آنخضرت ما تو ایک کو تو یہ مال نے کما کہ اس دعا میں عایت تقیم کے اعتراف کی تعلیم ہے اور عایت انعام کی طلب ہے کیونکہ مغفرت گناہوں کا چھپانا ہے اور رحمت سے مراد اس دعا میں اول میں دوزر نے سے بچا اور دو سری میں جنت میں داخلہ اور کی ایک بری مراد ہے۔ الله ہم مسلمان کی بیہ مراد اور کی ایک بردی مراد ہے۔ الله ہم مسلمان کی بیہ مراد ایس کے بین کا ایک کورے کہاں۔

( ۱۳۲۷) ہم سے علی نے بیان کیا' کہا ہم سے مالک بن سعیر نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی ان کے " والا تجھر بصلوتک والا تخافت بھا" وعاکے بارے میں نازل ہوئی (کہ نہ بہت زور زور سے

 اورند بالكل آبسته آبسته) بلكه درمياني راسته اختيار كرو-

[راجع: ٤٧٢٣]

ا فظ آمین بھی دعا ہے اسے سورہ فاتحہ کے ختم پر جمری نمازوں میں بلند آواز سے کمنا سنت نبوی ہے جس پر تیوں اماموں کا مسیمی اسلام علی اسلام اللہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رکھیلئے۔ گر دعنیہ اس سے محروم ہیں ولا تعافت بھا پر ان کو غور کر کے درمیان راستہ افتیار کرنا چاہئے۔

حَدِّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عَنْ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَفُولُ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي عَلَى فَلاَنِ فَقَال النَّبِيُ الله فَو السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: النَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: النَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ السَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: النَّحِيَّاتُ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ الله فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمُّ يَتَحَيِّرُ مِنَ النَّنَاء مَا شَاءَ).

[راجع: ۸۳۱]

(۱۳۲۸) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت معتمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو فلال پر سلام ہو۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے اس لئے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النتحیات لله " ارشاد" جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النتحیات لله " ارشاد" موجود اللہ تبارک و تعالی کے ہرصالح بندہ کو پنچ گا۔" اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبدہ و رسوله۔ اس کے بعد شامل اختیار ہے جو دعاچاہو ہر ھو۔

#### باب نماز کے بعد دعاکرنے کابیان

١٨ - باب الدُّعَاء بَعْدَ الصَّلاَةِ

 فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا جواز نکاتا ہے اور وہ ممکن ہے کہ تشہد کے بعد ہویا قبلہ کی طرف منہ پھیر کر دو سمری طرف منہ کرے اور امام ابن تیم نے جس کی نفی کی ہے وہ بہ ہے کہ قبلہ بی کی طرف منہ کئے رہے اور دعا کرتا رہے جیے ہمارے زمانے کے لوگوں نے عموا یہ عادت کر لی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد نماز بی کی طرح پیٹے پیٹے اور قبلہ رخ کئے لمی لمی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی اصل صدیث شریف ہے بالکل نہیں ہے اور تعجب تو ان جابلوں پر ہوتا ہے جو ایسا کرنا لازم اور ضروری جانتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو مطعون کرتے ہیں اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے آئیں۔ قال ابن بطال فی ھذہ الاحادیث الترغیب علی الذکر ادبار الصلوات وان ذالک بواذی انفاق الممال فی سبیل اللہ کمال ہو ظاہر من جملة تدرکون به وسئل الامام الاوزاعی ھل الصلوة افضل ام تلاوة القرآن فقال لیس شنی یعدل القرآن ولکن کان ھدی السلف الذکر و فیھا ان الذکر المذکور یلی الصلوة المکتوبة ولا یؤخر الی ان یصلی الراتبة لما تقدم واللہ اعلم (فتح الباری) ابن بطال نے کما کہ ان احادیث میں ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کی ترغیب ہے اور یہ راہ للہ مال خرج کرنے کے بعد نو تر اذکار بھر ہے یا تلاوت قرآن کے بعد وکر اذکار بی کا تھا اور جو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی تنو اور کی علی ہے بی نہیں گرسف کا طریقہ بعد نماز ذکر اذکار بی کا تھا اور جو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی نقل اور سنتوں کے بعد نہیں جیسا کہ جملہ تدرکون ہو ہوں ہے۔

٦٣٢٩ حدّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرُنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدُّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ وَالْمُقِيمِ، قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالَ: صَلُوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُول أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ: ((أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بمِثْل مَا جنتُمْ إلا مَنْ جَاءَ بمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِكُلٌ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا)). تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٌّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٌّ وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(١٣٢٩) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو زید بن ہارون نے خبردی کما ہم کو ورقاء نے خبردی 'انسیس سی نے 'انسیس ابوصالح ذكوان في اور انهيل حضرت ابو جريره والتي في كه صحاب كرام نے عرض کیایا رسول الله! مالدار لوگ بلند درجات اور بیشه رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرلے گئے۔ آنخضرت سائیلم نے فرمایا کہ بد كيد؟ صحابه كرام ن عرض كياجس طرح مم نماز برصة بي وه بهي پڑھتے ہیں اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آنخضرت میں اے فرمایا پھر کیامیں ممیں ایک ایباعمل نہ ہلاؤں جس سے تم اینے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاو اور اپنے چھے آنے والوں سے آگے نکل جاو اور کوئی فخص اتنا ثواب نه حاصل كرسكے جتنائم نے كيا ہو 'سوا اس صورت ك جب كدوه مجى وبى عمل كرے جوتم كرو كے (اور وہ عمل يہ ہے) كه جرنماذك بعدوس مرتبه سجان الله يردها كرو وس مرتبه الحمدالله پرها کرداور دس مرتبه الله اکبر پرها کرد- اس کی روایت عبیدالله بن عمرنے سمی اور رجاء بن حیوہ سے کی اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزيز بن رفيع سے كى ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٨٤٣]

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شَعْبَةً لَا اللهِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شَعْبَةً لِللهَ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ فِي سُفْيَانَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ فِي سُفْيَانَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ فِي مَنْفَولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْفُورٍ وَلا إِللهَ إِلا اللهِ مَنْفَقَلُ اللهُمُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ مَنْفَدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ مَنْفَدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ مَنْفُورٍ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُ)). وَقَالَ شَعْبَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ. [راجع: 34]

ابوالدرداء وخالفتر نے۔ اور اس کی روایت سہیل نے اپنے والدسے کی ' ان سے حضرت ابو ہریرہ وخالفتر نے اور ان سے نبی کریم ساتھ کیا ہے۔

ان سے صرف ابو ہررہ وہ تھ تے اور ان سے بیان کیا' کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا' ان سے مسیب بن رافع نے ' ان سے مسیب بن رافع نے ' ان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ تھ تھ کے مولا وراد نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ وہ تھ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان ش تھ کو بیان کیا کہ حضرت مغیرہ نواٹھ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان ش تھ کو کہا کہ رسول اللہ سے ہے اور ای کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کما کرتے تھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنا ہے اس کاکوئی شریک نہیں' ملک ای کے لئے ہے اور ای کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو نے دیا ہے کوئی دیے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو نے دیا ہے کوئی دیے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دیے والا نہیں اور کی مالدار اور نصیبہ ور (کو تیری بارگاہ میں) اس کامال نفع نہیں پنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب وہ تی سے سا۔

حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بڑی تھا قریش اموی ہیں ان کی مال ہندہ بنت عتبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت المین بنت عتبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت المین بنت عتبہ ہے فتح کمہ بنائی میں بھی یہ شام کے سنت علی بنائی میں بنائی میں بھی یہ شام کے متقل حاکم بن گئے اور حضرت علی بنائی کے بعد حضرت حسن بنائی نے اس می میں مال میں بیائی ہوئے ہے۔ اس می عمر میں بعارضہ لقوہ ماہ رجب میں وفات بائی۔ بزے اس خلافت ان کے سپرد کر دیا۔ یہ شام کے چالیس سال تک حاکم رہے۔ ۸۰ برس کی عمر میں بعارضہ لقوہ ماہ رجب میں وفات بائی۔ بزے بی دانش مندسیاست دان۔ مرد آسمی شفے۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کو دور دراز تک پھیلنے کے بہت سے مواقع گئے۔

# بإب الله تعالى كاسورة توبه ميس فرمانا

"اور ان کے لئے دعا کیجئے۔"اور جس نے اپنے آپ کو چھوڑ کراپنے بھائی کے لئے دعا کی اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حضرت ابو موی اشتعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے فرمایا اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت کر۔ اے اللہ! حضرت عبداللہ بن قیس کے گناہ معانی کر۔

19 - باب

باپ قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] وَمَنْ حَصَّ أَحَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ الله الله مُ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمُّ اغْفِر لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبُهُ ).

اللهم اغفر لعبید ایک مدیث کا گلزا ہے جو غزوہ اوطاس میں نہ کور ہو چکی ہے حضرت امام بخاری رمائیے نے بیہ باب لا کر اس میں نہونے کے لئے دعا کرے اپنے تنیں چھوڑ دے۔

٦٣٣١ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَخْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَولَى سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ ﴿ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَ يَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ (تَالله لَوْ لاَ الله مَا اَهْتَدينَا) وَذَكَرَ شِعْرًا، غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: ((يَوْحَمُهُ الله)) وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لاَ مَتَّعْتَنَا بهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ فَأَصيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَى أَيُّ شَيْءٍ النَّارُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ النَّارُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكُسُّرُوهَا)). قَالَ رَجُلُّ: يَا ﴿ أَسُولَ اللهِ أَلاَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ : ((أَوْ ذَاكَ)).

آنخضرت ماليام نے فرمايا احجماليي كرلو. [راجع: ۲٤۷٧] و معرت عامر بن اکوع والد کے لئے آنخضرت مالیج نے لفظ رحمہ اللہ کمہ کروعا فرمائی ہے ہی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ اس دعا ہے سمجھ گئے کہ حضرت عامر بن اکوع کی شمادت یقینی ہے۔ اس لئے انہوں نے لفظ ندکورہ زبان سے نکالے آخر خود ان ی کی تکوار سے ان کی شہادت ہو گئی وہ یقیناً شہید ہو گئے۔ یہ حدیث مفصل پہلے بھی گزر چکی ہے لوگوں نے خود کشی کا غلط گمان کیا تھا بعد میں آنخضرت میں کی اس گمان کی تغلیط فرما کر حضرت عامر بزاٹنہ کی شمادت کا اظهار فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کی کنیت ابو مسلم ہے اور شجرہ کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ بہت بدے دلاور و بمادر تتھے۔ مدینہ میں سامے ہیں بعمر ای سال فوت ہوئے۔

٦٣٣٢ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۱۹۳۳) ہم سے مدد نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے مسلم کے مولی پزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن الاکوع بوالت نے بیان کیا کہ جم نبی کریم مالی کے ساتھ خیبر كئة (راسته ميس) مسلمانول ميس سے كسي مخص في كماعامر! اپني حدى ساؤ۔ وہ حدی پڑھنے لگے اور کہنے لگے۔ "خدا کی قتم اگر اللہ نہ ہو تاتو مم بدایت نه پاتے" اس کے علاوہ دوسرے اشعار بھی انہول نے الله الله الله الله في الما كم يه سواريول كوكون بنكار باع، لوكول في كماكه عامر بن اکوع ہیں۔ آنخضرت مانتیا نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک مخص نے عرض کیا یارسول اللہ! کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھرجب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی اور حضرت عامر بنائن کی تلوار چھوٹی تھی جو خود ان کے پاؤل پر لگ گئ اور ان کی موت ہو گئی۔ شام موئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آنخضرت سٹھیا نے دریافت فرمایا یہ آگ کیس ب اسے کول جلایا گیا ہے؟ محابہ نے کما کہ یالتو الدهول (كاكوشت يكان) كے لئے۔ آخضرت ماتيد نے فرمايا جو كچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے چھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کرلیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔

(۱۳۳۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے

DE (637)

شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٤٩٧]

مع الله عن إسماعيل، عن عبد الله، حَدَّنَا على بن عبد الله، حَدَّنَا من الله الله عن إسماعيل، عن قيس، قال: مسمعت جريراً قال: قال لي رسول الله على: ((ألا تويحني من ذي المحلمة؟)) وهو نصب كانوا يعبدونه الله إلى رجل لا أثبت على الحيل فصك الله إلى رجل لا أثبت على الحيل فصك في صدري وقال: ((اللهم ثبته واجعله ماديا مهديا)) قال: فخرجت في خمسين من أخمس من قومي وربهما قال سفيان: من أخمس من قومي وربهما قال سفيان: فأخرقها، ثم أتنت البي هذ قومي فاتيتها والمعرف رسول الله: والله ما أتنتك حتى تركتها وخيلها. (راحع: ٢٠٢٠]

الله الرابيع، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ ((اللَّهُمُ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

بیان کیا ان سے عمروبن مرونے کمامیں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنماسے ساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی مخص صدقہ لا تا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ! فلال کی آل اولاد پر اپنی رحمیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! ابی اوفیٰ کی آل اولاد پر رحمیں نازل فرما۔

(١٣٣٣) م سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا كما مم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالدنے' ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے ساکہ رسول الله پنچائے وہ ایک بت تھاجس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کماکرتے تھے۔ میں نے کمایا رسول اللہ اس خدمت کے لئے میں تیار ہوں لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں آپ نے میرے سین پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ! اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت بانے والا بنا۔ جریر نے کما کہ پھرمیں اپنی قوم احمس کے پچاس آدمی لے كر فكا اور ابى سفيان نے يوں نقل كياكه ميں اپنى قوم كى ايك جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا پھر میں نبی کریم ما الله الله الله الله الله الله كالله كالم كالم كالله كالله كالله كالله كالم كالم كالم كا آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونث کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھو ژوں کے لئے دعا فرمائی۔

(۱۳۳۳) ہم سے سعید بن رہیج نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اُل ہم ہم سے شعبہ نے بیان کیا اُل ہم سے قادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سنا کہا کہ ام سلیم بڑگا ہے نے رسول کریم ملٹھ کیا سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے اس کے حق میں دعا فرمائی یا اللہ!

اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں

[راجع: ۱۹۸۲]

٦٣٣٥ - حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَ جُلاَ يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي

[راجع: ٢٦٥٥].

٣٣٦- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَلَىٰ قَسْمًا فقالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُ عَلَىٰ فَغَضِبَ حَتَى اللهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُ عَلَىٰ فَغَضِبَ حَتَى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِدِ وَقَالَ: ((يَرْحَمُ اللهِ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذِا لَسَمِيَ). [راجَع: ١٥٠،]

و من مسلمان كا كام الين هو سلمان موائد الل مق • ٧- باب مَا يُكُرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

اسے برکت عطا فرمائیو۔

(۱۳۳۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا نے کہ رسول کریم میں قرآن پڑھتے ساتو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس فعالی کو مسجد میں قرآن پڑھتے ساتو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے جھے فلال فلال آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلال فلال سور تول سے بھول گیا تھا۔

(۱۳۳۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ بن تجابہ نے کہا ہم سے شعبہ بن تجابہ نے اور نے کہا ہم کے کو سلیمان بن مران نے خبردی 'انہیں ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بخالتہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ساتھ کیا نے اس کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایک تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ میں نے بی کریم ساتھ کیا کواس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خطی کے آثار آپ کے چرو مبارک پر دیکھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موکی میلائلہ پر رحم فرمائے '

میں بھی ایسے بے جا الزامات پر صبر کروں گا۔ یہ اعتراض کرنے والا منافق تھا اور اعتراض بھی بالکل باطل تھا۔ آنخضرت ساتھیا مصالح ملی کو سب سے زیادہ سیحضے والے اور مستحقین و عیر مستحقین کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ پھر آپ کی تقتیم پر اعتراض کرنا کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس مخص کے جس کا دل نور ایمان سے محروم ہو۔ جملہ احکام اسلام کے لئے یمی قانون ہے۔

باب دعامیں ہجع لیعنی قافیے لگانا مروہ ہے

(قال الازهری هو الکلام المقفٰی من غیر مراعاة وزن) از بری نے کما که کلام مقفٰی وه ہے جس میں محض قانیہ بندی ہو وزن کی رعایت مدنظرنہ ہو۔

(۱۳۳۷) ہم سے یکی بن محد بن سکن نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے جان بن ہلال ابو حبیب نے بیان کیا کماہم سے ہارون مقری نے بیان کیا کماہم سے عکرمہ نے اور بیان کیا کہا ہم سے عکرمہ نے اور

٦٣٣٧ حدُّثَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلِ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِىء، حَدَّثَنَا

الزُبْيْرُ بْنُ الْحَرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ : حَدَّثِ النَّاسَ كُلُّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فإنْ أَكْثَرْتَ فَغَلَاثَ مِرَادٍ، وَلاَ تُعِلُ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلاَ أَنْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ مَرُوكَ فَحَدْثَهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ حَدِيثِهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاء، فَاجْتَنِهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاء، فَاجْتَنِهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلاَ اللهِ فَيْلُمُ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَ وَلِكَ الاجتِنابَ. ذَلِكَ الاجتِنابَ.

ان سے حضرت عبداللہ بن عباس ری افتا نے کما کہ لوگوں کو وعظ ہفتہ میں صرف ایک دن جعہ کو کیا کر اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو وہ مرتبہ اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو وہ مرتبہ اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو وہ مرتبہ اگر تم ان اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا ایسانہ ہو کہ بم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو وہ اپنی باتوں میں مصوف ہوں اور تم پہنچ تی ان سے اپنی بات (بشکل وعظ) بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کا شدو کہ اس طرح وہ اکتاجا کیں 'بلکہ (ایسے مقام پر) تمہیں فاموش رہنا چاہئے۔ جب وہ تم سے کمیں تو پھر (ایسے مقام پر) تمہیں خاموش رہنا چاہئے۔ جب وہ تم سے کمیں تو پھر مند ہوں اور دعا میں قافیہ بندی سے پر بیز کرتے رہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ طی تی اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ایس ایسے کہ وہ بھی ایس کرتے تھے۔

آئی ہے۔ اس کے پر بیز کرتے تھے۔ سحابہ کرام اور رسول اللہ مٹائیج سیدھی سادی وعاکیا کرتے بلا تکلف اور مختر۔ دو سری سید بیٹی بیشہ اس کے بربیز کرتے تھے۔ سحابہ کوا بیدا ہوں گے جو دعا اور طمارت میں مبالغہ کریں گے حد سے بردھ جائیں گے، مومن کو چاہئے کہ سنت کی بیروی کرے اور مقفیٰ اور مجع وعاؤں سے جو پچھلے لوگوں نے نکال بیں پر بیز رکھے۔ جو دعائیں آخضرت سائیج سے بہ سند صحیح منقول بیں وہ ونیا اور آخرت کے تمام مقاصد کے لئے کانی بیں اب جو بعضی دعائیں ماثور مجع بیں جیسے اللهم منزل الکتاب مجری السحاب ھازم الاحزاب یا صدق الله وعدہ و اعز جندہ و نصر عبدہ و هزم الاحزاب و حدہ یا اعوذ بک من عین لا تد مع و من نفس لا تشبع و من قلب لا بعضیع وہ مشتنیٰ ہوں گی کو تکہ سے بلا قصد تجع ہو جائے تو قباحت نمیں ہے۔ عمراً ابطور مکلف ایسا کرنا منع ہے کیونکہ اس میں ریا نمود بھی ممکن ہے جو شرک فنی ہے اللماشاء اللہ۔

٧ ٧ – باب لِيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكره لَهُ.

٦٣٣٨ حدثناً مُسَدَّد، حَدَّثَناً مُسَدَّد، حَدَّثَناً إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَيَّ: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَة، وَلاَ يَقُولَنُ: اللّهُمُ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَلّهُمُ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَلّهُمُ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَلّهُمُ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي لَا لاَهُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي لَا لاَهُمْ إِنْ شِئْتَ فَاعْطِنِي لَا لَاهُمْ إِنْ شَنْتَكُرِهَ لاَ لَاهُمْ إِنْ شَنْتَ فَأَعْطِنِي لَالِكُمْ اللّهُمْ إِنْ شِئْتَ لاَ لَاهُ لاَ لَاهُمْ إِنْ شَنْتَ فَأَعْطِنِي لَا لَاهُمْ اللّهُمْ إِنْ شَنْتُ لاَ لَا لَاهُ لَا لَاهُ لَاللّهُمْ إِنْ شَنْتَ فَاعْطِنِي لَا لِللّهُمْ إِنْ شَنْتَكُونَ اللّهُمْ إِنْ شَنْتَ فَأَعْطِنِي لَا لِللّهُمْ إِنْ شَنْتَ فَأَعْطِنِي لَا لِللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

٦٣٣٩ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

ہدیں میں رہوں من مجدر رہ منہ اللہ پاک سے اپنامقصد قطعی طور سے مائے اس لئے کہ اللہ پر کوئی جرکرنے والا نہیں ہے

(۱۳۳۸) ہم سے مدد نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے مساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبد العزیز بن صہیب نے خبردی 'ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول کریم ماٹھ کیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور بیہ نہ کے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما کیونکہ اللہ پر کوئی زبردسی کرنے والا نہیں ہے۔

(١٣٣٩) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک

عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَلَا رَسُولَ الله عَنْهُ عَلَى اللّهُمُ الْجَمْنِي إِنْ شِفْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُهُمَّ الْجَمْنِي إِنْ شِفْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُهُمَّ الْجَمْنِي إِنْ شِفْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُهُمَّ الْجَمْنِي إِنْ شِفْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ).

[طرفه في: ٧٤٧٧].

٢٧ – باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ
 يَعْجَلْ

• ٦٣٤٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَوَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)).

ن ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ دفاقتہ نے کہ رسول کریم طاق کے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کے کہ "یا اللہ! آگر تو چاہے تو جھے معاف کردے۔ میری مغفرت کر دے " بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔

# باب جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تواس کی دعا قبول کی جاتی ہے

(۱۹۳۴) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عبدالرحمٰن بن از ہر کے غلام ابوعبید نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے گئے کہ میں نے دعاکی تھی اور میری دعا قبول نہیں ب

آئی ہے۔ اور شراکط و آواب دعا کو طوز خاص کے نہیں ہے۔ دعا اگر خلوص قلب کے ساتھ ہے اور شراکط و آواب دعا کو طوظ خاطر رکھا میں ہے۔ سے اس کے تو وہ جلد یا ہہ دی ضور قبول ہوگی۔ بظاہر قبول نہ بھی ہو تو وہ ذخیرہ آخرت ہے گی حدیث یستجاب الاحد کے مالم یعجل کا کئی مطلب ہے کہ دعا میں مشغول رہو تھک ہار کر دعا کا سلسلہ نہ کاٹ دو نا امیدی کو پاس نہ آنے دو اور دعا برابر کرتے رہو۔ اتم الحروف کی زندگی میں ایسے بہت ہے مواقع آئے کہ ہر طرف ہے نا امیدیوں نے گھیر لیا گر دعا کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ آخر الله پاک کی رحمت نے دست گیری فرائی اور دعا قبول ہوئی ایک آخری دعا اور ہے اور امید توی ہے کہ وہ بھی ضرور قبول ہو گی یہ دعا سی بخاری شریف اور خدمت مسلم شریف کے لئے ہے۔ حدیث کے باب کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ نا امیدی کا گلہ منہ ہے نہ نکا لے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مسلم اور ترفری کی روایت میں ہے جب تک گناہ یا ناطہ تو ڑنے کی دعا نہ کرے' دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لئے آدی کو لازم ہے کہ دواسے بھی اکہ بالفرض جو مطلب چاہتا تھا وہ پورا نہ ہوا تو یہ کیا کہ ہما اور ترفری کی روایت میں قبول ہوتی ہے یا آخرت میں اس کا ثواب کے گا اور دعا کے جو اس کے تو جب تک گناہ یا آخرت میں اس کا ثواب کے گا اور دعا کے قبول ہوتی ہے۔ اس گئے بین کا روایت میں جو مرام اور مشتبہ کمائی سے تبول ہوئی ہے۔ ہربات کا ایک موردت اس چزی ہے کہ دو موان کی دعا ضرار بنا سما سب مال ہے ہو حرام اور مشتبہ کمائی سے تبول ہوئی جو دعا ہو گو اور اور اور اول اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت سٹائی پر درود تیمیج۔ (سٹائی پا) ان شرورت ساتھ جو دعا ہوگی وہ زور یا بدیر ضرور قبول کی جائے گی۔ نہ ہو اس سے بایوس امیدوار۔



٢٣– باب رَفْع الأَيْدِي فِي الدُّعَاء وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، دَعَا النَّبِيُّ اللهُ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمًّا صَنَعَ خَالِدٌ)).

إِبْطَيْهِ. [راجع: ١٠٣١]

٦٣٤١ قال أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَشَريكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ

سے بیزاری ظاہر فرمائی جو یمال مذکور ہے۔

٢ ٧ - باب الدُّعَاء غَيْرَ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ ٣٤٢- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَام رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَسْقِينَا؟ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) فَجَعَلَ السُّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.[راجع: ٩٣٢]

#### باب دعامين باتھوں كالشانا

اور ابومویٰ اشعری بناٹنہ نے کہا کہ نبی کریم ساٹیا یا نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور عبداللدین عمر بی ان کما کہ نبی کریم طاق کیا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ "اے اللہ! خالدنے جو کچھ کیاہے میں اس سے بیزار ہوں۔"

(۱۳۳۲) حضرت ابوعبدالله امام بخاری نے کما اور عبدالعزیز بن عبداللد اوليي نے كماكه مجھ سے محمد بن جعفرنے بيان كيا'ان سے يجيٰ بن سعید اور شریک بن انی نمرنے ' انہوں نے حضرت انس بناتھ سے ساكه ني كريم النيال نے استے ہاتھ استے اٹھائے كه میں نے آپ كى بغلول کی سفیدی دیکھی۔

#### باب قبله کی طرف منه کئے بغیر دعا کرنا

(١٣٣٢) جم سے محد بن محبوب نے بیان کیا کما جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس من اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھایا جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا موا اور كماكه يا رسول الله! الله سے دعا فرما و يجئ كه مارے كئے بارش برسائے (آخضرت ملی ایم نے دعا فرمائی) اور آسان پر باول چھاگیا اور بارش برسنے لگی ' میہ حال ہو گیا کہ جمارے لئے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جعہ تک ہوتی رہی پھروہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جعہ کو کھڑے ہوئے اور کما کہ اللہ سے دعا فرمایتے كه اب بارش بند كردے جم تو دوب كتے. آخضرت التي الم ان دعاكى کہ اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کردے۔ چنانچہ بادل کارے ہو کرمدینہ کے چاروں طرف بستيون مين چلاگيااور مدينه والون پر بارش رک گئي۔

٧٥- باب الدُّعَاء مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

مَرِيكِ ٢٣٤٣ - حدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ يَحْيَى،

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ

قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى

يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ

حالت خطبہ میں اس طور دعا فرمائی کہ آپ سامعین کی طرف منہ کئے ہوئے تھے ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔

#### باب قبله رخ موكر دعاكرنا

تَنْ الله من مواقع کے علاوہ آواب دعاہے یہ ہے کہ منہ قبلہ رخ ہو جیساکہ آنخضرت ملاکی الم بدر میں کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ (١٣٣٣) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عمرو بن کیا نے بیان کیا' ان سے عباد بن تمیم بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن زید انساری بناف نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لئے نکلے اور بارش کی دعاکی 'پھر آپ قبله رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو بلٹا۔

الْقِبْلَةَ وَقَلُّبَ رِدَاءَهُ. [راحع: ١٠٠٥] آ استها نماز استهاء كتاب السلوة سے معلوم كي جاستى ہے اس ميں آخر ميں چادر بلننے كا طريقة ديكھا جا سكتا ہے۔ لينين کي استهاء كتاب السلوة سے معلوم كي جاستى ہے اس ميں آخر ميں چادر بلننے كا طريقة ديكھا جا سكتا ہے۔

#### ٢٦- باب دَعْوَةِ النُّبِيِّ ﷺ

لِخَادِمِهِ بطُولِ الْعُمْرِ، وَبكَثْرَهِ مَالِهِ ٦٣٤٤ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ الله خَادِمُكَ أَنَسَّ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

[راجع: ١٩٨٢]

# باب نبی کریم سالی ایم نے اپنے خادم (حضرت انس ) کے لئے لمی عمراور مال کی زیادتی کی دعا فرمائی

(١٣٣٣) مم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما مم سے حرى بن عمارہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاللہ نے کہ میری والدہ (ام سلیم ) نے کمایا رسول الله! انس آپ كاخادم ہے اس كے لئے دعا فرماديں۔ آنخضرت ملى الله نے دعاکی کہ اے اللہ! اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تونے اسے دیاہے ار میں برکت عطافرہا۔

۔ لَهُ اللَّهِ عَمْرِ إِلَى اور انتقال سے حضرت انس بڑاتھ نے سو سال سے بھی زیا ہ عمریائی اور انتقال کے وقت ان کی اولاد کی تعداد سو سیسے ہے ہی زائد تھی۔

#### باب یریشانی کے وقت دعا کرنا

(۱۳۳۵) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے قادہ نے بیان کیا'ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے

٢٧ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْكَرْبِ ٦٣٤٥ حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم)).

[أطرافه في : ٦٣٤٦، ٧٤٢١، ٧٤٣١. ٦٣٤٦ حدُّثناً مُسَدِّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الكُرْبِ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ ا لله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)). وَقَالَ وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٦٣٤٥] ٢٨- باب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء ٦٣٤٧ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانْ، حَدَّثِنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله الله يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء وَدَرَكِ الشَّقَاء، وَسُوء الْقَضَاء وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاء. قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلاَثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لاَ أَدْرِي أَيْتُهُنَّ هِيَ.[طرفه َفي : ٦٦١٦].

٢٩ - باب دُعَاء النَّبيِّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)).

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے "الله كے سواكوكي معبود شيس جو بهت عظمت والا ہے اور بردبار ہے" الله کے سواکوئی معبود سیس جو آسانوں اور زمین کا رب اور بوے بھاری عرش کارپ ہے۔"

(١٣٣٢) م سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کمام سے کچی بن الی کثرنے بیان کیا' ان سے مشام بن الی عبداللہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے 'ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم حالت بريشاني ميس بيه دعا کیا کرتے تھے "اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کارب ہے'اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسانوں اور زمینوں کارب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔" اور وهب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے اس طرح بیان کیا۔

### باب مصيبت كى سختى سے الله كى بناہ مانگنا

(۲۳۴۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کما مجھ سے سی نے بیان کیا ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو مربرہ بناٹن نے کہ نبی کریم ملی اللہ مصیبت کی سختی' تاہی تک پہنچ جانے' قضاو قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بناہ مانگتے تھے اور سفیان نے کہا کہ حدیث میں تین صفات کابیان تھا۔ ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے۔

اساعیل کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ وہ چوتھی بات شاتت اعداء کی تھی۔ باب نبي كريم الني يم كامرض الموت مين دعاكرناكه يا الله! مجھ کو آخرت میں رفیق اعلیٰ (ملائکہ اور انبیاء) کے ساتھ ملا

٦٣٤٨ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ حَدُّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُقَبُضَ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يُقْبُضَ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقَاقَ ثُمَّ يَكُلُم السَّقَفِ ثُمَّ أَقَاقَ فَعُدُونِ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُ الْقَقَ فَلَا اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَرُنُا، وَعَلِمَتْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُخَدِّرُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يَحَدُّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ الشَّعْلَى)). [راجع: ٣٤٤]

سعد نے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے اسید سے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے اسی سعد بن کیا کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے اسی سعید بن مسیب اور عروہ بن زیبر نے بہت سے علم والوں کے سامنے خبردی کہ عائشہ رہی ہوائے بیان کیا کہ رسول کریم الٹی ہی جب بیار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے (کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں) چنا نچہ جب آخضرت سی چلیں) چنا نچہ جب آخضرت سی چلیں دیا میں رہیں یا جنت میں چلیں) چنا نچہ جب آپ کو اس آخضرت سی ہو ٹی دیر کے لئے غثی طاری ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس سے بچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف تکئی باندھ کردیکھنے لگے 'پھر فرمایا کہ موش ہوا تو چھت کی طرف تکئی باندھ کردیکھنے لگے 'پھر فرمایا کہ تو اسی اختیار نہیں کرسکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت سی بیان فرمایا کہ یہ آخضرت سی بیان فرمایا کہ یہ آخضرت سی بیان فرمایا کہ یہ آخضرت سی بیان کیا کہ تھا جو آپ نے زبان کیا کہ یہ آخضرت سی بیان کیا کہ یہ آخوی کلہ تھا جو آپ نے زبان سے دبیان کیا کہ یہ آخضرت سی بیان فرمایا کے ساتھ ملاوے۔

آپ کو بھی افتیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو کوہ احد آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے گا مگر آپ نے آخرت کو پہند فرما کر ملاء اعلیٰ کی رفاقت کو پہند فرمایا۔ رصلی الله علیه وسلم الف الف مرة)۔

٣٠- باب الدُّعَاء بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ
 ٣٠٢- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ
 خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، قَالَ: لَوْ لاَ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ
 رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ
 نَدْعُوا بالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

[راجع:۲۷۲٥]

سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا 'کہا کہ میں خباب بن ارت رہا گئر کی خدمت میں حاضر ہوا انھوں نے سات داغ (سمی بیاری کے علاج کے لئے) لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے اگر ہمیں موت کی دعاکرنے سے منع نہ کیا ہو تا تو میں ضرور اس کی دعاکر تا۔

باب موت اور زندگی کی دعاکے بارے میں

(١٣٣٩) م سے مدد بن مرد نے بيان كيا كما م سے يكيٰ بن

سعید قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالد نے بیان کیا' ان

آ تیجے مرح اللہ منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعائی منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعا اللہ منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعائی سے اللہ منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعائی سے کرتا بہتر ہے جس سے سعادت دارین حاصل ہو اس لئے نیکو کار لمبی عمروں والے قیامت میں درجات کے اندر شمداء سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ جعلنا اللہ منھم امین۔

**645** 

٦٣٥- حداثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثنى،
 حَدْثَنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدُّتَنِي
 قَيْسٌ قَالَ: أَتَيْتُ حَبَّابًا وَقَدِ اكْتُوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيِّ فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيِّ
 في بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنْ النَّبِيِّ
 في بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنْ النَّبِيِّ
 في بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ لاَ أَنْ النَّبِيِّ
 أَنْ النَّبِي الْمَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ.
 [راجع: ١٧٢٥]

1701 حداً ثنا ابْنُ سَلاَم، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتُ لِطَنُرٌ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ مُنْكُمُ الْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَ لاَ كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي).[راجع: ٢٧١٥]

٣٦- باب الدُّعَاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدَ لِي غُلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمُلْتِرِكَةِ.

٧ و ٣٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُحْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُحْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تُوصَاً وَشَوْدِهِ، ثُمَّ قُمْتُ حَلْفَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُونِهِ، ثُمَّ قُمْتُ حَلْفَ طَهْرِهِ وَنَطَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ طَهْرِهِ وَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ طَهْرِهِ وَنَشَوْرُتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ

(۱۳۵۰) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حادم نے بیان کیا کہ میں خباب بن ارت بڑا تند کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوا رکھے تھے 'میں نے ساکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم ملتی اللہ نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہو تا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔

(۱۳۵۱) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے بتایا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو' موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کے کہ اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بمتر ہے جھے زندہ رکھیواور جب میرے لئے موت بمتر ہو تو جھے انہ کے گھالیجو ۔ "

# باب بچوں کے لئے برکت کی دعاکر نااور ان کے سرپر شفقت کاہاتھ چھیرنا۔

اور ابومویٰ اشعری بڑاٹھ نے کہا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم ساڑائیا نے اس کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔

(۱۳۵۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعد بن عبدالرحمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن بزید بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ سائھ کیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایار سول اللہ! میرایہ بھانجا بیار ہے۔ چنانچہ آنخضرت ساٹھ کیا اور میرے سربر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے مضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس کے بعد میں آپ کی بیثت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں بیٹت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں

زِرٌ الْحَجَلَةِ. [راجع: ١٩٠]

کے درمیان میں تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا تجلہ کا اندہ۔

سیجی اسکی اسکی اس کی تائید اس روایت ہے ہوتی ہے جمے ترندی نے جابر بن سموے روایت کیا ہے کہ آنخضرت سل کیا کی مرنبوت دونوں موند حول کے درمیان کوتر کے اندے کے برابر لال رسولی کی طرح تھی (لغات الحدیث)

> ٦٣٥٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقيل، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوق فَيَشْتَرِي الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ آبْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولاَن: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا ۗ إِلَى الْمُنْزِلِ. [راجع: ٢٥٠٢]

(١٣٥٣) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كما مم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا' ان سے ابوعقیل (زہرہ بن معبد) نے کہ انہیں ان کے دادا عبدالله بن ہشام بولٹر ساتھ لے کربازار سے نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے ' پھراگر عبداللہ بن زبیریا عبداللہ بن عمر و الله على تھی۔ بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پیراغلہ نفع میں آ جا تا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔

> ابوعقیل زہرہ بن معبد کے حق میں رسول کریم النہائے نے دعائے برکت فرمائی تھی ای کابی شمرہ تھا جو یمال بیان ہوا ہے۔ ٦٣٥٤- حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ،

> > ا لله ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بنُوهِمْ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانْ، عَن ابْن شِهَابِ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الَّذِي مَحَّ رَسُولُ

[راجع: ۷۷]

ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا انہیں محمود بن رہیج رہا تھ نے خبردی سے محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ ملٹھایا نے جس وقت وہ بیجے تھ'انہیں کے کؤئیں سے پانی لے کر کلی کی تھی۔

(۱۳۵۴) م سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کمامم سے

وہ کید انتائی خوش قسمت ہونا چاہئے جس کے مند میں رسول کریم ملی کیا کے مند مبارک کی کلی داخل ہو۔

(١٣٥٥) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'کہاہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی 'انہیں ان کے والدنے اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم مان اللہ عنها کے پاس بچوں کولایا جا تا تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بجہ لایا گیااوراس نے آپ کے کیڑے پر پیشاب کردیا۔ پھر آنخضرت ما پہلے نى يانى من كايا اور پيشاب كى جگه يراسے ۋالا- كيڑے كو دھويا نسين

٦٣٥٥ حدَّثَنا عَبْدَالُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ اللهُم الصِّبْيَان فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِي بِصَبِي فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [راجع: ٢٢٢] یہ حضرت حسن یا حضرت حسین یا ام فلیس کے فرزند تھے۔ معلوم ہوا کہ شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی ڈال دینا کانی ہے۔

(١٣٥٢) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی' انہیں زہری نے'کماکہ مجھے عبداللہ بن تعلبہ بن معیر تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن الی و قاص بڑاٹھ کو ایک رکعت وتر نماز يرهت ويكهاتها.

٦٣٥٦ حدُّنَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ ا لله بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ الله الله قَدْ مَسَحَ عَيْنَهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاصِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. [راجع: ٤٣٠٠]

و ترکے معنی تنا اکیلا طاق کے ہیں اس کی ضد شفع یعنی جو ڑا ہے۔ رسول کریم اٹھیٹا نے و تر کو بھی سات رکعات بھی پانچ ا مجھی تین بھی ایک رکعت پڑھا ہے۔ حضرت ابوایوب روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مٹھیلیم نے فرمایا۔ الو تو حق علی کل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل و من احب ان يوتر بثلاث فليفعل و من احب ان يوتر بواحدة فليفعل رواه ابوداوود والنسائي و ابن ماجه لینی نماز وتر ہر مسلمان کے اوپر حق اور ثابت ہے بس جو جاہے وتر سات رکعات پڑھے جو جاہے بانچ رکعات پڑھے جو جاہے تین رکعات را ھے اور جو چاہے ایک رکعت بڑھے۔ ابن عمر کی روایت سے آنخضرت مٹھیلم فرماتے ہیں الو تورکعة من آخو الليل رواہ مسلم لینی نماز وتر آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے۔ آخضرت مٹھیل پانچ رکعت وتر پڑھنے کی صورت میں درمیان میں نہیں بلکہ صرف آخری رکعت میں قعدہ فرماتے تھے (رواہ مسلم) پس ایک رکعت وتر جائز درست بلکہ سنت نبوی ہے جو لوگ ایک رکعت وتر ادا کریں ان پر اعتراض کرنے والے خود غلطی پر ہیں' یوں تین پانچ سات تک پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث اور باب میں مطابقت اس سے ہے کہ رسول کریم ملی از حضرت عبدالله بن تعلیه کے سربر از راہ شفقت و دعا دست شفقت پھیرا تھا۔

#### باب نبي كريم النايد م پر درود بھيجنا

٣٧- باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ

تر المراجع المح الماديث ميں جو درود كے صينے آئے ہيں وہ معدودے چند ہيں۔ جو حصن حصين ميں جمع ہيں ليكن بعد كے لوگوں نے ہزاروں صینے بڑے بڑے مبالفہ اور تک بندی کے ساتھ بنائے ہیں۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ ان کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہو گا بلکہ ڈر ہے کہ مؤاخذہ نہ ہو کیونکہ آپ نے دعامیں مبالغہ اور سجع و قافیہ لگانے کو منع فرمایا اور تعجب ہے ان لوگوں سے جنھوں نے ماثورہ درودوں پر قناعت نہ کر کے ہزارہا نے درود ایجاد کئے ہیں۔ بہتریمی ہے کہ وہی صینے درود کے پڑھے جائیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو مزہ اتباع سنت میں مومن کو آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا۔ باقی ورود شریف بھرت برهنا ایبا پاکیزہ عمل ہے جس کی ۔ نفیلت میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے بلکہ جو شخص آنخضرت مٹاہیم کا اسم گرامی من کر درود نہ پڑھے اس کو بہت بڑا بخیل قرار دیا گیا ہے۔ ججتہ السند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائتی نے القول الجمیل میں فرمایا ہے کہ بھا وجد نا ماوجد نا لیخی ہم کو روحانی ترقیات جو نصیب ہوئی ہیں وہ بھرت درود پڑھنے ہی سے حاصل ہوئی ہیں۔ ای لئے بخاری شریف مترجم اردو کا پڑھنا بھی موجب صد برکت ہے کہ اس میں سطر سطر میں الفاظ ساتھیے ہیں اور آنخضرت ساتھیا پر درود شریف کھی گئ ہے۔ دعا ہے کہ الله پاک اس عمل کو قبول کر کے مجھ حقیر سرایا تقییر خادم کو روز قیامت میں آنخضرت ملی کے دست مبارک سے جام کو ٹر نصیب کرے اور میرے جملہ رفقائے کرام و معاونین عظام وشاكفتين كوبهي الله پاك درجات عاليه بخشے آمين (راز)

> ٦٣٥٧- حدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

(١٢٣٥٤) م سے آدم بن الي اياس في بيان كيا كما مم سے شعبہ بن الاجتراد الله المام سے محم بن عتید نے بیان کیا کہ میں نے

عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا کھا کہ کعب بن عجرہ والتہ بھے سے سطے
اور کھا کہ میں تہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ (لیتی ایک عمدہ حدیث نہ
سناؤں) نبی کریم ماٹھ ہے ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کھایا رسول
اللہ! یہ تو ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں '
لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ آخضرت ماٹھ ہے نے فرمایا کہ
اس طرح کھو۔ "اے اللہ! محمد (ملٹھ ہے) پر اپنی رحمت نازل کراور آل
محمد پر 'جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی 'بلاشہہ تو
تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد پر برکت نازل کی 'بلاشہہ تو
کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی 'بلاشہہ تو

تعریف کیا ہوا اوریاک ہے۔

(۱۳۵۸) ہم سے ابراہیم بن حمزہ ذہیری نے بیان کیا' انہوں نے کما
ہم سے ابن ابی حازم اور درا وردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن
عبداللہ بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا
اور ان سے ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کما
اے اللہ کے رسول! آپ کو سلام اس طرح کیاجاتا ہے' لیکن آپ پر
درود کس طرح بھیجاجاتا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس طرح کمواے اللہ! اپنی رحمت نازل کر حضرت محد (ساتھ اللہ) پر
جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت
نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محد (ساتھ اللہ) پر اور ان کی آل پر جس
طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔

باب کیانی کریم التی الم کے سواکسی اور پر درود بھیجاجا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالی نے سور ہ توبہ میں اپنے پینمبرے یوں فرمایا" وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم " یعنی ان پر درود بھیج کیونکہ تیرے درود (دعا) سے ان کو تسلی ہوتی ہے۔

(١٣٥٩) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرو نے اور ان سے ابن ابی اوفی بھا نے

بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ؟ إِنَّ النَّبِيُ عَلَمْنَا خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، اللّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَمَا رَكْمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَميدٌ، اللّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَدَيدٌ، كَمَا مَدْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَميدٌ مَحِيدٌ، مَجيدٌ، مَجيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ، مَجيدٌ). [راجع: ٣٣٧٠]

٨٥٣٨ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ قُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَكَارِكُ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمَ)). [راحع: ٢٩٨٤]

٣٣- باب هَلْ يُصَلِّىعَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﴿ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]

٦٣٥٩- حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَرْبٍ، حَدْثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ

**1** (649)

أبِي أوْفَى قَالَ: كَانْ إِذَا أَتَى رَجُلُّ النّبِيُّ فَالَهُمْ صَلَّ عَلَيْهِ)) فَأَنَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ)) فَأَنَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). [راجع: ١٤٩٧] عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). [راجع: ١٤٩٧] عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْوٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَمْدِ الله بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ أَبِي مَمْدِ الله عَنْ عَمْدِ الله بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ الله عَنْ عَمْدِ الله عَلَى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: الله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: وَدُرَيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ وَبَرَكَتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَجَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَالِكَ؟ وَالْمَالِيمَ أَنْكَ حَمِيدَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدًى مَحْمَدِ وَأَزْوَاجِهِ وَمُرَيِّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدَ مَهِ وَالْوَاجِهِ مَعْمَدِ وَأَزْواجِهِ وَدُرَيِّتِهِ، كَمَا صَلَي عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدَ مَرَاحِي عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدَ وَاجِهِ وَمُواءِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْهُ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عَمِيدًى إِلَى الْهِ عَلَى الْهُ إِلَى الْهَالَاقُولُوا اللّهُ الْهُ إِلَى إِلْهُ اللّهِيمَ إِلَى اللهَ الْمُواءِ اللّهَ الْهُواءِ اللّهَ الْمُعْرِودُ اللّهِ الْمِنْ اللّهِ اللْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

بیان کیا کہ جب رسول الله ملتی الله کے پاس کوئی شخص اپنی ذکو ہے کر آتا تو آپ فرماتے "اللهم صل علیه" (اے الله! اس پر اپنی رحمت نازل فرما) میرے والد بھی اپنی ذکو ہے کر آئے تو آنخضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ اے الله! آل ابی اوفی پر اپنی رحمت نازل فرما۔

(۱۲۳۱۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن ابی بحرنے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمرو بن سلیم زرقی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو حمید ساعدی رہائی نے خبردی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آمخضرت مائی اپنے فرمایا کہ اس طرح کمو "اے اللہ! محمد اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر عیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی اور محمد اور ان کی ازواج اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی ازواج اور آل براہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی ازادہ جم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا گیاشان و عظمت والا

#### ((مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً))

#### کو تکلیف پینچی ہو تواسے تواس کے گناہوں کے لئے کفارہ اور رحمت بنادے

(۱۲۹۱) ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' کما کہ مجھے یونس نے خبردی' انہیں ابن شاب نے 'کما کہ مجھ کو سعید بن مسیب نے خبردی اور انہیں ابو ہر رہ وہاللہ نے کہ انہوں نے نبی کریم مٹھیم سے سنا انخضرت مٹھیم نے فرمایا کہ اے اللہ! میں نے جس مومن کو بھی برابھلا کہاہو تواس کے گئے اسے قیامت کے دن این قربت کاذر بعد بنادے۔

تَخْضَرَتُ النَّيْمِ فَي زندگى بحريس بهى سى مومن كوبرا نبين كما لنذاب ارشاد كراى كمال تواضع اور الل ايمان سے تُ

#### باب فتنول سے الله کی یناه مانگنا

(١٣٧٢) ہم سے حفص بن عمر حوضی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بوائن نے کہ صحابہ نے رسول الله مالي الله علي سوالات كے اور جب بست زيادہ كے تو آنحضرت ملتاليا كوناگوارى موئى ، پھر آپ ممبرير تشريف لائے اور فرمايا ، آج تم جھے سے جو بات بھی پوچھو کے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے وائیں ہائیں دیکھاتو تمام صحابہ سراپنے کپڑوں میں لیٹے ہوئے رو رہے تھے'ایک صاحب جن کااگر کسی ہے جھڑا ہو تا تو انہیں ان کے باپ کے سواکسی اور کی طرف (طعنہ کے طور پر) منسوب کیاجا تا تھا۔ انہوں ن يوچهايارسول الله! ميرب باب كون بين؟ آخضرت الناياب فرمايا کہ حذافہ۔ اس کے بعد عمر بناتھ اٹھے اور عرض کیا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ جمارا رب ہے 'اسلام سے کہ وہ دین ہے 'محر ملتی الم سے کہ وہ سیچ رسول ہیں 'ہم فتنول سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آنخضرت ما اللہ ا نے فرمایا' آج کی طرح خیرو شرکے معاملہ میں میں نے کوئی دن سی ر یکھا' میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے ا نہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ قمادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت (سورہ ٦٣٦١– حدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَوَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

٣٥- باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن ٦٣٦٢ - حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إلا بَيَّنتُهُ لَكُمْ). فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفِّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإَذَا رَجُلُّ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْر أَبِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((حُذَافَةُ)) ثُمُّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهُ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّــدٍ ﷺ رَسُولاً، نَعُوذُ با لله مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشُّرُّ كَالْيَوْم قَطُّ، إنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِي). وَكَانَ قَتَادَةُ

يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١].

[راجع: ٩٣]

٣٦- باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَال ٦٣٦٣- حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ بْن عَبْدِ الله بْن حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسُ لَنَا غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))؟ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله ﴿ كُلُّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ إلدُّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))٠ فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى، قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وِرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاء ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْسَهُ رجَالاً فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بنَاءَهُ بهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ﴿ (هَٰذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً، اللَّهُمَّ بَاركُ

مائدہ کی) اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے "اے ایمان والو! الی چیزوں کے متعلق ند سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو براگے۔"

باب دشمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ مانگنا (١١٣٧٣) مم سے قتيد بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے اساعيل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرو مطلب بن عبدالله بن حظب کے غلام نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک روائد سے سا' انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مان کیا نے ابوطلحہ رہائشہ سے فرمایا اپنے یمال کے اڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کرجو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابوطلحہ زائنہ مجھے اپی سواری پر پیچھے بٹھاکر لے گئے۔ آنخضرت مالیم جب بھی گر ہوتے تومیں آپ کی خدمت کیا کر تا تھا۔ میں نے سنا كه آخضرت التي الميام يد دعا اكثرير هاكرتے تے "اے الله! ميس تيري پناه مانگتا ہوں۔ غم والم سے عاجزی و مخروری سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبہ سے۔" میں آنخضرت ملتا کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبرسے واپس آئے اور آنخضرت ملتفايل ام المؤمنين صفيه بنت حيى وشيئفا كے ساتھ واپس موع. آخضرت الناكياك انسي اب لئ منتب كياتها. آخضرت ملھیا نے ان کے لئے عبایا جادرے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپ پیچے بھایا۔ جب ہم مقام صهبا پنچ تو آپ نے ایک چری وسترخوان پر بچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا ، پھر مجھے بھیجا اور میں بچھ صحابہ کو بلالایا اور سب نے اسے کھایا ' یہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے برھے اور احد بہاڑ دکھائی دیا۔ آمخضرت ملتھالم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پنچے تو فرمایا "اے اللہ! میں اس شهرکے وونول بہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا

لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهمْ)).

[راجع: ٣٧١]

٣٧- باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِ عَدَابِ الْقَبْرِ بِ ١٣٦٠ حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَقْبَةَ قَالَ: وَلَمْ سَمِعْتُ أُمَّ حَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ: وَلَمْ السَمِعْ مِنَ النَّبِيُّ عَيْرَهَا أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيُّ عَيْرَهَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَيْ عَيْرَهَا قَالَ: عَدَابِ الْقَبْرِ. [راجع: ١٣٧٦]

- ١٣٦٥ حدثنا آدم، حَدثنا شعبة، حَدثنا شعبة، حَدثنا عبد الملك، عن مُصعب، قال: كان سعد يأمر بخمس ويَدْكُرُهُنَ عن النبي الله أنه كان يأمر بهن ((اللهم إني أعُودُ بك مِن البخل، وأعُودُ بك مِن العُمْر، وأعُودُ بك مِن فِتنة الدُّنيا - يعني العُمْر، وأعُودُ بك مِن فِتنة الدُّنيا - يعني فِتنة الدُّنيا - يعني القَبْر). [راجع: ٢٨٢٢]

٦٣٦٦ حدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيً
عَجُوزَانٌ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا
لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ
فَكَذَّبُنَهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أُصَدَّقَهُمَا
فَكَذَّبُنَهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أُصَدَّقَهُمَا
فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ

ہوں جس طرح ابراہیم طلِتھ نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ! یمال والوں کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت عطا فرما۔ " باب عذاب قبرسے اللّٰہ کی پناہ مانگنا

سفیان بن عیبنہ نے کہ اہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے مفیان بن عیبنہ نے کہ اہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا کہ ہیں نے ام خالد بن سعید رفی ایک بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف میں نے کسی سے نہیں ساکہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم ملی ہے ہوئی اس نے بیان کیا کہ ہیں نے نبی کریم ملی ہے ہوئی ہے شاہو انھوں نے بیان کیا کہ ہیں نے نبی کریم ملی ہے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا کہ اہم سے معب بیان کیا کہ اہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا گا ان سے مصعب بن سعد بن الی و قاص نے کہ سعد بن اللہ پائی باتوں کا محم دیتے تھے اور بن سعد بن الی و قاص نے کہ سعد بن اللہ پائی باتوں کا محم دیتے تھے اور انسیں نبی کریم ملی ہے کہ اخترت ملی ہے کہ اخترت ملی ہے کہ برترین ان سے کہ برترین ہوں بن اور بزدلی سے اور تیمی بناہ مانگا ہوں اس سے کہ برترین ہوں بن کی اور بزدلی سے اور تیمی بناہ مانگا ہوں دنیا کے فتنہ سے اس بردھایا مجم پر آ جائے اور تیم سے بناہ مانگا ہوں دنیا کے فتنہ سے اس سے کہ برترین سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگا ہوں و بنا کے فتنہ سے اس سے کہ برترین سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیم سے بناہ مانگا ہوں و بنا کے فتنہ سے اس

(۱۳۲۲) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کماہم سے جریر بن عبد الجمید نے بیان کیا کماہم سے جریر بن عبد الجمید نے بیان کیا ان سے مروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ مدینہ کے یمودیوں کی دو بوڑھی عور تیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کما کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا۔ لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھروہ دونوں عور تیں چلی گئیں اور نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! دو بوڑھی عور تیں تھیں 'پھرمیں نے آپ سے واقعہ کاذکر کیا۔ آخضرت

فَقَالَ: ((صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا)) فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[راجع: ١٠٤٩]

#### ٣٨- باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

والممابِ عَدَّنَا الْمُعْتَمِرُ وَالْمَعْنَ الْمُعْتَمِرُ وَالْنَ الْمُعْتَمِرُ وَالْنَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ اللّهِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ اللهِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ اللهِ اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئنَةِ الْمَحْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئنَةِ الْمَحْزِ وَالْمَحْزِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئنَةِ الْمَحْزَ وَالْمَحْزَ وَالْمَحْزَ وَالْمَحْزَ وَالْمَعْزَمِ وَالْمَعْزَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْزَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ والْمَعْرَمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمِ وَالْمَعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمِعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمِعْرَامِ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ و

٢ - باب التعود من المالم والمعرم والمعرم والمعرم حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب عن هيئام بن عروة عن أبيه، عن عايشة رضي الله عنها أن البي الله عنها أن البي الكان يقول: ((اللهم إلى أعود بك من فينة القبر والهرم والمائم والمعرم، ومن فينة القبر وعذاب القبر، ومن فينة النار وعذاب النار، ومن شر فينة الغنى وأعود بك من فينة المقر فينة الفر فينة الفر فينة الفر فينة الفر فينة المسيح النار، ومن شر فينة الغنى وأعود بك من فينة المسيح النار، والمرم، وأعود بك من المناح والبر والمرم، وأن فينة المنسيح النام اللهم الهيم من الدعايا كما التله والبرد، وأن قلبي من الديس، وباعد نقين خطاياى كما بيني، وبني حطاياى كما بيني، وبنين خطاياى كما بيني،

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سیح کما' قبروالوں کوعذاب ہو گااور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھرمیں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے الله کی بناہ مانگنے لگے تھے۔

#### باب زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۳۷۷) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں سے اپنے والد سے سا بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سا بیان کیا کہ میں نے انسی بن مالک بڑائی سے سا انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا کہا کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں عاجزی سے 'ستی سے 'بردلی سے اور بہت زیادہ بردھا ہے سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں ذندگی اور موت کی عذاب قبر سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں ذندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔

### باب گناہ اور قرض سے اللہ کی بناہ مانگنا

وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے" اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں سستی سے' بہت زیادہ بڑھا ہے 'گناہ سے' گناہ سے' قرض سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور تیری بناہ مانگنا ہوں میں دجال بناہ مانگنا ہوں میں دجال کی آزمائش سے دور میرے دال کو خطاؤں سے اس طرح و اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح و نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور میرے گناہوں میں اتی دوری کر دے

جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔

#### باب بزولی اور سستی سے اللہ کی بناہ مانگنا

(۱۳۲۹) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے
سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمروبن ابی عمرونے بیان
کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے تھے "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں غم و الم سے عابزی سستی 'بردلی ' بخل ' قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ "

باب بخل سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ بخل (باء کے ضمہ اور خاء کے سکون) اور بخل (باء کے نصب کے ساتھ) ایک ہی ہیں جیسے حزن اور حزن

( ﴿ کَ اللّٰهِ ) ہم ہے محمد بن مثنی نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کما محمد سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا ان سے مصعب بن سعد نے بیان کیا اور ان سے مصعب بن سعد نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے کہ وہ ان پانچ باتوں سے بناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم التی کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری بناہ مانگنا ہوں بخل سے 'میں تیری بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ تیری بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ تاکارہ عمر میں پنچادیا جاؤں 'میں تیری بناہ مانگنا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور میں تیری بناہ مانگنا ہوں ونیا کی آزمائش سے اور میں تیری بناہ مانگنا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور میں تیری بناہ مانگنا ہوں ونیا کی آزمائش سے اور میں تیری بناہ مانگنا ہوں ونیا کی آزمائش سے اور میں تیری بناہ مانگنا ہوں ونیا کی آزمائش سے دور میں تیری بناہ مانگنا ہوں ونیا کی آزمائش سے دور میں تیری بناہ مانگنا ہوں قبر کے عذاب سے ۔ ''

باب ناکارہ عمرے اللہ کی پناہ مانگنا دوسور ہ ہود میں جو لفظ ادادندا آیا ہے اس سے اسقاطنا لینی کینے پاپی لوگ مراد ہیں (اکسالا) ہم سے اس حدیث کو ابو معمر نے بیان کیا 'انہوں نے کہ اہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ نے بیان کیا کہ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).[راجع: ٨٣٢]

• ٤ – باب الإسْتِعَاذَةِمِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

• ٢٣٦٩ – حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ النَّبِيُ عَمْرُو بْنُ النَّبِيُ عَمْرُو بْنَ النَّبِيُ عَمْرُو بْنَ النَّبِيُ عَمْرُو بْنَ النَّبِيُ الْمَوْنُ بِكَ مِنَ الْمَهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَسَلِ وَالْحُبْنِ وَالْحَسَلِ وَالْحُبْنِ وَالْحَسَلِ وَالْحُبْنِ وَالْكَسَلِ وَالْحُبْنِ وَالْحَسَلِ وَالْحُبْنِ وَالْحَبْنِ وَعَلَيَةِ الرِّجَالِ)).

١ ع - باب التَّعَوُّذُ مِنَ الْبُخْلِ
 الْبُخْلُ وَالْبُخَلُ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحُزْنِ
 وَالْحَزَن.

٠٣٧٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ الله عَنْهُ كَنْ سَعْدٍ بْنِ الله عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُلاَءِ الْحَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُلاَءِ الْحَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ الله عَنْ اللّه عَنْ عَذَابِ اللّه عَنْ عَذَابِ اللّه عَنْ عَذَابِ اللّه عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَذَابِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢ ع- باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 أَرَاذِلْنَا : أَمْقَاطُنَا.

٦٣٧١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهُ عَلَمُ يَتَعَوَّدُ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ

#### 23- باب الدُّعَاءِ يَرْفَعُ الْوَبَاءَ وَالْوَجَعَ

٦٣٧٢- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ لَا النّبِي الله اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ كَمَا حَبِّبْتَ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ أَوْ أَشَدُ وَانْقُلْ حَبِينَا مَكَّةً أَوْ أَشَدُ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا)). [راجع: ١٨٨٩]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى الْمَوْتِ عَادَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ شَكُورَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالُ وَلاَ يَرِثَنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالُ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالُ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي وَاحِدَةً أَفَاتَصَدَّقُ بِعُلْمَى مَالِي؟ قَالَ: ((لاً)) وَاحَدَةً أَفَاتُ عَنْرَ مِنْ أَن تَنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ تَذَرَهُمْ عَلَى اللهِ يَعْدَ مِنْ أَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أَجُرْتَ حَتَى مَا تَرَى مَا يَعْدِي بَهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَجْرِثَ حَتَى مَا تَرَعَى مَا يَعْدَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) قُلْتُ اللهِ أَجْرِثَ حَتَى مَا تَرَعَى مَا تَرَعَى مَا تَرَعَى مَا لَاللهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَجْرِثَ حَتَى مَا تَرَعَى مَا تَرَعَى مَا يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَتَ عَلَا فَى فِي امْرَأَتِكَ) فَلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه ما تكتے تھے اور كہتے تھے كه "اك الله! ميں تيرى بناه ما تكتا ہوں بردل الله! ميں تيرى بناه ما تكتا ہوں بردل سے اور تيرى بناه ما تكتا ہوں الكاره بردها بي سے اور تيرى بناه ما تكتا ہوں بخل ہے۔ "

#### باب دعاہے وہاءاور پریشانی دور ہوجاتی ہے

(۱۳۷۲) ہم ہے محمد بن یوسف فرمانی نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نوری نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نوری نے بیان کیا ان ہے ان کے والد نوری نے بیان کیا ان سے مشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم طاق ہے فرمایا درے جیبی تو نامہ کی محبت پیدا کردے جیبی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ! ہمارے لئے ممارے مداور صاع میں برکت عطافرہا۔ "

(۱۳۵۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابراہیم بن سعد نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی 'انہیں عامربن سعد نے اور ان ہے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑیے ہے الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میری اس بیاری نے مجھے موت سے قریب کردیا تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ، آپ فود مشاہدہ فرمارہ ہیں کہ بیاری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اور میرے فود مشاہدہ فرمارہ ہیں کہ بیاری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اور میر بیاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں اپنی دولت کادو تمائی صدقہ کردوں؟ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ ایک نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھی کا کردوں؟ فرمایا کہ ایک تمائی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھو ڈو تو یہ اس سے بہتر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھو ڈو تو یہ اس سے بہتر بھریں اور یقین رکھو کہ تم جو پچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود پھریں اور یقین رکھو کہ تم جو پچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تہیں تو اس پر ثواب ملے گا'یمال تک کہ اگر

أَصْحَابِي؟ قَالَ ((إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلاَّ أَزْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُحَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمُّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ))، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ))، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً. قَالَ سَعْدُ رَبِي لَهُ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٤ - باب الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَل الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّار ٣٧٤ - حدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ).[راجع: ٢٨٢٢] ٦٣٧٥ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَلِمْتَنَّةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرٍّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرٌّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ،

تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے (تواس پر بھی ثواب ملے گا) میں نے عرض کی کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آخضرت ما تی ہے جاؤ اور پھر کوئی ملک کروجس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تہمارا مرتبہ بلند ہو گااور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور پچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور پچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں النے پاؤں واپس نہ کر' البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ اٹھ بیام نے ان پر افسوس کا اظماراس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوگیا تھا۔

# باب ناکارہ عمر ٔ دنیا کی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۲۳۷۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہاہم کو حسین بن علی جعفی نے خبردی انہیں زائدہ بن قدامہ نے انہیں عبدالملک بن عمیر نے انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعہ نبی کریم مائی کہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ مانگا ہوں بز دلی سے مائی بناہ مانگا ہوں بز دلی سے تیری پناہ مانگا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو بہنچوں 'تیری پناہ مانگا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے دیا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب

(۱۳۷۵) ہم سے یکیٰ بن موئ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے وکیع نے بیان کیا' ان سے ان کے وقع نے بیان کیا' ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاکیا کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پاہ مانگا ہوں سستی سے' ناکارہ عرسے' بڑھا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پاہ مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے' دوزخ کی آزمائش سے' قبرکے پاہ مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے' دوزخ کی آزمائش سے' قبرکے

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةٍ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمُّ اعْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبُرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ)).[راجع: ٨٣٢]

2 - باب الإستبعادة مِنْ فِتْنَة الْغِنَى ، رَسْمَاعِيلَ، حَدُّتُنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدُّتُنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، يَتَعَوّدُ: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الْمَسِيحِ فِتْنَة الْمَسِيحِ اللَّجُالِ)). [راجع: ٨٣٢]

بِسَةِ العَمْوِ، واحود بِنَ مِنْ فِسَةِ الْمَسْدِيمِ

الدُّجُالِ)). [راجع: ۸۳۲]

الدُّجُالِ)) ورات كِ فَتْ كَلَ مثال قارون كى مثال عرب عثان غنى بناتِّ كَلَ بِهِ تَا مثال حفرت عثان غنى بنائة كل بجو تا مملمان كو حفرت عثان بناتِ جيسا غنى بنائة الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتِنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتِنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتِنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَتِنَةِ الْفَقْوِ مَنْ فَيْنَةِ الْفَقْوِ مَنْ أَبِيهِ، مُعَاوِيَة، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، مُعَاوِيَة، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عَنْ عَائِشَةٍ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْوِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْوِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْوِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْوِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْفِنَى، وَشَرَّ فِتْنَةِ الْفِنَى، وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَنْمِ، وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفِنَى، وَشَرَّ فِيْنَةً الْفِنَى، وَشَرَ فِيْنَةً الْفِنَى،

الْفَقْرِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ

عذاب سے 'مالداری کی بری آزمائش سے 'محتاجی کی بری آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے ۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اور لے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے 'جس طرح سفید کیڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے در میان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ "

#### باب مالداری کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۳۷۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کی خالہ (ام ان سے ان کی خالہ (ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها) نے بیان کیا کہ نبی کریم ملائی ہے نبیاہ مانگا کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں دوزخ کی عذاب سے اور تیری پناہ مانگا ہوں قبری آزمائش سے دور تیری پناہ مانگا ہوں قبری آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال منگا ہوں مالداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال کی آزمائش سے۔ ''

آ الله و دولت کے فتنے کی مثال قارون کی ہے جے اللہ نے مال کے گھنڈ غرور کی جہ سے زمین دوز کر دیا اور مال کی برکت کی سینے مثال حضرت عثان غنی بڑاتھ کی ہے جو تاریخ اسلام میں قیامت تک کے لئے نام پا گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اللہ پاک ہر

#### باب محتاجی کے فتنہ سے پناہ مانگنا

(ککسالا) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو البومعاویہ نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے خبردی البومعاویہ نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے خبردی انہیں ان کے والد عودہ بن ذہیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکیا کرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں دوزخ کے مذاب سے اور قبرکی آزمائش سے اور قبرکے عذاب سے اور قبرکی آزمائش سے اور محتاجی کی بری عذاب سے اور محتاجی کی بری

الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النُّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا النُّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الدُّنَسِ، وَبَاعِدْ نَقَيْتَ النُّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدُّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ)).

آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے۔ اب اللہ! میرے دل کو بطاؤں دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کرتا ہے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سے سے گناہ سے اور قرض سے۔

[راجع: ۸۳۲]

جہ ہمرے اللہ بھے کو اور قرض بہت ہی خطرناک عذاب ہیں۔ میری دن و رات یہ دعا ہے کہ اللہ بھے کو اور میرے متعلقین اور شاکقین اللہ علی اللہ بھے کہ اللہ بھے کو اور میرے متعلقین اور شاکقین اللہ سیست کی درخواست کاری شریف کو وقت آخر تک قرض اور محاجی ہے بچائے۔ خاص طور سے میرے جو مخلصین اوائیگی قرض کے لئے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان سب کا قرض اوا کرائے اور بھے کو بھی اس حالت میں موت دے کہ میں کسی کا ایک پیسے کا بھی مقروض نہ ہوں۔ قبل از موت اللہ سارا قرض اوا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین (راز)

٧ - باب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ
 الْبَرَكَةِ

بَشَّارٍ، جَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنَسٌ جَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللّهُمَّ أَكْثِرُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلَكِ وَطَرْهُ فِي الْمَهْمَ ].

باب الدُّعَاءِ بِكِثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ
 الْبُرَكَةِ

١٣٨٠، ٦٣٨٠ حدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ
 بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ

#### ن یا رب العامین (راز) باب برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لئے وعاکر نا

(24-24) جھے سے محد بن بشار نے بیان کیا ' کہا ہم سے غندر (محمد بن جعفر) نے بیان کیا ' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' کہا کہ میں نے قادہ سے سنا ' ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم بڑا تھ ان کے کہا کہ انھوں نے کہا یا رسول اللہ ! انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کچھے۔ آنخضرت ما تی تی نے دعا فرمائی اے اللہ ! اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو بچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک

#### باب بر کت کے ساتھ بہت اولاد کی دعا کرنا

(۱۸-۱۳۸۰) ہم سے ابو زید سعید بن رہے نے بیان کیا 'انہوں نے کنا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'انہوں نے کما میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ام سلیم رہی تھا نے عرض کیا کہ حضور!

انس ؓ آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائیئے۔ آنخضرتؑ نے فرمایا "اے اللہ! اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطافرما۔ الله مُلَيْمِ أَنَسٌ خَادِمُكَ اذْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)).[راجع: ١٩٨٢]

حضرت انس کے حق میں دعائے نیوی قبول ہوئی۔ سوسال سے زائد عمر پائی اور انتقال کے وقت اولاد در اولاد کی تعداد سوسے بھی زائد تھی۔ ذالک فضل الله يوتيه من يشاء

٤٨- باب الدُّعَاء عِنْدَ الإِسْتِخَارَةِ

#### باب استخاره كي دعا كابيان

استاذ الند حضرت شاہ ولی اللہ والوی را اللہ علیہ و منها صلوۃ الاستخارۃ و کان اهل الجاهلية اذا عرضت لهم حاجة من سفر اونکاح اوبيع استقسموا بالازلام فنهی عنه النبی صلی الله عليه وسلم لانه غير معتمد علی اهل و انما هو محض اتفاق ولانه افتراء علی الله بقوله امرنی ربی و نها نی ربی فعوضهم من ذالک الاستخارة فی الامور تریاق مجرب لتحلیل شبه الملائکة و ضبط النبی صلی الله علیه وسلم آد ابها و د عاء هافشرع رکعتین النج ۔ لینی جالجیت والوں کو سفریا شادی یا تجارت کی کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ بتوں کے ہاتھوں میں ویئے ہوئے تیروں سے قال نکالا کرتے تھے۔ اہل اسلام کو ان حرکوں سے روکا گیا کیونکہ بیہ محض جھوث اور مشرکیہ کام تھا۔ اس کے عوض رسول کریم شرکیے آئے دو رکعات نماز استخارہ مشروع قرار دی اور بیر دعا تعلیم فرمائی جو تریاق مجرب ہے۔ اس کے لئے دو رکعات نماز استخارہ مشروع قرار دی اور بیر دعا تعلیم فرمائی۔

الا ۱۳۸۲) ہم ہے ابو مصعب مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے عبدالر حمٰن بن ابی الموال نے بیان کیا 'ان ہے محمہ بن منکدر نے اور ان ہے جابر بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما تھیا ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھ 'قرآن کی سورت کی طرح (بی معلم سنی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا) جب تم میں ہے کوئی شخص کی امراح) کام کا ارادہ کرے (ابھی پکاعزم نہ ہوا ہو) تو دو رکعات (نقل) پڑھے اس کے بعد یوں دعا کرے "اے اللہ! میں بھلائی مانگا ہوں (استخارہ) تیری بھلائی ہانگا ہوں (استخارہ) تیری بھلائی ہے 'تو علم والا ہے 'مجھے علم نہیں اور تو تمام بوشیدہ باتوں کو جانے والا ہے 'اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے 'میرے دین کے اعتبار ہے 'میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کمے "فی عاجل میری و آجلہ "تو اسے میرے دین کے لئے 'میری زندگی کے لئے امری و آجلہ "تو اسے میرے دین کے لئے 'میری زندگی کے لئے اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و احدہ "تو اسے میرے دین کے لئے 'میری زندگی کے لئے اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و احدہ "تو اسے میصرے دین کے لئے 'میری دے اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و آجلہ "تو اسے میصرے دین کے لئے ایہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و آجلہ "تو اسے میصرے دین کے لئے الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و آجلہ "تو اسے میصرے دین کے لئے اس سے پھیردے اور میرے اور میرے انجام کار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و آجلہ "تو اسے میصرے دین کے لئے اس سے پھیردے اور میرے اور میرے انجام کار کے ایک یا یہ الفاظ فرمائے "فی عاجل امری و آجلہ "تو اسے میصرے دین کے دور اور میرے اس سے پھیردے اور میرے انجام کار کے اعتبار سے بھیرے دین کے ایک اس سے پھیردے اور میرے انجام کار کے اعتبار کے اعتبار کے اعتبار کے اور میرے انجام کار کے اعتبار کے

٦٣٨٢ - حدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَبِي مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَنْكَدِر، عَنْ الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ النّبِيُّ كَالَمُّورِ كُلّها، كَالسُّورةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْهَا، فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللّهُمُّ إِنِّي فَلْيُرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللّهُمُّ إِنِّي فَلْيَرَكِكُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَتَعْلَمَ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ، اللّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُوبِ، اللّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُوبِ، اللّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُيُوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُيوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُيوبِ، اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا أَنْ هَذَا وَاصْرِفْهُ اللّهُ عَنْ وَاصْرِفْهُ أَنْ هَذَا أَنْ عَلَيْمُ وَاصْرِفْهُ أَنْ عَنْ وَاصْرِفْهُ وَلَا الْعَيْمِ وَيُعْتَعْمُ وَالْمَالُهُ عَنْ عَنْ اللّهُ كُنْ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَالْمَالُونَ عَنْ وَاصْرِفْهُ أَنْ هَذَا وَاصْرِفْهُ أَلْمُ وَاصْرُفْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَالْمَامُ وَالْمُولِي وَاصْرُفْهُ وَلَالَهُ عَلَى عَلْمُ وَالْمَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِيقِ آجِلِهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُولِيقِ اللّهِ الْمُؤْلِقِيقِ اللّهُ الْمُعْلِمِ وَلَالَعُلُمْ وَالْمُ الْمُؤْلِمِ الْمُولِيقِ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِيقُولُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُعْتَى عَلَيْمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ



میرے لئے بھلائی مقدر کردہے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور پھر جھے اس سے مطمئن کر دے (بید دعا کرتے وقت) اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہئے۔

جہرے اللہ بہر کسی شخص کو ایک کام کرنے یا نہ کرنے میں تردہ ہو یا دو باتوں یا دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں تو باب کی سیستی کی سیستی کے مدیث کے موافق استخارہ کرے۔ اللہ تعلقی اس پر خواب میں یا اور کسی طرح جو اس کے حق میں بہتر ہوگا اس پر کھول دے گا یا اس کی توفیق دے گا۔ بس جو استخارہ بہ سند صحیح آخضرت ساتھیا ہے منقول ہے وہ یمی ہے۔ باتی استخارے جو شیعہ امامیہ کیا کرتے ہیں۔ مثلاً تسبیع پر یا استخارہ ذات الرقاع ان کی اصل صدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ استخارہ کرنا گویا اللہ سے طلب خیر کرنا اور مشورہ طلب کرنا ہے۔ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر اہل ایمان صاحبان فراست اللہ کے اشاروں کو سمجھ کران کے مطابق قدم اللہ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لئے دعائے مسنونہ جو یمال مرقوم ہے بہترین وعاہے اور بکثرت یوں پڑھنا اللہم خیو لی و احترابی بھی استخارہ کے لئے بہترین عمل ہے۔

9 3 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا النّبِيُ فَلَا بِماء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ((اللّهُمُّ اجْعَلْهُ يَوْمَ ((اللّهُمُّ اجْعَلْهُ يَوْمَ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ اجْعَلْهُ يَوْمَ النّاسِ)). الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَنِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ)). [راحع: ٢٨٨٤]

#### باب وضو کے وقت کی دعا کابیان

(۱۳۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا 'ان سے برید بن عبدالللہ نے 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی رفائی نظر آپ نے بانی مانگا' پھر آپ نے وضوکیا' پھر ہاتھ اٹھا کر بید دعا کی۔ "اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت فرما۔" میں نے اس وقت آنخضرت ملتی ہے کہا کی سفیدی دیمی۔ پھر آپ نے دعا کی۔ "اے اللہ! قیامت کے دن اسے اپنی بہت می انسانی محلوق سے باند مرتبہ عطافرمائیو۔"

باب كسى بلند نيلي برجر معقوقت كى دعاكابيان

حضرت امام بخاری روایی نے کما قرآن میں جو خیر عقبا آیا ہے تو عاقبت اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مرادہ۔
عاقبت اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مرادہ۔
(۱۲۳۸۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' ان سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابو ہو گی اشعری رضی اللہ عنہ سے ابو عثان نمدی نے اور ان سے ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مان ہیا کے ساتھ ایک سفر میں سے جب ہم کی بلند جگہ پرچ ھے تو تخمیر کتے۔ آخضرت مان ہیا نے فرمایا لوگو!

أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَانِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ : ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ – أَوْ قَالَ – أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كُلِمَةٍ هِي كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ )).

اپ اوپر رحم كروئتم كى بىرے يا غائب خداكو نهيں پكارتے ہوتم تو
اس ذات كو پكارتے ہو جو بہت زيادہ سننے والا بہت زيادہ ديكھنے والا
ہے۔ پھر آخضرت ساتھ يا ميرے پاس تشريف لائے۔ ميں اس وقت زير
لب كمه رہا تھا۔ "لا حول ولا قوة الا باللہ" آخضرت ساتھ يا نے فرمايا عبداللہ بن قيس كمو "لا حول ولا قوة الا باللہ" كيونكه يہ جنت كے
خزانوں ميں سے ايك خزانه ہے 'يا آخضرت ساتھ يا نے به فرمايا كيا ميں
تہميں ايك اليا كلمه نہ بتا دول جو جنت كے خزانوں ميں سے ايك
خزانہ ہے۔ لاحول ولا قوة الا باللہ۔

[راجع: ۲۹۹۲]

آئی ہوگا۔ اس کلمہ میں سب کھ اللہ ہی کے حوالہ کیا گیا ہے۔ اندا جو مخض بھی اللہ پاک پر ایسا پختہ عقیدہ رکھے گا وہ یقینا جنتی ہو گا۔

مزیر تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وعا میں صد سے زیادہ چلانا بھی کوئی امر مستحن نہیں ہے۔ واد عوا ربکم نضرعا و خفیة انه لا
بحب المعتدین۔

١ ٥ - باب الدُّعَاءُ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا.
 فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ

باب کسی نشیب میں اترتے وقت کی دعا اس باب میں حفزت جار رہائٹز کی حدیث ہے۔

اس میں یوں ہے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نشیب میں اترتے تو تسبیح کہتے۔ باب کے اثبات کے لئے حدیث جابر ہی کو کانی سمجھا گیا۔

٢ - باب الدُّعَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْرَجعَ
 فِيهِ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ.

باب سفر میں جاتے وقت یا سفرسے واپسی کے وقت دعا کرنا اس میں ایک حدیث کی بن اسحاق سے مردی ہے جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔

امام بخارى روایت نے سفر میں نکلتے وقت کی وعا اس باب میں بیان نہیں کی شاید ان کو کوئی حدیث اپنی شرط پر نہ الی ہوگ۔ امام مسلم نے ابن عمر بی اپنی شرط پر نہ الی و نفنی پر سوار ہو جاتے سفر کو جاتے وقت تو تین بار تحبیر کتے پھر سے آبت پڑھتے۔ " سبحان الذی سخولنا هذا و ما کنا له مقرنین۔ " حص حصین میں یہ وعا منقول ہے۔ اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا البر والتقوٰی و من العمل ما ترضی اللهم هون علینا سفرنا هذا واطولنا بعدہ اللهم انت الصاحب فی السفروالحليفة فی الاهل والولد اللهم انی اعوذبک من وعناء السفر و کابة المنظر و سوء المنقلب فی المال والاهل والولد.

٩٣٨٥ حدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَطِي الله بْنِ عُمَرَ رَطِي الله بَنْ عُمَرَ رَطِي الله ﷺ كَانْ رَسُولَ الله ﷺ كَانْ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ

(۱۳۸۵) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا کہ کیا اور ان سے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب کسی غزوہ یا جج یا عمرہ سے واپس

**€**(662) **662** 

ہوتے تو زمین سے ہربلند چزیر چڑھتے وقت تین تکبیریں کما کرتے تھے۔ پھر دعاکرتے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں" تماہے اس کاکوئی شریک نہیں' اس کے لئے بادشای ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں بیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھے والا ہے۔ لوٹے بی ہم توب کرتے موے این رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ الله نے اپنا وعدہ سے کر د کھایا 'اپنے بندہ کی مدد کی اور تنماتمام لشکر کو

عَلَى كُلِّ شَوَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمٌّ يَقُولُ: ((لاَ إلهَ إلاَ الله وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ آيبُونَ تَاتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)). [راجع: ١٧٩٧]

بندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بندی و برائی کو یاد رکھ کر نعرہ تحبیر بلند کرنا شان ایمانی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ لیندی دیا میں بھی بلندی دیتا ہے آیت کتب الله لاغلبن اناور سلی (المعجادله ۲۱۱) میں وہی اشارہ ہے۔ لشکر کو فکست دینے کا اشارہ جنگ احزاب یر ہے جمال کفار بری تعداد میں جمع ہوئے تھے مگر آخر میں خائب و خاسر ہوئے۔

٥٣- باب الدُّعَاء لِلْمُتَزَوِّج

٦٣٨٦- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: ((مَهْيَمْ أَوْ مَهْ)) قُالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ

ذَهَبِ فَقَالَ: ((بَارَكَ الله لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بشَاقٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

شادی کے موقع پر برکت کی دعامیں اشارہ ہے کہ شادی ہردو کے لئے باعث برکت ہو۔ روزی رزق آل اولاد دین ایمان سب میں برکت مراد ہے۔

> ٦٣٨٧- حدَّثناً أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أُوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزُّوَجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((تَزَوُّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) قُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: ((بكْرًا أَمْ ثَيْبًا؟)) قُلْتُ: ثَيَّبًا قَالَ: ((هَلاُّ جَارِيَةً

باب شادی کرنے والے دولها کے لئے وعادینا

(١٣٨٢) جم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے ثابت نے بیان کیااور ان سے انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند پر زردی کا اثر دیکھاتو فرمایا یہ کیا ہے؟ کما کہ میں نے ایک عورت سے ایک مسلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ آنخضرت النايل نے فرمايا كه الله منهيس بركت عطا فرمائ وليمه كرا چاہے ایک بکری کابی ہو۔

(۱۳۸۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے حمادین زیدنے بیان کیا' ان سے عمرو نے اور ان سے جابر بھاتھ نے بیان کیا کہ میرے والدشهيد ہوئے تو انھوں نے سات يا نولز كياں چھوڑى تھيں (راوى کو تعداد میں شبہ تھا) پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیابی سے؟ میں نے کمابیابی سے۔ فرمایا ' سی اڑی سے کیوں نہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے

ساتھ کھیلتی یا (آتخضرت مٹھ اے فرمایا که) تم اے بنساتے وہ تمہیں

ہناتی۔ میں نے عرض کی میرے والد (حضرت عبداللہ) شہید ہوئے

اور سات یا نولزکیال چھوڑی ہیں۔ اس لئے میں نے پند نہیں کیا کہ

میں ان کے پاس انمی جیسی لڑکی لاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسی عورت

ے شادی کی جو ان کی تگرانی کر سکے۔ آخضرت مٹھی اے فرمایا اللہ

تہمیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عیبینہ اور محمد بن مسلمہ نے عمرو سے

تُلاَعبُهَا وَتُلاَعِبُك، وتُضاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ)) قُلْتُ: هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِينَهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فَتَزُّوَجْتُ امْرِاَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ((فَبَارَكَ اللهِ عَلَيْكَ)) لَمْ يَقُلُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بَارَكَ الله عَلَيْكَ. [راجع: ٤٤٣]

روایت میں۔ "الله تهمیں برکت عطا فرمائے" کے الفاظ نہیں کے۔ الله على من مى جى جذبات سے زیادہ دور اندلی كى ضرورت ب- حضرت جابر كابيد واقعہ عبرت و نصیحت كے لئے كافى ب- الله سیستی ایک بری سعادت مندی ہے۔ اپنی بہنوں کی پرورش کرنا بھی ایک بدی سعادت مندی ہے۔ اللہ ہر جوان کو ایسی توثیق

> ٤ ٥- باب مَا يَقُولُ : إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ٦٣٨٨- حدَّثَناً عُثْمَانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ فَالَ: بسم الله اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشُّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشُّيْطَانَ مَا رَزَقْتُنَا فِإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)). [راجع: ١٤١]

باب جب مردانی بوی کے پاس آئے تو کیادعار مفی چاہئے (١١٣٨٨) مم سے عثان بن الى شيب نے بيان كيا كمامم سے جرير نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے سالم نے' ان سے کریب نے اور ان سے این عباس بھ ان نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیانے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔ "الله ك نام سے 'اے اللہ! مميں شيطان سے دور ركھ اور جو كچھ تو میں عطا فرائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔" تو اگر اس صحبت ے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی توشیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا

آ الله الله كورت سے ملاپ كے وقت بھى مغلوب الشهو ة نه ہونا بلكہ الله كو ياد ركھنا اس كا اثريہ ہونا لازى ہے كہ آدى كى اولاد پر بھى سیسی اس کیفیت کا بورا اور اور پڑے گااور وہ بقیناً شیطانی خصائل واٹرات سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ماں باپ کے خصائل بھی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں الا ان یشاء اللہ۔

باب نبی کریم طرفیا کی بید دعااے مارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطاکر۔ آخر تک

(١٣٨٩) بم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما بم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس راللہ فی اللہ نے میان کیا کہ نبی کریم مالی کے اکثریہ دعا موا کرتی تھی ه ٥- باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ: ((رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً))

٦٣٨٩- حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ دُعَاء النَّبِي ﷺ: ((اللَّهُمُّ رَبُّنَا

آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

''اِے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی (حسنہ) عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کراور ہمیں دوزخ ہے بچا۔ "

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).[راجع: ٤٥٢٢] عطاكراور جميل دوزخ سے بچا۔ " النَّرِ جَرِي الله الله عالم دعا ہے كه دنيا اور دين ہر دوكى كاميابي كے لئے دعاكى كئ ہے۔ بلكه دنيا كو آخرت پر مقدم كيا گيا ہے۔ اس لينسين كئے كه دنيا كے سدھارى سے آخرت كاسدھار ہوگا۔

#### باب دنیا کے فتنوں سے بناہ مانگنا

(۱۳۹۰) ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم
سے عبیدہ بن حمید نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا'
ان سے مصعب بن سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا اور ان سے ان
کے والد حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
رسول اللہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے سے جیے لکھنا سکھاتے
سے۔ "اے اللہ! میں تیری پاہ مانگا ہوں بخل سے اور تیری پاہ مانگا
ہوں بزدلی سے اور تیری پاہ مانگا ہوں ناکارہ عمرے اور تیری پاہ مانگا

79- باب التَّعُوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا حَدُّنَا عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدُّنَا عُبِيْدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدُّنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَنَّ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي عَمَّا اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ البُحْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَمْرِ). [راجع: ٢٨٢٢]

یہ دعااس قابل ہے کہ اسے بغور پڑھا جائے اور فہ کور پول سے بیخے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ ہر دعا کے معانی کویٹس کییٹسی و مطالب و مقاصد سیجھنے کی ضرورت ہے۔ طوطے کی رٹ نہ ہونی چاہئے۔ یمی فلفہ دعا ہے۔

#### باب دعامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا

آئی ہے ہے۔ اس باب میں حضرت امام بخاری روایتے ہو حدیث جادو کی لائے ہیں۔ اس سے باب کا مطلب نہیں لکتا گر انہوں نے اپنی سیستی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو انھوں نے طب اور باب بدء الخلق میں نکالا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں یوں ہے آپ نے دعا کی تجروعا کی تجروعا کی تجروعا کی تحروما کی اور اس باب میں صاف وہ روایت ہے جس کو ابوداؤد اور نسائی نے عبداللہ بن مسعود بڑائی سے نکالا۔ اس میں بیہ ہے کہ آنخضرت میں تیا اور تین بار دعا اور تین بار استعفار کرنا پند تھا۔

(۱۳۹۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے مائشہ بڑی ہوا نے کہ رسول اللہ التھ لیا پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ آنخضرت ماٹھ کیا سیحف گے کہ فلاں کام آپ نے کرلیا ہے مالا نکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اور آنخضرت ماٹھ کیا نے اپنے رب حال تھی کھی وہ سے دعا کی تھی 'پھر آپ نے فرمایا' تمہیں معلوم ہے' اللہ نے جمعے وہ

- ٦٣٩١ حدثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنَّ لَيْحَيْلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الله عَنْهَا وَإِنْهُ دَعَا رَبُهُ ثُمُ قَالَ: (أَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ (رَأَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ

٥٧– باب تَكْرِيرُ الدُّعَاء

فِيهِ؟)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيُّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَحاحِبهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ الأَعْصَم قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌّ طَلْعَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : فِي ((ذَرْوَانَ)) وَذَرْوَانُ بِئُرٌ فِي بَنِي زُرَيْق. قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ الله ﷺ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ فَقُلْتُ : يَمَا رَسُولَ الله فَهَلاُّ أَخْرَجْتُهُ؟ قَالَ : ((أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي ا لله، وَكُوهْتُ أَنْ أَثِيَر عَلَى النَّاسِ شَرًّا)). زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَدَعَا وَدَعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[راجع: ٣١٧٥]

بات بتا دی ہے جو میں نے اس ہے یو چھی تھی۔ عائشہ رہی ہیا' یا رسول الله! وه خواب کیاہے؟ فرمایا میرے پاس دو مرد آئے اور ایک میرے سرکے پاس بیٹھ گیااور دو سرایاؤں کے باس۔ پھرایک نے اپنے دو مرے ساتھی سے کما' ان صاحب کی بیاری کیا ہے؟ دو سرے نے جواب دیا' ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھاکس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ بوچھاوہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کتکھی پر محجور کے خوشہ میں۔ پوچھاوہ ہے کمال؟ کما کہ ذروان میں اور ذروان بنی زریق کا ایک کنوال ہے۔ عائشہ رہی اُوا نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت النائیا اس کویں پر تشریف لے گئے اور جب عائشہ نچو ڑے ہوئے پانی کی طرح تھا اور وہاں کے تھجو رکے در خت شیطان کے سرکی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت ملی چام تشریف لائے اور انسیں کویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کما' یا رسول اللہ! پھر آپ نے اسے نکالا کول نمیں؟ آخضرت مل اللہ اللہ علی اللہ تعالی نے شفادے دی اور میں نے یہ پند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں ۔ عیسیٰ بن یونس اور ایث نے ہشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہی ایک نیا کہ نبی كريم سائيل پر جادو كياكيا تو آپ برابر دعاكرت رے اور پھريوري مديث كوبان كيا.

آ اسوہ نبوی سے معلوم ہوا کہ جہال تک ممکن ہو شرکی اشاعت سے بھی بچتالازم ہے۔ اسے اچھالنا مشرت دینا اسوہ نبی کے کسینتی کے نسینتی کے نسینتی کا فلاف ہے۔ کاش مدعیان عمل بالسنہ ایسے امور کو بھی یاد رکھیں آمین۔

باب مشركين كے لئے بدوعاكرنا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم طال الله نبی کریم طال الله است علیه نبی کریم طال الله است علیه السلام کے ذرائعہ میں پڑا تھا اور آپ نے بددعا کی ''اے الله ! ابوجهل کو کپڑ لے '' اور حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا که نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے نماز میں بید دعا کی که ''اے الله! فلال

٨٥- باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((اللَّهُمُّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ))،
 وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ)) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ فِي الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا)) حَتَّى أَنْزَلَ ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا))

الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

فلال کو اپنی رحمت سے دور کردے" یمال تک کہ قرآن کی آیت لیس لک من الامرشی تازل ہوئی۔

یں اس موسی دن ہوں۔

انسانی زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان دشمنوں کے خلاف بددعا کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش

میر کی متواتر شرارتوں کی بنا پر آمخضرت ملکھیا نے وقتی طور پر مجبوراً یہ بددعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اشرار قریش سب تباہ و
بریاد ہو گئے۔ بچے ہے۔

بترس از آه مظلومال که بنگام دعا کردن اجابت از در حق بسرات قبال می آید

٦٣٩٧ - حدَّنَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَنْ أَبِي اَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)).

(۱۳۹۲) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو وکیج نے خبردی ' انہیں ابن ابی خالد نے 'کہامیں نے ابن ابی اوفی ٹی آئی است سے سا'کہا کہ رسول اللہ میں لیے احزاب کے لئے بددعا کی۔"اے اللہ ! کتاب کے نازل کرنے والے! حساب جلدی لینے والے! احزاب کو (مشرکین کی جماعتوں کو 'غزوہ احزاب میں) شکست دے 'انہیں شکست دے دے اور انہیں جمنجو ڈرے۔

[راجع: ۲۹۳۳]

٣٩٩٣ حدثنا مُعَادُ بنُ فَضَالَةً، حَدَّثَنا هِ هِسَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي هُرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاء، قَنَت: اللَّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ رَبِيعَة، اللَّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ أَنْجِ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللِهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِل

(۱۳۹۳) ہم سے معاذ بن نضالہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا اور ان سے کیا نان سے کیا نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و مسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں (رکوع سے اٹھتے ہوئے) سمع اللہ من حمرہ کتے سے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ "اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ! معزیر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ! معزیر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ! وہاں ایسا قط پدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ! وہاں ایسا قط پدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں

جہرت نبوی کے بعد کچھ کرور مساکین مسلمان کمہ میں رہ کر کفار کمہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے تھے ان بی کے لئے آپ مسلمان کے بید بیجے کے ایس کے لئے آپ کے بید دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور مظلوم اور ضعفاء مسلمانوں کو ان کے شرسے نجات ملی۔ مشرکین کمہ آخر میں مسلمان ہوئے اور بہت سے جاہ ہوگئے۔

(۱۳۹۳) م سے حسن بن رہے نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص

نے بیان کیا' ان سے عاصم نے اور ان سے انس بھٹھ نے کہ نی کریم

الله الله الله على مجيمي على على شريك الوكول كو قراء (ليني قرآن

مجید کے قاری) کما جاتا تھا۔ ان سب کوشمید کردیا گیا۔ میں نے نمیں

ديكهاكه ني كريم النايل كو مجمى كسى چيز كانناغم موا مو جتنا آپ كوان كى

شادت كاغم موا تفا چنانچ آخضرت ماليا في ايك مين تك فجركى

نماز میں ان کے لئے بدوعائی۔ آپ کتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے

(۱۳۹۵) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے

ہشام نے بیان کیا انسیں معمر نے خبردی انسیں زہری نے انسیں

عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ

يبودي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوسلام كرتے تو كت السام عليك

(آپ کو موت آئے) عائشہ رضی اللہ عنها ان کامقصد سمجھ سکیں اور

جواب دیا که "علیکم السام واللعنه" (تهس موت آئے اور تم پر

لعنت مو) آخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا عمروعاكشه! الله تمام

امور میں نرمی کو پیند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنمانے عرض کیااے

الله ك ني إكياآب في نسيل ساكه يدلوك كياكت بين؟ آخضرت

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے نہیں ساکه میں انھیں کس طرح

7798 حدثناً الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدُّنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الرَّبِيعِ، أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ اللهِ وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ رَأَيْتُ النَّبِيُ اللهِ وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَى شَيْء مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَّةٍ الْفَجْرِ وَيَقُولُ: ((إِنْ عُصَيَّةً عَصَوُا الله وَرَسُولَهُ)). [راجع: ١٠٠١]

و ٦٣٩٥ حدثناً عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ، حَدُّنَا هِشَاهُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَاللَّنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَاللَّنِيِّ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: وَمَعْلَكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُ الله عَنْهُ إِلَى الله تَعَالَى يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ)، فقالت: يَا نَبِي الله الله اوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُون؟ قَالَ: ((أَوَلَمُ تَسْمَعِي أَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي أَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي أَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي أَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ:

وَعَلَيْكُمْ)). [راجع: ٢٩٣٥]

یودی اسلام کے ازلی و شمن ہیں گر حبیب خدا مٹائی کے اخلاق فاضلہ دیکھئے کہ آپ نے ان کے بارے میں حضرت عائشہ میں میں عرب عائشہ میں اعتدال کا بر آؤکیا جائے۔ میں معراج ہے کہ دشنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا بر آؤکیا جائے۔

جواب ديتا مول ميس كمتا مول "وعليكم"

رسول کی نافرمانی کی۔"

 قبروں اور ان کے گھروں کو آگ ہے بھردے۔ انہوں نے ہمیں (عصر کی نماز) صلاۃ وسطی نہیں پڑھنے دی۔ جب تک کہ سورج غروب ہو گیااور یہ عصر کی نماز تھی۔

((مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَفَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)) وَهْيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ.

[راجع: ۲۹۳۱]

نماز عصری صلوۃ وسطی ہے' اس نماز کی بت خصوصیت ہے جس میں بت سے مصالح مقصود ہیں۔ 9 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِ كِينَ بِاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَاكَرِنَا

اس باب کا مضمون پچھلے باب کے مخالف نہ ہو گا کیونکہ اُس باب میں جو بددعا کا بیان ہے وہ اس حالت پر محمول ہے کہ مشرکوں کے ایمان لانے کی امید نہ رہی ہو اور یہ اس حالت میں ہے جبکہ ایمان لانے کی امید ہو یا ان کا دل ملاتا مقصود ہو۔ بعض نے کہا مشرکوں کے لئے دعاکرتا آنخضرت ملی کیا ہے خاص تھا اوروں کے لئے درست نہیں لیکن ہدایت کی دعا تو اکثر لوگوں نے جائز رکھی ہے۔

(۱۳۹۷) ہم سے علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے کما' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ! فبیلہ دوس نے خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! فبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے' آپ ان کے لئے بد دعا سیجے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آنخضرت میں گئے ہاں کے لئے بد دعا ہی کریں گے لیکن آنخضرت میں گئے ہا نے دعا کی کہ "اے اللہ! فبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں (میرے پاس) بھیج دے۔"

پھرالیا ہی ہوا قبیلہ دوس نے اسلام قبول کیا اور دربار نبوی میں حاضر ہوئے۔

باب نبی کریم ملتی کیا کایوں دعا کرنا کہ

"اے اللہ! میرے اگلے اور بچھلے سب گناہ بخش دے۔"

(۱۳۹۸) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'ان سے العجم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'ان سے البن ابی موک نے 'ان سے الن کے والد نے کہ نبی کریم سائی کیا ہید وعا کرتے تھے "میرے رب! میری خطا' میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی

٠٦٠ باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ:

((اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ))

٦٣٩٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعَاءِ النَّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّعَاءِ

((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَتُهُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَقَالَ عَبَيْدُ الله بْنُ مَعَاذِ، وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَمَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَى، وَمَا أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَمَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَى، وَقَالَ عَدْنَا شُعْبَةً وَسَلَم، وَمَا أَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَمَا أَنْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَمَالًى وَلَالًا عَبْدِي وَسَلَم، وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَمَالًى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَاللَّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، وَاللَّهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَم، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَلَالَهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللْهُ وَلَالَا

جن کو تو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں میرے بالارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں اور میرے بنسی خداح کے کاموں میں اور بیہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کرچکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے خطام کیا ہے 'تو ہی سب سے بعلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے "اور عبیداللہ بن معاذ (جو امام بخاری کے شخ بیں) نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بیں) نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسحاتی نے 'ان سے ابوبردہ بن ابی موئی نے اور ان سے ابواسحاتی نے 'ان سے ابوبردہ بن ابی موئی نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابواسحاتی نے 'ان سے ابوبردہ بن ابی موئی نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم مائی کیا ہے۔

وعاکے آخریں لفظ انک علی کل شنی قدیر فرمانا اس چیز کا اظهار ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک علی کا مختاج نہیں ہے ہی استفتاء اللی تو وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے چین اور دات دن بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے قصوروں کا اقرار اور اعتراف کرتے رہتے ہیں اگر ذرا بھی انانیت کی کے دل میں آئی تو پھر کہیں ٹھکانا نہ دہا۔ حضرت شیخ شرف الدین کی منبری ماتھ اپنی مکا تیب میں فرماتے ہیں وہ پاک پروردگار ایسا مستغنی اور بے پرواہ ہے کہ اگر چاہے تو ہر روز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد ساتھ کی طرح لاکھوں آدمیوں کو پیدا کروے اور اگر چاہے تو دم بحر میں جتنے مقرب بندے ہیں ان سب کو رائدہ درگاہ بنا دے۔ جل جلالہ۔ یمال مشیت کا ذکر ہو رہا ہے' مشیت اور چیز ہے اور قانون اور چیز ہے۔ توانین اللی کا بارے میں صاف ارشاد ہے۔ ول تحد لسنة اللہ تبدیلا و لن تجد لسنة اللہ تحدیلا۔ (فاطر: ۳۳) صدی الله تبارک و تعالٰی۔

٦٣٩٩ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكُو إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النبي الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النبي الله الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النبي الله الله عَنْ أَبِي يَدْعُو : ((الله مُ اغْفِرْ لِي حَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَجَعْلَي وَحَمْلِي وَكُلُ ذَلِكَ عِنْدِي).

(۱۳۹۹) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کیا ہم سے اس کیا ان سے ابو بربن ابی موی اور ابو بردہ نے اور میرا خیال ہے کہ ابو موی اشعری بڑائی کے حوالہ سے کہ نبی کریم میرا خیال ہے کہ ابو موی اشعری بڑائی کے حوالہ سے کہ نبی کریم میں میری نادانی میں اور میری کی معاملہ میں نیادتی میں ان باتوں میں میں جن کاتو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر میرے بنی مذاح اور سجیدگی میں اور میرے ارادہ میں اور سے ہیں۔ "

باب اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرناجو جمعہ کے دن

آتیہ

#### ٦١- باب الدُّعَاء فِي السَّاعَةِ الْتِي فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

• • ٢٤ - حدَّثنا مُسَدَّد، حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ((فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ خَيْرًا إلاَّ أَعْطَاهُ)) وَقَالَ بِيَدِهِ ((قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهُّدُهَا)). [راجع: ٩٣٥]

(\*\* ١٢٣) م سے مدد نے بيان كيا كما م سے اساعيل بن ابراہيم نے 'انہیں ابوب نے خردی' انہیں محد نے اور ان سے ابو ہربرہ بڑگئے نے بیان کیا کہ ابوالقاسم التی اللے فرمایا ، جعہ کے دن ایک الی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں یا لے کہ وہ کھڑا نماز يره ربامو توجو بھلائي بھي وہ مائكے گا الله عنايت فرمائے گا اور آپ نے این ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آنحضور ما الله الله المرى كے مختصر ہونے كى طرف اشارہ كر رہے ہيں۔

و المام المام المام المام الله مرحوم فرماتے ہیں۔ ثم اختلفت الرواية في تعيينها فقيل هي مابين ان يجلس الامام المنبو ان تقضى الصلوة لانها ساعة تفتح فيها ابواب السماء ويكون المومنين فيها راغبين الى الله فقد اجتمع فيها بركات السماء والارض الخ و قيل بعد العصر الى غيبوبة الشمس لانها وقت نزول القضاء و في بعض الكتب الالهية انما فيها خلق آدم (حجة الله) ليمن اس گری کی تعیین میں اختلاف ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ امام کے ممبر بیٹنے سے ختم نماز تک ہوتی ہے اس لئے کہ اس گری میں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس میں مومنوں کو اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، پس اس میں آسانی و زمینی برکات جمع کی جاتی میں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ عصر کے بعد سے غروب تک ہے' اس لئے کہ یہ قضائے اللی کے نزول کا وقت ہے اور بعض حوالوں کی بنایر بہ آدم کی پیدائش کا وقت ہے۔

٣٧- باب قُول النبيِّ ﷺ:

((يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا)).

٩٤٠١ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيُّ ﴾ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ الله وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ

باب نبی کریم ملتی کم کاب فرمان که یمودے حق میں ہماری (جوابی) دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی بد دعاجارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔

(۱۴۰۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان ے این الی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ يبود ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر بوك اور كما "السام عليكم" آنخضرت ملي ليم في جواب ديا" وعليكم" ليكن عائشه رضى الله عنمان كما"السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم" آخضرت ما تليم ن فرمايا مسم عائشه! نرم خوكي اختيار كراور سخى اور بد کلامی سے بیشہ بر بیز کر انہوں نے کماکیا آپ نے نہیں ساکہ

الْفُحْشَى قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥]

یووی کیا کمہ رہے تھے؟ آخضرت ملی الم نے فرمایا تم نے نہیں ساکہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹادی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔

پھر ان کے کونے کاٹنے سے کیا ہو تا ہے جیسا آپ نے فرمایا تھا دیبا ہی ہوا۔ آج کے غاصب یمودیوں کا بھی جو فلسطین پر قبضہ عاصیانہ کئے ہوئے ہیں ' بی انجام ہونے والا ب (ان شاء الله)

٦٣ باب التّأمِين

٣٠ ٢ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((إذَا أَمَّنَ الْقَارِيءُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤْمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَاءمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَتِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ)).

باب (جرى نمازول ميس) بالحر آمين كينے كى فضيلت كابيان (۱۳۰۲) ہم ے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ زہری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ روائش نے کہ نی کریم ماٹھیا نے فرمایا جب بڑھنے والا آمین کے تو تم بھی آمین کھو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناه معاف کردیئے جاتے ہیں۔

برادران احناف کو اس سے اختلاف ہے اس سلسلہ میں مقترائے اہلحدیث حضرت مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امر تسری رہائیے کا ایک مقالہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ قار کین کرام اس مقالہ کو بغور مطالعہ فرماتے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے لئے اور مجھ نا چیز خادم كے لئے بھى دعائے خركريں گے۔

ائل حدیث کا فرہب ہے کہ جب امام اونجی قرآت بڑھے تو بعد ولا الصالین کے (امام) اور مقتری بلند آواز سے آمین کمیں جیسا کہ صديث ومل سن طاهر بـ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى سمع من صلى من الصف الاول رواه ابودانود و ابن ماجة و قال حتى يسمعها اهل الصف الاول . فيرتج بها المسجد (المنتفى) ابو مريره والت كرت بن كه رسول الله التي جب غير المعضوب عليم ولا الصالين يرصح تو آمن كت- الي کہ پہلی صف والے من لیتے بھرسب لوگ بیک آواز آمین کہتے تو تمام مبجر آواز ہے گوبج جاتی۔ اس مسلہ نے اپنی قوت ثبوت کی وجہ سے بعض محققین علائے حفیہ کو بھی اپنا قائل بنالیا۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی مرحوم شرح و قابیہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ فد ثبت الجهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد متعددة يقوى بعضها بعضًا في سنن ابن ماجة والنسائي و ابوداود و جامع الترمذي و صحيح ابن حبان وكتاب الام لشافعي و غيرها و عن جماعة من اصحابه برواية ابن حبان في كتاب الثقات و غيره ولهذا اشار بعض اصحابنا كابن الهمام في فتح القدير و تلميذه ابن امير الحاج في حلية المصلي شرح منية المصلي الى قوة رواية (حاشية شرح و قاية) نبی اکرم ملتی ہے متعدد سندوں کے ساتھ آمین بالمر کمنا ثابت ہے وہ ایس سندیں ہیں کہ ایک دو سری کو قوت دیتی ہیں جو ابن

ماجہ 'نسائی' ابوداؤد' ترندی' صحیح ابن حبان' امام شافعی کی کتاب الام وغیرہ میں موجود ہیں۔ آنخضرت مٹھیم کے محلبہ سے بھی ابن حبان کی

روایت سے ثابت ہے۔ ای واسطے ہمارے بعض علماء مثلاً ابن ہمام نے فتح القدر میں اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج نے حلیہ المعلی شرح منیہ المعلی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آمین بالجر کا ثبوت باعتبار روایات کے قوی ہے

(آ تر میں یہی) شیخ ابن ہام شارح ہدایہ فتح القدیر مسلم هذا آمین بالجر میں بالکل ابلحدیث کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں لوکان الی فی هذا معنی لوافقت بان روایة الخفض براد بھا عدم القرء الخفیف و روایة الجھر سمی فی درالصبت و قدیدل علی هذا ما فی ابن ماجه کان رسول الله علیه الصلوة والسلام اذا تلی غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین قال آمین حنی یسمعها من بلیه من الصف الاول فیر تیج بھا المسجد (فتح القدیر نولکشور ص کاا) "آگر مجھے اس امر میں افتتیار ہو لینی میری رائے کوئی شے ہو تو میں اس میں موافقت کروں کہ جو روایت آہت والی ہے اس سے تو یہ مراد ہے کہ بہت زور سے نہ چلاتے تھے اور جرکی آواز سے مراد کو بحق ہوئی آواز ہے۔ میری اس توجیہ پر ابن ماجہ کی روایت دلالت کرتی ہے کہ آخضرت مان کیا جب ولا الفالین پڑھتے تو آمین کتے الی کہ پہلی صف والے س لیت تھے پھردو سرے نوگوں کی آواز سے مورگونج جاتی تھی۔ "

اظمار شکر: اہل حدیث کو فخرہ کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر ائمہ سلف کے معمول بہ ہونے کے علاوہ صوفیائے کرام میں سے مولانا مخدوم جمانی محبوب سجانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز بھی ان کی تائد میں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب خنیۃ الطالبین کے دیکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت مدوح نے آمین رفع یدین کو کس وضاحت سے لکھا ہے۔

گدایاں را ازیں معنی خبرنیست که سلطان جمال بلا است امروز

پس صوفیائے کرام کی خدمت میں عموماً اور خاندان قادریہ کی جناب میں خصوصاً برے ادب سے عرض ہے کہ وہ ان دونوں سنتوں کو رواج دینے میں دل و جان سے سعی کریں اور اگر خود نہ کریں تو ان کے رواج دینے والے اہل حدیث سے ولی محبت اور اخلاص رکھیں۔ کیونکہ۔

پائے سگ بوسیدہ مجنوں طلق گفت ایں چہ بود گفت مجنوں ایں سکے در کوئے لیل رفتہ بود

حضرت مولانا وحیدالزمال مرحوم یمال لکھتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد دعا کرنے والے اور سننے والوں سب کو آمین کمنامتحب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بول ہے کہ یمودی بقنا سلام اور آمین پر تم سے جلتے ہیں اٹا کی بات پر نہیں جلتے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ثم آمین بہت کما کرو۔ افوس ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی آمین سے جلنے لگے ہیں اور جب ابلحدیث پکار کر نماز میں آمین کہتے ہیں تو وہ برا مانتے ہیں۔ لڑنے پر مستعد ہوتے ہیں بگویا یمودیوں کی پیروی کرتے ہیں (وحیدی) اللہ پاک علمائے کرام کو سمجھ دے کہ آج کے نازک دور میں وہ امت کو ایسے اختلاف پر لڑنے جھڑنے سے باز رہنے کی تلقین کریں آمین۔ اوپر والا مقالہ حضرت الاستاذ مولانا الله عالم حدیث کا اقتباس ہے (راز)۔

#### باب لااله الاالله كهني فضيلت كابيان

(۱۳۰ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے سمی نے ان سے ابو صالح نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ' تناہے اس کاکوئی شریک نہیں 'ای کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر نہیں 'ای کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر

#### ٢٤- باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

٣ - ٦٤٠٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةً،
عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَحْدَهُ
لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتْى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ).

[راجع: ٢٣٩٣]

٤ • ٢٤ – قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السُّفُو، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُفَّيْمِ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ : مَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فقال مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسَفُ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنِ الشَّعْبِيِّ،

چز پر قدرت رکھنے والا ہے " دن میں سود فعہ پڑھا اسے دس فلاموں کو آزاد کرنے کا تواب ملے گا اور اس کے لئے سو نکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شرسے محفوظ رہے گا شام تک کے لئے اور کوئی مخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا' سوا اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔

(۱۲۰۹۲) جم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما جم سے عبدالملك بن عرون كماكه بم سے عمر بن الى ذاكده ف ان سے ابواسحاق سبعی نے ان سے عمروبن میمون نے بیان کیا کہ جس نے بیہ كلمه دس مرتبه براه ليا وه اليا مو كاجيد اس في ايك عربي غلام آزاد کیا۔ اس سند سے عمر بن الی ذا کدہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن الى السفرنے بيان كيا ان سے شعبى نے ان سے ربيع بن عشيم نے يمى مضمون تومیں نے رہیج بن خشم سے بوچھا کہ تم نے کس سے سے حدیث سی ہے؟ انہوں نے کما کہ عمرو بن میمون اودی سے۔ پھرمیں عمروبن ميمون كے پاس آيا اور ان سے دريافت كياكه تم نے يہ حديث س سے سی ہے؟ انہوں نے کما کہ ابن ابی لیل سے۔ ابن ابی لیل ك پاس آيا اور يوچها كه تم في يه حديث كس سے سن بي؟ انبول نے کہا کہ ابوابوب انصاری واللہ سے وہ بیہ حدیث نبی کریم ملی اللہ بیان کرتے تھے اور ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ان کے والديوسف بن اسحاق نے ان سے ابواسحاق سيعي نے انہوں نے كما کہ مجھ سے عمروین میمون اودی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن الى ليل ف اور ان سے ابو ابوب انسارى والله ف نى كريم اللها است یمی حدیث نقل کی۔ اور موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وميب بن خالد في بيان كيا ان سے داؤد بن الي مندف ان سے عامر شعبی نے ان سے عبدالرحلٰ بن ابی لیلی نے اور ان سے ابوالوب و فالله نا انبول نے نبی کریم طاق کیا سے۔ اور اساعیل بن ابی خالدنے

عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ. وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنُ يَسَافٍ. عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَشْمٍ، وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ: وَحُصَيْنٌ، عَنْ قَوْلُهُ هِلاَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الله قَوْلُهُ وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ أَبِي وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ أَبِي الله قَوْلُهُ أَبِي وَرُواهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ أَبِي أَنْ الله عَنْ آبِي الله قَوْلُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الله قَوْلُهُ أَبِي عَنْ النّبِي فَيْهَا.

بیان کیا' ان سے شعبی نے' ان سے ربیع نے موقوفا ان کا قول نقل کیا۔ اور آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے عبد الملک بن میسو نے بیان کیا' کما میں نے ہلال بن یباف سے سنا' ان سے ربیع بن خشیم اور عمو بن میمون دونوں نے اور ان سے ابن مسعود بڑا تی نے۔ اور اعمش اور حصین دونوں نے ہلال سے بیان کیا' ان سے ربیع بن خشیم نے اور ان سے عبد اللہ بن مسعود بڑا تی میں خشیم نے اور ان سے عبد اللہ بن مسعود بڑا تی اور ابو محمد حضری نے ابوالیوب بڑا تی سے انہوں نے بی کریم ما تی ہے اور ابو محمد حضری نے ابوالیوب بڑا تی سے انہوں نے بی کریم ما تی ہے مرفوغان میں حدیث کو روایت کیا۔

سند میں اساعیل بن ابی فالد و الاجو اثر نقل ہوا ہے حسین مروزی نے زیادات زہر میں وصل کیا گر زیادات میں پہلے ہیہ

روایت موقوفا ربیج سے نقل کی اس کے اخیر میں ہی ہے۔ شبی نے کہا میں نے ربیج سے پوچھاتم نے ہی کس سے سنا؟ انہوں

نے کہا عمرو بن میمون سے۔ میں ان سے ملا اور پوچھا' انہوں نے کہا میں نے عبدالرحلٰ بن ابی لیل سے سنا۔ میں ان سے ملا اور پوچھاتم

ہے حدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے نے کہا ابو ابوب انصاری بڑاٹھ سے' انہوں نے آخضرت سائیلے ہے۔ کلمہ لا الد الله الله الله الله وحدہ النے بری فضیلت والا کلمہ ہے۔ بعض روایتوں میں ولد المحمد کے بعد یعی و یمیت اور بعض میں غیرک النے کے لفظ زیادہ آئے

ہیں۔ یہ کلمہ گنگاروں کے لئے آکسراعظم ہے۔ اگر روزانہ کم سے کم سوبار اس کلمہ کو پڑھ لیا کریں تو گناہوں سے کفارہ کے علاوہ توحید میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہو جائے گا کہ وہ مخض توحید کی برکت سے اپنے اندر ایک خاص ایمانی طاقت محسوس کرے گا۔ راقم المحروف خادم محمد واؤد راز نے اپنی حقیر عمر میں ایسے کئی بزرگوں کی زیارت کی ہے جن کی ایمانی طاقت کامیں اندازہ نہیں کر سکا۔ جن میں المحمد سے ایک بمبئی کے مشہور بزرگ مہاجر مکہ حضرت حاتی منٹی علیم الله صاحب بھی تھے جو مکہ ہی کی سر زمین میں آرام کر رہے ہیں۔ غفوالله له وادخله جنة الفردوس آمین۔

ابو محمد حضری کی روایت کو امام احمد اور جرانی نے وصل کیا ہے۔ بعض نٹوں میں یمال اتنی عبارت زائد ہے قال ابو عبدالله والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن زائدہ کی ہے۔ حافظ ابوذر نے کما عمر بغیرواؤ کے صحیح ہے۔

٦٥- باب فَضْلِ التَسْبِيحِ

باب سجان الله كهنه كي فضيلت كابيان

لفظ سجان فعل محدوف كامصدر ع - فعل محدوف يه ع سبحت الله سبحانا جيس لفظ حمت الله حمراً ع -

(۵۰۷۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور ان سے معی نے بیان کیا ان سے ابوصل کے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں سو مرتبہ کما ، اس کے گناہ معاف کر بیا ہما کے برابر اس کے گناہ معاف کر برابر

 بی کیوں نہ ہوں۔

زَبَدِ الْبَحْر)).

مسلم میں ابوذر سے نقل ہے کہ انہوں نے رسول کریم ملڑائیا ہے محبوب ترین کلام پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ ان احب الکلام الی الله سبحان الله و بحمدہ لیخی اللہ کے ہاں محبوب ترین کلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔

٦٤٠٦ حدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ فَلَىٰ قَالَ:
 ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ فِي ٱلْمِيزَانِ حَبِيبَتَانَ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ)).
 الله الْعَظِيم سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ)).

(۱۳۰۲) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے جو زبان پر ملکے ہیں ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں۔ سبحان الله العظیم سبحان الله

[طرفاه في : ۲۶۸۲، ۲۶۵۳].

یہ شبیع جی براوزن ر حتی ہے حضرت امام بخاری نے جامع الصیح کو اس کلمہ پر ختم فرمایا ہے۔

٦٦- باب فَصْل ذِكْر الله عزَّ وَجَلَ باب الله بإك تارك وتعالى ك ذكر كى فضيلت كابيان

وبحمده

وکر الی کی فضیلت میں حضرت ججۃ المند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ فال دسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقعد المند اللہ علیہ وسلم الا اخبر کم اف ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی ملاء ذکرته فی ملاء خیرمنه و قال صلی الله علیه وسلم الا اخبر کم بخیراعمالکم واز کاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم و خیرلکم من انفاق الذهب والورق و خیر لکم من ان تلقوا عدو کم فضربوا اعناقکم قالوا بلی قال ذکر اللہ احجہ الله بلغة الحین رسول کریم اللہ فراتے ہیں جو بھی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتی ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور حدیث قدی میں اللہ نے فرمایا کہ میں بندہ کے گمان کے بیٹھتی ہو اور درجہ بھی وہ بھی کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے نفس میں بھی کو یاد کرتا ہوں ہو بہترین لینی فرشتوں کا گروہ نفس میں یاد کرتا ہوں ہو بہترین لینی فرشتوں کا گروہ ہیں در کرتا ہوں اور دارجہ میں بہترہ کی گروہ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اپنے گروہ میں ذکر کرتا ہوں جو بہترین لینی فرشتوں کا گروہ ہوں اور رسول کریم سی باد کرتا ہوں اور درجہ میں بہترہ کی گرہترین عمل نہ بتلاؤں جو اللہ کے یہاں بہت یا کیزہ ہے اور درجہ میں بہت بلند ہے اور سوئے دریا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جماد ہے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ اللہ کا ذکر ہے۔ "

قرآن مجید میں اللہ نے اپنی بندگان خاص کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے۔ الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم ویتفکرون فی حلق السموات والارص ربنا ماحلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار۔ (آل عمران: ۱۹۱) لینی اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر تینوں انسانی حالتوں میں اللہ کو یاو رکھتے ہیں۔ بلکہ آسانوں اور زمینوں میں نظر عبرت وال کرکھتے ہیں کہ یا اللہ! تیرا سارا کارخانہ بیکار محض نہیں ہے بلکہ اس میں تیری قدرت کے لا تعداد خزانے مخفی ہیں تو پاک ہے 'پس تو ہم کو موت کے اور دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اس آیت میں دیدہ عبرت والوں کے لئے بہت سے سبق ہیں۔ دیکھنے کو نور باطن چاہیے۔

٧٠ ٠ ٢ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي بُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللّٰبِيِّ فَيْدُكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيْتِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيْتِي).

( ک م ۱۳۳ ) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابوردہ نے اور ان سے بیان کیا ان سے ابوردہ نے اور ان سے ابوموی بھائے نے نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیے نے فرمایا اس مخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد مثال جو اپنے رب کو یاد مردہ جیسی ہے۔

ذاکرین کی مجلس کا یہ درجہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے علاوہ آنے والا شخص کو ان میں شریک نہ ہو'کمی کام یا مطلب سے ان کے پاس آکر بیٹے گیا ہو' تو ان کے ذکر کی برکت سے وہ بھی بخش دیا گیا۔ اس حدیث سے اہل اللہ اور ذاکرین اللہ کی بری فضیلت ثابت ہوئی کہ ان کے پاس بیٹے والا بھی گو کمی ضرورت سے گیا ہو ان کے فیض اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو پغیبر رحمت کے ساتھ بیٹے والوں اور سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کو بہشت سے محروم اور بدنصیب جانتے ہیں۔ یہ کم بخت خود ہی محروم ہوں گے۔ ایک بار کعب اسلمی خادم رسول کریم بیٹے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا انگا کیا مانگا ہے۔ انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ انہوں نے کہا بس یمی۔ آپ نے فرمایا انچھا کشت جود سے میری مدد کر۔ (صیح مسلم کتاب الصلوة باب کش المجود)
سے میری مدد کر۔ (صیح مسلم کتاب الصلوة باب کش المجود)
اللہ یاک ہر مسلمان کو یہ درجہ رفاقت عطاکرے۔

٨٠٤٠ حدثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لله مَلاَئِكَةُ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الله كُرُونَ الله تَنَادَوْا هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ: قَنَادَوْا هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ: فَيَحْقُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزُ وَجَلً اللهُمْءَ وَبَلًا

(۱۹۴۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابوصالح نے اور عبدالحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جمال وہ پچھ ایسے لوگوں کو پالیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دو سرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھروہ پہلے آسان تک این پروں سے ان پر امنڈتے رہتے ہیں۔ پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے پوچھتا ہے۔۔۔۔ حالا نکہ طرف چلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے پوچھتا ہے۔۔۔۔ حالا نکہ

وہ اسنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے ۔۔۔۔ کہ میرے بندے کیا کتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری شبیع پڑھتے تھ' تیری كبريائي بيان كرتے تھ ، تيرى حمد كرتے تھے اور تيرى برائى كرتے تھے۔ پھراللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کما کہ وہ جواب دية بين نهيس واللد! انهول نے تحقیم نهيں ديكھا۔ اس ير الله تعالی فرماتا ہے ' پھران کا اس وقت کیا حال ہو تا جب وہ مجھے دیکھے موئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے' تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے ، تیری تبیع سب سے زیادہ کرتے۔ پھراللہ تعالی دریافت کرتا ب ' پھروہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں' واللہ' اے رب! انہول نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیاعالم ہو تااگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے'سب سے بڑھ کراس کے طلب گار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرزو مند ہوتے۔ پھراللہ تعالی بوچھتاہے كه وه كس چيز سے پناه مانگتے ہيں؟ فرشتے جواب ديتے ہيں ووزخ ے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دية بين نمين والله انهول في جنم كوديكما نمين إلى الله تعالى فرماتا ہے ' پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہو تا تو ان کا کیا حال ہو تا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھاہو تاتواس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر الله تعالی فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی اکرم مالی ایم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلال بھی تھاجو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا' بلکہ وہ کسی ضرورت سے آگیا تھا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ لاَ وَالله، مَا رَأُوكَ قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدُّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْئَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَالله يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدٌ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدُّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمُّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوهُا؟ قَالَ: يَقُولُونَ الْأَ وَا لله مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدٌ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدٌ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ : فَيَقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بهمْ جَلِيسُهُمْ)). رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ذاكرين) وہ لوگ ہيں جن كى مجلس ميں بيٹھنے والا بھى نامراد نہيں رہتا۔ اس حديث كو شعبہ نے بھى اعمش سے روايت كياليكن اس كو مرفوع نہيں كيا۔ اور سهيل نے بھى اس كواپنے والد ابوصالح سے روايت كيا' انھول نے ابو ہريرہ بڑاٹھئے سے 'انہول نے آنخضرت ملائے تیا ہے۔

المراس و کرے قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا۔ قرآن و حدیث کی مجالس وعظ منعقد کرنا بھی مراد ہے قرآن پاک خود ذکر ہے۔ کشینے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔

#### باب لاحول ولا قوة الابالله كهنا

(۱۹۴۰) ہم ہے ابوالحن محد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو سلیمان بن طرخان تیں نے خبردی' انہیں ابوعثان نہدی نے اور ان سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک گھاٹی یا درے میں گھے۔ بیان کیا کہ جب ایک اور صحابی بھی اس پر چڑھ گئے تو انہوں نے بلند آواز سے ''لا الہ الا اللہ واللہ اکبر'' کہا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آخضرت ساتی کیا اپنے واللہ اکبر'' کہا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آخضرت ساتی کیا اپنے فرایا کہ تم لوگ کسی بسرے یا فائی کو نہیں بکارتے۔ پھر فرایا' ابوموسیٰ یا یوں (فرایا) اے عبداللہ بن قیس! کیا میں تہیں ایک کلمہ نہ بنا دوں جو جنت کے خزانوں میں بن قیس! کیا میں تہیں ایک کلمہ نہ بنا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا' ضرور ارشاد فرمائیں فرمایا کہ لاحول ولا قوق الاباللہ۔

## ٦٧ باب قَوْل لا حَوْل وَلا قُوَّة إلاَّ با لله

آ یہ مربے اللہ ول گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ولا قوۃ اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ مگریہ سب پچھ محض اللہ کی مدد پر مربی سب پچھ محض اللہ کی مدد پر موقوف ہے۔ وہی انسان کے ہر حال کا مالک اور مختار ہے۔ اس کلمہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسے جو بھی پڑھے گا اور دل میں جگہ دے گا وہ یقیناً جنتی ہو گا۔ جعلنا اللہ منھم (امین)

باب الله پاک کے ایک کم سو نام ہیں۔

٦٨ باب لله عزَّ وَجَلَّ مِائَةُ اسْمٍ
 غَيْرَ وَاحِدٍ

تَرْفَى مِن اسم ذات الله ك علاوه مندرج ذيل نتاوے صفاتى نام آئے بين! الوحمٰن الوحیم الملک القدوس السلام النيسي المومن المهیم العزیز الجبار المتكبر العالم الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم

القابض، الباسط، الخافض، العزيز، الجبار، المتخبر، الحالق، البارى، المصور، العفار، الفهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلمي، الحيير، الحفيظ، المقيت، الحميد، البحيد، الباعث، الشهيد، العلمي، المحيد، المحيد، المحيد، المحيد، المحيد، الماحد، الاحد، الحق، الواحد، المقدم، الولى، الحميد، المحصى، المدلى، المعلمي، المعلمي، المعالى، البر، التواب، المنتقم، العفد، الرؤف، الواحد، المملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المغنى، المانع، الضار، النافع، التور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور،

سے اللہ تعالی کے وہ نام ہیں جن کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت آئی ہے۔ تاہم اساء حنی ان 99 ناموں تک محدود نہیں بلکہ ان کے علاوہ خدا تعالیٰ کے اور نام بھی ہیں مثلًا القاهو۔ الغافو۔ الفاطو۔ السبحان۔ الحنان۔ المنان۔ الرب، المحيط، القديو۔ الخلاق، الدائم، القائم، احکم الحاکمین، ارحم الواحمین وغیرہ۔

• ٣٤١٠ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مُلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: للهَ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمأ مَانِةٌ إِلاَّ وَاحدًا، لاَ يَخْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَةَ وَهُوَ وِتُرَّ يُحِبُّ الْجَنَةَ وَهُوَ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ. [راجع: ٢٧٣٦]

٣٩- باب الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَة

(۱۳۱۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بیہ حدیث ابوالز نادسے یاد کی ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایتا بیان کیا کہ اللہ تعالی کے نانوے نام ہیں ایک کم سو جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو بیند کرتا ہے۔

د عاؤل كا بيان

#### باب ٹھہر ٹھہر کر فاصلے سے وعظ و نھیجت کرنا

(۱۳۱۱) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کما کہ ہم عبداللہ بن مسعود بناٹھ کا انتظار کر رہے شق نے بیان کیا' کما کہ ہم عبداللہ بن مسعود بناٹھ کا انتظار کر رہے تھے کہ یزید بن معاویہ (ایک بزرگ تابعی) آئے۔ ہم نے کما' تشریف رکھئے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں' میں اندر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ (عبداللہ بن مسعود بناٹھ) کو باہر لاؤں گا۔ اگر وہ نہ آئے تو میں ہی تنها آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود بناٹھ باہر تشریف لائے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ کیڑے مسعود بناٹھ باہر تشریف لائے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ کیڑے ہوئے کئے گئے میں حان گیا تھا کہ

وَسَلْمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

ملی ایم و دیما آپ مقرره دنول میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (فاصلہ دے کر) آپ کامطلب میہ ہو تا تھا کہ کمیں ہم اکتانہ جائیں۔

تم یمال موجود ہو۔ پس میں جو نکلانواس وجہ سے کہ میں نے آنخضرت

[راجع: ٦٨]

تحتاب الدعوات يهال ختم ب مناسب ب كه آواب وعاك بارك ميں كچھ تفصيل سے عرض كر ديا جائے۔

آدم تا این دم خدائے پاک کے وجود برحق کو مانے والی جتنی قویس گزری ہیں یا موجود ہیں ان سب میں دعاکا تصور و تخیل ا سیست اور تعامل موجود ہے۔ موحد قوموں نے ہر قتم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا اور مشرکین اقوام نے اس صحیح مرکز سے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں' اولیاء' پیروں' شہیدوں' قبروں' بنوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا۔ تاہم اس قتم کے تمام لوگوں کا دعاکے تصور پر ایمان رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔

اسلام میں وعاکو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے ' پیغبر اسلام علیہ العسلاۃ والسلام فرماتے ہیں الد عامع العبادۃ لیعنی عبادت کا اصلی مغز رعا ہی ہے۔ اس لئے اسلام میں جن جن کاموں کو عبادت کا نام ویا گیا ہے ان سب کی بنیاد از اول تا آخر دعاؤں پر رکمی گئی ہے۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے اور جس کے ادا کئے بغیر کی مسلمان کو چارہ نہیں وہ از اول تا آخر دعاؤں کا ایک بہترین گل دستہ ہے۔ روزہ' ج کا بھی یہی عال ہے۔ ذکوۃ میں ۔۔۔۔ زکوۃ دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل مدعا جملہ عبادات سے دعا ہے دفور آخضرت سل آئی ہے۔ الد عاء هو العبادۃ نم قراو قال دبکم ادعونی استجب لکم (رواہ احمد وغیرہ) لیمن وعا عبادت ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکمی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ (موصوف مترجم عبادت ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکمی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ (موصوف مترجم کا اشارہ شاکد اس حدیث کی طرف ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر و قضا سے سبقت لے جاسمی تو یہ دعا تھی لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو موصوف نے لیا ہے اس میں تو واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا میں بڑی تا چر ہے جو کسی دوا میں بھی نہیں لیکن سے تقدیر نہیں بدل سے تقدیر نہیں بدل سے تقدیر نہیں بدل سے تقدیر نہیں بدل سے تو صرف قدر و قضاء عبدالرشید تو نسوی)

اس لئے نبی کریم ملے اللہ عامل تاکید فرمائی کہ فعلیکم عباد اللہ بالد عاء رواہ التومذی لیمنی اے اللہ کے بنرو! بالصرور دعا کو اپنے لئے لازم کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مخص اللہ ہے دعا نہیں ما نگنا سجھ لو وہ خدا کے خضب میں گر فقار ہے اور فرمایا کہ جس کے لئے دعا بکڑت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا سجھ لو اس کے لئے رحمت اللی کے دروازے کھل گئے اور بھی بہت می روایات اس قتم کی موجود ہیں۔ پس اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے ہروقت دعا ما نگنا اپنا عمل بنالیں۔ قبولیت دعا کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہیں اس مخضر مقالہ میں ان کو بھی سرسری نظر سے ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کی دعا بالضرور قبول ہو جائے۔

- (۱) دعا کرتے وقت میہ سوچ لینا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کالباس طال مال سے ہے یا حرام سے 'اگر رزق طال و صدق مقال و اسلام طیب مہیا نہیں ہے تو دعا سے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔
- (۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بری اہم ہے کہ دعاکرتے وقت اللہ برحق پر یقین کامل ہو اور ساتھ ہی دل میں یہ عزم بالجزم ہو کہ جو وہ دعاکر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی رو نہیں کی جائے گی۔
- (٣) قبولیت دعا کے لئے دعا کے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ آگر آپ قطع رحی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ اس قتم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔
- (٣) دعا كرنے كے بعد فوراً بى اس كى قبوليت آپ بر ظاہر ہو جائے اليا تصور بھى صحيح نہيں ہے ، بهت ى دعاكيں فوراً اثر

د کھاتی ہیں۔ بت ی کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بت ی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتیں مگران کی برکات سے ہم کمی آنے والی آفت سے چے جاتے ہیں اور بہت می دعائیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ بسرحال دعابشرائط بالا کمی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

- (۵) آنخضرت سائی از اب دعامیں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بتھیلیوں کی طرف سے بھیلا کر صدق دل سے سائل بن کر دعا ماگو فرمایا : "تمہمارا رب کریم بہت ہی حیا دار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے 'آ تر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آ داب دعا ہے ۔ (آ داب دعا سے ہے کہنے کی بجائے یوں کما جائے کہ جائز ہے بغیر ملے اگر ینچے گرا دیے جائیں تب بھی آ داب دعا میں شامل ہے۔ عبدالرشید تو نسوی)
- (۱) پیٹے چھے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعاکرنا قبولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے۔ مزید سے کہ فرشتے ساتھ میں آمین کتے ہیں اور دعاکرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیز عطاکرے جوتم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔
- (2) آنخضرت سائی افرائے ہیں کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا' حاجی کی دعا جب تک وہ واپس ہو' مجاہد کی دعا بہاں تک کہ وہ تندرست ہو' پیٹھ میچھے اپنے بھائی کے لئے دعائے خیرجو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔
- (۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا' مظلوم کی دعا بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیت سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو قتم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت گئے۔
- (9) کشارگی ' بے فکری فارغ البالی کے او قات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ' ورنہ شدا کہ و مصائب میں تو سب ہی دعاکرنے کی ممانعت ہے اس طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بھی بددعانہ کرنی چاہئے۔
- (۱۰) دعاکرنے سے پہلے چھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سستی خفلت کا کوئی داغ دھبہ تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے دول کی محمرائی سے صدق نیت سے خضور قلب ویقین کال کے ساتھ کی جائے۔

یہ چند باتیں بطور ضروری گذارشات کے ناظرین کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ امید بلکہ یقین کال ہے کہ بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے بھائی بمن سب ایپنے اس حقیر ترین خادم کو بھی اپنی دعا میں شریک رکھیں گے اور اگر کہیں بھول چوک نظر آئے تو اس سے مخلصانہ طور پر مطلع کریں گے' یا اپنے دامن عفو میں چھپالیں گے۔



#### باب صحت اور فراغت کے بیان میں۔اور آنخضرت ملٹی لیے کا بیہ فرمان کہ زندگی در حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہے

١ - باب الصّحَةِ وَالْفَرَاغُ
 وَلا عَيْشَ إِلا عَيْشُ الآخِرَةِ

(۱۳۱۲) ہم سے کی بن اہراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن سعید نے فہردی وہ ابوہند کے صاحب زادے ہیں انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمیں الی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے 'صحت اور فراغت۔ عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن ابی ہند نے ' ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے سا' انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و

سلم سے ای مدیث کی طرح۔

(۱۳۱۳) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ نے اور ان سے حضرت انس بوائن نے کہ نی کریم سائیلی نے فرمایا "اے اللہ! آخرت کی زندگی نہیں۔ بس تو انسار و مماجرین میں صلاح کو باتی رکھ۔"

الاالالا) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا' کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' کما ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا' ان سے حضرت سلیمان نے بیان کیا' کما ہم سے ابو حازم نے بیان کیا' ان سے حضرت سلی بی معد ساعدی بڑائی نے کہ ہم رسول اللہ طبی خندق کھودتے خندق کے موقع پر موجود تھے' آنخضرت طبی بی خندق کھودتے جاتے تھے اور آنخضرت طبی ہمارے جاتے تھے اور آنخضرت طبی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے ''اے اللہ! زندگی تو بس آخرت بی کی زندگی ہے' پس تو انصار و مماجرین کی مغفرت کر۔ ''اس روایت کی متابعت سمل بن سعد رخائی نے بھی نبی کریم طبی ہے۔ متابعت سمل بن سعد رخائی نے بھی نبی کریم طبی ہے۔ میاب آخرت کے سامنے ونیا کی کیا حقیقت ہے۔

اس کا بیان اور اللہ تعالی نے سورہ حدید میں فرمایا۔ "بلاشبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال اولاد کو بردھانے کی کوششوں کا نام ہے' اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزہ لنے کاشتکاروں کو بھالیا ہے' بھر جب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو تم دیکھوگے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے۔ بھروہ دانہ نکالنے کے لئے روند ڈالاجاتا ہے (بی حال زندگی کا ہے) اور آخرت میں کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے

(۱۲۱۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے

اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کاسامان ہے۔"

عَن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

٩٤ ١٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَصْلِح الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

[راجع: ۲۸۳٤]

7818 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ،
حَدَّثَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمان، حَدَّثَنَا أَبُو
حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْحَنْدَق وَهُوَ
يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ تابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عن النبي ﷺ

٢ باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْخُوالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفُّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله، وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّبُيّا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

٦٤١٥ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے سل بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ساکہ جنت میں ایک کو ڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کویا شام کو تھوڑا ساچلنا بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

# باب نبی کریم طاق کیا فرمان که دنیامیں اس طرح زندگی بسر کروجیسے تم مسافر ہویا عارضی طور پر کسی راستہ پر چلنے والے ہو

(۱۲۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مجمہ بن عبدالرحلٰ ابو منذر طفاوی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا انہوں نے کہا مجمہ سے جاہد نے بیان کیا انہوں نے کہا مجمہ سے مجاہد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا "دنیا میں اس طرح ہو جاجیے تو مسافریا راستہ چلنے والا ہو" حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صحے کے منتظرنہ رہو۔ اپنی صحت کو منتظرنہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔

# باب آرزو کی رسی کادراز ہونا

اور الله تعالی نے فرمایا کہ "پس جو فخص دوزخ سے بچالیا گیااور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے" اور سور ہ تجرمیں فرمایا اے نبی! ان کافروں کو چھوڑ کہ وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں اور آرزوان کو دھوکے میں غافل رکھتی رہے 'پس وہ عنقریب جان لیں گے جب ان کو موت اچانک

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهَ يَقُولُ ((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَعَدُورَةٌ فِي سَبِيلِ الله – أَوْ رَوْحَةٌ – خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

[راجع: ۲۷۹٤]

٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ
 سَيل)).

7 ٤ ١٦ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُو الْمُنْدِرِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلِيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثِنِي مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ عَرَبِ الله عَبْرُ سَبِيلِ)). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدِ الْمُسَاء، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَنِي يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاح، وَإِذَا مَسْحَتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاح، وَإِذَا مَسْحَتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، وَخُذْ مِنْ أَصِيحَتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ.

عاب في الأمل وطُولِهِ
 وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ رُخْزِحَ عَنِ النّارِ
 وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلاَّ مَنَاعُ الْعُرُورُ ﴾ [آل عمران : ١٨٥]
 ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر : ٣] وقالَ

عَلِيٌّ : ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مَقْبِلَةً، وَالْاَحَلَتِ الآخِرَةُ مَدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةِ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّائِيَا، فَإِنَّ الْيُومَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ وَعَدًا حِسَابَ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ: وَعَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ: بِمُنَاعِده.

ربوج کے گی۔ "علی بواٹھ نے کہا کہ دنیا پیٹے پھیرنے والی ہے اور آخرت مدنوں کے آخرت سامنے آ ربی ہے۔ انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے بنو ونیا کے چاہنے والے بنو ونیا کے چاہنے والے بنو کی گئہ آج تو کام بی کام ہے حساب نہیں ہے اور کل حساب بی حساب ہو گا اور عمل کا وقت باتی نہیں رہے گا۔ سور و بقرو میں جو لفظ بمز حز حد جمعنی مباعدہ ہے اس کے معنی بٹانے والا۔

آیت باب میں لفظ امل سے آرزو و تمنا مراد ہے۔ لین خواہشات نفسانی پوری ہونے کی امید رکھنا۔ مثلاً آدمی یہ خیال کرے المیت بیت عربری ہونے کی امید رکھنا۔ مثلاً آدمی یہ خیال کرے المیت عربری ہے، بلدی کیا ہے۔ آخر عمر میں توبہ کرلیں گے۔ ایس عاط آرزو کو امل کتے ہیں۔ بوحالے میں ایس آرزو کی رسی بہت دراز ہوتی جاتی ہے گر دفعتاً موت آکر دبوج لیتی ہے۔ الامن دحم الله۔ آیت باب میں لفظ ذحوح آیا تھا اس کی مناسبت سے ہمز حوحه کی تغیر بیان کردی ہے۔ بعض نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے۔

7٤١٧ حداثناً صدقة بن الفصل، أخبرنا يخيى، عن سفيان قال: حداثني أبي عن مندر، عن ربيع بن خفيم، عن عن مندر، عن ربيع بن خفيم، عن عند الله رضي الله عنه قال: خط النبي عند الله رضي الله عنه قال: خط النبي خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: ((هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، - أو قد أخاط به - وهذا الذي هو خارج أمله وهذا الذي هو خارج أمله وهذا نهشة هذا، وإن أخطأه هذا نهشة هذا،

(۱۳۱۷) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'کماہم کو یکی قطان نے خبردی 'ان سے سفیان توری نے بیان کیا' کما کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا' کما کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے منذر بن یعلی نے 'ان سے رہیج بن ضیم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بن تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتی ہے ہے کو کھٹا خط کھینچا۔ پھراس کے در میان ایک خط کھینچا جو چو کھٹے خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد در میان والے خط کے اس جھے میں جو چو کھٹے کے در میان میں تھا چھوٹے بھوٹے بہت سے خطوط کھینچ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھرے ہوئے ہوئے اور یہ انسان ہے اور یہ انسان ہے اور چھوٹے بھوٹے نے خطوط اس کی دنیاوی مشکل ہوا ہے وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے بھوط اس کی دنیاوی مشکل ) سے خطوط اس کی دنیاوی مشکل ) سے خطوط اس کی دنیاوی مشکل سے تو دو مری میں پھنس جاتا ہے اور دو مری سے نکلتا ہے تو دو مری میں پھنس جاتا ہے اور دو مری سے نکلتا ہے تو

آ اس چو کھٹے کی شکل یوں مرتب کی گئی ہے۔ اندر والی لکیرانسان ہے جس کو چاروں طرف سے مشکلات نے گھیرر کھا ہے اور ا سیسی کی سیسی کی سیسی کی موت ہے اور باہر نکلنے والی اس کی جرص و آرزو ہے جو موت آنے پر دھری رہ جاتی ہے۔ حیات چند روزہ کا یمی طال ہے۔

٦٤١٨ حدَّثَنَا مُسْلمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ
 إسحاق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ
 أنس قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ:

(۱۳۱۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم فراہیدی نے بیان کیا کہ اہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ایم نے چند خطوط کھنچے اور (686) B (686)

((هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ)).

اب مَنْ بَلغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ
 أَعْذَرَ الله إلَيْهِ فِي الْعُمُرِ
 لِقَوْلِهِ : ﴿أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر : ٣٧].

7 1 1 9 حدثنى عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي اللهِ إِلَى الْمُرِىء أَخُرَ أَللهِ إِلَى الْمُرْىء أَخُر أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتَّينَ سَنَةً)). تَابَعُهُ أَبُو حَازِم وَابْنُ عَجْلاَنْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

٩٤٢١ حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ

فرملیا کہ یہ امید ہے اور یہ موت ہے' انسان ای حالت (امیدوں تک پنچنے کی) میں رہتا ہے کہ قریب والاخط (موت) اس تک پہنچ جاتا ہے۔ باب جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا

تو پھراللہ تعالی نے عمر کے بارے میں اس کے لئے عذر کاکوئی موقع باقی منیں رکھا کیو نکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ 'کیا ہم نے تہمیں اتن عمر منیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا اور تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش سے کام منیں لیا۔ تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش سے کام منیں لیا۔ (۱۳۱۹) ہم سے عبدالسلام بن مطهر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عمر بن علی بن عطاء نے بیان کیا' ان سے معن بن محمد غفاری نے 'ان عمر بن علی بن عطاء نے بیان کیا' ان سے معن بن محمد غفاری نے 'ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہر یہ وہا تھے نے بیان

کیا کہ نبی کریم مٹھ اور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلط میں جت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یمال تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی متابعت ابوحازم اور ابن عجلان نے مقبری سے کی ہے۔

یا اللہ! میں ستر سال کو پینچ رہا ہوں' یا اللہ! موت کے بعد مجھ کو ذلت و خواری سے بچائیو اور میرے سارے ہدروان کرام کو بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ (راز)

(۱۳۲۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو صفوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کیا سے سنا' آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ بوڑھے میں نے رسول اللہ ساتھ کیا سے سنا' آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کادل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے' دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر اور یونس نے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر

(۱۳۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا اور ان سے انس

الله عُنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ((يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَان: حُبُّ الْمَال، وَطُولُ الْعُمُر)). رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ

بن مالك رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انسان کی عمر پر هتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر برھتی جاتی ہیں' مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ اس کی روایت شعبہ نے قادہ سے کی ہے۔

٦ - باب الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ ا لله تَعَالَى. فِيهِ سَعْدٌ

باب ایساکام جس سے خالص اللہ تعالی کی رضامندی مقصود ہو اس باب میں سعد بن انی و قاص بڑاٹھ کی روایت ہے جو انہوں نے آنخضرت مل الماس عنقل كى بـ

(١٣٢٢) م سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معمرنے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے محمود بن رہیج انصاری نے خبردی اور وہ کہتے تھے کہ رسول الله النايل كي بير بات خوب ميرے ذبن ميں محفوظ ہے۔ انھيں ياد ہے کہ آخضرت ملی ان کے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کردی تھی۔

(۱۳۲۳) انہوں نے بیان کیا کہ عتبان بن مالک انصاری واللہ سے میں نے سنا ، پھر بنی سالم کے ایک اور صاحب سے سنا انہوں نے بیان کیا كد آنخضرت ملي ميرك يهال تشريف لائ اور فرمايا كوكى بنده جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہو گا کہ اس نے کلمہ لاالہ الااللہ کا قرار کیاہو گااور اس سے اس کامقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا موگی تواللہ تعالی دوزخ کی آگ کواس پر حرام کردے گا۔

کلمه طیب کا صحح اقراریه ہے کہ اس کے مطابق عمل و عقیدہ بھی ہو' ورنہ محض زبانی طور پر کلمه پردهنا بیکار ہے۔

(۱۳۲۴) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرو نے' ان سے سعید نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کاجس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا ہے اٹھالوں اور وہ اس پر نواب کی نیت ہے صبر

٦٤٢٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسِدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: وَعَقَلَ مَجَّةً مَجُّهَا مِنْ دَلُو كَانَ فِي **دَارهِمْ.** [راجع: ۷۷]

٣ ٤ ٢٣ - قَالَ : سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ ثُمُّ أَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ : غَدَا عَلِيٌّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: ((لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاَ اللهَ إلاّ الله يَنْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّبَارَ)). [راجع: ٤٢٤]

٩٤٢٤ - حِدُّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا لله عَلَى: ((يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِن عِنْدِي جَزاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ

کرلے 'تواس کابدلہ میرے یمال جنت کے سوااور کچھ نہیں۔

تیر کرد وہ بندہ ہے جس کا کوئی بیارا بچہ فوت ہو جائے اور وہ مبرکرے تو یقینا اس کے لئے وہ بچہ شفاعت کرے گا۔ مگر دنیا بیل لیکیسی ایسا کون ہے جسے یہ صدمہ پیش نہ آتا ہو الا ماشاء اللہ اللہ مجھ کو بھی مبرکی توثیق دے آمین (راز)

## باب دنیا کی بمار اور رونق اور اس کی ریجھ کرنے سے ڈرنا

(١٣٢٥) مم سے اساعيل بن عبدالله نے بيان كيا انهول نے كماكه مجھ سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا ان سے مولیٰ بن عقبہ نے کما کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا اور انہیں مسور بن مخرمہ رہالتھ نے خبردی کہ عمرو بن عوف مِنْ اللهُ بُو بِنِي عامر بن عدى كے حليف تھے اور بدر كى لڑائى ميں رسول الله ملیدا کے ساتھ شریک تھ انھوں نے انسی خردی کہ آنحضرت ما الله العبيده بن الجراح بنات كو بحرين وبال كاجزيد لان كالمراح بنات كالمراح بھیجا' آخضرت سان اللے اے بحرین والول سے صلح کرلی تھی اور ان پر علاء بن الحفر می کو امیرمقرر کیاتھا۔ جب ابوعبیدہ رہاللہ بحرین سے جزیہ کامال لے کر آئے تو انسار نے ان کے آنے کے متعلق سااور صبح کی نماز آمخضرت ماثليا ك ساتھ برهى اور جب آمخضرت ماليكم جانے لگ تو وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آخضرت انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ ابوعبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے س لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کھے لے کر آئے ہیں؟ انصار نے عرض کیاجی ہاں 'یا رسول الله! آخضرت النيالم نے فرمايا ، پر تهيس خوشخبري موتم اس كى اميد ر کھو جو تہمیں خوش کر دے گی' خدا کی قتم' فقرو مختاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں بلکہ میں تواس سے ڈرتا ہوں کہ دنیاتم پر بھی اس طرح کشادہ کر دی جائے گی ،جس طرح ان لوگوں پر کردی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دوسرے سے آگے بردھنے کی ای طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے اور تہیں بھی اس طرح غافل کر دے گی جس طرح ان كوغا فل كياتها .

### ---- اين وق*اج كني عدمه بين دان*. ٧- باب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُس فِيهَا

أَهْلِ الدُّنْيَا؟ ثُمُّ اخْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ)).

٦٤٢٥ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثِنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شهابٍ: حَدُّثَنَا عُرُوزَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْن لُوَيِّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ لَهُ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيْتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْن، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَال مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصِرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله اللهُ عِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: ((أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، وَإِنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَأَبْشِرُوا وَأَمُّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَ الله مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ)).[راجع: ١٣٤٤]

ہو بہو یمی ہوا بعد کے زمانوں میں مسلمان محبت دنیاوی میں بھنس کر اسلام اور فکر آخرت سے عافل ہو گئے جس کے نتیجہ سینت کے میں بے دینی پیدا ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے جس کا نتیجہ یہ انحطاط ہے جس نے آج دنیائے اسلام کو گھیرر کھا ہے۔

(١٣٢٧) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انبول نے كما مم سے ٦٤٢٦ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے برید بن ابی حبیب نے بیان کیا' ان اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي سے ابوالخیرنے بیان کیا اور ان سے عقبہ بن عامر بناتھ نے کہ رسول الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه كريم النيام المرتشريف لائے اور جنگ احد كے شهيدوں كے لئے اس الله خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ طرح نماز پڑھی جس طرح مردہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى تشریف لائے اور فرمایا آخرت میں میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں الْمِنْبُر فَقَالَ: ((إنِّي فَرَطَّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ تم پر گواه ہوں گا' واللہ' میں اپنے حوض کو اس وفت بھی دیکھ رہا ہوں عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئ ہیں یا (فرمایا کہ) زمین کی الآن، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِن الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ - وَإِنِّي تخیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی قتم! میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈر تاکہ تم میرے بعد شرک کروگے بلکہ مجھے تمہارے متعلق سے خوف وَاللَّهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا ہے کہ تم دنیا کے لئے ایک دوسرے سے آگے برھنے کی کوشش كرنے لگو گے۔ فِيهَا)).

اس مدیث سے نماز جنازہ غائبانہ بھی ثابت ہوئی۔

بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کی تاریخ پر گھری نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور مل آپیا کا فرمان حرف میں جنگ کے خابت ہوا اور بیشتر اسلامی اکابر آپس میں رقابت سے تباہ ہو گئے حتیٰ کہ علمائے کرام بھی اس بیاری سے نہ ج

سك الامن شاء الله - مزيد اكر كوئم زبال سوزد -

(۱۳۲۷) ہم سے اساعیل بن افی اولیں نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے دید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابوسعید بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس سے خوف کھا تا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ذمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا ذمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا ذمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ بوچھا گیا ذمین کی بر کتیں تمہارے سے نکال دے گا۔ اس پر ایک صحابی نے آخضرت ساتھ ہے ، بوچھا کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ آخضرت ساتھ ہے اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر دی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف

كرنے لكے اور دريافت فرمايا' يوچينے والے كهال بيں؟ يوچينے والے

نے کہا کہ حاضر ہوں۔ ابو سعید خدری بڑاٹھ نے کہا کہ جب اس سوال

کا حل مارے سامنے آگیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی۔

آخضرت سلی این نے فرمایا کہ بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی

ہے لیکن میہ مال سرسبزاور خوشگوار (گھاس کی طرح) ہے اور جو چیزیں

بھی رہیج کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ کھانے والول کو

ہلاک کر دیتی ہیں یا ہلاکت کے قریب پہنچادیتی ہیں۔سوائے اس جانور

کے جو بیٹ بھرکے کھائے کہ جب اس نے کھالیا اور اس کی دونوں

کو کھ بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کرکے جگالی کرلی اور پھر

پاخانہ پیثاب کر دیا اور اس کے بعد پھرلوٹ کے کھالیا اور بیر مال بھی

بت شیریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو

وہ بہترین ذربعہ ہے اور جس نے اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کیاتووہ

اس شخص جیساہے جو کھا تاجا تاہے لیکن آسودہ نہیں ہو تا۔

جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ: ((لا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا الْمَالِ خَضِرَةٌ

[راجع: ٩٢١]

حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبيَعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ إلا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إذا امْتَدَّتْ خَاصِر تَاهَا اسْتَقْبَلَت الشُّمْسُ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خُلُوةٌ مَنْ أَخَذَهُ بحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقَّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرٍ حَقَّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ)).

آیہ اعتدال پر اشارہ ہے جے مریالی چنے والے جانور کی مثال سے میان فرمایا ہے جو جانور ہریالی بے اعتدالی سے کھا جاتے ہیں سيسي وه يمار بھي ہو جاتے ہيں دنيا كائي حال بے يمال اعتدال ہر حال ميں ضروري ہے۔

> ٣٤٢٨ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي، أَثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثًا، ((ثُمُّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السُّمَنُ)).[راجع: ٢٦٥١]

(١٣٢٨) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابو تمزہ سے سنا کما کہ مجھ سے زہدم بن مضرب نے بیان کیا کما کہ میں نے عمران بن حصین رضی الله عنماسے سنا اور ان سے نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرماياتم ميں سب سے بمتر ميرا زمانه ہے ، پھران لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے نیس معلوم آنخضرت طال ایم نے ارشاد کو دو مرتب دہرایا یا تین مرتبد پھراس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی قبول نمیں کی جائے گی'وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعثاد جاتا رہے گا۔ وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں مٹایا تھیل جائے گا۔

میں ائمہ اربعہ اور محدثین کی بڑی تعداد شامل ہو جاتی ہے اور حصرت امام بخاری ریائیہ بھی اسی ذمل میں آ جاتے ہیں گر دو مرتبہ فرمانے کو ترجع حاصل ہے۔ آخر میں پیش گوئی فرمائی جو حرف بہ حرف صیح ثابت ہو رہی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے' امانتوں میں خیات کرنے والے 'عدد کر کے اسے توڑنے والے آج مسلمانوں میں کثرت سے ملیں گے۔ ایسے لوگ ناجاز بیبہ حاصل کر کے جسمانی لحاظ سے موٹی موٹی توندول والے بھی بہت دیکھے جا کتے ہیں۔ اللهم لا تجعلنا منهم آمین۔

٦٤٢٩ حدَّثناً عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ)). [راجع: ٢٦٥٢]

مطلب سے ب کہ نہ ان کو گواہی دینے میں کچھ باک ہو گانہ قتم کھانے میں کوئی تال ہو گا۔ گواہی دے کر قتمیں کھائیں گے کبھی فتمیں پھراس کے بعد گواہی دیں گے۔

> • ٣٤٣ - حدَّثَني يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنَّ رَسُـولَ الله الله نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﴿ مَلَى مَضَوًّا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بشَيء، وَإِنَّا أَصَبُّنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلاَّ التُّرَابَ.

[راجع: ٥٦٧٢]

ونیاوی آرام انا حاصل کیا کہ برے برے مکانات کی تقیر کر گئے ای پر اشارہ ہے۔

> ٦٤٣١ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّني، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوًّا لَمْ

(١٢٢٩) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے ابو حزہ نے ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم نے 'ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'سب سے بہتر میرا زمانہ ہے'اس کے بعد ان لوگوں کاجواس کے بعد ہوں گے ' بھرجو ان کے بعد ہوں گے اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قتم سے پہلے گواہی دیں گے بھی گواہی سے پہلے فتم کھائیں گے۔

(۱۲۲۳۰) مجھ سے یکیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد کوفی نے بیان کیا' ان سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن ارت وہا تھ سے سنا اس ون ان کے بید میں سات داغ لگائے سگئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے ے منع نہ کیا ہو تا تو میں اپنے لئے موت کی دعا کرتا۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے سحابہ كزر كئے اور دنيانے ان كے (اعمال خير ميں ے) کچھ نہیں گھٹایا اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوااس کی کوئی جگه نہیں۔

(۱۲۳۳) ہم سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا کما ہم سے کیلیٰ قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالدنے' ان سے قیس بن ابی حازم نے کہا کہ میں خباب بن ارت رفاقت کی خدمت میں حاضر ہوا 'وہ اپنے مکان کی دیوار بنوا رہے تھے' انہوں نے کہا کہ جارے ساتھی جو گزر

**€**(692) ► **336 337 337 337** 

تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْتًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلاّ التُوابَ. [راجع: ٥٦٧٢]

گئے دنیانے ان کے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کی نہیں کی لیکن ان کے بعد ہم کو انتابیبہ ملاکہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں بس اس مٹی اور یانی لینی عمارت میں ہم کواسے خرچ کاموقع ملاہے۔

سیسی است کے تحت جیسے کھانا ضروری ہے اس طرح سردی گری برسات سے بیخنے کے لئے مکان بھی ضروری ہے۔

> ٦٤٣٢– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ. [راجع: ١٢٧٦]

(١٣٢٣٢) مم سے محد بن كثير في بيان كيا ان سے سفيان بن عييند نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے ابودائل نے اور ان سے خباب بن ارت بن الله نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله طالی کے ساتھ جرت کی تقى اور اس كاقصه بيان كيا ـ

#### ۸- باب

### باب الله ياك كاسورة فاطرمين فرمانا

قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ا للهُ حَقٌّ فَلاَ تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرُّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوه عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ جَمْعُهُ سُعُرٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ : الْغُرُورُ الشَّيْطَالُ.

الله كاوعدہ حق ہے پس تنہيں دنيا كي زندگي دھو كاميں نہ ڈال دے (كم آخرت کو بھول جاؤ) اور نہ کوئی دھوکا دینے والی چیز تہیں اللہ سے غافل کردے۔ بلاشبہ شیطان تمہارا دسمن ہے پس تم اسے اپناد سمن ہی سمجھو وہ تو ایخ گروہ کو بلا تا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائے۔ آیت میں سعير كالفظ ہے جس كى جمع معر آتى ہے۔ مجابد نے كما جے فريابي نے وصل کیا کہ غرورہے شیطان مرادہ۔

> ٦٤٣٣ حدَّثَناً سَعْدُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَتَيْتُ غُثْمَانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ الْمَجْلِسُ النَّبِيُّ الْمَجْلِسُ فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الا تَغْتَرُّوا.

(١٢٢٣٣) م سے سعد بن حفص نے بیان کیا 'انہوں نے کمامم سے شیبان بن عبدالرحل نے بیان کیا'ان سے یکیٰ نے بیان کیا'ان سے محمد بن ابراہیم قرثی نے بیان کیا کہ مجھے معاذبن عبدالرحمٰن نے خبر دی انہیں حمران بن ابان نے خبردی انہوں نے کما کہ میں حضرت عثان رضی الله عنه کے لئے وضو کاپانی لے کر آیا وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے' پھرانہوں نے اچھی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد کما کہ میں نے نبی کریم ساٹھایے کو اس جگہ وضو کرتے دیکھا تھا۔ آنحضرت ساٹھایے ا اچھی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیااور پھرمسجد میں آ کردور کعت نماز پڑھی تواس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیہ بھی فرمایا کہ اس پر مغرورنه ہو جاؤ۔

کہ سب گناہ بخش دیئے گئے اب فکر ہی کیا ہے۔

روایت میں سیدنا حضرت عثان بڑائی کی بڑائی کا ذکر خیر ہے بلکہ سنت نبوی پر ان کا قدم بہ قدم عمل پیرا ہونا بھی فدکور ہے۔

میر میں اور میں سیدنا حضرت عثان بڑائی کی محبت اہل سنت کا خاص نشان ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ روائی ہے ہو چھا گیا تھا۔ چہانچہ شرح فقہ اکبر ص ۹۲ میں سید بول فدکور ہے۔ سئل ابو حنیفة عن مذھب اھل السنه والجماعة فقال ان نفضل الشیخین ای ابابکر و عمرو نحب الجماعت کی عثمان و علیا و ان نری المسح علی الحفین و نصلی خلف کل بروفاجر حضرت امام ابو حنیفہ روائی ہے فرہب اہل سنت والجماعت کی تعریف بو چھی گئی تو آپ نے بتالیا کہ ہم شیخین لین حضرت ابو بکر و عمر ہیں ہو کو جملہ صحابہ پر فضیلت دیں اور دونوں دامادوں لین حضرت علی اور حضرت عثان عمین عمین اور موزوں پر مسمح کو جائز سمجھیں اور ہر نیک و بد امام کے چیچے اقتداء کریں کی لین سنت و الجماعت کی تعریف ہے۔

### ٩- بأب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

٦٤٣٤ - حدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَان، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ النَّبِي عَنْ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوْلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ - فَالدَّي بَيْالِيهُمُ الله بَالَةً)). قَالَ أَبُو عَنْدِ الله : يُقَالُ : حُفَالَةً وَحُثَالَةً

باب صالحين كأكزر جانا

(۱۳۳۳) مجھ سے یجیٰ بن حماد نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے بیان بن بخر نے اور بیان کیا' ان سے بیان بن بخر نے ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے مرداس اسلمی رہائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دو کے بھوسے نیک لوگ یکے بعد دو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ یا کھجور کے کچھ ذرا بھی پروا نہ ہوگی۔ امام بخاری رہائی رہائی سے کہا حفالہ اور حثالہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

[راجع: ٥٦ [٤]

بعض نخول میں قال ابوعبدالله الخ عبارت نہیں ہے۔ ، اب باب ما يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَال

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَأَوْلاَ ذَكُمْ فِئْنَةٌ ﴾

٦٤٣٥ حدَّثَني يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((تَعِسَ عَبْدُ اللهَ يَنْهُ اللهَ يَنْهُ وَالْفَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطَى رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)).

### باب مال کے فتنے سے ڈرتے رہنا

اور الله تعالی نے سورۂ تغاین میں فرمایا که ''بلاشبہ تمهارے مال و اولاد تمهارے لئے اللہ کی طرف ہے آ زمائش ہیں۔''

(۱۳۳۵) مجھ سے یکیٰ بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم کو ابو بکر بن عیاش نے خبر دی ' انہیں ابو حصین (عثمان بن عاصم) نے ' انہیں ابو صالح ذکوان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا دینار و در ہم کے بندے 'عمہ مریشی چادروں کے بندے ' سیاہ کملی کے بندے ' تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض

[راجع: ٢٨٨٦]

رہتے ہیں۔

٦٤٣٦ حدَّنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبِيْ قَلَى يَقُولُ: ((لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِطًا، وَلاَ يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُوَابُ، وَيَتُوبِ الله عَلَى مَنْ تَابَ).[طرفه في : ٦٤٣٧].

٦٤٣٧ حَدَّني مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُخَدِّنَةٍ مَالَ: سَمِعْتُ مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ يَقُولُ: ((لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادِ مَالاً لأَحَبُّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهِ عَلَى مَنْ تاب)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لاَ. عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لاَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ. [راجع: ٢٤٣٦]

(۱۳۳۲) ہم ہے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا' ان ہے ابن جرتے نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا' کما کہ میں نے ابن عباس بی ایک ہے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم ملی ہے سنا' آخوا سے سنا' آخوا سے نہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہو گااور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نمیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو (دل سے) تی توبہ کرتا ہے۔

(۱۳۳۷) جھ سے محد بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو مخلد کہ میں نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابن جر جے نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں نے دمیاں رضی کہ میں نے دمیا کہ میں نے دمیاں رضی اللہ عنما سے سنا' کہا کہ میں نے رسول اللہ طاب ہے سنا' آخضرت ملتی ہے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال (بھیڑ بکری) کی پوری وادی ہو تو وہ چاہ گا کہ اسے ولی ہی ایک اور مل جائے اور انسان کی آنکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سمتی اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے' وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ مجھے معلوم نہیں سے قرآن میں سے ہے یا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے ابن معلوم نہیں سے قرآن میں سے ہے یا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے ابن زبیررضی اللہ عنماکو یہ منبر پر کہتے سناتھا۔

-4

٦٤٣٨ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ عَبْسُ عَنْ عَبْسُ بَنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى خُطْبَتِهِ يَقُولُ الزُّبَيْرِ عَلَى خُطْبَتِهِ يَقُولُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْنَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ

· (۱۳۳۸) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمٰن بن سلیمان بن غیل نے بیان کیا' ان سے عباس بن سل بن سل بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ذبیر رضی اللہ عنماکو مکہ مکرمہ میں منبر پر یہ کتے سا۔ انہوں نے اپنے خطبہ میں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((لُو لاَ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلاًّ مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أَعْطِى ثَانِياً أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ النُّرَابُ، وَيَتُوبُ ا لله عَلَى مَنْ تَابَ)). ٩٤٣٩ حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿(لَوْ أَنَّ لَابُن آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَ'دِيان، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلاَّ التُّوَابُ، وَيَتُوبُ ا لله عَنْي مَنْ ثَابٍ،).

 ١٤٤٠ - وقالَ لَنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس، عَنْ أُربِّي قَالَ : كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (التكاثر: ١]

رقت انگیز ہے گر حضور قلب کے ساتھ تلاوت کی ضرورت ہے وفقنا الله آمین۔

# ١١- باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ: ((هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ)

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النُّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمُّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنتُهُ لَنَا، اللَّهُمَّ

کها که اے لوگو! نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے که اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا'اگر دو سری دے دی جائے تو تیسری کاخواہش مندرہے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ پاک اس کی توبہ تبول کرتاہے جو توبہ کرے۔

(١٣٢٣٩) م سے عبدالعزيز بن عبدالله نے بيان كيا انهول نے كمامم ے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گاکہ دو ہو جائیں اور اس کامنہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتاہے جو تو یہ کرئے۔

( ۱۲۲۴) اور جم سے ابوالولید نے بیان کیا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس مٹائن نے اور ان سے ابی بن کعب الله نے کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سیجھتے تھے یہال تک كه آيت "الهكم التكاثر" نازل بوئي.

الفاظ صديث لو ان لابن آدم واديا الخ كو بعض محاب قرآن عي ميس سي سجحة تنے - مرسورة الهكم النكاثر سے ان كو معلوم مواكد یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث نبوی ہے جس کا مضمون قرآن یاک کی سورہ الفائح النکاٹر میں ادا کیا گیا ہے۔ یہ سورت بہت ہی

# باب نبی کریم کایه فرمان که به دنیا کامال بظاهر سرسبزوخوش گوار نظرآ تاہے

اور الله تعالی نے (سورہ آل عمران : سم میں) فرمایا کہ انسانوں کو خواہشات کی تڑب عورتوں 'بال بچوں ' ڈھیروں سونے جاندی 'شان لگے ہوئے گھوڑوں اور چوپایوں کھیتوں میں محبوب بنا دی گئی ہے' یہ چند روزہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر بناٹند نے کما کہ اے اللہ! ہم تو سوا اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز ہے تو نے ہمیں زینت بخثی ہے اس پر ہم طبعی طور پر خوش ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ

(696) SHE

إنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ.

ا ٤٤١ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ الله فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قال: ((هَذَا الْمَالَ)) وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لِي ((يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). [راجع: ١٤٧٢]

ہے دعاکر تاہوں کہ اس مال کو تو حق جگہ پر خرچ کرائیو۔

(۱۲۲۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے زہری سے سنا' وہ کتے تھے کہ مجھے عروہ اور سعید بن مسیب نے خبردی 'انہیں حکیم بن حزام نے 'کما کہ میں نے نبی کریم النہام سے مانگا تو آنحضرت النہام نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور آنخضرت مانہ کیا نے بھرعطا فرمایا۔ پھر میں نے مانگا اور آنخضرت سلی ایم علی کھر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بیہ مال۔ اور بعض او قات سفیان نے یوں بیان کیا کہ (حکیم بڑاٹھ نے بیان کیا) اے حکیم! یہ مال سرسبزاور خوشگوار نظر آتا ہے بس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اس میں برکت ہوتی ہے اور جولالج کے ساتھ لیتا ہے تواس کے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر تا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے

اوپر کا ہاتھ کنی کا ہاتھ اور نیچ کا ہاتھ صدقہ خیرات لینے والے کا ہاتھ ہے۔ کنی کا درجہ بہت اونچاہے اور لینے والے کا نیچا۔ سيري المركب الم الم الم المان والاذى (القرة: ٢٦٣) ك تحت معلى كا فرض ب كد وي وال كو حقيرنه جاني اس پر احسان نہ جنااے نہ اور کچھ زہنی تکلیف دے ورنہ اس کے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔

باب آدمی جو مال الله کی راه میں دے دے وہی اس کا اصلی مالہ

(١٣٣٢) مجھ سے عمر بن حفص نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا 'کما ہم سے اعمش نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے ابراہیم تیم نے بیان کیا' ان سے حارث بن سوید نے کہ عبداللد بن مسعود بناللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھا ہے فرمایا تم میں کون ہے جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کامال پیارا ہو۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! م میں کوئی ایسا نہیں جے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آنخضرت التی الم فرمایا ' پھراس کامال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (اللہ کے راستہ میں خرچ) کیااور اس کے وارث کامال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ ٢ ٧ - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔

٦٤٤٢– حدّثني عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: عَبْدُ الله قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ۚ قَالَ: ﴿ وَفَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدُّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخُو)). ت مریم اور باب میں مطابقت طاہر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ اٹا یہ جع کر سیری کی سیری است سے مراد اسلام ہے جس کی اشاعت اور خدمت میں مال اور جان سے پر خلوص حصہ لینا مسلمان کی زندگی کا واحد نصب العین ہونا چاہئے۔ وفقنا الله لما یعب و یوضی ۔

17 - باب الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ كَانَ يُوبِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَيْنَتَهَا نُوفُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يَبْخَسُونَ الَّذِينَ أُولَئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِيها الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيها وَبَها وَبَها مَا صَنَعُوا فِيها الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيها وَبَها وَبَها مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: 10].

باب جولوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی آخرت میں زیادہ نادار ہوں گے اور اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا "جو شخص دنیا کی دندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے تو ہم اس کے تمام اعمال کابدلہ اس دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لئے کسی طرح کی کی نمیں کی جاتی ہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور پھے نہیں ہے اور جو پچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیاوہ (آخرت کے حق میں) بیکار ثابت ہوا اور جو پچھ (اپنے خیال میں) وہ کرتے ہیں سب بیکار محض ہے۔"

آ کیوں کہ انہوں نے آخرت کی بہودی کے لئے تو کوئی کام یہ کیا تھا بلکہ یمی خیال رہا کہ لوگ اس کی تعریف کریں سویہ سینے سینے سینے سے باطل ہیں۔ سب باطل ہیں۔

جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فَقَالَ: ((مَنْ فَلَا الله مَنْ أَعْلَ الله فِذَاءَكَ فَي طِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: ((مَنْ قَلَ الله فِذَاءَكَ هَلَا)) قُلْتَ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي الله فِذَاءَكَ قَالَ: ((إِنَّ الله فِذَاءَكَ فَمَشَيْتُ مَعْهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكِثِرِينَ هُمُ مَعْهُ مَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكِثِرِينَ هُمُ الله الله عَلَى الله فَيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ

(۱۳۲۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے عبد العزیز بن رفیع نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر غفاری بڑا تی جایان کیا کہ ایک روز میں وہب نے اور ان سے ابو ذر غفاری بڑا تی جل رہ سے تھے اور آپ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ ساڑھ کی جی کہ اس سے میں سمجھا کہ ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ ابو ذر بڑا تی کہ اس سے میں سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس اسے وقت کوئی رہے۔ اس لئے میں چاند کے ساتے میں آخضرت ساڑھ کیا کی وقت کوئی رہے۔ اس لئے میں چاند کے ساتے میں آخضرت ساڑھ کیا کی وقت کوئی رہے۔ اس لئے میں چاند کے ساتے میں آخضرت ساڑھ کیا گا۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرایا ' ابو ذر! یہاں آؤ۔ بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چانا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا کہ جو لوگ (دنیا آپ کے ساتھ چانا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا کہ جو لوگ (دنیا میں) زیادہ مال و دولت جمع کے ہوئے ہیں قیامت کے دن وی میں نیادہ مال و دولت جمع کے جوئے ہیں قیامت کے دن وی خسارے میں ہوں گے۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالی نے مال دیا ہو

اور انہوں نے اسے دائیں ہائیں' آگے پیچیے خرچ کیا ہواور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ (ابو ذریزاٹن نے) بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یمال بیٹھ جاؤ۔ آخضرت مالی کے جھے ایک ہموار زمین پر بٹھادیا جس کے چاروں طرف پھر تھے اور فرمایا کہ یمال اس وقت تک بیٹھے رہوجب تک میں تہمارے یاس لوٹ کے آؤں۔ پھر آپ پھر بلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے او جھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دریے تک وہیں رہے۔ پر میں نے آپ سے سنا' آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے " چاہے چوری کی ہو' چاہے زنا کیا ہو"۔ ابوذر کتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی اشریف لائے تو مجھ سے صبر نمیں ہوسکا اور میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی! اللہ آپ پر مجھے قرمان کرے۔ اس پھر ملی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو کسی ووسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا؟ آمخضرت مالی اے فرمایا کہ "بیہ جبریل مینیا تھے۔ پھریلی زمین (حرہ) کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوش خبری سادو کہ جو بھی اس حال میں مرے گاکه الله کے ساتھ کی چیز کو شریک نه تھرا تا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیااے جبریل! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زناکیا ہو؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ میں نے پھرعرض کیا 'خواہ اس نے چوری کی ہو' زناکیا ہو؟ جربل سے کما ہاں 'خواہ اس نے شراب ہی لی ہو۔" نفرنے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبردی (کما) اور ہم سے حبیب بن ابی ثابت اعمش اور عبدالعزیز بن رفع نے بیان کیا ان سے زید بن وبب نے ای طرح بیان کیا۔ امام بخاری رطیعیہ نے کما ابوصالح نے جو اس باب میں ابودرداء سے روایت کی ہے وہ منقطع ہے (ابوصالے نے ابودرداء سے نہیں سنا) اور صحیح نہیں ہے ہم نے یہ بیان کر دیا تا کہ اس حدیث کاحال معلوم ہو جائے اور صحیح ابوذر کی حدیث ہے (جو اوپر مذکور ہوئی) کسی نے امام بخاری سے پوچھاعطاء بن بیار نے بھی توبیہ حدیث ابودرداء سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کماوہ بھی منقطع ہے

وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)) قَالَ : فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ فَقَالَ لِي ((اجْلِسْ هَهُنا)) قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلِّ وَهُوَ يَقُولُ: ((وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ : يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرُّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إَلَيْكَ شَيْنًا قَالَ: ((ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرُّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قالَ نَعمُ. قَالَ قُلْتُ وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي؛ قَالَ. نَعَمُ وإِنْ شَرِبَ الْحَمْنِ) قَالِ النَّصْرُ أَحْبَرُنَا شْغَيْةً، وَحَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، والأغمَشُ وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، حَدَّثَنَا زيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدِيثُ أبي صَالِح، عَنْ أبِي الدُّرْدَاءِ مُوْسَلُ لاَ يَصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ: مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِحُ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : اضْرَبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدُّرْدَاءِ هَذَا إِذَا مَاتَ

قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عِنْدُ الْمَوْتِ. [راجع: ١٢٣٧]

زید بن وہب کی سند کے بیان کرنے سے امام بخاری نے عبدالعزیز کا ساع زید بن وہب سے ثابت کر دیا اور تدلیس کے شبہ کو رفع کر دیا۔

باب نبی کریم مانی کیم کاریرار شاد که اگر احد بیاڑ کے برابر سونا میرے پاس ہوتو بھی مجھ کویہ پہند نہیں آخر حدیث تک۔ (١٢٢٢) مم سے حسن بن رہيے نے بيان كيا كما مم سے ابوالاحوص (سلام بن سليم) نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے زيد بن وبب نے کہ حضرت ابو ذر غفاری بناٹھ نے کما میں نبی کریم ساتھ ا ساتھ مدینہ کے پھریلے علاقہ میں چل رہاتھا کہ احد پیاڑ ہمارے سامنے آگیا۔ آنخضرت ملٹھیے نے دریافت فرمایا ابوذر! میں نے عرض کیاحاضر موں 'یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہو گی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزرجائیں کہ اس میں ہے ایک دینار بھی باقی رہ جائے سوااس تھوڑی می رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے چھوڑوں۔ بلکہ میں اسے اللہ کے بندول میں اس طرح خرج کروں اپنی دائیں طرف ے 'بائیں طرف سے اور پیھیے ہے۔ پھر آنخضرت ماٹالیام چلتے رہے ' اس کے بعد فرمایا زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوااس شخص کے جو اس مال کو اس اس طرح دائیں طرف ے' بائیں طرف سے اور پیھیے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا' بہیں ٹھہرے رہو' یماں سے اس وقت تک نہ

 ١٤ باب قَوْل النَّبي ﷺ: ((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا)) ٦٤٤٤ حدَّثناً الْحَسَنُ بْنُ الرَّبيع، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌّ كُنْتُ أَمْشِي مُعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أَجُدُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرِّي قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ: ((مَا يَسُونِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إلاَّ شَيْنًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)) ثُمٌّ مَشَى فَقَالَ: ((إِنَّ الأَكْثَرينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) ثُمٌّ قَالَ لِي

جانا جب تك مين آنه جاؤن. پهر آنخضرت ملتي ارات كي تاريكي مين

چلے گئے اور نظروں سے او جھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز

سی جو بلند تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کمیں آنخضرت ملٹائیا کو کوئی دشواری نہ

پیش آگئ ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کاارادہ کیالیکن آپ

كاارشادياد آياكه اين جگه سے نه بلنا 'جب تك ميں نه آجاؤں۔ چنانچه

جب تک آخضرت ملی تشریف سیس لاے میں وہاں سے سیس مثار

پرآپ آئے میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے ایک آوازسی

تھی' مجھے ڈر لگا لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا۔ آنخضرت ملٹھایا نے

دریافت فرمایا کیاتم نے سناتھا؟ میں نے عرض کیا' جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ

جرمِل مَلِاللَّا تنص اور انهوں نے کہا کہ آپ کی است کاجو ہخص اس حال

میں مرجائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتو جنت

میں جائے گا۔ میں نے بوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟

انہوں نے کہاہاں زنااور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔

((مُكَانَكَ لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ))، ثُمَّ

انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَالْأَرْدُتُ أَنْ آتِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: ((لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ)) فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى أَتَانِي قُلْتُ : يَا رَسُولُ الله لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوُّفْتُ فَذَكُوْتُ لَهُ فَقَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((ذَاكَ جبريلُ أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمُّتِكَ لاَ يُشْرِكُ با لله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)).

[راجع: ١٢٣٧]

و اللہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کی مارے میں جو بغیر توبہ کئے مرجائے کی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر سے خواہ سیسی کا معاف کر کے اس کو بلا عذاب جنت میں داخل کرے یا چند روز عذاب کر کے اسے بخش دے لیکن مرجیہ کتے ہیں کہ جب آدی مومن ہو تو کوئی گناہ اس کو ضرر نہ کرے گااور معزلہ کتے ہیں کہ وہ بگا توبہ مرجائے تو بیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ ہردو قول غلط ہیں اور اہل سنت بی کا ند ب صحیح ہے۔ مومن مسلمان کے لئے بسرحال بخشش مقدر ہے۔ یا اللہ! اپنی بخشش سے ہم کو بھی سرفراز فرمائيو ـ (آمين)

> ٦٤٤٥ حدُّنيي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدُّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ ا لله بْنِ عَبْدِ ا لله بْن عُتْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرُّ عَلَيُّ ثَلَاثُ لَيَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاًّ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ).

> > [راجع: ٢٣٨٩]

(۱۲۳۲۵) مجھ سے احمد بن شبیب نے بیان کیا 'کمامجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے بونس نے اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب زہری نے' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله سال الله عن فرمایا اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو بھی مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی ہیے۔ البتہ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔

DEFECTION (701)

معلوم ہوا کہ ادائیگی قرض کے لئے سرمایہ جمع کرنا شرعاً معیوب نہیں ہے۔

١٥- باب الْغِنَى غِنَى النَّفْس وَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مَال وَبَنِينَ﴾ [المؤمنون : ٥٥] إِلَى

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون : ٦٣] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ:

لَمْ يَعْمَلُوهَا لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا.

٣٤٤٦ حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةَ الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)).

١٦ - باب فَضْل الْفَقْرِ

٦٤٤٧ حدَّثَناً إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ. الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا، وَا لله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكِحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ

### باب مالداروہ ہے جس کادل عنی ہو

اور الله تعالى نے سور و مومنون میں فرمایا دو کیا ہے لوگ مید سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد دے کران کی مدد کئے جاتے ہیں۔ آخر آیت "من دون ذالک هم لها عاملون "تک سفیان بن عیبین نے کما که هم لها عاملون سے مرادیہ ہے کہ ابھی وہ اعمال انہوں نے نہیں کے لیکن ضروران کو کرنے والے ہیں۔

(١٣٣٣) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا، كما مم سے ابو بكر بن عیاش نے بیان کیا کہ اہم سے ابو حصین نے بیان کیا ان سے ابوصالح ذكوان في اور ان سے ابو مررو ، والله في ميان كياكه ني كريم الله يا في فرمایا تو گری میہ نمیں ہے کہ سامان زیادہ ہو' بلکہ امیری میہ ہے کہ ول

ول غنی ہو تو تھو ڑا ہی بہت ہے ول غنی نہ ہو تو بیاڑ برابر دولت طفے سے بھی بید نہیں بھرسکا۔

### باب فقركي فضيلت كابيان

(١٢٢٢) مم سے اساعيل بن ابي اوليس في بيان كيا كما كه مجھ سے عبدالعزيز بن ابى حازم نے بيان كيا' ان سے ان كے والد نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی بالخ نے بیان کیا کہ ایک مخص رسول کریم مالیا کے سامنے سے گزراتو آنخضرت مالیا نے ایک دوسرے محض ابوذر غفاری بناٹھ سے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ' پوچھا کہ اس شخص (گزرنے والے) کے متعلق تم کیا کتے ہو؟ انہوں نے کما کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے اور انٹد کی قتم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ یغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ اگر بیر سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کرلی جائے۔ بیان کیا کہ آنخضرت ملی ایم بیاس کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے۔ آنحضرت النالي نے ان سے ان كے متعلق بھى يوچھا كه ان ك بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کما' یا رسول اللہ! بیہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے میں اور یہ ایسے میں کہ اگریہ

يُنكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذَا خَيْرٌ مِمْ مِلْءِ الأَرْضِ مِنْ مِثْلِ هَذَا)).

[راجع: ٥٠٩١]

نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے 'اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر پچھ کمیں تو ان کی بات نہ سن جائے۔ آخضرت ملٹھ کیا نے اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار مخص سے گوویسے آدمی زمین بھر کرہوں' بہتر ہے۔

ققیری سے مراد مال و دولت کی کی ہے۔ لیکن دل کے غنا کے ساتھ یہ فقیری محمود اور سنت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی الیکن ول کے غنا کے ساتھ یہ فقیری سے آخیا نے اللہ سے بناہ ما تگی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محتاج ہو تو اس فقیری سے آخیطرت ساتھ ہے اللہ ہر مسلمان کو محتاج ہو تو اس فقیری سے آخیطرت ساتھ ہو مسلمان کو محتاج ہو تو ان مرایا کہ اگر ساری دنیا ایسے مالداروں مسلموں کافروں سے بھر جائے تو ان سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے ان مرابیہ داروں کی برائی واضح مونی جو قارون بن کر مغرور رہتے ہیں۔

سُفْيَانُ، حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعُمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: عَدْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نُرِيدُ وَجُهَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نُرِيدُ وَجُهَ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُخُدٍ وَتَرَكَ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُخُدٍ وَتَرَكَ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُخُدٍ وَتَرَكَ نَوْرَةً، فَإِذَا عَطَيْنَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النّبي وَسَلّمَ أَنْ نُعْطَي رَأْسَهُ مَلْكُ وَلَيْكُ وَسَلّمَ أَنْ نُعْطَي رَأْسَهُ أَنْ يَعْمَ لَهُ فَهُو يَهْدُبُهُ وَسَلّمَ أَنْ نُعْطَى رَأْسَهُ أَنْ الْإِذْجِرِ، وَمِنّا مَنْ وَيَعْمَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْجِرِ، وَمِنّا مَنْ أَنْ نَعْطَى رَأْسَهُ أَنْ اللّهِ فَعَلَى مَلَى وَجُلْنُهُ فَهُو يَهُدُبُهَا.

[راجع: ۲۷۸]

7889 حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ اللهُ مَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُورِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي

سفیان توری نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے' کہا کہ میں نے سفیان توری نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے' کہا کہ میں نے الووائل سے سنا' کہا کہ ہم نے خباب بن ارت بڑا تھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت بڑا تھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم الٹی تیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہجرت کی۔ چنا نچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر (اس دنیا میں) نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑا تھ (انہی) میں سے تھے' وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی (اس چادر کاان کو کفن دیا گیا تھا) اس چادر سے ہم اگر ان کا سرڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھل جاتا۔ چنا نچہ آنحضرت سے ہوئے ہمیں تھم دیا اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور کوئی کہ ہم ان کا سرڈھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن جی کہ میں سے ایسے ہوئے جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن

تینی ان کو دنیا کی فتوحات ہوئیں' خوب مال و دولت ملا اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں۔ 7 ۲- حدُنْناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدُنْناً سَلْمُ (۲۳۴۹) ہم سے ابوولید نے بیان کیا' کہ

(۱۳۳۹) ہم سے ابوولید نے بیان کیا کما ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا کہا ہم سے ابورجاء عمران بن متیم نے بیان کیا ان سے عمران بن متیم نے بیان کیا ان سے عمران بن حصین جی شاخ نے کہ نبی کریم میں جھانکا

الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَحْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [راجع: ٣٢٤١]

تواس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عور تیں تھیں۔ ابورجاء کے ساتھ اس حدیث کو ابوب ختیانی اور عوف اعرابی نے بھی روایت کیا ہے اور صخر بن جو رہید اور حملہ بن نجیج دونوں نے اس حدیث کو ابورجاء سے 'انہوں نے حضرت ابن عماس عُنَاتُنا سے روایت کیا۔

۔ ایوب کی روایت کو امام نسائی نے اور عوف کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب النکاح میں وصل کیا ہے۔ جنت میں غریب لوگوں سے فقرائے موحدین متبع سنت مراد ہیں اور دوزخ میں عورتوں سے بدکار عور تیں مراد ہیں۔

٦٤٥٠ حدثنا أبو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُ الله عَلَى خِوَانِ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَات.

[راجع: ٥٣٨٦]

7 ٤٥١ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَاةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّي الله عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّي النَّبِيُ فَيَّا وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَاكُلُهُ ذُو كَبِد، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفَّ لِي فَكَلْتُهُ لِي فَأَكُلْتُهُ عَلَى عَلَى عَلَى فَكِلْتُهُ فَيَى. [راجع: ٣٠٩٧]

(۱۳۵۰) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن مجھ بن عمروبن حجاج نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بواٹیز نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیزا نے بھی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ یمال تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور نہ وفات تک آپ نے بھی باریک چپاتی تاول فرمائی۔

(۱۲۵۱) ہم سے ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے
ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے
ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی آفیا نے بیان کیا کہ نبی
کریم ماٹی آفیا کی وفات ہوئی تو میرے توشہ خانہ میں کوئی غلہ نہ تھا ہو کسی
جاندار کے کھانے کے قاتل ہو تا' سوا تھوڑے سے جو کے جو میرے
توشہ خانہ میں تھے' میں ان میں ہی سے کھاتی رہی آخر اکا کر جب
بہت دن ہو گئے تو میں نے انہیں ملیا تو وہ ختم ہو گئے۔

یہ جو دو سری حدیث میں ہے کہ اپنا اناج مانو اس میں برکت ہوگی اس سے مرادیہ ہے کہ تج اور شراکے وقت مال لینا بستر سیسی کی کی گرمیں حرچ کرتے وقت اللہ کا نام لے کر خرچ کیا جائے برکت ہوگی۔

باب نی کریم طافی کی اور آپ کے صحابہ کے گزران کابیان اور دنیا کے مزول سے ان کاعلیحدہ رہنا

١٧ – باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ
 هَاوَأَصْحَابِهِ وَتَخْلَيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

رسول کریم مٹائیل اور آپ کے محابہ کرام کی درویٹانہ زندگی اس طرز کی تھی کہ آج سے مقابلہ کیا جائے تو آسان زمین کا سیست فرق نظر آئے گا ان کا نعمائے آخرت پر ایمان کامل تھا وہ آخرت ہی کو ہر آن ترجیح دیتے اور زندگی کو بے حد سادگی کے ساتھ گزارتے۔ آج کل کے رہن سن کو دیکھ کراس سادہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر محض دنیاوی عیش و آرام میں غرق

نظر آرما ہے الا ماشاء الله۔

٦٤٥٢ - حدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْف هَذَا الْحَدِيثِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ، حَدُّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرٌّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَا سَأَلْتُهُ إلاَّ لِيُشْبِعَنِي فَمَرٌ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرُّ بَي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمُّ قَالَ: ((أَبَا هِرٌّ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الْحَقْ)) وَمَضَى فَتَبغْتُهُ فَدَحَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبُنَّا فِي قَدَح فَقَالَ ((مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّبَنُ؟)) ُقَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((الْحَقُّ إِلَى أَهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي)) قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْل وَلاَ مَال، وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ ٱرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَلَىٰ ذَلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا

(١٣٥٢) محمد سے ابو قعیم نے يہ حديث آدهي كے قريب بيان كى اور آدھی دوسرے مخص نے 'کماہم سے عمربن ذرنے بیان کیا' کماہم ے مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رہا تھ کما کرتے تھے کہ "اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں (زمانہ نبوی میں) بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھااور مجھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پھر ہاندھا کر تاتھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیاجس سے محابہ لگلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق باللہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میرے بوچفے کامقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں مگروہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر حفرت عمر والتہ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت یو چھی اور بوچھنے کامقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں مگروہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم ملی کارے اور آپ نے جب مجھے دیکھاتو آپ مسکرا دیئے اور آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میرے چرے کو آپ نے تاڑلیا۔ پھر آپ نے فرمایا اباہر! میں نے عرض کیالبیک'یا رسول الله! فرمايا ميرے ساتھ آ جاؤ اور آپ چلنے لگے۔ ميں آنخضرت ما للله كي يحي جل دياء بهر آخضرت ما الدر كريس تشريف ك گئے۔ پھرمیں نے اجازت چاہی اور جھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل موے تو ایک پیالے میں دورھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ بیہ دورھ کمال سے آیا ہے؟ کما کہ فلال یا فلانی نے آخضرت ماڑیا کے لئے تحفد میں بھیجا ہے۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا ابابر! میں نے عرض کیالیک ا رسول الله! فرمايا 'ابل صفه كے پاس جاؤ اور انسيس بھي ميرے پاس بلالاؤ۔ كما کہ اہل صفہ اسلام کے مهمان ہیں 'وہ نہ کسی کے گھریناہ ڈھونڈھتے'نہ كسى كے مال ميں اور نه كسى كے پاس! جب آنخضرت ملى اللہ إلى كے پاس صدقہ آتا تواسے آنخضرت ملی انسیں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو

هَذَا اللَّبِنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرَّبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ إِللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ: ((يَا أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((خُذْ فَأَعْطِهمْ)) قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ وَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىً الْقَدَحَ فِيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيُّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: ((أَبَا هِرٌّ))، قُلْتُ: لَئِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ)) قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((اقْعُدْ فَاشْرَبْ)) فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ: ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ: ((اشْرَبْ)) حَتَّى قُلْتُ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ: فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ ا لله وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ.

[راجع: ٥٣٧٥]

بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچاہوا خود یی گئے۔ ۔ تینجرمے اسمجد نبوی کے سائبان کے نیچے ایک چہوترہ بنا دیا گیا تھا جس پر بے گھر بے درمشا قان علم قرآن و حدیث سکونت رکھتے تھے' کلینیٹر کھر سی اصحاب صفہ تھے۔ ان ہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رفائد بھی تھے حدیث میں آپ کے تھے ہوئے ایک بابرکت معجزہ کا ذکر

انہیں بلا بھیج اور خود بھی اس میں سے پچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے ۔ چنانچہ مجھے میہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ میہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو' اس کاحق دار میں تھا کہ اے بی کر پھے قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے تو آخضرت الناج مجم سے فرمائیں کے اور میں انہیں اسے دے دول گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں ہے کچھ بھی نہیں ملے گالیکن اللہ اور اس کے رسول کی علم برداری کے سواکوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آنخضرت ماٹھیا کی دعوت پہنچائی وہ آ کئے اور اجازت چاہی۔ انہیں اجازت مل گئی پھروہ گھر میں اپنی این جگہ بیٹھ گئے۔ آنخضرت ساٹھیا نے فرمایا! اباہر! میں نے عرض کیالبیك على رسول الله! فرمايا لو اور اسے ان سب حاضرين كو دے دو۔ بيان كياكم پھر میں نے پالہ پکڑلیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ بی كرجب سيراب موجاتا توجيح پياله واپس كرديتا پهردوسرے فخص كو دیتاوه بھی سیرہو کر پیتا بھرپیالہ مجھ کو داپس کر دیتااوراس طرح تیسرا یی كر پهر مجھے بياله واپس كر ديتا۔ اس طرح ميں نبي كريم النايل تك پننيا لوگ بی كرسراب مو چك تھے۔ آخر ميں آخضرت سالي يا نے بياله بكرا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھااور مسکرا کر فرمایا ' ابابر! میں نے عرض کیا البیک ارسول الله! فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سے فرمایا۔ آخضرت ملتي ليم نے فرمايا بيٹھ جاؤ اورپيو۔ ميں بيٹھ گيااور ميں نے دودھ ييا اور آنخضرت التي كم اربر فرمات رب كد اور پيو آفر مجه كمنا يدا " نیں'اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے'اب بالكل مخبائش نهيں ہے۔ آنخضرت سائيل نے فرمايا چر جھے دے دو۔ میں نے پیالہ آنخضرت ملٹھیا کو دے دیا۔ آنخضرت ملٹھیا نے اللہ کی حمہ

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے جو بے صبری کا خیال کیا تھا کہ دیکھتے دودھ میرے لئے پچتا ہے یا نہیں اس پر آنخضرت مٹائی مسکرا دیے۔ کچ ہے خلق الانسان هلو عا۔

٦٤٥٣ حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لأُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ، إِلاَّ وَرَقُ الْحُبُلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنْ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَمَالَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزَّرُنِي عَلَى الإِسْلامِ، خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْيى.

(۱۳۵۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جماد کر رہے ہیں اور ہمار سے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے بتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے بتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے لئے نہیں تھی اور بکری کی میٹکنیوں کی طرح ہم پاخانہ کیا کرتے تھے۔ اب سے بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں اب سے بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں بھرتو میں بالکل بد نصیب ٹھمرا اور میرا سارا کیا کرایا اکارت گیا۔

بنو اسد نے ان پر کچھ ذاتی اعتراض کے تھے جو غلط تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ حدیث میں فقر کا ذکر ہے کی باب سے مناسبت ہے۔ یہ بنو اسد وفات نبوی کے بعد مرتد ہو کر طلیحہ بن خویلد کے پیرو ہو گئے تھے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت خالد بن ولید نے ان کو مار کر پھر مسلمان بنایا ان لوگوں نے حضرت عمر سے سعد بن ابی و قاص کی شکایت کی تھی۔ سعد کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ چہ خوش کل کے مسلمان مجھ کو پڑھانے بیٹھے ہیں۔ حبلہ اور سمر کانٹے دار درخت ہوتے ہیں۔

(۱۲۵۲۲) مجھ سے عثمان بن الی شیبہ نے بیان کیا کہ امجھ سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رقائظ نے بیان کیا کہ محمہ ساتھ کے گھروالوں کو مدینہ آنے کے بعد بھی تین دن تک برابر گیہوں کی روٹی کھانے کے مدینہ آنے نہیں ملی 'یمال تک کہ آنخضرت ساتھ کے کی روح قبض ہو گئی۔ لئے نہیں ملی 'یمال تک کہ آنخضرت ساتھ کے اور تر قبض ہو گئی۔ کہ ایمان کیا اور تر میں بنوی نے بیان کیا 'ان سے معربین کدام نے 'ان کما ہم سے ہلال نے 'ان سے عودہ بن ذبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رقی ہو گئی کے کھرانہ نے اگر بھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضور اس میں ایک وقت صرف کھروریں ہوتی تھیں۔

(١٢٥٦) مجھ سے احمد بن رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفرنے بیان

قاحضرت خالد بن وليد في ان كو ماركر پر مسلمان بنا حاكم تقد حضرت سعد في فرايا كه چه فوش كل ك الله عن منطور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائيسة قالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ لَكَالًا تَبَاعًا حَتَى قُبِضَ . [راجع: ١٦٥] كيال تِبَاعًا حَتَى قُبِضَ . [راجع: ١٦٥] عَنْ مِسْعَو بُن إبراهيم بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَى إسْحَاقُ بُنُ إبْراهيم بُن عَنْ مِسْعَو بُن كِدَامٍ ، عَنْ هِلاًل ، عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَتْ : عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَتْ : عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَتْ : عَلَى الله عَنْها قَالَتْ . الله عَنْها قَالَتْ . إرحَدَاهُ مَا تَمْرٌ .

٦٤٥٦ - حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءِ، حَدَّثَنَا

النَّضْرُ، عَنْ هِشَام قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولَ الله 🖓 مِنْ أَدَم وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ.

فرعون و مامان بھی محو جیرت ہو جائیں۔

٦٤٥٧ حدَّثنا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قال كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّفًا حَتَّى لَحِقَ باللهُ وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بَعِينِهِ قَطُّ.

[راجع: ٥٣٨٥]

٦٤٥٨- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نَوْتَى بِاللَّحَيْمِ. [راجع: ٢٥٦٧]

٦٤٥٩ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانْ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله الله نَارً، فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانْ

کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے کما کہ مجھے میرے والدنے خبردی اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم طافیا کابسر چراہے کا تھااور اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

۔ یہ تھا رُسول کریم ماٹھیے کا بسرو کلید۔ آج اکثر مدعیان عمل بالسنر کیا ایس زندگی پر قناعت کر سکتے ہیں جن کے عیش کو دیکھ کر شاید

(١٣٥٤) مم سے مدب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے مام بن کیل نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما کہ ہم انس بن مالک بناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتے 'ان کانان بائی وہیں موجود ہو تا (جو روٹیال يكا يكاكر ديتا جاتا) حضرت انس بنالي لوكول سے كتے كه كھاؤ ميں نے تبھی نبی کریم طاق کیا کو نبلی روٹی کھاتے نہیں دیکھااور نہ آنخضرت ملتھالیا نے کبھی اپنی آنکھ سے سموچی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ یمال تک کہ آپ كانتقال مو كيا (التَّيَايِم) الف الف مرة بعدد كل ذرة.

(١٢٥٨) م سے محربن مثنی نے بیان کیا کما م سے کیل نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'کہامجھ کو میرے والدنے خروی اور ان سے حفرت عاکشہ رہی ہیا نے بیان کیا کہ ہمارے اور ایساممینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولھا نہیں جاتا تھا۔ صرف تھجور اور پانی ہو تا تھا۔ ہاں اگر بھی کسی جگہ ہے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا۔ تو اس کو بھی کھا ليتيتقيه

(١٢٢٥٩) جم سے عبدالعزر: بن عبدالله اولي في بيان كيا انهول في كما جم سے ابن الى حازم نے بيان كيا ان سے ان كے والدنے بيان کیا' ان سے بزید بن رومان نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رہ اللہ ان کیا انہوں نے عروہ ے كما ' بيٹے! ہم دو مينوں ميں تين چاند دكيھ ليتے بيں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم (کی بیویوں) کے گھروں میں چولھا نمیں جاتا تھا۔ میں نے پوچھا پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھیں؟ ہلایا کہ صرف وو کال چیزوں یر ، مجور اور پانی۔ ہاں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوی تھے جن کے یہال دد میل اونٹنیاں تھیں وہ اپنے گرول سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ بھیج دیتے

(۱۳۲۰) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محد

لَهُمْ مَنَاثِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله الله مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ.

[راجع: ۲۵۹۷]

- ٦٤٦ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((اللَّهُمُّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا)).

بن فضيل نے بيان كيا' ان سے ان كے والدنے' ان سے عمارہ نے' ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ رہا تھ نے بیان کیا کہ رسول الله التي الله عناكي - "ا الله! آل محركواتن روزي دے كه وه زنده ره سکين- "

اور آپ ہمیں دہی دورھ بلادیتے تھے۔

مراد الماديث ندكوره كامتصدي ب كه مسلمان اگر دنيا مين زياده عيش د آرام كي زندگي نه گزار سكين تو بهي ان كو شكر گزار الم بندہ بن کر رہنا چاہے اور یقین رکھنا چاہئے کہ رسول کریم مٹھیا کی زندگی ان کے لئے بمترین نمونہ ہے۔ ہاں طلا طرائق سے طلب رزق سرایا محمود ہے اور اس طور پر جو دولت حاصل ہو وہ بھی عین فضل اللی ہے۔ اصحاب نبوی میں حضرت عثمان غنی اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف جيسے مالدار حضرات بھی موجود تھے۔ رضی الله عنهم اجمعین۔

١٨ - باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى

الْعَمَل

٣٤٦١ حدَّثَنا عَبْدَالْ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُغْبَةً؛ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: قُلْتُ فَأَيُّ حِينَ كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخُ. [راجع: ١١٣٢]

٦٤٦٢ حدَّثنا قُتنْبةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أِحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ الله اللَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

باب نیک عمل پر ہیشگی کرنااور در میانی چال چلنا(نه کمی ہونہ

زیادتی)

(۱۲۷۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والدعثان بن حلمن خردی اسی شعبد ن ان سے اشعث نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابوالشعثاء سلیم بن اسود سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے سنا کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے بوچھا' كون سى عبادت نبى كريم ما الله كو زياده بيند تقى . فرمايا كه جس ير جيككي موسكے۔ كماكه ميں نے يوچھا آپ رات كو تنجد كے لئے كب المحت تے? ہتلایا کہ جب مرغ کی آواز س کیتے۔

مرغ پلی بانگ آدھی رات کے بعد دیتا ہے۔ اس وقت آپ تجد کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(١٢٠٦٢) جم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا ان سے امام مالك نے ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری میں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا کو سب سے زیادہ ينديده وه عمل تفاجس كو آدمي بميشه كر تارہے۔

[راجع: ١١٣٢]

نیک عمل بھی کرنا بھی چھوڑ دینا محمود نہیں جو بھی ہو اس پر مداومت ہونی محمود ہے۔

٦٤٦٣ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله برَحْمَةِ، مَلَدُدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ

مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا)).

[راجع: ٣٩] مقصود بي ہے كم آدى من اور شام كو اى طرح رات كو تحوري ى عبادت كرلياكر اور بيشه كرتا رہے۔ يہ تين وقت نمايت متبرك بي آيت اقم الصلوة لدلوك الشمس سے ظهراور حافظوا على الصلوات والصلوة والوسطى (البقرة: ٢٣٨) سے عمراس طرح ے قرآن کریم سے پنج وقت عبادت کا تقاضا ہے۔

> ٦٤٦٤ - حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى ا لله وَإِنْ قُلُّ).[طرفه في : ٦٤٦٧].

٦٤٦٥ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: ((أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطيقُونَ)).

(١٣٧٣) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما م سے ابن الى ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہررہ ہناتھ عمل نجات نہیں دلاسکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی نہیں یا رسول الله؟ فرمايا اور مجھ بھی نہيں' سوا اس كے كم الله تعالى مجھ ائی رحمت کے سامیہ میں لے لے۔ اس تم کو جائے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرد۔ صبح اور شام' اس طرح رات کو ذراسا چل لیا کرواور اعتدال کے ساتھ چلا کرومنزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔

(۱۳۲۲) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے موکیٰ بن عقبہ نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ ری اید سول اللہ من المالي من المالي ورمياني جال اختيار كرواور بلنديروازي نه كرواور عمل کرتے رہو'تم میں ہے کسی کاعمل اسے جنت میں نہیں داخل کرسکے گا میرے نزدیک سب سے بیندیدہ عمل وہ ہے جس پر بیشکی کی جائے۔ خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

فرائض اللي ميں كى بيشى كاسوال ہى نميں ہے۔ يہ جملہ نفل عبادتوں كا ذكر ہے۔

(۱۲۲۵) مجھ سے محد بن عرعرہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا، ان سے سعد بن ابرائيم نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی میں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالید سے بوچھا گیا کون سا عمل الله ك نزديك زياده بند ب؟ فرمايا كه جس ير جيشكي كي جائ خواہ وہ تھوڑا ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے (جو ہمیشہ نبھ سکے)

(١٢٧٦) مجھ سے عثان بن الی شيبہ نے بيان کيا' انسوں نے کما ہم سے جربر نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشه رضى الله عنه سے بوچھا ام المؤمنين! نبي كريم صلى الله عليه و سلم کیونکر عبادت کیا کرتے تھے کیا آپ نے کچھ خاص دن خاص کر رکھے تھے؟ بتلایا کہ نہیں آنخضرت ماٹھیا کے عمل میں بیشکی ہوتی تھی اورتم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی آنخضرت ماتئة لم طانت ركفتے تھے۔

٦٤٦٦ حدّثني عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ، هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْنًا مِنَ الأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ ديـمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ.

[راجع: ۱۹۸۷]

ساری رات عبادت میں گزار دینا حتیٰ کہ پیروں میں ورم ہو جانا سوائے ذات قدی صفات فداہ روحی کے اور کس میں الی طاقت ہو عتی ہے۔

> ٦٤٦٧ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ))، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((وَلاَ أَنَا. إلاًّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً. وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةً، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا)). وَقَالَ

مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا: صِدْقًا.

[راجع: ٦٤٦٤]

آیہ ایکی سچائی کو ہر حال میں اختیار کرو تم اعمال خیر کرو گے تم کو جنت کی بلکہ ونیا میں بھی کامیابی کی بشارت ہے۔ قرآن کی آیت قولوا قولا سدیدا (الاعراف: ۳۳) کی طرف اشارہ ہے۔ عقان بن مسلم حضرت امام بخاری کے استاد ہیں اس سند کو لا کرامام

(١٢٣٦٤) مم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن زبرقان نے 'کما ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے 'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحل نے ان سے عائشہ رہی ہی نے کہ نبی کریم مالی نے فرمایا دیکھوجو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حدسے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو (میانہ روی اختیار کرو) اور خوش رہو اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض كيااور آپ بھي نميس يا رسول الله! فرمايا ادر ميس بھي نميس - سوا اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سامیہ میں مجھے ڈھانگ لے۔ مرین نے بیان کیا کہ میرا خیال نے کہ موسیٰ بن عقبہ نے بیہ حدیث ابوسلمہ سے ابوالصرے واسطے سے سی ہے۔ ابوسلمہ نے عاکشہ واسطے ے۔ اور عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا اکہ میں نے ابوسلمہ رہا ہے سااور انہوں نے عائشہ وہی نیا سے اور انہوں نے نبی کریم الی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا درستی کے ساتھ عمل کرواور خوش رہو۔ اور مجاہدنے بیان کیا کہ "سداداً سدیداً" مردو کے معنی صدق کے ہیں۔ بخاری نے علی بن عبداللہ مدینی کا گمان رفع کیا کہ اگلی روایت منقطع ہے کیونکہ اس میں موٹ کے ساع کی ابوسلمہ سے صراحت ہے صدیث میں سدودا کا لفظ آیا تھاسدید آ اور سداد آ کا بھی وہی ماوہ ہے اس مناسبت سے امام بخاری نے اس کی تفییریمال بیان کر دی۔

قرآن شریف میں جو ہے و تلک المجنة التی اور ثنموها بما کنتم تعملون (الاعراف: ٣٣) اس کے معارض نہیں ہے کیونکہ عمل صالح بھی منجملہ اسبب دخول جنت ایک سبب ہے لیکن اصلی سبب رحمت اور عنایت اللی ہے بعض نے کما آیت میں ترقی درجات مراد ہوتا ہے جو کہتے ہیں اعمال صالحہ کرنے ہے نہ محض دخول جنت اور ترقی اعمال صالحہ کے لحاظ ہے ہوگی اس حدیث سے معتزلہ کارد ہوتا ہے جو کہتے ہیں اعمال صالحہ کرنے والے ہو گئا اللہ یر واجب ہے۔ معاذ اللہ منہ۔

7٤٦٨ حدّثن إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هَلالِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ صَلّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاةَ ثُمَّ رَقِي الْمِنْبِرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : ((قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْدُ صَلَيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الْجَنْدِ وَالنَّارَ مُمَثَلَتَيْنِ فِي قُبْلِ هَذَا الصَّلاةَ الْجَنْدِ وَالنَّرُ الْمَنْدُ مَا لَكُمْ الْجَدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ).

[راجع: ٩٧]

19 - باب الرَّجَاء مَعَ الْخَوْف وَقَالَ سُفْيَانُ، مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَيًّ مِنْ ﴿لَسْنُتُمْ عَلَى شَيْءَ حَتَّى تُقِيمُوا التُوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [المائدة: ٦٨].

التوْرَاة وَالإِنْجِيلَ. وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [المائدة : ٦٨]. اس آیت کی تختی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ ا دین وایمان کوئی چڑ نہیں ہے۔

٦٤٦٩ حدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

(۱۳۲۸) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے محمد بن فلے نے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیہ کہتے سنا کہ رسول اللہ مٹھائے نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی' بھر منبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے معجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی میں نے رساری عمر میں) آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز رسادی عمر میں) آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز رسادی عمر میں نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز رسادی عمر میں نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز وبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ میں خوبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی چیز۔

# باب الله سے خوف کے ساتھ امیر بھی رکھنا

اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اتی سخت نہیں گزری جتنی (سورہ مائدہ) کی یہ آیت ہے کہ اے پیفبرکے اقارب والو! تمهارا طریق (ندہب) کوئی چیز نہیں ہے جب تک توراۃ اورانجیل اوران کتابوں پرجوتم پراتری ہیں پوراعمل نہ کرو۔

اس آیت کی تختی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ جب تک کتاب اللی پر پورا پورا عمل نہ ہو اس وقت تک انمان کوئی جز منس سر

(۱۳۲۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بعقوب بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی عمرونے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی سعید بن ابی سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ے سا' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے سوجھے کئے اور اپنے پاس ان میں سے نناوے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے ناامید نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تووه دوزخ سے بھی بے خوف نہ ہو۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهُ خَلَقَ الرُّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةً رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلُّهمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ

لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ٢٠٠٠]

خاتمہ برا ہو جائے۔ ابوعثان نے کما گناہ کرتے جانا اور پھر نجات کی امید ر کھنابد بختی کی نشانی ہے علاء نے کما ہے کہ حالت صحت میں اپنے دل پر خوف عالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم و کرم کی امید زیادہ رکھے۔

• ٢- باب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، [الزمر: ١٠] وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصُّبْرِ.

باب الله كى حرام كى موئى چيزوں سے بچناان سے صبر كئے رہنا بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا اور حضرت عمر بنات کم کہ ہم نے سب سے عمدہ زندگی صبر بی میں پائی

صبر کے معنی نفس کو اطاعت الٰہی کے لئے تنار کرنا۔

تہ ہے ۔ کی شرکتے ہیں بری بات سے نفس کو روکنا اور زبان سے کوئی شکوہ شکایت کا کلمہ نہ نکالنا۔ اللہ کے رحم و کرم کا منظم رہنا۔ کیسینے منات دوالنون معری نے کہا ہے صبر کیا ہے بری باتوں سے دور رہنا' بلاکے وقت اطمینان رکھنا' کتنی ہی محاتی آئے گرب پرواہ رہنا۔ ابن عطاء نے کما صبر کیا ہے بلائے اللی پر ادب کے ساتھ سکوت کرنا۔ یا اللہ! میں نے بھی 21ء میں بحالت سفرایک پیش آمدہ مصبت عظلی پر ایساہی صبر کیا ہے ہی جھے کو اجر بے حساب عطا فرمائیو۔ آمین (راز)

• ٦٤٧ - حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله اللهُ فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، إلا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْء أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، لاَ

( ۱۳۷۰) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمام کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے عطاء بن بزید لیٹی نے خروی اور انسیں ابوسعید بھاٹھ نے خبردی کہ چند انصاری صحابہ نے رسول الله نے اسے دیا'یمال تک کہ جو مال آپ کے پاس تھاوہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو آنخضرت ملتالیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم

أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِقَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُفْنِهِ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأُوْسَعَ مِنَ العَنْبُر)). [راجع: ١٤٦٩]

ے بچا کے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے جو تم میں (سوال سے) پچتا رہے گااللہ بھی اسے غیب سے دے گااور جو مخص دن پر زور ڈال کر مبر کرے گااللہ بھی اسے صبر دے گااور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گااللہ بھی اسے بے پروا کر دے گااور اللہ کی کوئی نعمت صبر سے بردھ کرتم کو نہیں ملی۔

صبر تلخ است و لیکن برشریں دارد ---- صبر عجیب نعمت ہے صابر آدمی کی طرف آخر میں سب کے دل ماکل ہو جاتے ہیں سب اس کی ہمدردی کرنے لگتے ہیں سج ہے۔ والله مع المصابرین۔

(اک ۱۹۳۷) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا کما ہم سے معربی کدام نے بیان کیا کما ہم سے معاری کدام نے بیان کیا کما ہم سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ بڑاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائے کا اتن نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جا تا یا کما کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ آنخضرت مٹائے کا سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ جاتے۔ آنخضرت مٹائے کا فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

# باب جواللہ پر بھروسہ کرے گااللہ بھی اس کے لئے کافی ہو گا

ر بیج بن خشیم تابعی نے بیان کیا کہ مراد ہے کہ تمام انسانی مشکلات میں الله پر بھروسہ اختیار کرے۔

(۱۲ کا) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں سعید کما کہ میں نے حصین بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کما کہ میں سعید بن جبیر کی خدمت میں جیٹا ہوا تھا' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا میری امت کے سر ہزار لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ بھونک نہیں کراتے نہ فگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی یہ بھروسہ رکھتے ہیں۔

ا بحروسہ کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کا حاصل کرنا چھوڑ دے بلکہ اسباب کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن عقیدہ بید لیسینے بونا چاہئے کہ جو بھی ہو گا اللہ کے فضل و کرم ہے ہو گا۔

اس كى ہمرردى كرنے لَكَة بِيں ﴾ ہے۔ والله مع الصا ١٠ كى ہمرردى كرنے لَكَة بِيں ﴾ ہے۔ والله مع الصا مِسْعُوْ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ: مَسْعُونُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النّبِيُ اللّٰهُ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ: فَيَقُولُ: ((أَفَلاَ أَكُونَ عَبْدًا مَسْكُورًا؟)). [راجع: ١١٣٠]

٢١ – باب ﴿وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى الله

فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ [الطلاق: ٣]

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ، مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

٢٤٧٢ حدثني إسْحَاقُ، حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدُّثَنَا شُغْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَلَى قَالَ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). [راجع: ٢٤١٠] باب بے فائدہ بات چیت کرنامنع ہے

(۱۳۷۳) ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا کماہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم کو ایک سے زیادہ کئی آدمیوں نے خبردی جن میں مغیرہ بن مقسم اور فلال نے (مجالد بن سعید' ان کی روایت کو ابن خزیمہ نے نكالا) اور ايك تيسرے صاحب داؤد بن ابي ہند بھي ہيں 'انهيں شعبی نے ٔ انہیں مغیرہ بن شعبہ رہاٹھ کے کاتب وراد نے کہ معاویہ رہاٹھ نے مغیرہ بناللہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی کریم مالی ایم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیجو۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ زاتھ نے انہیں لکھا کہ میں نے آخضرت ملی اسے ساہ اس نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ دعایڑھتے کہ "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو تنہاہے اس کا کوئی شریک نہیں' ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے" یہ تین مرتبہ پڑھتے۔ بیان کیا کہ آنخضرت النظيم ب فائده بات چيت كرف زياده سوال كرف ال ضائع كرنے 'اپني چيز بچاكر ركھے اور دوسروں كى مانكتے رہنے 'ماؤل كى نافرمانی کرنے اور اور کور کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور ہشیم سے روایت ہے' انہیں عبدالملک ابن عمیرنے خبردی' کما کہ میں نے وراد سے سنا' وہ یہ حدیث مغیرہ بناٹنز سے بیان کرتے تھے اوروہ نی کریم ملتی الم سے۔

باب زبان کی (غلط باتوں سے) حفاظت کرنا

اور آخضرت مل الله على الله فرماناكه جوكوئى الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہے اسے چاہيے كه وه اچھى بات كے يا چرچپ رہے۔ اور الله تعالى كايد فرمان كه "انسان جو بات بھى زبان سے تكالتا ہے تو اس كركھنے كے لئے) ايك چوكيدار فرشتہ تيار رہتا ہے۔ "

(۱۳۷۸) ہم سے محمد بن ابو بر مقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا انہوں نے سل بن سعد مخالفہ سے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا میرے لئے جو مخص دونوں

٢٢ – باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قيلَ وَقَالَ ٦٤٧٣ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُغِيرَّةُ وَفُلاَنٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنَ اكْتُبُ إِلَىُّ بَحَدِيثٍ سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ لِللهِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ المُصَّلاةِ : ((لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكُثْرَةِ السُّؤَالِ وَإضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْع وَهَاتِ وَعُقُوق الْأَمُّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَعْن هُشَيْم، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٨٤٤]

٣٢ باب حِفْظِ اللَّسَان

وَقُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِنُ اللهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ فَلْيَقُلْ: خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ))، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَكَيْهِ رَقِيبًا عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

٩٤٧٤ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُول الله

**\(\tag{715}\)** 

 قَالَ: ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ)).

[طرفه في : ۲۸۰۷].

٦٤٧٥ حدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ)).

جڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں یاؤں کے درمیان کی چیز (شرمگاه) کی ذمه داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمه داری وہے دول گا۔

(١٥٥ ١١٨) محص عبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا انهول في كما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رہا تھ نے بیان کیا کہ رسول اسے چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ این معمال کی ع نت کرے۔

تر المراح کے اس کو فائدہ کی رضا مندی کی بات یہ ہے کہ کمی مسلمان کی بھلائی کی بات کے جس سے اس کو فائدہ پنچے اور ناراضی کی بات کے جس سے اس کو فائدہ پنچے ۔ ابن عبدالبرے کی بات یہ ہے کہ مثلاً ظالم باوشاہ یا حاکم سے مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت سے کہ اس کو ضرر پنچے ۔ ابن عبدالبرسے ایا ی منقل ہے۔ ابن عبدالسلام نے کما ناراضی کی بات سے وہ بات مراد ہے جس کا حسن اور فتح معلوم نہ ہو الی بات منہ سے نکالنا حرام ہے۔ تمام حکمت اور اطلاق کا خلاصہ اور اصل الاصول بد ہے کہ آدمی سوچ کربات کے بن سویے جو منہ پر آئے کہہ دیٹا تادانوں كا كام ب بت لوگ ايسے بيں كه بات جان كر بھى اس پر عمل نہيں كرتے اور ٹر ٹرب فائدہ باتيں كئے جاتے ہيں ايساعلم بغير عمل كے كيا

> ٦٤٧٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُوَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، جَائِزَتُهُ)) قِيلَ، مَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةً)) ((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ ليسْكُتُ)). [راجع: ٦٠١٩]

(٢١٣٤٢) بم س ابوالوليد نيان كيا انهول ني كما بم س ليث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ابو شریح خزاعی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میرے دونوں کانوں نے ساہے اور میرے دل نے یاد رکھاہے کہ نبی کریم ملٹالیا نے یہ فرمایا تھا مہمانی تین دن کی ہوتی ہے مگر جو لازی ہے وہ تو یوری کرو۔ پوچھا گیالازی کتنی ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جاہے کہ اپنے مهمان کی خاطر کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کے ورنہ چپ رہے۔ (۷۷ ۲۳) جھ سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کما جھ سے ابن الی مازم نے بیان کیا کا اس سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا جھ سے ابن الی حازم نے بیان کیا ان سے میر بن البراہیم نے ان سے عیلی بن طلحہ تنی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ سے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا بنرہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچنا نہیں (کہ کتنی کفراور بے ادبی کی بات ہے) جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور کر پڑتا ہے جتنی پچتم سے پورب دور

(۱۳۷۸) جھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے ابوالنفر سے سنا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن عبداللہ لیعنی ابن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابوصل لح نے ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑھ نے کہ نمی کریم ماڑھ کیا نئرہ اللہ کی رضامندی کے لئے ایک بات زبان سے نکالی ہے اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا گرای کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دو سرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالی ہے جو اللہ کی ناراضکی کا باعث ہوتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جنم میں چلاجاتا ہے۔

باب الله ك ورس رون كى فضيلت كابيان

(۱۵ کا) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کا ہم سے محبیب بن بیان کیا کا کہ مجھ سے خبیب بن عبداللہ نے بیان کیا کا کہ مجھ سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے حقص بن عاصم نے اور ان سے حقرت ابو ہررہ زائو نے کہ نی کریم مائی کیا نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ (ان میں) ایک وہ مخص بھی ہے جس نے تمائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی سے سے جس نے تمائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی

آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے۔

7٤٧٧ حَدُّنَي إِبْرَآهِمِمُ بْنُ كُجَمْزَةَ، حَدُّنَي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله النَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولُ لا الله الله يَقُولُ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيْعَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَعَبَيْنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق)).

[طرفه في : ١٨٠٧].

٦٤٧٨ - حَلَّنِيْ عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ الله بُنُ عَبْدِ الله ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي الله قَالَ: صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي الله قَالَ: ((إِنَّ الْفَبْدَ لَيَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ الله ، لاَ يُلقى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ الله بِهَا دَرَجَاتِ، وَإِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ مَخَطِ الله ، لاَ يُلقى لَهَا بَالاً يَتَكَلِمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ مَخَطِ الله ، لاَ يُلقى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا مَخَطِ الله ، لاَ يُلقى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا مَخَطِ الله ، لاَ يُلقى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)). [راجع: ٢٤٧٧]

٧٤ - باب الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله عَدَّنَا مَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّنَا يَحْيَى، عَنْ عَبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّنِي خَبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ عَفْصِ الله عَنْهُ عَنِ الله وَجُلَّ لَلْهُمُ الله رَجُلً لَكُمْ الله وَجُلَّ لَكُمْ الله وَهُمَا الله وَجُلَّ لَكُمْ الله وَهُمَا الله وَجُلَّ لَكُمْ الله وَهُمَا الله وَجُلَّ الله فَهَاصَتْ عَيْمَاهُ).

[راجع: ٢٦٠]

اس کا رونا اللہ کو پند آگیا ای سے اس کی نجات ہو سکتی ہے اور وہ عرش اللی کے سامیہ کا حق دار بن سکتا ہے۔

### باب الله سے ورنے کی فضیلت کابیان

(۱۲۸۰) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحميدن ان سے مفور بن معترف ان سے ربعی بن حاش نے اور ان سے حذیفہ رہا تھ نے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا کچیلی امتوں میں کا ایک فخص جے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کما کہ جب میں مرجاؤں تو میرالاشہ ریزہ ریزہ کرے گرم دن میں اٹھاکے دریا میں ڈال دینا۔ اسکے گھروالوں نے اسکے ساتھ ایسا ہی کیا پھراللہ تعالی نے اسے جمع کیااور اسسے پوچھا کہ یہ جوتم نے کیا اس کی وجد کیاہے؟ اس مخص نے کما کہ پروردگار جھے اس پر صرف تيرے خوف نے آمادہ كيا۔ چنانچہ الله تعالى نے اسكى مغفرت فروادى۔ (١٣٨١) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکما ہم سے معتر نے بیان کیا کما میں نے اپنے والدسے سنا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن عبدالغافر فے اور ان سے ابوسعید خدری بالتر فے کہ نی کریم اللہ نے کی امتوں کے ایک مخص کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے مال واولاد عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب اس کی موت کاونت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا' باپ کی حیثیت سے میں نے کیمااینے آپ کو ثابت کیا؟ لڑکوں نے کہا کہ بھترین باپ۔ پھراس فخص نے کما کہ اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے۔ قادہ نے (لم يتبر)كى تفير الم يدخو) (نمين جمع كى) سے كى ہے ـ اور اس نے یہ بھی کما کہ اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالی است عذاب دے گا(اس نے اپنے لڑکوں سے کماکہ) ویکھو 'جب میں مرجاؤل تو ميري لاش كو جلا دينا اور جب ميس كو مكه مو جاؤل تو مجھ پیں دینااور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر وعدہ لیا چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایساہی کیا۔ پراللد تعالی نے فرمایا کہ ہوجا۔ چنانچہ وہ ایک مردکی شکل میں کھڑا نظر آیا۔ پھر فرمایا میرے بندے! یہ جو تونے کیا کرایا ہے اس پر تجھے کس

٧٥- باب الْخَوْفِ مِنَ الله ٦٤٨٠ حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ رَبْعِيٍّ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((كَانَ رَجُلُّ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظِّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَلَارُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ الله ثُمُّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٣٤٥٢] ٦٤٨١- حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الله مَالاً وَوَلَدًا يَغْنِي أَعْطَاهُ، قَالَ : فَلَمَّا خُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ : أَيُّ أَبِ كُنْتُ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ الله خَيْرًا)) فَسُرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدُّخِرْ ((وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذَّبْهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إذًا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمُّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا فَقَالَ الله : كُنْ، فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ، ثُمُّ قَالَ : أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ،

فَمَا تَلاَ فَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهِ) فَحَدُّثْتُ أَبَا عُشْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنْهُ زَادَ فَأَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ. وَقَالَ مُعَادُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٣٤٧٨]

٢٦ – باب الإنتهاء عن المعاصي المعاصي المعاصي المعاصي الموقع المعاملة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَبُو أَبِي أَبُو أَبِي مُوسَى قَالَ: اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

[طرفه في : ٧٢٨٤].

چیزنے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کما کہ تیرے خوف نے۔ اللہ تعالی نے
اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا۔ میں نے یہ حدیث عثان سے
بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان سے سا۔ البتہ انہوں
نے یہ لفظ بیان کیے کہ "مجھے دریا میں بما دینا" یا جیسا کہ انہوں نے
بیان کیا اور معاذ نے بیان کیا کہ جم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ
نے' انہوں نے عقبہ سے سا' انہوں نے ابوسعید بھا شی سے سا اور
انہوں نے بی کریم ما تھا ہے۔

### باب گناہوں سے باز رہنے کابیان

(۱۳۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابوبرہ نے بیان کیا ان سے ابوبرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑی ہے فرمایا اور ان سے ابوموسیٰ بولٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑی ہے فرمایا میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے محض جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے (تمہارے دشمن کا) لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں نگاڈرانے والا ہوں۔ پس بھاگو پس بھاگو (اپنی جان بچاؤ) اس پر ایک جماعت نے والا ہوں۔ پس بھاگو پس بھاگو (اپنی جان بچاؤ) اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات بی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر اس کی بات مان لی اور رات بی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نظایا اور شمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آلیا اور تباہ کردیا۔

(۱۳۸۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا ' ٦٤٨٣ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنْهُ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ النَّوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَوَالِثُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ وَيَعْلِبْنَهُ يَقَعْنَ وَيَعْلِبْنَهُ يَقَعْنَ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَتْحِمْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ لَيَّالِمَ فَيْقَالِمَ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فِيهَا فَأَنَا آخِذً بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَ أَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا)).

٦٤٨٤ حدثناً أبُو نُعَيْمٍ، حَدُثنا زَكَرِيّا، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ)).[راجع: ١٠]

٢٧ – باب قول النّبي ﷺ:
 ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً
 وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

م ٦٤٨٥ حدثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَهُ فِي: ٦٦٣٧]. وطرفه في: ٦٦٣٧].

٦٤٨٦ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَرْبِ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً

انہوں نے ابو ہریرہ وٹاٹھ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ ساڑھیا سے
سنا' آنخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے
مخص کی ہے جس نے آگ جلائی 'جب اس کے چاروں طرف روشن
ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں
گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ
اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اس طرح
میں تہماری کمرکو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اس
میں گرتے جاتے ہو۔
میں گرتے جاتے ہو۔

(۱۳۸۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریا نے بیان کیا کا ان سے عامر نے بیان کیا کا ان سے عامر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر بھی ہے سنا کہا کہ نبی کریم ملتی ہے نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے (تکلیف پہنچنے) سے محفوظ رکھے اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔

### باب نبی کریم ملتی کیم کاار شاد

"اگر تهیس معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنتے کم اور روتے زیادہ۔"

(۱۳۸۵) ہم سے یکی بن بمیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت شہاب نے بیان کیا کہ حضرت الو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملی اگر تمہیں وہ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم منتے کم اور روتے زیادہ۔

(۱۲۳۸۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم مہنتے

وَلَبُكُنْتُمْ كَثِيرًا)). [راجع: ٩٣]

مم اور روتے زیادہ۔

باب دوزخ كوخوابشات نفسانى سے دھك ديا گياہے

جو مخص نفسانی خواہثوں میں پڑگیااس نے گویا دوزخ کا تجاب اٹھا دیا۔ اب دوزخ میں پڑ جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی یمی کلیسی مضمون ہے فاما من طلمی و آثر العیادة الدنیا الایة (النازعات: ۲۷) ۔

٦٤٨٧ حدُثَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((حُجبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ، وَحُجبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ)).

٢٨- باب حُجبَتِ النَّارُ بالشَّهُوَات

٢٩- باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

آیہ برمے اصطلب سے ہے کہ آدمی ثواب کی بات کو گو وہ ادنی درجہ کی ہو حقیرنہ سمجھے۔ شاید وہی اللہ کو پہند آ جائے ادر اس کو نجات سينين الله تعالی کو ناپند آ جائے اور کناہ کی بات کو چھوٹی اور حقیر نہ مجھے شاید اللہ تعالی کو ناپند آ جائے اور دوزخ میں اس کا ٹھکانا

طرح دو ذرخ بھی۔

٦٤٨٨ حدّثني مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدُّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور، وَالأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ

٦٠٤٨٩ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((أَصْدَقُ بَيْتِ قَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ)) [راجع: ٣٨٤١]

(١٢٨٨) م اساعيل في بيان كيا انهول في كماكه مجه المام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ والتر نے کہ رسول کریم ساتھیا نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشوار پول سے و محلی ہوئی ہے۔

باب جنت تمهارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی ہے

(۱۲۲۸۸) ہم سے موسیٰ بن مسعود نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے منصور واعمش نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جنت تہمارے جوتے کے لیے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اس

(١٣٨٩) مجھ سے محد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبد الملک بن عمیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا سب سے سچاشعر جے شاعرنے کہا ہے یہ ہے۔ "بال اللہ کے سواتمام چیزیں بے بنیاد

لْكُنْ مِهُ الله على الله معرع بيب وكل نعيم لا محالة دائل ترجمه منظوم مولانا وحيد الزمال ويتي نيول كياب-

فانی ہے جو کھے ہے غیراللہ کوئی مزہ رہتا نس برگز سدا

٣- باب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ
 مِنْهُ، وَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

، ٩ ٤ ٩ - حُدُّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدُّنَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله فَقَا قَالَ: ((إَذَا نَظُرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُصَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَنْ فُصَّلَ عَلَيْهِ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَنْ فُصَّلَ عَلَيْهِ).

٣١- باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّمَةٍ الْوَارِثِ، حَدُّتَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدُّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدُّتَنَا جَعْدُ أَبُو عُمْمَانَ، حَدُّتَنَا الْوَارِثِ، حَدُّتَنَا جَعْدُ أَبُو عُمْمَانَ، حَدُّتَنَا الْوَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَيَّا فِيمَا يَرُوي عَنْ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَيَّا فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزُ وَجَلُّ قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ الله كَتَبَ الله كَتَبَ الله كَتَبَ الله كَتَبَ الله لَهُ عِنْدَهُ الله عَنْمَ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ الله كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ الله عَنْمَ مَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَةُ مَنْمَ حَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ مَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ مَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَاتٍ إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَاتٍ إلَى أَصْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ مَسَنَةً فَامُ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَاتٍ إلَى أَصْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَاتٍ إلَى أَصْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ حَسَنَاتٍ إلَى أَصْعَافًا كَتَبَهَا الله لَهُ عَنْدَهُ مَسَنَةً وَاحِدَةً)).

٣٢- باب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

یک باب اسے دیکھناچاہے جو نیچ درجہ کاہے آسے نہیں دیکھنا چاہئے جس کامرتبہ اس سے اونجاہے

(۱۳۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم سل تے اور ان سے کوئی ابو ہریہ بڑا تھ نہ کریم سل تے ہو مال اور شکل وصورت میں اس سے مخص کی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے مخص کا دھیان کرنا چاہئے جو اس سے کم درجہ ہے۔

باب جس نے کسی نیکی یا بدی کا ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟

الا ۱۹۳۹) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معدالو عثان نے بیان کیا' ان سے ابو رجاء عطار دی نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے ایک مدیث قدی میں فرمایا ''اللہ تعالی نے نکیاں اور برائیاں مقدر کردی بیں اور پھرا نہیں صاف صاف بیان کردیا ہے۔ پس جس نے کسی نکی کا ارادہ کیا لیک اس کے لئے ایک ارادہ کیا لیک اور برائی کا بدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل محل نکی کا بدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل میں اور اس سے بردھا کر اور جس نے کسی بوگئی کا ارادہ کیا اور بھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے اس کے بعد اس برائی کا ارادہ کیا اور بھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے اس کے بعد اس برعمل بھی کرلیا تو اللہ تعالی نے اس کے بعد اس برعمل بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ لئے اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ برعمل بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ برعمل بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ برعمل بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ بیاں بسے بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ بیاں بسے بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ بیاں بسے بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ بیاں بسے بھی بیاں بسے بھی بیاں بسے بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے ایک برائی کامی ہے۔ بیاں بسے بھی بیاں بسے بھی

ب چھوے اور کھیر <sup>رہا</sup> بیچتے رہنا

ان کو حقیرنہ سمجھنا۔ گناہ ہر حال میں برا ہے ، چھوٹا ہو یا بڑا اور بندے کو کیا معلوم شاید اللہ پاک ای پر مؤاخذہ کر بیٹھے۔

(۱۳۹۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے ممدی نے بیان کیا ان سے غیلان نے ان سے انس بڑا پھر سے انہوں نے کہا تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں (تم اسے حقیر سیجھتے ہو' بڑا گناہ نہیں سیجھتے) اور ہم لوگ آنخضرت کے زمانہ میں ان کاموں کو ہلاک کردینے والا سیجھتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کامعنی ہلاک کرنے والے۔ کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کامعنی ہلاک کرنے والے۔ باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے گرتے رہنا۔

(۱۲۹۳) ہم ہے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عارم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عارم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عارم نے بیان کیا کہ بی ان سے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی معروف کریم ساٹھ بیا نے ایک ہخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں معروف تھا' یہ ہخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے بیچھے لگ گئے وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر زخی ہوگیا۔ پھراس نے چاہا کہ جلدی مرجائے۔ پس اپنی تکوار ہی کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر ایپ آپ کوڈال دیا اور تکوار اس کے شانوں کو درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تکوار اس کے شانوں کو جرزی ہوئی نکل گئی (اس طرح وہ خود کشی کرکے مرکبا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنس کے کام کرتا رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور انتال کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔

٩٤٩٢ حداثناً أبُو الْولِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيدِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقَّ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْهُ الْمَوْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُوْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُوْلِكَاتِ.

٣٣- باب الأعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يَخَافُ مِنْهَا

اليانه ہو كه اخيروت ميں براعمل سرزد ہو۔ ٦٤٩٣ - حدَّثَناً عَلِيٍّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدُّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَاْزِمٍ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبيُّ الله عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْظُم الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا))، فَتَبَعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْبَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لِيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخُواتِيمِهَا)).[راجع: ٢٨٩٨]

آ یہ ہے اور تقویٰ میں گزاری کین مرتے وقت جس نے جیسا کام کیا اس کا اعتبار ہو گا اگر ساری عمرعبادت اور تقویٰ میں گزاری کین مرتے وقت مسین کی من کلمہ کی کلمہ کی فائدہ نہ دیں گے اللہ سوء خاتمہ سے بچائے۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو گو وہ فائق فاجر ہویا صالح اور پر ہیزگار ہم قطعی طور پر دوزخی یا جنتی نہیں کہہ سکتے۔ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوتا

ہے اور اللہ کے ہاں اس کا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے بیہ بھی نکلا کہ مسلمان کو اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہونا چاہے اور سوء خاتمہ سے بمیشہ ڈرتے رہنا چاہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اہل مدیث اور اہل بیت نبوی سے محبت رکھنے والوں کا خاتمہ اکثر بهتر ہوتا ہے۔ یا اللہ! مجھ ناچیز کو بھی ہیشہ اہل مدیث اور آل رسول سے محبت رہی ہے اور جس کو ساوات سے پایا ول سے اس کا احرام کیا ہے مجھ ناچیز حقیر گنگار کو بھی خاتمہ بالخیرنصیب کہ برقول ایمان حمنم خاتمہ- آمین-

# باب بری صحبت سے تنائی

### بهترہے

(١٣٩٣) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے عطاء بن بزید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول! اور محد بن بوسف نے بیان کیا' ان سے اوزاعی نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یزید لیتی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور پوچھايا رسول الله! كون شخص سب ے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جهاد کیا اور وہ شخص جو کسی مہاڑ کی کھوہ میں ٹھہرا ہوا اینے رب کی عبادت كرتا ہے اور لوگول كو اپنى برائى سے محفوظ ركھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت زبیری سلیمان بن کثیراور نعمان نے زہری سے کی۔ اور معمرنے زہری سے بیان کیا'ان سے عطاء یا عبیداللہ نے'ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نی كريم سالی کیا نے اور یونس و ابن مسافر اور بیلی بن سعید نے ابن شماب (زہری) سے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے نبی کریم ملی کیا کے کسی صحابی نے اور ان سے نبی کریم ملٹی کیا نے۔

نبیدی کی روایت کو امام مسلم نے اور سلیمان کی روایت کو ابوداؤد نے اور نعمان کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ (١٢٧٩٥) مم سے ابولغیم نے بیان کیا کما ہم سے ماجشون نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابوسعید خدری بناٹھ سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے

### ٣٤- باب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلاَّطِ

٦٤٩٤ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله، ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِي، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِـــيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((رَجُلٌ جَاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعَمَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ عَطَاء، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ه عَن النَّبِيِّ هُلَد [راجع: ٢٨٨٦]

٩٤٩٥- حدَّثْنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثْنَا الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ

سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((يَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

نی کریم مالی ایسادور آئے گا جبایک مسلمان کاسب سے بسترمال جھیٹریں ہوں گی وہ انہیں لے کر بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین ایمان کو لے کرفسادوں سے ڈر کروہاں سے جھاگ جائے گا۔

[راجع: ١٩]

آج کے دور میں ایسی آزادانہ چوٹیاں بھی نابود ہوگی ہیں اب ہر جگہ خطرہ ہے۔ اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے اور ریا و نمود کی نیت ہو کہتے ہیں عوالت بمتر ہے بھی لوگوں سے مل کر رہنا بمتر ہوتا ہے اور ریا بھی ضروری ہے کہ عزات کرنے والا مخض شمرت اور ریا و نمود کی نیت ہو اور جعد جماعت فرائض اسلام ترک نہ کرے زیادہ تفصیل احیاء العلوم میں ہے۔ (فہ کورہ احادیث اور ان جیسی دو سری احادیث میں جو عزات کی ترغیب اور فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے فتوں کا زمانہ مراد ہے اور ماحول میں لوگوں سے ملنے کی صورت میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو۔ ورنہ اسلام عام حالت میں تعلق جو ڑنے اور آبادی بردھانے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ تمارداری کا ثواب 'سلام کرنے 'صلہ رحمی کا ثواب وغیرہ یہ جملہ نکیاں تب ممکن ہیں جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزالت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تما دور رہنے کے ہیں ۔

تبر جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزالت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تما دور رہنے کے ہیں۔

تبر جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزالت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تما دور رہنے کے ہیں۔

تبر جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزالت کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تما دور رہنے کے ہیں۔

تبر جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی آمدی نہرائے فصل کردن آمدی

٣٥- باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

٦٤٩٦ حداً ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا هُلَالُ بْنُ عَلِيً، فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا ضُيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظَرِ السَّاعَةَ)) قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا أَسْئِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) السَّاعَةَ)) السَّاعَةَ)) السَّاعَةَ)). [راجع: ٥٩]

باب (آخر زمانہ میں) دنیا سے امانت داری کا اٹھ جانا
(۱۳۹۲) ہم سے محربن سنان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فلیح
بن سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے
عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت
ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھایا رسول اللہ! امانت کس
طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا جب کام نا اہل لوگوں کے سپرد کردیئے
جائس تو قیامت کا انتظار کرو۔

ابن بطال نے کہا اللہ پاک نے حکومت کے ذمہ داروں پر بیہ امانت سونی ہے کہ وہ عمدہ اور مناصب ایماندار اور ویانت دار آدمیوں کو دیں اگر ذمہ دار لوگ ایبانہ کریں گے تو عنداللہ خائن ٹھریں گے۔ آج کے نام نماد جمہوری دور میں بیہ ساری باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ الاماشاء اللہ۔

٣٤٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثْنَا رَسُولُ وَهْبٍ، حَدَّثْنَا رَسُولُ

(۱۳۹۷) ہم سے محمد بن کثر نے بیان کیا 'کہا ہم کو سفیان توری نے خبر وی 'کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا 'کہاان سے زید بن وہب نے کہا ' ہم سے حضرت حذیفہ والتہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ مالی کیا

ا لله الله الله عديقين رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدُّثَنَا ((أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ)) وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَبِيْقِي أَثْوَهَا مِثْلَ الْمَجْل كَجَمْر دَخْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدّ يُؤدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَن رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُل: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُل مِنْ إيسمَان، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانً وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَيُّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَىُّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاًّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا).

[طرفاه في: ٧٠٨٦، ٢٧٢٧٦.

نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آنخضرت النہ کیا نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ پھر قرآن شریف سے ' پھر مدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے اور آنخضرت ماتیا نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ "آدمی ایک نیند سوئے گااور (اس میں) امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کالمکانشان برجائے گا۔ پھرایک اور نیند کے گاتواب اس كانشان جهالے كى طرح مو جائے گا جيسے تو ياؤل ير ايك چنگارى اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھرحال بیہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کرلوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی مخص امانت دار نہیں ہو گا۔ کماجائے گا کہ بی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی شخص کے متعلق کما جائے گاکہ کتنا عقل مندہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بمادر ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہو گا" (حفرت حذیفہ کتے ہیں) میں نے ایک ایبا وقت بھی گذارا ہے کہ میں اس کی پروا نہیں کر تا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کر تا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہو تا تو اس کو اسلام (بے ایمانی سے) روکتاً تھا۔ اگر وہ نصرانی ہو تا تو اس کامدد گار اسے رو کتا تھالیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خریدو فرخت ہی نہیں کر تا۔

ترجیم ایند ہی آدمی اس قابل میں کہ ان سے معاملہ کروں۔ متن قطلانی میں یمال اتنی عبارت اور زیادہ ہے۔ قال الفربری قال 🕮 ابوجعفر حدثت ابا عبد الله فقال سمعت ابا احمد بن عاصم ...... يقول سمعت ابا عبيد يقول قال الاصمعي و ابو عمرو و غيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من كل شنى والوكت اثر الشنى اليسير منه والمجل اثر العمل في الكف اذ ا غلظ ليمن محمد بن یوسف فریری نے کما ابو جعفر محمد بن حاتم ہو امام بخاری کے منٹی تھے ان کی کتابیں لکھا کرتے تھے' کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کو حدیث سائی تو وہ کنے گئے میں نے ابو احمد بن عاصم بلخی سے سنا' وہ کہتے تھے میں نے ابو عبید سے سنا' وہ کہتے تھے عبدالملك بن قریب اصمعی اور ابو عمرو بن علاء قاہری وغیرہ لوگوں نے سفیان توری سے کہا جذر کا لفظ جو حدیث میں ہے اس کا معنی جڑ اور وکت کتے ہیں ملکے خفیف داغ کو اور مجل وہ موٹا جھالا جو کام کرنے سے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔

٣٤٩٨ - حدَّثناً أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا (١٣٩٨) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو شعیب شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ نَ خَبِروي ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ کو سالم بن

بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عبداللد نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنما فی بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملی الله عنما الله علی الله علی الله علی کیا کہ فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے 'سومیں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں ماتا۔

آج مسلمان بکفرت ہر جگہ موجود ہیں گر حقیق مسلمان تلاش کئے جائیں تو مایوسی ہوگی۔ پھر بھی الله والوں سے زمین خالی نہیں ہے کہ من عباد الله لو اقسم علی الله لابره)

باب ریا اور شرت طلبی کی ندمت میں

(۱۳۹۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کیجی نے بیان کیا ان سے سفیان نے کہا بھے سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا۔ (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو تغیم نے بیان کیا کہ ہم سے سلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جندب بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کیا ہے فرمایا اور میں نے آپ کے سواکی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ "نبی کریم ساتھ کے ان کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالی اس کی بد نبتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی کام کرے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام

٣٦ باب الرِّيَاء وَالسُّمْعَةِ

٩٩ ٣٩ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ. ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((مَنْ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((مَنْ سَمّعَ الله بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي الله بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي الله بِهِ).

[طرفه في : ۲۵۲۲]

ریا کاری سے بچنے کے لئے نیک کام چھپا کر کرنا بھتر ہے مگر جمال اظہار کے بغیر چارہ نہ ہو چیسے فرض نماز جماعت سے ادا کرنا سیسی کیا دین کی کتابیں تالیف اور شائع کرنا ای طرح جو شخص دین کا پیثوا ہو اس کو بھی اپنا عمل ظاہر کرنا چاہئے تا کہ دو سرے لوگ اس کی پیروی کریں بسر حال حدیث انما الا عمال بالنیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ریا کو شرک خفی کما گیا ہے جس کی خدمت کے لئے بیہ حدیث کافی دافی ہے۔

باب جواللہ کی اطاعت کرنے کے لئے اپنے نفس کو دبائے اس کی فضیلت کابیان

(\*\* 10\*) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہمام بن حارث نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا 'ان سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت معاذ ٣٧– باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ا لله

٦٥٠٠ حدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ
 مَامٌ، حَدُثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ
 مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ الله عَنْهُ

بن جبل بناٹن نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طاق کیا کی سواری یر آپ کے پیچیے بیٹا ہوا تھا۔ سوا کبادہ کے آخری حصہ کے میرے اور آنخضرت ملتھا ہے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمايا اے معاز! ميس نے عرض كيالبيك وسعديك على رسول الله! پھر تھوڑی در آمخضرت ملتھا چلتے رہے پھر فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیالبیک و سعد یک یا رسول الله! پھر تھوڑی در مزید آنخضرت سلی ایم چلتے رہے۔ پھر فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا لبیک و سعد یک رسول الله! فرمایا، تهیس معلوم ہے کہ الله کا اپنے بندول پر کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا اللہ کابندوں پریہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آمخضرت ملتھالیا تھوڑی دہر چلتے رہے اور فرمایا اے معاذبن جبل! میں نے عرض کیا' لبيك وسعديك الرسول الله! فرمايا تهيس معلوم ہے كہ جب بندے یہ کرلیں تو ان کااللہ پر کیاحت ہے؟ میں نے عرض کیااللہ اوراس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کااللہ پربیہ حق ہے کہ وہ انہیں

قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبِّيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالً: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا)) ثُمُّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل) قُلْتُ: لَبُیْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَغْدَيْكَ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ))؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ)). [راجع: ٢٨٥٦]

مدیث میں توحید اور شرک کابیان ہے توحید لینی عبادت میں اللہ کو ایک ہی جانا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا خالص کنیسی اس ایک کی عبادت کرنا ہر قتم کے شرک سے بچنا یہ دخول جنت کا موجب ہے۔

## باب تواضع لعنی عاجزی کرنے کے بیان میں

یہ تمام اخلاق حسنہ کا اصل الاصول ہے اگر تواضع نہ ہو تو کوئی عبادت کام نہ آئے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد الٰہی نقل کیا گیا ہے کہ تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔

70.1 حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنبِيِّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنبِيِّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنبِيِّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنبِي الله عَنْهُ الفَزَارِيُّ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ،

٣٨– باب التُّوَاضُع

(۱۵۰۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے زبیر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بڑائی نے کہ نبی کریم طائع کیا گیا کی ایک او نثنی تھی (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما) اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبردی انہیں حمید طویل نے اور ان

عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ الله الله تُسَمَّى الْعَطْبَاءَ، وَكَانَتُ لاَ تُسْبَقُ، لَجَاءَ أَعْرَابِّي عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَصْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله ((إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْتًا مِنَ الدُّنْيَا إلاَّ وَضَعَهُ)).

٦٥٠٢ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بشَيْء أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بهَا، وَرجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ)).

ے حضرت انس بنافتہ نے بیان کیا کہ رسول الله سائی ایم ایک او نمنی تھی جس کانام ''عضباء'' تھا (کوئی جانور دوڑ میں) اس سے آگے نہیں بره پاتا تھا۔ پھرا یک اعرابی اسپے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ آنخضرت ملی او ننی سے آگے برھ گیا۔ مسلمانوں پر بید معاملہ برا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عضباء پیچیے رہ گئ۔ آنخضرت ملٹھایا نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسینے اوپر بدلازم کرلیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بردھا تاہے تواسے وہ گھٹا تا بھی ہے۔

ترَقی کے ساتھ تنزلی اور اوبار کے ساتھ اقبال بھی لگا ہوا ہے نلک الایام نداولھا بین الناس (آل عمران: ١٦٩) کا یمی مطلب ہے۔ (١٥٠٢) مجھ سے محد بن عثان نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن مخلد ن کما ہم سے سلیمان بن بلال نے 'ان سے شریک بن عبدالله بن ابی نمرنے ان سے عطاء نے اور ان سے ابو مررہ راللہ نے بیان کیا کہ رسول الله طاليم في مرايا الله تعالى فرماتا ہے كه جس في ميرے كى ولی سے و شنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پند نمیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے (لینی فرائض مجھ كوبست پسند ہيں جيسے نماز' روزه' جج' زكوة) اور ميرا بنده فرض ادا کرنے کے بعد نفل عباد تیں کرکے مجھ سے اتنانزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھرجب میں اس سے محبت كرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس كاكان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے'اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے'اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے'اس کاپاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چِتاہے اور اگر وہ مجھ سے مانگاہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی وسمن یا شیطان سے میری پناہ کاطالب ہو تاہے تو میں اسے محفوظ رکھتا موں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہو تا جتنا کہ مجھے اینے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہو تا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پیند نہیں کر تااور مجھ کو بھی اسے تکلیف دينابرا لكتاب

آ اس مدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کے راوی خالد بن مخلد کو مکرالحدیث کما ہے۔ میں وحیدالزمال کتا ہول کہ سیست سیست سان مخلد کو ابوداؤد نے صدوق کما ہے اور دیری) جاتی ہے اور خالد بن مخلد کو ابوداؤد نے صدوق کما ہے اور حیدی)

اس مدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عین خدا ہو جاتا ہے جیسے معاذ اللہ اتحادید اور طولیہ کتے ہیں بلکہ مدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ مجوبیت پر پہنچتا ہے تو اس کے حواس ظاہری و باطنی سب شریعت کے تالع ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں کان آئکھ سے صرف وہی کام لیٹنا ہے جس میں میری مرضی ہے۔ ظلاف شریعت اس سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ (اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے جس کا ارتکاب موجب دخول نار ہے۔ توحید اور شرک کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے تقویت الایمان کا مطالعہ کرنا چاہئے عربی حطرات "الدین الخالعی" کا مطالعہ کریں و باللہ التوفیق)

٣٩- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ((بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ))

هُومَا أَمْ ُ السَّاعَةِ اللَّهِ كَامْ الْدُونِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٧]

٣- حدَّثنا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
 حَدَّثَنا أَبُو خَسَّان، حَدَّثَنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ
 سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا)) وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُ
 بهما. [زاحع: ٤٩٣٦]

۔ ۔ مطلب سے ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں اب کس نے پینمبرو رسول کا فاصلہ نہیں ہے اور میری امت آخری امت ہے ای پر قامت آئے گی۔

٢٥٠٤ حداً ثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ الْجَعْفِيُ حَدُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدُّ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بُعِشْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن)).

٦٥٠٥ حدّثني يَحْتَى بْنُ يُوسُفَ،
 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي
 عَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى

باب نبی کریم ملتی کاارشاد که میں اور قیامت دونوں ایسے نزدیک ہیں جیسے بیر (کلمہ اور نیج کی انگلیاں) نزدیک ہیں (سورہ نحل میں اللہ تعالی کاارشاد ہے) اور قیامت کامعاملہ تو بس آ کھ جھیکنے کی طرح ہے یا وہ اس سے بھی جلد ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔"

(۱۵۰۱۰) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے ابو عسان نے بیان کیا کما ہم سے ابو عسان نے بیان کیا ان سے سل بواٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑی ان نے فرمایا میں اور قیامت اسے نزدیک نزدیک بیسے گئے ہیں اور آخضرت ساڑی ا نے اپنی دوا تگلیوں کے اشارہ سے (اس نزدیک کی کو) بتایا پھران دونوں کو پھیلایا۔

(۱۵۰۴) مجھ سے عبداللہ بن محمد جعنی نے بیان کیا کماہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ اور ابوالتیاح نے اور ان سے حضرت انس بھٹ نے کہ نی کریم سل قیائے نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (نزدیک نزدیک) جھیجے گئے ہیں۔

(4000) مجھ سے کی بن یوسف نے بیان کیا کہ اہم کو ابو بکرین عیاش نے خبردی 'انہیں ابو حصین نے 'انہیں ابو صالح نے 'انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے اور ان سے نبی کریم ماٹھیے نے فرمایا میں اور قیامت **₹**(730) **₹** 

وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ))، يَغْنِي إِصْبَغَيْنِ. تَابَعَهُ إسْرَائِيلُ عَنْ أبي حَصينِ.

اس میں کوئی ترجمہ نمیں ہے گویا ایکے باب کی فعل ہے۔

٦٥٠٦ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلان ثَوْبَيْهِمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَاٰيَعَانه وَلاَ يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرُّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيهِ، وَلَتَقُومَنُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَّتُهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا)).

[راجع: ۸۵]

ان دو کی طرح بھیج گئے ہیں۔ آپ کی مراد دوانگلیوں سے تھی۔ ابو بکر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بُعِثْتُ أَنَا بن عیاش کے ساتھ اس مدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حصین سے روایت کیاہے جے ہمامین نے وصل کیاہے۔

باب

(۲۵۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے کہ رسول کریم ماٹھیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ لکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیس کے تو سب ایمان لے آئیں گے'یی وہ ونت ہو گاجب کسی کے لئے اس کاایمان نفع نہیں وے گاجواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو گایا جس نے ایمان کے بعد عمل خيرنه كيابو ـ پس قيامت آجائ گي اور دو آدمي كيرا درميان مي (خريد و فروخت کے لئے) پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹائی ہو گا(کہ قیامت قائم ہو جائے گی) اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص این او نٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہو گااور اسے پی بھی نہیں سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک مخص اپناحوض تیار كرا رہامو گااور اس كاپانى بھى نەپى يائے گا۔ قيامت اس حال ميں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنالقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گااور اسے کھانے بھی نہ پائے ہو گا۔

اس مدیث کا مطلب سے ہے کہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی کمی کو خبر بھی نہ ہو گی لوگ اینے اینے وهندول میں مطروف ہول گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

باب جواللہ سے ملاقات کو پند رکھتاہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پیند رکھتاہے (١٥٠٤) م سے تجاج نے بیان کیا کہ ہم سے عام نے 'کما ہم سے

١ ٤ - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهُ أَحَبَّ ا لله لِقَاءَهُ ٧٠٥٠ حدَّثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثنا هَمَّامٌ،

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس عِنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله، أَحَبُّ الله لَقَاءَهُ، وَمَنْ كُرة لِقَاءَ الله كُرة الله لِقَاءَهُ))، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِه إنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: ((لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ الله وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إَلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبُّ لِقَاءَ الله وَأَحَبُّ اً لله لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بعَذَابِ الله وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَهَ إَلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ الله وَكَرِهَ الله لِقَاءَهُ)). اخْتَصَرَهُ أَبُودَاوُدَ وَعَمْرُو، عَنْ شُعْبَةً، وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قبادہ نے ' ان سے انس بڑاٹئر نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت والله في كر رسول الله الله الله الله الله الله عن فرمايا جو المحض الله سے ملف كودوست ر کھتا ہے' اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست ر کھتا ہے اور جو اللہ سے طنے کو پیند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے طنے کو پیند نہیں کرتا۔ اور عائشہ ری فیایا آنخضرت ملتی ایم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرناتو ہم بھی نمیں پند کرتے؟ آخضرت ملی نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یمال اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیزاس سے زیادہ عزیز نمیں ہوتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لئے) ہوتی ہے اس لئے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جب كافركي موت كاوقت قريب آتا ہے تواسے الله كے عذاب اور اس کی سزاکی بشارت دی جاتی ہے'اس وقت کوئی چیزاس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ الله ے جاملنے کو ناپیند کرنے لگتاہے 'پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے۔ ابوداؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ ے مخضراً روایت کیا ہے اور سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ان سے زرارہ بن الی اوفی نے ان سے سعد نے اور ان سے عائشہ رہے نیا نے نبی ماٹیا کم سے روایت کیا۔

۔۔ ہرناست بی سی اے روایت ہیا۔

تی ہیں ہے کے موت کے وقت اللہ کی ملاقات کا شوق عالب ہو اور ترک دنیا کا غم نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کیفیت کی سیت کے ماتھ موت نصیب کرے آمین۔ کلمہ طیبہ اس وقت پڑھنے کا بھی مقصد کی ہے مومن کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا انجام راحت ابدی ہے۔

(۱۵۰۸) مجھ سے محد بن علاء نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسامہ نے'
ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے' ان سے ابومویٰ
اشعری واللہ نے کہ نبی کریم ملی لیا نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو
پیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے اور جو شخص اللہ

٦٥٠٨ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ،
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي
 بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((مَنْ أَحَبًّ لِقَاءَ الله أَحَبًّ الله لَقَاءَهُ،

سے ملنے کو ناپیند کر تاہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کر تاہے۔

وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ)).

مطلب یہ ہے کہ موت بسرحال آئی ہے اسے برانہ جانا چاہے۔

70.9 حدثنى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتُنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الْخَبْرِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الْرَبِيْرِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ الْرَبِيْرِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِ فَيَ أَلْتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَ يُونَى مَقْعَدَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((إِنَّهُ لَمْ يُقْبَصْ نَبِي قَطُ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ اللهُ عَلَى فَخِذِي يُخَيِّرُ)) فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَةُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى))) قُلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى)) فَلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اللّهُ قُولُكُ: ((اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُ اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي فَالَتْ: ((اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى))). فَلَكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَلَكَ آخِرَ كَلِمَةٍ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَلَكَ آخِرَ كَلِمَةٍ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)). فَلَكَ آخِرَ كَلِمَةٍ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)).

(١٥٠٩) محص يحيل بن بكيرني بيان كيا كما بم سے ليث بن سعدن بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے' ان سے ابن شماب نے ' کمامجھ کو سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیرنے چند علم والوں کے سامنے خبروی که نبی کریم ملی آیا کی زوجه مطهره حضرت عائشه رضی الله عنهانے بیان كياكه رسول الله ملته يلم في جب آب خاص تندرست تص فرمايا تها کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے و کھانہ دی جاتی ہو اور پھراسے (دنیایا آخرت کے لئے) اختیار دیا جاتا ہے۔ پھرجب آخضرت ملتھا بیار ہوئے اور آنخضرت ملٹاتیام کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی در کے لئے عثی چھاگئ ' پھرجب آپ کو ہوش آیا تو آپ چمت کی طرف محملی لگاکرد کھنے لگے۔ پھر فرمایا" اللهم الوفیق الاعلٰی " میں نے کما کہ اب آخضرت ماٹھا ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آنخضرت ساتھیا کا آخری کلمہ تھاجو آپ نے اپنی زبان مبارک سے اوا فرمایا لیعنی یہ ارشاد که "اللهم الرفيق الاعلى "لعنى يا الله! محم كوبلند رفيقول كاساته يندب

مراد باشندگان جنت انبیاء و مرسلین و صالحین و ملائکه ہیں۔ الله پاک ہم سب کو نیک لوگوں صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

### باب موت كى سختيون كابيان

(۱۵۱۰) ہم سے محمہ بن عبید بن میمون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عیدی بن عبید بن میمون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عیدی بن بونس نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی' انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے ایک برا پانی کا

٢٤- باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ٣٥١٠ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْدِ بْنِ مَيْدُون، حَدُّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا كَانَتْ يَدَيْهِ

رَكُورَةٌ - أَوْ عُلْبَةٌ - فِيهَا مَاءٌ، يَشُكُ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاء فَيَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: ((لاَ إِلَهَ إلاَّ الله إنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ))، ثُمُّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول : ((فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى)) حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. [راجع: ۸۹۰]

٦٥١١ حدّثني صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: ((إِنْ يَعِشْ هَذَا لا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ)). قَالَ هِشَامٌ، يَعْنِي مَوْتَهُمْ.

پاله رکھا ہوا تھاجس میں پانی تھا۔ یہ عمر کو شبہ ہوا کہ ہانڈی کا کونڈا تھا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم ا پناماتھ اس برتن ميں ڈالنے لگے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چرہ پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سواکوئی معبود نسیں بلاشبه موت میں تکلیف ہوتی ہے" پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے ككر "فى الرفيق الاعلى" يهال تككر آپكى روح مبارك قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔

معلوم ہوا کہ موت کی سختی کوئی بری نشانی نہیں ہے بلکہ نیک بندوں پر اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں۔

(۱۵۱۱) مجھ سے صدقہ نے بیان کیا کما ہم کو عبدہ نے خبردی انسیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ چند بدوی جو نگے پاؤل رسول الله مالية کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ آخضرت ملی ان میں سب ہے کم عمزوالے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگریہ بجہ زندہ رہاتواس کے بردھایے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آجائے گا۔ بشام نے کما کہ آخضرت ملی الم کا مراد (قیامت) سے ان کی موت

ا آپ کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کبریٰ کا وقت تو اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ہر آدمی کی موت اس کی قیامت مغریٰ ہے۔ اب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ آپ نے موت کو قیامت قرار دیا اور قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے فصعق من فی السموات والارض موت میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے کی ترجمہ باب ہے۔

(١٥١٢) جم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے محربن عمروبن حلحلہ نے ان سے سعد بن کعب بن مالک نے ان سے ابوقادہ بن ربعی انصاری بھٹ نے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مانی کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آخضرت ما الله فرایا که "مستریح یا مستراح" ہے۔ لینی اے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول الله! "المستريح والمستراح منه" كاكيا مطلب ہے؟ آتخضرت ملتي المناتا نومايا كه مومن بنده دنيا كي مشقة و اور تكليفول سے اللہ کی رحت میں نجات یا جاتا ہے وہ مستریح ہے اور مستراح منہ

٣٥١٢ حدَّثناً إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرٌّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحَ مِنْهُ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَراحُ مِنْهُ؟ قَالَ : ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُسْتَريخُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ الله عزُّ

وَجَلٌ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْهِلاَدُ وَالشَّجَرُ الدُّوَابُّى).

وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے 'شہر' در خت اور چوپائے سب آرام پاجاتے ہیں۔

[طرفه في: ٦٥١٣].

آیہ ہے ۔ لیسینے لیسینے انگلیف دنیا سے آرام پاکر داخل جنت ہوتا ہے۔

٦٥١٣- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، حَدَّثِنِي ابْنُ كَعْبِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرِيحٌ).

(۱۵۱۳) مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے عبدربہ بن سعید نے ان سے طلحہ بن عبدربہ بن سعید نے ان سے طلحہ بن کعب سے بیان کیا ان سے ابو قادہ نے اور ان سے نبی کریم سے بیا نے ان سے ابو قادہ نے اور ان سے نبی کریم سے بیا ن کریم سے بیا دو سرے بندوں کو فرمایا کہ یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دو سرے بندوں کو آرام دینے والا ہے۔

[راجع: ۲۵۱۲]

ايمان دار بنده تو آرام بى ياتا ، جعلنا الله منهم. آمين

7018 حداثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (وَيَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ قَيَرْجِعُ اثْنَان، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ).

سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن ابی بکربن عمرو بن حزم نے بیان کیا 'انہوں نے انس بن مالک رہا ہے سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ہی مرف فرمایا میت کے ساتھ تین چزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے 'اس کے ساتھ اس کے گھروالے اس کا مال اور اس کا عمل چلت ہے اس کے گھروالے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باتی رہ جاتا ہے۔

جیئے میں دومری مدیث میں ہے اس کا نیک عمل اچھے خوبصورت مخص کی صورت میں بن کر اس کے پاس آکر اے خوشی کی استین کی استین کی استین کی استین اور کتا ہے کہ میت کے ساتھ لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ موت کی مختی اس پر حال ہی میں گزری ہوئی ہے تو اس کی تسکین اور تسلی کے لئے ہمراہ رہتے ہیں۔

- ٣٠١٥ حَدُّثَنَا أَبُو النَعَمَّانُ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ اللهِ عَمْوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عَمْوَلُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ مَسُولُ الله عَنْهُمَا فَاتَ أَحَدُكُمْ مُعْرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيًّا، إمَّا عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيًّا، إمَّا

(۱۵۱۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے
بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے نافع نے اور ان سے
عبداللہ بن عمر جُناشیا نے بیان کیا کہ رسول کریم مٹھی انے فرمایا جب تم
میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام (جب تک وہ بزرخ میں ہے) اس
کے رہنے کی جگہ اسے ہرروز دکھائی جاتی ہے یا دوزخ ہویا جنت اور

کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یمال تک کہ تو اٹھایا جائے۔(یعنی قیامت کے دن تک۔)

النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ)). [راجع: ١٣٧٩]

ا موت کی مختیوں میں سے ایک مختی ہے بھی ہے کہ اسے مبع و شام اس کا ٹھکانا بتلا کر اسے رنج دیا جاتا ہے۔ البتہ نیک بندوں کر ایسے میں ہے کہ اسے مبعد دل کر اسے منع کی بشارت پاتا ہے۔

7017 حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((لاَ تَسُبُّوا النَّبِيُّ الْفَضَوْا إِلَى مَا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدْمُوا)). [راحع: 1٣٩٣]

(۱۵۱۷) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا 'کماہم کو شعبہ بن تجاج نے خبر دی 'انہیں اعمش نے 'انہیں مجابد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آفیا منے بیان کیا کہ نبی کریم سل آفیا نے فرمایا جو لوگ مرکئے ان کو برا نہ کمو کیو مکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کئے تھے ویسابدلہ پالیا۔

اب برا کئے سے کیا فائدہ۔ لوگ ان مردوں کو برا کما کرتے سے جو موت کے وقت بہت کمنی اٹھاتے سے جو ہونا تھا ہوا اب برا کئے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو برے ہیں وہ برے ہی رہیں گے 'کفار مشرکین وغیرہ وغیرہ جن کے لئے خلود فی النار کا فیصلہ قطعی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد برے لوگوں کو بھی گال گلوچ سے یاد کرنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ کئے عملوں کا بدلہ پا چکے ہیں۔ سجان اللہ کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے آمین۔

خاتمہ الجمد للہ والمنہ کہ آج بخاری شریف ترجمہ اردو کے پارہ نمبر ۲۹ کی تسوید سے فراغت حاصل ہو رہی ہے یہ پارہ کتاب الاستیذان کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق پر مشمل ہے جس میں تمذیب و اخلاق اور دعاؤں اور پندونصائح کی بہت می قیمتی ہاتیں جناب فخر بنی آدم حضرت رسول کریم ملڑا کے کی زبان مبارک سے بیان میں آئی ہیں جن کے بغور مطالعہ کرنے اور جن پر عمل پیرا ہونے سے دین و دنیا کی بے شار سعاد تیں حاصل ہو علی ہیں۔ اس پارے کی تسوید پر بھی مشل سابق بہت سافیتی وقت صرف کیا گیا ہے۔ متن و ترجمہ و تشریحات کے لفظ لفظ کو بہت ہی غور و خوض کے بعد حوالہ قلم کیا گیا ہے اور سفرو حضرو رزئے و راحت و حوادث کیڑو و امراض قلبی کے باوجود نمایت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس مختلیم خدمت کو انجام دیا گیا ہے پھر بھی بہت می خامیوں کا امکان ہے اس لئے ماہرین فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے لئے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعار ہیں مطلع فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے لئے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعار ہیں مطلع فرائیں گے تو بعد شکریہ طبع خانی کے موقع پر اصلاح کر دی جائے گی اور میرے دنیا سے بطے جانے کے بعد اگر و سے اخلاط کو معلوم فرائیں گے تو بھائی اپنی قلم سے در سیکی فرمالیں گے اور بھی کو دعائے خیرسے یاد کریں گے تو میں بھی ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

یا اللہ! حیات مستعار بہت تیزی کے ساتھ خاتمہ کی طرف جا رہی ہے جس طرح یہاں تک تو نے جھے پنچایا ہے ای طرح بقایا خدمت کو بھی پورا کرنے کی توفق عطا فرما اور اس خدمت کو نہ صرف میرے لئے بلکہ میرے والدین اور اولاد اور جملہ معاونین کرام و قدر وانان عظام کے حق میں قبول فرما کر بطور ایسال ثواب اس عظیم نیکی کو قبول عام اور حیات دوام عطا فرمائیو آمین۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔

خادم محد داؤد راز السلفي سأكن موضع ربيواه- نزد قصبه بنكوال ضلع كو زگاؤل بريانه بهارت- (۱۰ جمادي الثاني ۱۳۹۲هه)